

ماه وطائب حكمين ملقوطات م 27-28 رُنِب و رَنِن كُم جمله حَفوق محفوظ بن عم كتاب المفوظات كيم الامت جلد ٢٨-٢٥ عاريُّ اثناءت المتفوظات أَشَرُونِيَنُ جُوكُ فواره ملكان عشر الدَّارَةُ مَثَّ المُنفَاتِ اَشَرَوْنِينُ جُوكُ فواره ملكان طباعت المعالي ملكان

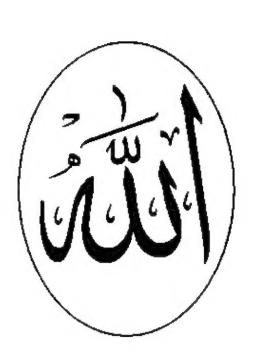

#### ملنے کے یتے

اداره تالیفات اشرنیه چوک فواره ملتان
اداره اسلامیات اتاریکی لاجور
کتبه سیداحمهٔ شهیدارد و بازار لاجور
کتبه تاسمیه اردوبازار لاجور
کتبه دشید بی سرکی رود کوئه
کتب خاند شید بی راجه بازار راولپندی
بوینورش بک انجنس خیبر بازار بشاور
دار الاشاعت اردوبازار کراچی
بک لیند اردوبازار کراچی
الاسلام الاسلام الادوبازار لاجور

(ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLIWELL ROAD BOLTON BLI3NE, (U.K.)

# بسلسله بسلسله ماه والمحروب من مراث من

#### عيم الأكث والمترج صرة مولانا المترف على تعالوي يسن

کی مجانس اوراسفار نشست و برخاست میں بیان فرمود کا نبیاء کرام میبم السلام اولیاء عظام جمبم الله کے مذکروں عاشقان اللی ذوالاحترام کی حکایات و روایات دین برحق مذہب اسلام کے احکام ومسائل جن کا ہر فقرہ حقائق و معانی کے عظر سے معطر 'ہر لفظ صبغة الله سے رنگا ہوا 'ہر کلمہ شراب عشق حقیق میں ڈوبا ہوا 'ہر جملہ اصلاح نفس واخلاق 'نکات تصوف اور مختلف علمی و ملی عقلی نفتی معلومات و تجربات کے بیش بہاخر ائن کا دفینہ ہے۔ علمی و ملی عقلی نفتی معلومات و تجربات کے بیش بہاخر ائن کا دفینہ ہے۔ علمی و ملی عقلی نفتی معلومات و تجربات کے بیش بہاخر ائن کا دفینہ ہے۔ جن کا مطالعہ آپ کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی چیش کر دیتا ہے۔

#### الرفيق في سواء الطريق (اوّل-دوم)

عن حضرت مولانا منفتى جميل احمرتها نوى رحماليله

### إدارة والبقائد استرفيه

چى نىدىنىت ئېكىتان \ Email:taleefat@mul.wol.net.pk

## . فهرست مضامین

| 1          | تتهبيدرسال                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ۳          | فقرصادق كى علامت                                          |
| ۵          | درولیش متقی کےاندرتواضع اور رعب دونوں جمع ہوتے ہیں        |
| 4          | اصل درولیٹی صحبت نیک ہے                                   |
| 4          | اصل نافع فی الدین قلب سلیم ہے                             |
| 4          | د نیاداروں کی پریشانی اور درویشوں کی دولت اطمینان کاراز   |
| <b>(+</b>  | ہم کواصلاح اخلاق کی کچھ فکرنہیں ہے                        |
| 11         | ظاہر کی در تی بھی بہت ضروری ہے                            |
| ir .       | مشائخ كوحياسي كدوه غيبت نهسنين                            |
| (PF        | فساق فجارى اصلاح كاطريقه اوران كى عيب جو كى يعيم انعت     |
| I,F*       | عیب گوئی کے جواز کاموقعہ                                  |
| 14         | جس علم کی فضیلت آئی ہےوہ کون علم ہےادراس کے کیا آثار ہیں؟ |
| 1+         | بدبنی اورخود بینی ہے تحزیر                                |
| <b>*</b> * | فضولیات اور لا یعنی کاتر کے ضروری ہے                      |
| **         | عیب محوئی اورعیب جوئی کے مفاسد                            |
| ra         | اہل اللہ سے برخاش کا نتیجہ                                |
| rt         | تربیت اخلاق سے پہلے مقتدابن جانے کے مفاسد                 |

|              | ۵                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 12           | غداتعالى مي محبت كامله كي ضرورت اوراس كي تخصيل كاطريقه                       |
| 17           | خشوع کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے                                               |
| rr           | خثوع کے حاصل کرنے کا طریقہ                                                   |
| ۳۳           | اصلاح باطن کی ضرورت اوراس کا طریقه                                           |
| 20           | خلاف شرع مجامدہ اور مخالفت نفس کو ئی چیز نہیں ہے                             |
| 49           | بزرگان دین کی تواضع کی حالت اور ہمارے دعوے تفتیس کی حقیقت                    |
| <b>[</b> *∕• | د نیا <i>کے ر</i> نج وکلفت یا عیش و <sup>نو</sup> مت کا نا قابل التفات ہو نا |
| ~            | د نیا کی راحت ومصیبت کا آخرت میں کالعدم ہونا                                 |
| ۲۳           | كشف وكرامت كادليل كمال نهرونا                                                |
| الإ          | اعمال كامدارخلوص بربهونا                                                     |
| MA           | خداوندتعالى كوحاضرونا ظرسجه كراعمال مين مشغول ببونا                          |
| 4            | تسى كامل شيخ كى صحبت كى اورخلوت كى ضرورت                                     |
| ۵٠           | آ خرت سے بے رغبتی کی شکایت                                                   |
| ٥٣           | ونیا کوسرائے اور آخرت کو گھر سجھنے کی ترغیب                                  |
| ۵۳           | آخرت كوگھر نە بمجھنے كى كلفتيں اور گھر سمجھنے كى راحتيں                      |
| ۲۵           | د نیامیں سامان جمع کرنے کی مثال                                              |
| ۵۸           | کسب د نیاندموم نبین حب د نیابعنی انهاک فی الد نیاندموم ہے                    |
| ۵٩           | د نیا کے رہنے اور خوشی کی مثال                                               |
| ۵۹           | مصائب د نیاہے کاملین کے پریشان نہ ہونیکی وجہ                                 |
| ٧٠           | آ خرت کو یا دکرنے کا اثر اور طریقنہ                                          |
| 4+           | موت ہے وحشت ہونے کا علاج                                                     |

| H          | توبه بغيرادائے حقوق کے قبول نہیں ہوتی                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 41         | اپنے لئے اعتقادا باحت اور عدم مصرت معاصی کا ابطال                         |
| 45         | صحابه کرام کی تو اضع                                                      |
| 41         | گنهگارکوبھی حسنات پرنواب ملے گا                                           |
| 46         | بغیرترک گناہ کے حسنات میں نور نہ ہونا                                     |
| 70         | گناہ کے حابط طاعت ہونے کی تحقیق اور تفصیل                                 |
| AF         | بزرگوں کے ساتھ ادب کی تعلیم اور تکلیف سے ممانعت                           |
| 44         | مرشدے اپنے عیوب بھی نہ چھپاوے                                             |
| 44         | اوليا ءالله كسى كوذليل وحقيرتهين مجهجة                                    |
| 49         | بزرگوں کے کشف کے اعتماد براپنا حال نہ کہنا غلطی ہے                        |
| 49         | تکلف کی طرح ہے اولی ہے بھی تکلیف ہوتی ہے جب کہ مودب ہے ہو                 |
| <b>∠</b> 1 | آ خرت کا اہتمام کس قدر ضروری ہے                                           |
| 4          | مصیبت کے وقت بجائے استغفار کے خرا فات مکنے کی قدمت                        |
| 25         | گنا ہوں سے غفلت سخت مرض ہے                                                |
| 25         | بعض لوگ عوام کے اعتقاد سے مغرور ہوکر گنا ہوں سے اور بھی بے فکر ہوجاتے ہیں |
| 40         | گناہ پرفوری مواخذہ نہ ہونے ہے بے فکر نہ ہو                                |
|            | مصیبت کے دفت پہلے گنا ہوں کو بھول جانا اور نئے گناہ کی سوچ میں پڑجانا     |
| 4          | اور یا دن آنے پرمصیبت سے تعجب کرنا                                        |
| 4          | دینداربھی گناہوں کے اصلی معالجہ میں بے بروائی کرتے ہیں                    |
| 41         | محض بزرگوں کی توجہ کوعلاج گناہ کیلئے کافی سمجھ لیننے کی غلطی              |
| ۸٠         | آج کل کام کی تمنا کرتے ہیں گرارادہ نہیں کرتے                              |

| ΔI  | توجهالى الله كبيلئة فراغت كاانتظارننس كاحيله ب                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳  | بزرگوں کی توجہ کے مؤثر ہونے کے شرائط                                           |
| ۸۳  | صرف ارادہ بھی بغیر توجہ بزرگوں کے اکثر کافی نہیں                               |
| ۸۵  | صرف مرید ہونا بغیرا پی سعی کے کافی نہیں                                        |
| 14  | مرشد کی توجہ ہے جوقلب میں کیفیت پیدا ہوتی ہے دہ نہ قابل اعتماد ہے اور نہ باتی  |
| 14  | جولوگ خود کام کرتے ہیں ان کی حالت پائیدار ہوتی ہے                              |
| 19  | بزرگی کاحقیقی معیار                                                            |
| 9+  | يهليے زيانہ ميں صدق وابيفاءعہد کی صفت عام تھی                                  |
| 16  | بزرگوں کی نظروتوجہ سے داہ پرلگ جاتا ہے آئے جو کچھ ہوتا ہے اپنے کرنے ہے ہوتا ہے |
| 90  | قوى الاستعداد كوتھوڑا سامجاہرہ بھى كافى ہے                                     |
| 98  | عجامدہ پر بھی جو بچھ ملتا ہے ضل ہے                                             |
| 917 | غفلت عن الآخرة تعجب كى بات ہے                                                  |
| 90  | ہرمسلمان کورغبت ورہبت دونوں کی ضرورت ہے                                        |
| 44  | فکرآ خرت سے مراود نیا کے سب کام چھوڑ ویٹانہیں ہے                               |
| 44  | اہل اللہ ہے دنیا کے واسط تعلق مت پیدا کرو                                      |
| 94  | ا پنے کام کے لئے دعاخود بھی کرو                                                |
| 91  | آخرت کی فکر دائماً ہونی جا ہیے                                                 |
| 41  | عوام اکثریشنخ کامل کی شناخت میں غلطی کرتے ہیں                                  |
| 99  | متحقيق ماهيت عبديت                                                             |
| [++ | شریعت میں اعمال کے حدودمقرر ہیں                                                |
| 1.1 | كاملين كاخلا برميس عامد بيمتاز ندبهونا باطن ميس ان كامشارك ندبهونا             |

| 1 • 5" | کھانا پینا حجوڑنے کا نام بزرگی نہیں ہے                           |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 1+1"   | تم کھانے کی اصلی حقیقت                                           |
| 1•\$   | قلت طعام ومنام کی شرح اور ہرایک کے لئے اس کا مناسب نہ ہونا       |
| Y•1    | سالک کے لئے بعض اوقات قطع تعلقات ومعاش مصر ہوتے ہیں              |
| 1+4    | مشخت حقدكى حقيقت                                                 |
| 1-9    | كمالات واقعيه جومدارمشيخت بين                                    |
| 11+    | كيفيات ومواجيد كمال ومقصورتهيس                                   |
| ##     | مجابدات ورياضات كي مصلحت                                         |
| IIT    | رضابالد نیاایک عام مرض ہے                                        |
| IIM    | دنیا کی محبت زائل ہونے کی آسان مذہبیر                            |
| III    | قلت تدبر في الدنيا كي شكايت                                      |
| PII    | دوسرول کی حالت و نکیچ کرعبرت حاصل کرنا جا ہے                     |
| HH.    | مصائب کی علل سمجھنے میں اسباب پرستوں کی کوتا ہ نظری              |
| ПΑ     | نظربازی کامرض بعضے پر ہیز گاروں میں بھی ہے                       |
| 171    | معالجيش مجازى                                                    |
| irr    | مرنے والوں اور مصیبت ز دوں سے عبرت حاصل کرنی جا ہیے              |
| 177"   | خالق اسباب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے مصائب میں پریشانی نہیں ہوتی |
| irm    | انسان کی مصیبت کاراز                                             |
| Ira    | مصيبت كي حقيقت                                                   |
| IFA    | مصیبت کے فوائداور خاصیتیں<br>سرید                                |
| 1477   | تکبر قبول حق ہے بروا مانع ہے                                     |

| 11/4 | بلا تکبر کا بھی علاج ہے                                          |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ITA  | مصیبت میں لوگوں کے حال کا تفاوت                                  |
| 114  | خداتعالیٰ کے قبرے نہ ڈرنا ہر حالت میں خلاف عقل ہے                |
| 1941 | ظاہری انتظام باطنی انتظام کے تالع ہے                             |
| irr  | اصحاب خدمت فقرا کو ڈھونڈ نا برکار ہے                             |
| IPT  | دعا کے برکات                                                     |
| 1111 | اصلاح اعمال کی ضرورت                                             |
| 188  | و نیامیں کھپ جانا جملہ معاصی کی جڑ ہے                            |
| 110  | حب دنیا کی ندمت اور حب و نیاندموم کی حقیقت                       |
| ira  | اہل دنیا کے اس اعتر اض کا جواب کہ مولوی دنیا کوترک کراتے ہیں     |
| irr  | امراض روحانی کے علاج کے لئے چندروز کا نکالنا کافی ہے             |
| 11-9 | حب د نیااورکسب د نیامیں فرق                                      |
| 11-9 | ا پی حالت پر آیات کی تطبیق کرنے میں بعض کی غلطی                  |
| 100  | آیت میں تحبون وتذرون کی ایک تا ویل فاسد کا جواب                  |
| الما | اہل درد ہرمضمون ہےا ہے مقصد کی طرف منتقل ہوتے ہیں                |
| 164  | اصلی نفع، نفع دین ہے باوجود ضروری ہونے دینوی نفع کے              |
| 100  | ہم کواولا د کے لئے دین نفع کا زیادہ اہتمام کرنا جا ہیے           |
| ורם  | ا نبیاءاوران کے تبعین کومعاش ومعا درونوں کی عقل کامل عطا ہوتی ہے |
| ira  | ا نبیاء داولیا ء کوعقل معاش ہونے کے معنی                         |
| IM   | ذم قلت اہتمام دین ومعنی دیندار                                   |
| IMA  | حديث من قال لا الدالا الله الخ كفهم                              |
|      |                                                                  |

,

|      | 1                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10%  | میں بعض لوگوں کی ایک غلطی اوراس کااز البہ                                                 |
| 14+  | بعض لوگ اعمال میں بھی اختصار کرتے ہیں                                                     |
| ۱۵۱  | دعائے ایرا میمی کی شرح<br>-                                                               |
| ist  | تعلیم بواسطہءوی تعلیم بلاواسطہ۔۔افضل ہے                                                   |
| 101  | علم بواسطه دحی کے علم بلا واسطہ۔۔۔افضل ہونے کاراز                                         |
| 100  | بچین ہی ہے صحبت نیک کا اہتمام ضروری ہے                                                    |
|      | حضور مقبول صلى التدعليدوآ له وسلم كي سيرجز سيه كا                                         |
| ۲۵۱  | ا تباع بہنسبت قوانین کلیہ کے مہل تر ہے                                                    |
| IΔZ  | قر آن شریف میں مقصوداصلی خداتعالی کی رضا جوئی کی تعلیم ہے دکا یہ تیں وغیرہ مقصور نہیں ہیں |
| ۱۵۸  | دین کے اجزاء                                                                              |
| ΙΔΛ  | قرآن کاطب روحانی ہونا اور وہ مرض جس کاوہ علاج ہے                                          |
| 14+  | قرآن شریف نے ہم کومرض نافر مانی کا کیاعلاج ہتلایا ہے                                      |
| 141  | خدانعالیٰ کی رحمت ہے کہ دین آسان صورت میں بھیجا ہے<br>                                    |
| IYI  | تخصیل دین میں ہمارای نفع ہے نہ کہ ضدا تعالیٰ کا                                           |
| 141" | موجودہ آسانی سے زیاہ دین میں آسانی کی درخواست یا تبجویز کرنے والوں کی فلطبی               |
| מצו  | دین میں اپنی رائے ہے سہیل کرنے والوں کی غلطی                                              |
| 144  | اسلام سے بعد کا پہلازیندنیا کواضیار کرناہے                                                |
| 177  | د نیا ہے اصل مقصد کیا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے                                          |
| PFI  | اہل اللہ کو بریشانی مطلق نہیں ہے                                                          |
| 172  | اہل اللہ و نیا داروں ہے جاہ کے اعتبار ہے بھی زیادہ ہیں                                    |
| 142  | د نیااور دین کے جامع ہونے کی حقیقت                                                        |
|      |                                                                                           |

| MV    | دین خدمت کے لئے چندافراد کے خاص ہونے کی ضرورت                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 149   | ابل الله فيل خوار ثبيس بين                                                          |
| 141   | دین کی حفاظت علی العموم سب کے ذمہ ہے                                                |
| 141   | هرمقصود میں دوجز وہوناایک علمی اورایک عملی اورسلوک میں شیخ کی ضرورت                 |
| 140   | قبور ہے فیفل حاصل کر سکنے پر بھی شیخ ہے استغنا نہیں ہوتا                            |
| 140   | علوم دیدیہ ہے بے انتفاقی اور عمل میں کوتا ہی کی شکایت اور مصرت                      |
|       | قوا نین خداوندی کولوگ صرف نماز روز ه میں منحصر بیجھتے ہیں بلکہ ب <u>عضے</u> تو نماز |
| 124   | روزے کی بھی حاجت نہیں بھیتے                                                         |
| الالا | ہمارامنصب احکام کی علت ہے سوال کرنے کانبیں ہے                                       |
| 122   | حق تعالی سے علاوہ ان کے حاکم ہونے کے ہم کوان سے محبت کا بھی علاقہ ہے                |
| 141   | دین کے تیسرے جزولعن عمل کابیان                                                      |
| fA+   | قرب البی ہے مراد                                                                    |
| IΛI   | جہلاصو فیدکی قرب کے معنی سمجھنے میں غلطی                                            |
| IAI   | علی الاطلاق تشبیه کاا نکار کرنا غلو مذموم ہے                                        |
| IAT   | تشبيه كي حقيقت                                                                      |
| I۸۳   | خلاف قاعدہ شریعت کے عبادت بھی گناہ ہے                                               |
| I۸۳   | مسلمانوں کی اصلی شان عبدیت ہے                                                       |
| IAQ   | مضامین غامضه کود بکھنااور سنناعوام کوممنوع ہے                                       |
| 114   | احوال داسرار کا اخفاء عوام ہے ضروری ہے                                              |
| IAA   | حق تعالیٰ کی کنه کاا دراک طافت بشریه ہے خارج ہے                                     |
|       |                                                                                     |

|             | حضور مقبول صلی الله علیه وسلم نے امت پر شفقت کی وجہ سے غیر ضروری علوم         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 19+         | یس پڑنے ہے روک دیا                                                            |
| 191         | علم اسراروہی ہے دلائل ہے طن نہیں ہوتا کمال کے بعد قبل وقال کی حاجت نہیں رہتی  |
| 191         | محض عبارات تضوف کو یاد کرے تصوف کا دعویٰ کرنیکی مندمت ادر صدق کی ضرورت        |
| 1917        | طلب شهرت كاندموم مهونا                                                        |
| 191         | لا یعنی امورے بیچنے کامحمود ہونا                                              |
| 1917        | قبولیت دعامیں تاخیر کسی مصلحت ہے ہوتی ہے                                      |
| ۵۹۵         | حقیقت قرب الہی اوراس کومقصود نہ بھنے کی شکایت                                 |
| 194         | طريق يخصيل قرب حق                                                             |
| 194         | ایمان وعمل صالح کا درجه کمال علم عمل دائم وحال پرموتوف ہے                     |
| 19/         | كمال اطاعت كي خاصيت                                                           |
| 199         | بزرگوں کے حسب خواہش کام ہوجانے ہے حق تعالیٰ کاان کے کہنے میں ہونالازم ہیں آتا |
| r++         | خلاصه طريق قرب                                                                |
| r••         | اہل اللّٰہ کو کلفت ومصیبت میں بھی بوجہ قربور ضاء حق کے راحت ہوتی ہے           |
| r+r         | عيش حقيقي كي حقيقت                                                            |
| <b>F+</b> Y | نیش د نیا کوئیش مجھنا ہے <sup>ح</sup> سی ہے                                   |
| ۲•۸         | اس عیش حقیقی کی مخصیل کاطریق که ایمان وانمال ومعاملات واخلاق کی درتی ہے       |
| 11+         | اخلاق کی درستی ہی تصوف ہے                                                     |
| rii         | شیخ کامل کی پیچان                                                             |
| דור         | ہرمسلمان کوحق تعالیٰ ہے غلام اور عاشق ہو زیاتعلق رکھنا جا ہے                  |
| (11)        | اس تعلق کے انکشاف کا طریقه                                                    |

| rir         | حب دنیا کا حجاب حقیقت ہونا                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| rit         | مسلمان کوجس شے ہے بھی محبت ہوتی ہے وہ حب حق ہی کاظل ہے                         |
| <b>11</b> 2 | جس میں جو کمال ہے وہ کمال حق ہی کاظل ہے                                        |
|             | محبّ کے ذمہ محبوب کے جوحقوق ہوتے ہیں ہم کوحق تعالیٰ ہے ای طرح کا               |
| TIL         | تعلق رکھنا چاہیے ادراس کی نوعیت                                                |
| <b>7</b> 71 | احکام شریعت کے انتثال میں ہماری حالت بالکل عاشق کی طرح ہونی جا ہے              |
|             | احكام شرعيه گوحقيقت نه جاننے كے سبب بظاہرنفس كوگراں معلوم ہوں كيكن واقع        |
| rrr         | میں خیرو بی ہے                                                                 |
| rrm         | وحدة الوجود کے معنی اوراس میں عوام کی نلطی اوراس کی اصلاح                      |
| 777         | حضوطی کی سادگی اوراس کاراز اورصحابه کاادب                                      |
| ۲۲۸         | ظاہری افعال کا اٹر بھی باطن پر پہنچتا ہے                                       |
| 779         | عبديت ونيزعقلى مصلحت كالبهى يبي مقتضا ہے كملل ہے سوال نه كيا جائے              |
| ***         | احكام شرعيه بيں كھودكر يدكرنے كے مصر ہونے كاراز                                |
| ۲۳۰         | اسرارا حكام براطلاع كاحقيقي طريقه                                              |
| ***         | بعض كيلية اسرار براطلاع ندبهونابي خيراور مصلحت بادراسي طرح احوال كاندبهونا بهي |
| rrr         | ممرہم کوعبدیت کی حیثیت ہے کسی مصلحت کی بھی طلب ندجا ہے                         |
| rmm         | اصلاح ہاطن بدرجہ کمال نہ ہونے پر قدر صروری کوتو نہ جھوڑ ہے                     |
| 444         | اہل اللہ ہے تعلق کی ضرورت                                                      |
| trr         | این رائے سے کوئی کام نہیں ہوتادین ہویاد نیوی                                   |
| tte         | الل الله ہے تعلق رکھنے کے متعلق وساوس کا رفع                                   |
|             |                                                                                |

| 750        | ا بنی عقل رہبری کے لئے کافی نہیں                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172        | منتخ کامل کی علامات اوراس کے امتخاب کا طریقہ                                                                                                  |
| 7579       | حق تعالی نے انسان کودنیا میں صرف عبدیت ہی کے لئے بھیجا ہے                                                                                     |
| tm9        | محبت کے لوازم اور شیخ کامل کے صفات                                                                                                            |
| וייוז      | شیخ سے کمل ہونے کی علامات<br>شیخ سے کمل ہونے کی علامات                                                                                        |
| 1,1,1      | بيعت موقو ف عليه سلوك نبيس ليكن بريكار بهمي نبيس                                                                                              |
| rrr        | نببت مع الله كي فضيات                                                                                                                         |
| trr        | ،<br>تو به کی ترغیب ادراس کی حقیقت                                                                                                            |
| trr        | گناه کی حقیقت اور گناه ہے بے خبری کی شکایت                                                                                                    |
| tra        | گناه کی علامت اوراسکی اجمالی فہرست بالخصوص رسوم کا گناه ہونا                                                                                  |
| rm         | توبه کاہروقت ضروری ہونا اورائے مواقع کے ارتفاع کی تدبیر                                                                                       |
| rrq        | اول مانع تو بہ ہے علم دین شہرونا ہے                                                                                                           |
| tra        | دوسرامانع توبہ ہے گناہ کو ملکا سمجھنا اوراس کے اسباب                                                                                          |
| rai        | تنيسرااور چوتھا مانع توبہ ہے                                                                                                                  |
| rom        | یا نچواں مانع تو بہ ہے پھر گناہ ہوجانے کاخوف ہےاوراس کا سبب<br>بانچواں مانع تو بہ ہے پھر گناہ ہوجانے کاخوف ہےاوراس کا سبب                     |
| ram        | چ ہوں ہے۔<br>چھٹا مانع تو ہہے بید خیال ہے کہ حق تعالیٰ بخش دینگے                                                                              |
| tor        | خدانعالی کے ففورر حیم مونے کے جیم معنی<br>خدانعالی کے ففورر حیم مونے کے جیم معنی                                                              |
| <b>100</b> | ساتواں مانع تو بہہے بیرخیال ہے کہ جو تفتر میں ہے وہ ہوگا                                                                                      |
| ray        | معاش کی تد ہیر کر نااور معا د کو تقدیر پر رکھنا سخت تعلظی ہے                                                                                  |
| ray        | توبه میں تا خبر نہ جا ہے اور تا خبر کی مصنرت اور آیک شبہ کا جواب                                                                              |
| ريقه ٢٥٤   | ر جبال ما نع تو ہے سید خیال ہے کہ گناہ ہم سے جھوٹ نہیں سکتامع جواب وط<br>آٹھواں مانع تو ہے سید خیال ہے کہ گناہ ہم سے جھوٹ نہیں سکتامع جواب وط |
|            |                                                                                                                                               |

| raq         | نوال مانع توبہ ہے گناہ کی لذت ہے مع جواب                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 141         | دین کے پانچ اجزاء میں ہے ہم لوگوں نے صرف ایک جزو لیا ہے                        |
| rym         | منكرات روزه                                                                    |
| ۲۲۴         | ماہ رمضان کی عبادت کا اثر برکت اعمال پرتمام سال رہتا ہے                        |
| 240         | بقيه منكرات                                                                    |
| 444         | غلطی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ حلال رز ق <sup>ن</sup> ہیں ملتا                |
| 144         | منشاس غلط خيال كاكه حلال رزق نهيس ملتا                                         |
| <b>۲</b> 72 | نفس کی تم ہمتی کاعمدہ علاج                                                     |
| ۸۲۲         | رضاء حق عمل كااصل ثمره ہے                                                      |
| <b>۲</b> 49 | ہماری نماز کی مثال                                                             |
| 14          | ہماری نماز پر سزانہ ہونا ہی غایت درجہ کی رحمت ہے                               |
| 121         | تلاوت قر آن شریف کامع اپنے حق کے ضروری ہونا                                    |
| 121         | حقيقت تلاوت                                                                    |
| <b>7</b> 27 | تلاوت کے ظاہری و باطنی حقوق اور قر آن کی تعلیم کی جامعیت                       |
| 140         | تلاوت کی ایک مثال                                                              |
| 120         | تلاوت قر آن شریف کے تین مرتبے ہیں                                              |
| 124         | الله تعالیٰ کی صفت کبریا کے لحاظ رکھنے سے کل مفاسد کی اصلاح ہوجاتی ہے          |
| 122         | کبرتمام عیوب حی کہ گفروشرک کی بھی جڑ ہے                                        |
| ran         | تكبركا علات                                                                    |
| ۲۸I         | فیبت وحسد وغیر ہماجو کبری سے بیدا ہوتے ہیں ان کا چھوڑ نا بھی معین فی العلاج ہے |
| <b>!</b> A! | كبركانهايت مجرب اوركافي علاج                                                   |
| •           |                                                                                |

| M                | لتب دین کامطالعہ بھی اعون فی العلاج ہے                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MO               | بہری <sub>ر و</sub> عیداورتو قف وتوع وعیدے دھو کہ نہ کھا نااور خانف رہنا                                                                       |
|                  | بر پیدایا<br>تن تعالیٰ کامطیعین کے لئے دوبڑی دولتوں کاوعدہ فر مانا اوران کے حصول کا                                                            |
| FA4              | ر يقه بتلانا<br>مريقه بتلانا                                                                                                                   |
|                  | سریقہ بھون<br>نیامیں کوئی شخص طلب سے خالی ہیں اور باوجو د تعد دِطرق کے مطلوب سب کا                                                             |
| ray              |                                                                                                                                                |
| <b>*</b> *       | شے واحد ہے<br>سب کامطلوب شے واحد ہونے کی مثالیں اوراس شے واحد کی قیمین                                                                         |
| MA               | سے کا مطلوب سے واحد ہونے میں میں اور ان کیا ڈیا ہ                                                                                              |
| taa              | لذت وراحت کے حاصل کرنے میں رایوں کا اختلاف<br>سریان                                                                                            |
| 71.9             | لذے وراحت کے دریجے اور افراقہ<br>میں میٹ ایک نے بینکا میں میٹ ایک نے بینکا میں میٹ ایک میں میٹ ایک میں میٹ ایک میں میں میں میں میں میں میں میں |
| ra+              | راحت کا کون فردمعتر ہے اور بیاکہ اس کا فیصلہ کرنے والا کون ہے                                                                                  |
| <b>791</b>       | راحت کے فردمعتبر کی تعیین اوراس کا طریق مخصیل                                                                                                  |
|                  | لذت ومسرت کی تکمیل اجراخروی ہے ہوگ                                                                                                             |
| rgi              | ونیاخواہ لے بانہ لے ہرحالت میں پریشان کر نیوالی ہے                                                                                             |
| rgr              | حاصل تعيين مقصودو فيين طرق                                                                                                                     |
| 792              | آ یت میں حیات طیبہ ہے کیا مراد ہے                                                                                                              |
| 191              | عالم برزخ کی تحقیق اوراس کے متعلق شبہات کا دفع مع مثال                                                                                         |
| 192 <sub>2</sub> | جولوگ خدانعالی کے طبع میں ایکے لئے حیات طبیبدولائل اور مشاہدہ سے ثابت                                                                          |
| <b>19</b> 2      | بعض احکام پرمل کرنے والامطیع نہیں                                                                                                              |
| <b>19</b> 1      | اطاعت کاملہ یہ ہے کہ طاہر و باطن دونوں درست ہوں                                                                                                |
| 1.               | تواضع حقیقت میں بیہ ہے کہ آ دی اپنفس کوسب سے کم سمجھے نہ صرف مید کہ                                                                            |
| rea              | ایک کے سامنے زمی ہے چیش آوے                                                                                                                    |
|                  |                                                                                                                                                |

| 7               | ·                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                 | جس دینداری کا خدانعالی ہم ہے مطالبہ کرتے ہیں وہ پہ ہے کہ بالکل جناب    |
| <b>199</b>      | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                             |
| 1"+1            | بزرگی میہ ہے کہ ظاہرا بھی دیندار ہواور باطنا بھی نہ کہ کشف وکرامت      |
| r*+r            | حضرات اہل اللّٰہ کومصائب میں بھی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ اور لطف آتا ہے |
| <b>L</b> m+ Lv. | حصرات اہل اللہ کو ہریشانی نہ ہوئے کاراز                                |
| <b>1**</b> 4    | ر دیبید کمانے کی ممانعت نہیں اس میں کھپ جانے کی ممانعت ہے              |
| T-Z             | اہل اللہ کی خوش خورا کی وخوش لہائی بھی رضائے الہی کے لئے ہوتی ہے       |
| 4.4             | تفس کو کھلا پلاکراس ہے سر کاری کام او                                  |
|                 | ہدایت خلق جن بزرگوں کے متعلق نہیں ہوتی ہے انہیں صرف اپنی اصلاح کی فکر  |
| <b>ተ</b> •ለ     | ہوتی ہے خلق کے برا بھلا کہنے کا ڈرنہیں ہوتا                            |
| r*•A            | ہدایت خلق جن بزرگوں کے متعلق ہوتی ہے وہ بدگانی کے موقع ہے بھی بیجے ہیں |
| P"+ 9           | اہل اللہ مختلف مذاق کے ہوتے ہیں                                        |
| r-+9            | اہل اللہ کوغم ہوتا ہے پریشانی نہیں ہوتی                                |
| P*1+            | غم حيات طيبه كے منافی نہيں                                             |
| <b>111</b>      | محبت سے تمام مصببتیں آسان ہوجاتی ہیں اور محبت ہی اصل سبب ہے ترقی کا    |
| 111             | اہل اللہ مختلف مذاق کے ہوتے ہیں                                        |
| 4-16-           | حیات طبیبهاور درجه ولایت حاصل ہونے کا نہایت ہل طریقه                   |
| 1717            | عاقل کاہر کام یا تو بخصیل منفعت کے لئے ہے یا دفع مصرت کے لئے           |
| 210             | کون تی منفعت قابل تحسین ہے اور کون تی مصرت قابل دفع ہے                 |
| <b>171</b> 2    | نعمائة خرت اورنعمائ ونيااور مصرت أخرت اورمضرت ونيا كاياجمي تفاوت       |
| <b>1</b> 119    | بل جنت میں با وجود تفادت درجات حسد نہ ہوگا                             |

|              | عود بجانب سرخی سابق لیعنی نعمائے آخرت اور نعمائے دنیا اور مصرت آخرت           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| rti          | اور مصرت دنیا کا با جمی تفاوت                                                 |
|              | آ خرت ہی کی منفعت قابل مخصیل اور آخرت ہی کی                                   |
|              | مصرت قابل اجتناب ہےاور دنیا کی ندمنفعت قابل مخصیل ہے نداس کی                  |
| ٣٢٢          | مصرت قابل اجتناب                                                              |
| ٣٢٢          | ہ خرت کی منفعت حاصل ہونے اور آخرت کی مفترت سے بیخے کا طریقہ                   |
|              | اعمال صالحہ لوگون پر بہت گراں ہیں بالخصوص حج اوراس کے متعلق بعض               |
| ٣٢٢          | اعتر اض اوران کے جواب                                                         |
|              | زبان کی درتی اور خدا تعالیٰ کے خوف پیدا کر لینے سے پھر کوئی گرافی اعمال صالحہ |
| tto          | میں نہیں رہتی<br>میں ایس ایس میں ایس      |
| 277          | زبان کی در تی اور خدا تعالی کے خوف کواصایاح اعمال اور کو ذنوب میں کیا دخل ہے  |
| MA           | خوف ہےرو کئے والی چیزوں کا بیان اور خدانعالی کے غفور رحیم ہونے کا مطلب        |
| 779          | تو بداور گنا ہوں کی مثال                                                      |
| rrr          | اصلاح ائمال میں ہم کوا ہے او پرنظر پنہ ہونا جا ہے                             |
| <b>Julul</b> | يخصيل خوف كانهايت عمده طريقه                                                  |
| ትግሥ          | اطاعت کاملہ کامحبت پرموقوف ہونااور محبت کے پیدا کرنیکا طریقہ                  |
|              | عالم غیب کی وسعت اور اس کے کشف ہے اس کا اشتیاق اور عدم کشف کا                 |
| ماساسا       | موجب نقصان ندمو گا                                                            |
| rmy          | كشف نه ہونيكى صورت ميں عمل كا زيادہ موجب كمال ہونا                            |
|              | جن لوگوں کو عالم غیب منکشف نہیں ہواانہیں عالم دنیا کے جیموڑنے سے بل موت       |
| <b>m</b> r2  | د في الرائي الله الله الله الله الله الله الله الل                            |

|                 | مرید کومتعارف طور پر توجه دینے میں خرابی اوراس کے ضررمع چندشبہات              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۸             | اوران کے جوابات                                                               |
| 779             | فيض رساني كى وەصورتىن جن مىل كوئى خرالى اورضر زېيىن مع زيادت تحقيق توجەمتعارف |
| ا۳۳             | شیخ کامل مرید کی اصلاح ہے نہ خود مایوس ہوتا ہے نہاس کو مایوس کرتا ہے          |
| ٣٣٢             | م <sup>شخ</sup> ص منصب ارشاد کی لیافت نہیں رکھتا                              |
|                 | آج کل مخلص واعظوں پر مختال ہونے کا شبہ مع جواب اوراس کی                       |
| ٢٣٢             | شخقیق که وعظ کہنا کس کو جا تزہے                                               |
| ساماسا          | جولوگ وعظ کہنے کے اہل نہیں ہیں ان کے وعظ سے گمراہی پھیلتی ہے                  |
| <b>1</b> -1/1/1 | ابتداسلوک میں وعظ کہناممنوع ہے                                                |
| ساباسا          | محقق شیخ کی کیسی شان ہوتی ہے                                                  |
|                 | محققین کے نز دیک متعارف توجہ اور تصور شیخ کینا پسندیدہ ہونے کی وجہ اور غیر    |
| 200             | الله ہے محبت کی حد                                                            |
| ٢٣٦             | ترک توجه متعارف پرایک شبه اوراس کا جواب                                       |
| T12             | قر آن شریف جمال حق کے لئے آئینہ ہے اور اسکی خوبیاں                            |
| 444             | قرآن شریف کی دلچیس پرایک شبه اوراس کا جواب                                    |
| 4.44            | طاعت میںاگرمزہ نیآ ویتواں کوترک نہ کرنا جا ہیےادرلذت حاصل کرنیکی تدبیر        |
| mai             | سالک کا کام محض طلب ہا گر کیفیات باطنی نہ ہوں تب بھی کام کئے جائے             |
| rar             | طالب كيها بمونا جايي                                                          |
| ۳۵۲             | طالب کے کیسے کیسے امتحان کئے جاتے ہیں                                         |
|                 | سارےامتحانات اس وقت برداشت ہوتے ہیں جبکہ دل میں خدا کی محبت                   |
| ۳۵۳             | پورى پورى بو                                                                  |

| rar          | غدا تعالیٰ کی میت عاصل کرنے کا طریقیہ                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| raa          | سلوک کی ترتیب                                                                   |
| raa          | تلاوت قر آن کے لئے سیج الفاظ بقدر طاقت ضروری ہے                                 |
| roo          | اور خلوص قلب اس ہے زیادہ ضروری ہے                                               |
| roo          | بعض وقت بنبیت زی کے تی سے زیادہ اصلاح ہوتی ہے                                   |
|              | جس کا دل محبت ہے بھرا ہوا ہواس کوا گرمیج بولنے پر قدرت نہ ہوتواس کا غلط         |
|              | بولنا بھی پیارامعلوم ہوتا ہے ٔ غرض غلط بولنا جو پیارامعلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ |
| ray          | ہوتی ہے کہاس سے زیادہ پرقدرت نہیں ہوتی                                          |
|              | القیح الفاظ کے لئے کتابیں پڑھنا کافی نہیں کسی قاری ہے مشق کرناضروری ہے          |
| 202          | اوربعض لوگوں کے ایک نامعقول عذر کی تر دید                                       |
| MOA          | جسے تصحیح الفاظ پر قدرت نہ ہووہ جس طرح پڑھ سکے جائز ہے                          |
| 109          | عشرها خيره كي فضائل اورضعفاءاورا قويا كيلئة اس ميس عبادت كرنيكادستورالعمل       |
|              | لیلة القدر کی فضیلت اکثر حصہ شب میں جا گئے ہے بھی حاصل ہو جاتی ہے               |
| <b>1</b> "Y+ | اورتمام رات جا گئے کی زیادہ فضیلت اور ترغیب                                     |
|              | اگرتمام رات عبادت کرنے کی ہمت ند ہوتو بہتر ہے کداس کے لئے اخیر شب               |
| ١٢٦          | تجویز کی جاوے اورا خیرشب کی خوبیاں                                              |
| الاه         | شبقد ركوكيسا مخض بإسكتاب                                                        |
|              | رمضان کے عشرہ اخیرہ خاص کرستا کیسویں رات میں ضرور بیدارر ہنا جا ہے کہ           |
| ۲۲           | اگراس میں شب قدرنہ ہوئی بہ بھی امید ہے کہ شب قدر کا تواب ملے گا                 |
| ۳۲۳          | رجوع بجانب سرخی (عشرہ اخیرہ کے فضائل الخ)                                       |
| MAh          | اءتكاف كے دودرجہ ہیں اوراس كابيان كەمعتكف كوہروقت نماز كاثواب ملتار ہتا ہے      |

| سلاله       | رجوع بجانب سرخی (عشرہ اخیر کے فضائل الخ)                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|             | والدين كى خدمت كى فضيلت اورا سكيرك پرملامت خاص كرجبكه بوڑھے ہوں                |
| 240         | اوراس کی شکایت که آ دمی اکثر ان کی تنگ مزاجی ہے تنگ ہوتے ہیں ادراس کیوجہ       |
|             | بوڑھے مال باپ کی تنگ مزاجی ہے تنگ ہونے کو جومنع کیا جا تا ہے اس پرشبہ          |
| ۲۲۳         | اوراک کا جواب اور قران کے کلام الہی ہونے کی ایک لطیف دلیل                      |
| <b>27</b> 7 | رسول التعليظة كانام من كردرودنه براحة برملامت                                  |
|             | رمضان میں تو ہداورا عمال صالح کرناموجب مغفرت ہیں اوران کے ترک پر               |
| <b>71</b> 2 | ملامت دوراس کابیان که مغفرت کا حاصل کرنا ہر شخص کے اختیار میں ہے               |
|             | یے علم واعظوں کی غلطی اور اس کا بیان کہ خدائے تعالیٰ کے یہاں ہر کا م کا ایک    |
| AFM         | قا نو ن مقرر ہے                                                                |
| rz.         | مغفرت کا حاصل کرنا امراختیاری ہے ادراس کا طریقہ                                |
|             | توبین ناخیرنه کرنا جا ہے اگر چیآ کندہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو کیونکہ توبہ کرنا   |
| 12.         | اس حالت میں بھی مفید ہے اور اس کا ترک مفتر ہے                                  |
| 121         | عشرہ اخیرہ میں جومنگرات کئے جاتے ہیں ان کی اصلاح                               |
|             | آخرى جمعه كوخطبة الوداع كايز صنابدعت بادر كواسكاندر صلحتي بول ليكن جبكه        |
| r2r         | ا سکے اندر مفاسد بھی ہیں اور خود امر ضروری بھی نہیں ہے اسلئے اس کا ترک لازم ہے |
|             | جوامر کہ خود ضروری ہولیکن اس کے اندر مفاسد بھی شامل ہو گئے ہوں تو اس ہے        |
|             | منع نه کیاجاوے گا بلکہ خودان مفاسد کا انتظام کیاجادے گا جیسے نمازعید کے لئے    |
| ۲۷۲         | عیدگاه میں جمع ہونے میں اگر مفاسد پیدا ہوجاویں                                 |
| ٣٧          | ہمارا ظاہر و باطن یکساں نہیں ہے                                                |
| <b>7</b> 20 | ر جوع بجانب سرخی ( جوامر کهخو د تو ضر دری ہوالخ )                              |

|               | نماز عید کے لئے عیدگاہ میں جمع ہونا شریعت کومطلوب ہے اور اس کا راز اور اس        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|               | کابیان کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گواس سے وساوس آئے ہوں تنہانماز                |
| 120           | ير هنے ہے ہم ہے                                                                  |
|               | حاصل سابق نما زعید کے لئے عیدگاہ میں اجتماع کا مطلوب ہونا اور بچوں کے            |
| 124           | وہاں لیے جانے کی ممانعت                                                          |
| <b>12</b> 1   | ،<br>رجوع بجانب سرخی (آخری جمعه کوخطبه الوداع پڑھنا بدعت ہے الخ)                 |
| 129           | تر بیت اورارشاد ہر شخص کا کامنہیں ہےاور جولوگ اس کے اہل ہیں ان کی بہچان          |
| r29           | مقتداوه ہوسکتا ہے جو کامل انعقل ہواور بھولا ہونا کوئی کمال نہیں                  |
| <b>Γ</b> Λ•   | سالك كامجذوب ہے افضل ہونا اور عقل كى فضيلت                                       |
| MAI           | سالک ہے خلق کو ہدایت ہوتی ہے اور مجذوب محض اپنے کام کا ہوتا ہے                   |
| ተላተ           | مجذ وبين كيفيض كاغيرا ختياري بونا                                                |
|               | اس کا بیان که دیندارکوخدانعالیٰ کی مخالفت پرغیظ وغضب کا ہونالا زم ہے             |
| MAT           | اور پیمیت دین ہےنہ ک <sup>ر تعص</sup> ب جیسا آج کل مجھا جاتا ہے                  |
|               | میان حق کی کیا حالت ہوتی ہے اور اس کا بیان کہ جولوگ جناب رسول اللہ ملی           |
| ተለሰ           | الله عليه وسلم کے تبع ہیں وہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گے                          |
|               | انبیاء جومخلوق کی طرف متوجه ہوتے ہیں سوان کی ریتوجہ بھی بعینہ توجه الی اللہ ہوتی |
| <b>ተ</b> '/ ዓ | ہے اور اس کی توضیح ایک مثال ہے                                                   |
| <b>17</b> /19 | رجوع بنجانب سرخی (محبان حق کی کیاحالت ہوتی ہے )                                  |
| 149+          | رجوع بجانب مرخی (مقنداوہ ہوسکتا ہے جو کامل انعقل ہو)                             |
| <b>1</b> 91   | ا نبیاءاورعلاء مخفقین کامل العقل ہوتے میں گوتجر ببزیادہ نہ ہو                    |
| rgr           | ر جوع بجانب سرخی ( آخری جمعه کونطبیة الوداع پرُ هنابدعت ہے )                     |

|                    | دین اس ہے ستعنی ہے کہ سی کواپی طرف متوجہ کرنے کے لئے اس کی خواہش                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| rqr                | کے تابع ہواوراس کابیان کہ اسلام کی روے امیر اورغریب سب برابر ہیں                |
|                    | اسلام کی روے امراءغرباء سب برابر بیں اور اس کا بیان کہ اہل اللہ کا برتاؤاس      |
| ۳۹۳                | ز مانہ میں بھی اس کے موافق ہے                                                   |
|                    | دین کے کام ہے دنیا کا فائدہ مقصود نہ ہونا جا ہے اوراس کا بیان کہ طالب حق کی     |
| ۳۹۲                | کیا حالت ہوتی ہے                                                                |
| <b>1</b> "9A       | فضأئل دمضان كابيان                                                              |
| may                | آ دمی کواپنے عمل پر مجھی نازنہ کرنا جا ہیے                                      |
| 14+                | دعاکے وقت اس کومشیت کیساتھ معلق کرنا ہے ادبی ہے                                 |
| l*+1               | رجوع بجانب سرخی (آ دی کواپنے عمل پر بھی ناز نہ کرتا جا ہیے )                    |
| (*+1               | رجوع بجانب سرخی ( فضائل رمضان کابیان )                                          |
|                    | خداتعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تو کسی کوآنے کی ممانعت اور نہ وہاں کسی کے آنے نہ     |
| [** <del> </del> * | آنے کی برواہے                                                                   |
|                    | خدا تعالیٰ کی بخشش ہے کس حال میں مایوس نہ ہونا جا ہے گو گئنے ہی گناہ ہوں        |
| {** }**            | توبدكرنے سے سب معاف ہوجاتے ہیں                                                  |
|                    | جب خداتعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے توا یک لمحہ میں کام بن جا تا ہے مگر چونکہ وہ لمحہ |
| ابه ابر            | متعین نہیں ہاں گئے ہمیشہ اس کا متلاثی رہنا جا ہے                                |
|                    | گناہوں کی معافی کے لئے صرف استعفار کافی نہیں بلکہاس کے ساتھ ادائے               |
| ۲°-۵               | حقوق بھی ضروری ہے                                                               |
| <b>I</b> *+4       | اسكى شكايت كه آج كل لوگوں كے دلول ميں اسلام كے احكام كى قد رئيس اور اسكى وجه    |
| (°+ 4              | ادائے حقوق کی ضرورت اور اس کاموجب آسائش ہونا ایک شبہ کا جواب                    |

| 4.7           | احكام شرعيه كي علم اوراسراركس طرح معلوم ہو سكتے ہیں                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| f*A           | مصالح برا حکام کامداز بیں اور خطالب عمل کواس کی اجازت ہے کہ مصالح کی تفتیش کرے |
| p. 9          | مصالح كي تفتيش كالمفسدة عنظيمه                                                 |
|               | محفل میایا د کی تحقیق اوراس کابیان که جناب نبوی کے ساتھ د نیا کے بادشاہوں      |
| 1ו 9          | ایناؤیادنی ہے                                                                  |
|               | بزرگوں کے عرس کا طریقے محض لغو ہے مع دلیل اوراس کا بیان کہ موت بزرگوں          |
| rit           | کے لئے وصل محبوب ہے                                                            |
| MIT           | وصل دینوی اور اخروی کا فرق                                                     |
| 711           | الل الله كومرنے كى برى خوشى ہوتى ہے اور وہ اس كى تمنا كيں كرتے ہيں             |
| Mid           | رجوع بجانب سرخی (بزرگول ہے عرس کاطریقه بھن لغوہے مع دلیل)                      |
| ri4           | بری نظر اور بری نیت کا مرض آج کل عام ہور ہاہے                                  |
| M12           | معصیت بھی مرض ہے                                                               |
|               | معصیت کامرض جسمانی ہے اشد ہونا اور اس کا بیان کے موت تمام تکلیفوں ہے           |
| m2            | حیران جی ہے                                                                    |
| ďΛ            | روح کومفارفت جسم کے بعدجسم کوصد مدد ہے ہے کس قسم کی نکلیف ہوتی ہے              |
| <u> የነላ</u> ፲ | موت بڑے ارام کی چیز ہے اور اس پرایک عجیب حکایت                                 |
| וזיין         | رجوع بیجانب سرخی (معصیت کامرض جسمانی ہے اشد ہونا الخ)                          |
| rti           | فكركون ي معصيت كي زياده موني حايي                                              |
| ۲۲۲           | بری نظر و در بری نیت بهت بخت گناه ہے مگر لوگ اس کو ملکا مجھتے ہیں              |
| ۳۲۲           | بری نظر اور برے خیال کا مرض عام ہے اور اس کی وجہ                               |
| ۳۲۳           | م الله کی پرده پوشی اوراس کابیان که بدنگای سے آئکھ بنور ہوجاتی ہے              |
|               |                                                                                |

| ١٩٤١  | لیتنخ ہے اپنا کوئی عمیب نہ چھپانا جا ہیے                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| البال | بدنگائی کے عام ہونے کے وجوہ اور اسکابیان کہ گناہوں کی بنیاد کب ہے بڑتی ہے        |
|       | بعض طبائع كوسز إ كاخوف مانع ہوتا ہے جرم سےاور بعض طبائع كوجرم پراطلاع كا         |
| ۵۲۲   | خوف مانع ہوتا ہے بدنگاہی پرالنی وعید کی گئی ہے جود دنوں نداق والوں کیلئے زاجر ہے |
|       | لوگوں کو بدنگاہی ہے بیخے کا اہتمام نہ ہونا اوراس کا بیان کہ بدنگاہی کے متعلق کیا |
| 747   | کیا دھو کے ہوتے ہیں                                                              |
|       | بدنگائی کیسی مفتر چیز ہے اور اس کا بیان کہ مردوں کی مخالطت عور توں کی مخالطت     |
| ۳۲۸   | ہے بھی زیادہ مہلک ہے                                                             |
| ۳۲۸   | بدنگاہی کااور گنا ہوں ہےاشد ہونا اورا سکے متعلق ایک بڑا دھو کہ                   |
| 644   | بقراط جواپ دیتا ہے                                                               |
|       | بزرگوں نے جوعشق مجازی کا حکم فر مایا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا بیان         |
| +سانا | کیمشق مجازی عشق حقیقی ہے کس طرح تبدیل ہوجا تا ہے                                 |
|       | جوعلان شُخُ ایک کے لئے تبحویز کرے دوسرے کو بلاا جازت شیخ اس کا استعمال           |
|       | نەكرنا جايىپ                                                                     |
|       | رجوع بجانب سرخی (بزرگول نے جوشق مجازی کا حکم فر مایا ہے اس کا کیا                |
|       | مطلب ہے الخ )                                                                    |
| ۵۳۳   | مبدنگاہی بہت سخت گناہ ہے                                                         |
| רדין  | بدنگاہی کے مرض میں بعض بیر بھی مبتلا ہیں اور عور توں کو پیرے بردہ کرنیکی ضرورت   |
| ٣٣٤   | عورتوں کے لئے اغیار کے ساتھ بدخلقی ( لیعنی خشک مزاجی ) صفت حمیدہ ہے              |
| ۲۳۷   | مردحیاہے کیساہی بزرگ اور کتناہی بوڑھاہوجاوے عورتول کواس سے پردہ واجب ہے          |
| r't'A | آ ج کل بے قید پیروں کے بھی معتقد ہو جاتے ہیں                                     |

|            | یردہ کے تعلق عورتوں اور مردوں کی بے احتیاطیاں اور زینت کے متعلق              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ስሌ<br>ሊ    | عورتوں کا بے کل برتاؤ                                                        |
| ٩٣٩        | بدنگای میں عام ابتلااوراس کاعلاج                                             |
| 4,اراء     | بدنگاہی پر بھی دنیا میں بھی سزامل جاتی ہے                                    |
|            | بعض ہے بزرگوں کی حسن پیندی ہے عوام کو دھو کہ ہوٹا اور اہل اللہ اور اہل ہوا   |
| المها      | کیحسن پیندی میں فرق                                                          |
| سلملئ      | بیعت کے قابل و ہ حضرات ہیں جن کا ظاہر باطن دو <b>نو</b> ں درست ہوں           |
|            | بدنگاہی ہر پہلو ہے حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور دل میں تصور کر کے مزے لینااس   |
| rra        | ہے بھی زیادہ شدید ہے                                                         |
| rra        | معصیت قلب کے معالجہ اور از الدیے درجات اور اس کا بیان کہ مطلوب کون ساورجہ ہے |
|            | افعال قبیحہ کے مادہ کا از الہ مقصود نہیں اور اس کے متعلق نا دان اہل سلوک کی  |
| r'r'Y      | ا يك برژى نلطى                                                               |
| 144Z       | خداتعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتے ہوئے غیر پرنظر ناممکن ہے                         |
| <b>LL</b>  | معصیت کے نقاضہ کا نہایت مفیدعلات                                             |
| ሮሮለ        | سمع وبصر وقلب وجوارح كى حفاظت كائتكم                                         |
| <u>ሮሮለ</u> | جب تک سمی کے عل میں تاویل ہو سکے اس وقت تک اس پر بدگمانی شہ جا ہے            |
| الملم      | انبياء ليهم السلام كوندوين ميس غلوموتا ہے اور شدو ومغلوب الحال ہوتے ہیں      |
|            | اہل کمال کی بہجان اوراس کا بیان کہ نارف میں برکت دواماً اور کرامت احیا نا    |
| ra•        | ہوتی ہے تصرف نہیں ہوتا اور اس کاراز                                          |
| ۱۵۱        | بر کت اور کرامت کی حقیقت اور تصرف اور کرامت میں فرق<br>-                     |
| rar        | رسول الله ﷺ في مشكلات مين دعا كين كي بين تصرف كيمين كامنيس ليا-الانادرا      |

| ror   | رجوع بجانب سرخی (انبیاعلیہم السلام کوندوین کے اندرغلوہوتا ہے الخ)              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ram   | عقل و درایت خدا تعالیٰ پر حاکم نہیں                                            |
| raa   | جم لوگوں کی درایة تاتمام ہے اس واسطے ہم کو بعض احکام خلاف درایة معلوم ہوتے ہیں |
| roy   | کھانے کمانے کی عقل کوئی عقل نہیں ہے                                            |
| ۲۵۲   | ر جوع بجانب سرخی (سمع بصرقلب جوارح کی حفاظت کا حکم)                            |
| ۲۵٦   | سیمل سے چورکانا م معلوم کر کے اس پر چوری کا الزام لگانا جائز نہیں              |
| ۳۵۷   | رجوع بجانب سرخی (منمع بصرقلب جوارح کی حفاظت کا حکم)                            |
| 704   | معصیت سے بچار ہنا بڑی کرامت ہے                                                 |
| r02   | کوئی شخص کیسے ہی درجہ کو کیوں نہ بھتے جائے احکام شرعی اسے ساقط نہیں ہوتے       |
|       | بزرگوں کی خدمت میں اصلاح کی نیت ہے جانا جا ہے ان کے پاس جا کرونیا کے           |
| ۲۵۸   | قصے نہ شروع کردینے جامیں                                                       |
| rδΛ   | طالب کوثمرہ کا انتظاراورکسی حالت میں مایوی نہ جا ہیے                           |
| ٩۵٦   | كامل كى يېچپان                                                                 |
| (°'4+ | مساجد میں دنیا کا ذکر کرتااس کوشرالبقاغ بنا ناہے                               |
| ۴۲۳)  | جو بات معلوم نہ ہواس میں ناواقفی کے اقر ارہے شر مانا نہ چاہیے                  |
| l4.4+ | د نیامیں حق تعالیٰ کی رویت کسی کوئیں ہوسکتی اور ندان کی کنہ تک رسائی ہوسکتی ہے |
|       | پیرے اگر کوئی بات خلاف تثرع ہوتو اس کومتنبہ کرے مگرادب ہے اوراس کا             |
| المها | بیان کہ عاشقوں کی گستاخی عین ادب ہے                                            |
|       | معجد کی حاضری کے وقت کیا حالت ہونی جا ہیے اور اس کا بیان کہ اِس حالت           |
| ۲۲۲   | کے حصول سے مایوس نہ ہونا جا ہیے                                                |

|                               | رعاکے آ داباوراسکا بیان کہ دعامیں محض معنی ہی مقصود ہیں بخلاف اور عمبادات کے |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ሥሃም                           | كدا تلے اندراكيك درجه ميں صورت بھى مقصود ہادر بے دينوں كے ايك شبه كاجواب     |
| ۵۲۳                           | دعامیں حضور قلب کی ضرورت اور بغیر حضور قلب کے دعا کی مثال                    |
| ٢٢٦                           | دعا کے امر میں اہتمام اور حکماء کی ایک بے تقلی!                              |
| ۳۲۲                           | آیت ولویؤاخذ الله الناس کے تعلق ایک مجیب تحقیق                               |
|                               | دعا اگر دنیاوی مباح کے لئے ہودہ بھی عبادت ہے بخلاف اور عبادات کے             |
| ۲۲۸                           | اوراس کاراز اور فناءالفنا کی توضیح ایک مثال ہے                               |
| ۸۲۳                           | احوال عالیہ کے حصول سے مایوس نہ ہونا جا ہے اور ان کے حصول کی شرط             |
| ٢٢٩                           | ر جوع بجانب سرخی ( د عاا گر د نیا کے لئے ہوتو وہ بھی عبادت ہے )              |
|                               | اہل اللہ بھی اظہار عبدیت کے لئے بے مبری کی صورت اختیار کرتے ہیں              |
| ٩٢٦                           | اور حفزت ابوب تبليه السلام كي شكايت مرض كي أيك لطيف توجيبه                   |
| 1 <sup>2</sup> +              | كاملين كالمقصود صرف حق تعالى كى رضاموتى بينيات باطنيه بران كى نظر بيس موتى   |
| 14                            | ذکرے اصلی مقصو داوراس ہے قصد دنیا کی مذمت خصوص تنخیر کاعدم جواز!             |
| 1/41                          | عملیات کی خرابیاں                                                            |
|                               | اموراختیار بیمی جمی دعا کی ضرورت ہواوراسباب کے موثر ہونے کی حقیقت            |
| 1 <sup>4</sup> / <sub>+</sub> | اور حضرت ابراجيم عليه السلام برآگ كيسر د جوجانے كے قصد سے رفع تعجب           |
| 12r                           | اموراختیار بیمیں دعا کے ساتھ مذہبر بھی کرنی جا ہے اور مباشرت اسباب کا فائدہ  |
|                               | دعا کے قبول ہونے پر بھروسہ اور یقین ہوتو بشرط عدم                            |
| <b>172</b> 17                 | عارض خاص ضروراثر ہوتا ہے گواسباب ناتمام ہی ہوں                               |
| ۳۷۵                           | روزی کامدار محض تدبیر رنبیس ہےاوراسکا ایک نہایت بدیمی ثبوت                   |
| <b>1427</b>                   | اسا سربیرہ -ریاں سے فکرنہ ہوجانے اور ناتو کل کرکے اساب کو ہالکل جیوڑ دے!     |

| rzy           | تو کل کے شرا لکا وہ واب                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|               | اسباب کا اختیار کرنا تو کل فرض کے خلاف نہیں اور اسباب اور تو کل کے اجتماع   |
| ۳۷۸           | کی توشی ایک مثال ہے                                                         |
|               | توكل كے ساتھ ايك درجه ميں اسباب كى رعايت بھى ضرورى ہے اور بعض ايسے امور     |
| <u>የ</u> ሬለ   | پر تنبیبہ جن سے دوسرول کوایڈ اہوتی ہے اورلوگ ان سے بے پروائی کرتے ہیں       |
| r49           | آج كل محض لفظ يرتى روكى به داب واخلاق كى تقيقت سے الل علم بھى بخبر بيں      |
| <b>ሰ</b> % •  | رچوع بجانب سرخی (توکل کے ساتھ ایک درجہ میں اسباب کی بھی رعایت ضروری ہے)     |
| የለተ           | اسباب کے اندرمنہمک ہونا سبب ہے ترک دعا کا                                   |
|               | میخیال کہ ہم دعاکے قابل نہیں ہم کیا دعا کریں در حقیقت شیطانی وسوسہ ہے اور   |
| <u>የ</u> ለተ   | بعض احوال بإطنه كاليك دوسر الصيك ساته مشتبه بهونااور بهارى عباوت كي حقيقت   |
| MAD           | اس خیال کی تر دید که دعا قبول تو ہوتی ہی نہیں پھر دعا کیا کریں!             |
| ۳۸۵           | مشائخ کےاہیے بعض متعلقین کی نا جائز ملازمتیں نہ چیٹرانے کی وجہ              |
|               | مشائخ اورعلماءکو چاہیے کہ نا جائز مقد مات اورامورممنوعہ کے واسطے دعا کرنے   |
| ۲۸۳           | میں احتیاط کریں<br>میں احتیاط کریں                                          |
|               | بعض مرتبہ فی تعالیٰ بندہ کی آرز واس لئے بوری نہیں کرتے کہ وہ اس کے لئے      |
| ۲۸۲           | بهترنہیں ہوتی اوراس پرایک حکایت                                             |
|               | ذ اکرین کو جاہیے کہاپی خواہش ہے کسی حالت کی تمنااورطلب نہ کریں بلکہ جو      |
| ۳۸۷           | حالت غيرا ختياري اللدتغالي واردفر مائيس اس كوبهتر جانيس                     |
| <i>የ</i> /\   | حضرت حاجي صاحب امدا دالله رحمة الله عليه كاايك عجيب ارشاد                   |
| <b>ሶ</b> ለለ   | مشاق کی نظر کسی قتم کے قبول پرنہیں ہوتی                                     |
| <i>የ</i> 'ለ ዓ | مجھی قبولیت دعا کی اس طرح ہوتی ہے کہ اس کا اجرآ خرت کیلئے ذخیرہ کیا جاتا ہے |

| <b>ሶ</b> ለ ዓ | دعاء رضا بالقصاكي خلاف تهبيس                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | مغلوب الحال خودمعذور بوتا ہے لیکن دوسرے کواسکی تقلید جائز نہیں اور حضرت                                                            |
| 14.          | شاه فخر د ہلوی کی حکایت کی ایک عجیب تو جیبہ                                                                                        |
| 144+         | طریق سلوک عوام اورخواص دونوں کیلئے ہے اوراسکا بیان کیمسلمان دنیا دارنہیں ہوتا                                                      |
| 191          | شریعت کے اندر تنگی ہونے کا شبہ اوراس کا جواب                                                                                       |
| 194          | رشو <u>ت لیئے</u> کاعذراوراس کا جواب                                                                                               |
| ۳۹۳          | ایک مثنوی شعرابل دنیا کافران مطلق اندالخ کاحل                                                                                      |
| سووس         | عود بجانب سرخی (طریق سلوک عوام اورخواص دونوں کے لئے ہے الح)                                                                        |
| ٣٩٣          | اہل اللہ بھی اپنفس کی بھی قدر کرنے لگتے ہیں اور اسکاراز                                                                            |
| mam          | جس چیز کومجوب کے ساتھ علق ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوجاتی ہے مع ایک مثال کے                                                            |
| ۵۹۳          | دعا کے اول وآ خردرو دشریف پڑھنے کاراز<br>۔                                                                                         |
| m90          | نماز کیلئے جماعت کے مشروع ہونیکارازاورا سکے متعلق ایک شبہ اوراسکا جواب                                                             |
| 462          | رجوع بحیانب سرخی (جس چیز کومحبوب کے ساتھ علق ہوتا ہے دہ بھی محبوب ہوجاتی ہے الخ)                                                   |
| 463          | ر جوع بجانب (طریق سلوک عوام اورخواص د ذوں کیلئے ہے اور اسکابیان کے مسلمان دنیاداز بیں : دِسکتا )                                   |
|              | یایهاالموزمل کی تفسیراوراس کابیان که کامل باوجود کمال کے لوازم بشریت سے                                                            |
| ~9Z          | نهيس أكلتيا اوراس كاراز                                                                                                            |
| <b>ሰ</b> ረፅ  | غلبه حال كا كمال نه مونا اورا يك مغلوب الحال كي دكايت اورا - كاناقص بونا مع دليل اورمثال                                           |
| r'99         | بعض حالات کمال منجھے جاتے ہیں حالانکہان میں نقصان پوشیدہ ہوتا ہے                                                                   |
| ۵••          | والكراب المال ومواجا م                                                                                                             |
|              | والمرومرات وطرات وطالب المال كرمنا في نبيس بشرطيكهاس كمقتصى بر<br>ميان طبيعت كامعاصى كي طرف كمال كرمنا في نبيس بشرطيكهاس كمقتصى بر |
| ۱+۵          | عمل نه ہواور کاملین اورغیر کاملین کافرق                                                                                            |

| الم البین کاریو کشش کرنا کہ ہم ہیں ہرے کام کی رغبت ہی پیدا نہ ہو بالکل اللہ ہو اللہ باللہ کا علاج  الم جادراس کا علاج  الم جادرات کا علاج  الم کے زمانہ ہیں تلاوت اور تکثیر ٹوافل بھی حصول نسبت کے لئے کافی تھے  الم کے زمانہ ہیں تلاوت اور تکثیر ٹوافل بھی حصول نسبت کے لئے کافی تھے  الم کے زمانہ ہیں تلاوت اور تکثیر ٹوافل بھی حصول نسبت کے لئے کافی تھے  الم کے زمانہ ہیں تلاوت اور تکثیر ٹوافل بھی حصول نسبت کے لئے کافی تھے  الم کے باب سرخی (دستور العمل برائے سالک الح فی اللہ کے بیاب سرخی (دستور العمل برائے سالک)  الم کی طرف مشغولی منافی کمال کے نیس اور اس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی  الم کی وقت کیمیاں حالت نہیں رہتی اور اسکی عالیان کہ صاحب کمال کی بھی  الم کی وقت کیمی فیر سے عقلت نہ جا ہے  الم کی وقت کیمی فیرانے کو قابل ارشاد نہ سمجھاور نہ ذکر وشغل اس نیت سے کرے  الم کی کو ذکر اور تلاوت کے وقت کیا تصور رکھنا جا ہے  الم کی کو ذکر اور تلاوت کے وقت کیا تصور رکھنا جا ہے  الم کی کو ذکر اور تلاوت کے وقت کیا تصور رکھنا جا ہے  الم کی کو ذکر اور تلاوت کے وقت کیا تصور رکھنا جا ہے  الم کی کو ذکر اور تلاوت کے وقت کیا تصور رکھنا جا ہے  الم کی بانب سرخی (دستور العمل برائے سالک الخ) اور غیر اللہ سے قطع تعلق تعلق تعلق تعلق تعلق تعلق تعلق تعل                                                                                                                                                        | معاصي کي            | 0+1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| نورالعمل برائے سالک صفیمن باصلاح اغلاط کہ سالک راا کھر ابتلاء بداں نجمیشور وقفیر بعض آیات سورہ مزمل  اب کے زمانہ میں تلاوت اور تکثیر نوافل بھی حصول نبست کے لئے کافی تھے ر میں ذکر کے اغدر قیودات خاصہ تغیر زمانہ کی وجہ سے علاجاً ایجاد کی گئیں  ۵۰۸ وع بجانب سرخی (دستورالعمل برائے سالک الح) امان کے بجانب سرخی (دستورالعمل برائے سالک) امان کی طرف شغولی منافی کمال کے نہیں اوراس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی وقت کیساں حالت نہیں رہتی اوراس کی تعییل کی محالت نہ چاہیے الک بلااجازت شخ خودا ہے کوقابل ارشاد نہ سے اورند ذکر وشغل اس نبیت کرے  ۵۱۳ میں اورارشاد کے وقت بھی خداتھ الی سے نفلت نہ ہونی جا ہے میں اورارشاد کے وقت بھی خداتھ الی سے نفلت نہ ہونی جا ہے میں اورارشاد کے وقت کیا تضور رکھنا جا ہے میں کوز کراور تلاوت کے وقت کیا تضور رکھنا جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بعض طا <sup>ا</sup> |      |
| اب کے ذمانہ میں تلاوت اور تکثیر نوافل بھی حصول نسبت کے لئے کافی تھے  اب کے ذمانہ میں تلاوت اور تکثیر نوافل بھی حصول نسبت کے لئے کافی تھے  میں ذکر کے اندر قیووات خاص تغیر زمانہ کی وجہ سے علا جا ایجاد کی گئیں  مر تی بجانب سرخی (دستور العمل برائے سالک الح)  ام تورقلب کا نہایت آسان طریقہ  ام تا اللہ کے نمین اور اس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی  ام تا کی طرف مشغولی منافی کمال کے نمین اور اس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی  ام تا کی طرف مشغولی منافی کمال کے نمین اور اس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی  ام تا کی طرف مشغولی منافی کمال کے نمین اور اس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی  ام تا کی بھی ذکر سے غفلت نہ جا ہے  ام تا کی بھی نے کو ایک ارشاد نہ سمجھاور نہذ کرو شغل اس نیسی سرخی (خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے نہیں الح کی بھی الحق کی طرف مشغولی منافی کمال کے نمین الح کی بیت اور ارشاد کے وقت بھی خدا تعالی سے خفلت نہ ہونی جا ہے  ما تا کہ کی کوذکر اور تلاوت کے دفت کیا تصور رکھنا چا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نلط ہے ا            | ۵+۳  |
| اب کے زمانہ میں تلاوت اور تکثیر نوافل بھی حصول نبست کے لئے کافی تھے  دیسی ذکر کے اندر قیودات خاصہ تغیر زمانہ کی وجہ سے علاج ایجاد کی گئیں  809  609  609  609  609  601  601  601  6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دستورانعم           |      |
| ر میں ذکر کے اندر قیو دات خاص تغیر زبانہ کی وجہ سے علاجاً ایجاد کی گئیں ۵۰۹ مور قلب کا نہایت آسان طریقہ اسالک الخ ) وع بجانب سرخی (دستو را معمل برائے سالک الخ ) مور قلب کا نہایت آسان طریقہ اسان طریقہ اور عبال ک کے بیاب سرخی (دستو را معمل برائے سالک ) مال کے نہیں اور اس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی اور آسکی عکمتیں اور اس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی اور آسکی عکمتیں اسان کو بعد تحکیل بھی ذکر سے غفلت نہ جا ہے کہ الک بلاا جازت شخ خود اینے کو قابل ارشاد نہ سمجھاور نہ ذکر وشغل اس نیت سے کرے میں اور عبان کی طرف مشغولی منافی کمال کے نہیں الخ ) مال کے نہیں الخ ) میں اور عبان کے مور نہیں الخ ) میں خدا تعالیٰ سے غفلت نہ ہونی جا ہے کہ ایک نہیں الخ ) میں خدا تعالیٰ سے غفلت نہ ہونی جا ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | واقع ميش            | ۵۰۵  |
| مرقب بانب سرخی (وستورالعمل برائے سالک الخ)  مروتلب کانہایت آ سان طریقہ  مروتلب کانہایت آ سان طریقہ  مرائی برائی سرخی (دستورالعمل برائے سالک)  مرائی برائی من برائی کال کے نہیں اوراس کابیان کہصاحب کمال کی بھی  وقت یکساں حالت نہیں رہتی اوراسکی حکمتیں  مرائی بھی ذکر سے غفلت نہ چاہیے  مرائی کو بعد تکیل بھی ذکر سے غفلت نہ چاہیے  مرائی برخی (خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے نہیں الخ)  مرائی برائی اورارشاد کے وقت بھی خداتھ الی سے غفلت نہ ہونی چاہیے  مرائی کو ذکر اور تلاوت کے دفت کیا تصور رکھنا چاہیے  مرائی کو ذکر اور تلاوت کے دفت کیا تصور رکھنا چاہیے  مرائی کو ذکر اور تلاوت کے دفت کیا تصور رکھنا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحاب_               |      |
| مورقلب کانہا یت آسان طریقہ  ورع بجانب سرخی (دستورالعمل برائے سالک)  الکی طرف شغولی منافی کمال کے نہیں اوراس کابیان کہ صاحب کمال کی بھی  وقت کیساں حالت نہیں رہتی اوراسکی حکمتیں  الک بلاا جازت شخ خودا ہے کوقائل ارشاد نہ سمجھاور نہ ذکر و شغل اس نیت سے کر ہے  الک بلاا جازت شخ خودا ہے کوقائل ارشاد نہ سمجھاور نہ ذکر و شغل اس نیت سے کر ہے  الک بلاا جازت شخ خودا ہے کوقائل ارشاد نہ سمجھاور نہ ذکر و شغل اس نیت سے کر ہے  الک بلاا جازت شخ خودا ہے کوقائل ارشاد نہ سمجھاور نہ ذکر و شغل اس نیت سے کر ہے  الک بلاا جازت شخص خودا تھا گی مان کی کمال کے نہیں النے اس مانکی کی کہ دو ت کھی خدا تھا گی سے خفلت نہ ہونی جا ہے  الک بلاا و ت کے دفت کیا تصور رکھنا جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بعد مين ذ           | ۵•۸  |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رجوع بح             | ۵+9  |
| ن کی طرف مشغولی منافی کمال کے نہیں اوراس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی اوراس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی اور اسکی حکمتیں میں اوراس کی مسیل میں ذکر سے غفلت نہ جا ہے ۔  ۵۲ میں کو بعد تکمیل بھی ذکر سے غفلت نہ جا ہے ۔  لک بلاا جازت شخ خودا ہے کو قابل ارشاد نہ سمجھاور نہ ذکر و شغل اس نیت سے کر ہے ۔  ۵۱۳ وی بجانب سرخی (خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے نہیں النے ) مسلم اسلام کے نہیں النے ) مسلم کا درارشاد کے وقت بھی خدا تعالیٰ سے غفلت نہ ہونی جا ہے ۔  ۵۱۳ میں کو ذکر اور تلاوت کے وقت بھی خدا تعالیٰ سے غفلت نہ ہونی جا ہے ۔  ۵۱۳ میں کو ذکر اور تلاوت کے وقت کیا تصور رکھنا جا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضورقله             | ۵۱۱  |
| وقت کیماں حالت نہیں رہتی اور اسکی حکمتیں  الک و بعد تکمیل بھی ذکر سے غفلت نہ جا ہیے  الک بلاا جازت شخ خودا ہے کوقابل ارشاد نہ سمجھاور نہ ذکر وشغل اس نیت ہے کرے  الک بلاا جازت شخ خودا ہے کوقابل ارشاد نہ سمجھاور نہ ذکر وشغل اس نیت ہے کرے  الک بلاا جازت شخ خودا ہے کوقابل ارشاد نہ سمجھاور نہ ذکر وشغل اس نے بیان الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ر جوع بح            | ۵۱۱  |
| ال کو بعد تکمیل بھی ذکر سے غفلت نہ جا ہے۔  الک بلاا جازت شخ خودا ہے کو قابل ارشاد نہ سمجھاور نہ ذکر وشغل اس نیت ہے کر ہے۔  الک بلاا جازت شخ خودا ہے کو قابل ارشاد نہ سمجھاور نہ ذکر وشغل اس نیس سے کر ہے۔  الک بلاا جازت شخ خودا ہے کو قابل کے مشغولی منافی کمال کے نہیں النے )  الک بلاا جازت شرخی (خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے نہیں النے )  الک بلاا جازت شرخی (خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے نہیں النے )  الک بلاا جازت شرخی (خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے نہیں النے )  الک بلاا جازت شرخی (خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے نہیں النے )  الک بلاا جازت شخود کی خوات کی انتہ ہور رکھنا جا ہے۔  الک بلاا جازت شخود کی انتہ کے دفت کیا تصور رکھنا جا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خلق کی ط            |      |
| لک بلاا جازت شخ خودا پنے کوقابل ارشادنہ سمجھاور نہ ذکر وشغل اس نیت ہے کرے مالا مال ہے۔ کرے مالا مالا جازت شخ خودا پنے کوقابل ارشاد نہ مضغولی منافی کمال کے نہیں الخ ) مالا کے نہیں الخ ) مالا کے نہیں الخ ) مالا کے ایس الخ کی طرف مشغولی منافی کمال کے نہیں الخ ) مالا مالا کے دونت بھی خدا تعالی سے فقلت نہ ہونی جا ہے مالا کا کہ کا دونت کیا تقابور رکھنا جا ہے مالا کا کہ دونت کیا تقابور رکھنا جا ہے مالا کا دونت کیا تقابور رکھنا جا ہے مالا کے دونت کیا تقابور رکھنا جا ہے مالا کا کہ دونت کیا تقابور رکھنا جا ہے مالا کا کہ دونت کیا تقابور رکھنا جا ہے کہ دونت کیا تھا کہ دونت کیا تقابور کیا کہ دونت کیا تھا کہ دونت کیا تعابور کیا تھا کہ دونت کیا تقابور کیا تھا کہ دونت کیا تھا تھا کہ دونت کیا تھا تھا تھا کہ دونت کیا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھ | ہروقت               | الم  |
| وع بجانب سرخی (خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے بیس الخ) ماه مستخولی منافی کمال کے بیس الخ) میت اور ارشاد کے وقت بھی خدا تعالیٰ سے خفلت نہ ہونی چاہیے ماه کیری کوذکر اور تلاوت کے دفت کیا تضور رکھنا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كالركوب             | ٥٢   |
| میت اور ارشاد کے وقت بھی خدا تعالیٰ سے غفلت ند ہونی جا ہے۔<br>ندی کوذکر اور تلاوت کے دفت کیا تضور رکھنا جا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سا لك بلا           | ۵۱۳  |
| ندى كوذكراور تلاوت كے دفت كيا تقبور ركھنا جاہيے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ر جوع بح            | ۵۱۳  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تربيت!              | ماه  |
| و عربيان برخي ( ستق لعمل من يزيه إنكي الخركان غير لا يسقطع تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مبتدى كو            | مالم |
| ول بي مي مر في در الورا الله براها ما ملك الله المراسد على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رجوع بم             |      |
| رنے کے معنی اور قبض کے قوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كرنے.               | ۵۱۳  |
| ی تصوف کے لباس خاص اختیار کرنے کی دجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اہ <u>ل تصو</u> فہ  | ٢١٥  |
| وف-سيان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                   | PIT  |

I

|     | معاصی خواہ کبائر ہوں یا صغائر سب ہی سے پر ہیز کرنا جاہیے کیونکہ اصل             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۷ | حقیقت کے اعتبار ہے ہرگناہ کبیرہ ہی ہے مع دلیل اور مثال                          |
| ۵۱۸ | تو بہ کے بھروسہ برگناہ کر ناسخت غلطی ہے مع ایک مثال کے                          |
| ۵19 | تو بہ کے متعلق ایک شبداوراس کا جواب                                             |
|     | توبه مين ناخير ندكرنا حاسبة اور فرصت كوننيمت مجھنا حاسبے اور اس كابيان كه جس كو |
| ۵۲+ | صحت اورضروری سامان خرج حاصل ہے اس کو گویا دنیا کی تمام معتیں حاصل ہو گئیں       |
|     | خدا تعالیٰ کی رحمت اورمغفرت کے علم کا مفتضایہ ہے کہ اس سے متاثر ہو کر زیادہ     |
| oti | اطاعت کی جائے نہ بیر کہ اور گستاخی اور نا فرمانی کی جائے                        |
| ۵۲۲ | گناہ کے اندر کوئی لذت نہیں اور اس کی توضیح مثال سے                              |
| ۵۲۲ | حقیق لذت طاعت کے اندر ہے دنیا کے تنعمات تو درحقیقت جان کے لئے عذاب ہیں          |
|     | بیاری وغیرہ کے ظاہری اسباب گو بچھامورطبعیہ بھی ہوں مگراصلی اسباب اس کے گناہ     |
| ٥٢٢ | جن اوراس کابیان که جوخدانغالی کی اطاعت کرتا ہے اس کی سے اطاعت کرتے ہیں          |

.

.

#### بست يكرالله الرمن الرحيم

## تمهيدرساله

یے ایک مضمون خاص وہ ہے ایک معلم مضامین کے ایک مضمون خاص وہ ہے جس کورسالہ مذکورہ کی تمہید میں میری اس مجمل عبارت ہے ذکر کیا گیا ہے۔' ایک بڑوتصوف کے عام مضامین ہیں جومیر ہے مواعظ ہے منتخب ہوا کریں گے۔جن کا نام احقر ہی نے السوفیق فسى مسواء المطويق ركها ب اورخوداس صمون ملقب بدالرفق كى تمبيد مين انتفاب كننده كى اس مفصل عبارت ہے ذکر کیا گیا ہے۔' دھکیم الامة حضرت مولا تا اشرف علی صاحب مد فیضہم کے مواعظ متفرقہ مطبوعہ وغیر مطبوعہ میں بہت سے مضامین سلوک واخلاق کے متعلق منتشر طورے ایسے ہوتے ہیں کہ مواعظ کے مطالعہ کرنے والوں کے اذبان بھی وہاں تك نبيل يخفي كدان مضامين ہے اصلی مقصود كيا ہے۔ اس لئے احقر نے حسب ارشاد حضرت مولا نامد فیونهم ان مضامین متفرقه کوانتخاب کر کے مستقل عنوانات سے ان کومعنون کر دیا ہے کہ اس صورت سے مقصود اصلی معلوم ہونے کے علاوہ ان کی نافعیت مضاعف مہو گئی اور نیز مطالعہ کرنے والوں کو بوجہ اختصار تفنن <sup>ھے ک</sup>چیبی بھی زیادہ ہوگئ''۔ چنانچہاس وقت تک رسالہ مذکور میں میضمون مسلسل شائع ہور ہاہے۔ جس سے ناظرین کو بے حدافع ہوا۔ حتیٰ کہ ایک باربعض مصالح ہے جا ہا گیا کہ بجائے اس مضمون کے مستقل مواعظ کی اشاعت کا سلسلہ جاری کر دیا جائے۔اور ناظرین ہے اس بارہ میں مشورہ دریا فت کیا گیا تو کسی نے

لے جو۳۵-۳۱ صیل خانقادا شرفیہ تھانہ مجمون سے جاری تھا۔ ع سید سے راستہ کے مغر کا ساتھی بیٹی خداتعالیٰ تک بہنچنے کے راستہ کا میں بھیلے ہوئے۔ سی ان کا فائدہ کی گمناہ ہوگیا۔ ۵ نے نئے ضمون آنے ہے۔

اس میں موافقت نہیں کی اور اس سلسلہ کے انسداد <sup>کی</sup>یا تبدیل کو گوار انہیں کیا۔ اس انتخاب کی ابتداءمواعظ دعوات عبديت حصة بنجم علمتاز لأنهوتي موسئة الساور چهارم وسوم سے فراغت کرتے ہوئے اس وفت تک حصد دوم کے آغاز تک اس کی نوبت پینچی ہے۔شروع حصد کا انتخاب مولوی عبداللہ صاحب نے کیا ہے۔ اور آخر میں مولوی شبیر علی نے جنہوں نے عنوانات بالالتزام جھے کو بھی دکھلائے ہیں۔تھوڑا زیانہ ہوا کہ اتفاق سے مجمع الاخلاق والا وصاف جناب حاجی محمد یوسف صاحب تمپنی مرجین اسٹریٹ نمبر ۴۸ رنگون کا یہال گزر ہوا نوانہوں نے مضمون ندکور کی نافعی<sup>ہ</sup> کی بنا پرایڈیٹرالا مداد ہے اپنا خیال ظاہر کیا کہ اگرا*س کو* متفرق پرچوں ہے جہتنع کر کے متقلاً بصورت کتاب شائع کر دیا جاوے اور آئندہ بھی جب مقدار معتدب ہو جاوے۔ای طرح اشاعت ہوتی رہے تو تسہیل ہے تکیل نفع سے اقرب ے۔ اور عالی ہمتی ہے اس کے مصارف بھی برداشت کرنے کوفر مایا۔ ایڈیٹر صاحب نے جھے نے کرکیا میں نے بھی بسند کیا اور مناسب معلوم ہوا کہ رسالہ الا مداد کے شروع سے تین سال تک کے مضمون ندکور کے مجموعہ کو کہ اتفاق ہے دعوات عبدیت حصہ سوم کا انتخاب بھی ای برختم ہوا ہے۔ایک حصہ بنا دیا جائے۔ پھر دعوات حصہ دوم اور اس کے مابعد سے کہ رجب ۱۳۳۷ھ کے پرچہ ہے اس کی ابتداء ہے۔ جب معتد بدن خیرہ مضمون نہ کور کا جمع ہو جاوے ۔ اس کوحصہ ۲ دوم قر اردیا جاوے وعلی آالی ماشاء اللہ تعالی اور نام اس سلسلہ کا جبیبا اب تک الرفیق تھا۔اب بھی وہی قرار دے کرلقب بنا بررعایت لفظی ومعنوی کیل بیسفی احیما معلوم ہوتا ہے اس خطبہ کے بعد مقاصد شروع ہوتے ہیں۔

كتناپشرف على التفانوي عنى عنه آغاز شوال المكرّم ١٣٣٧ه

ایندگر نے یا و برت نیج ازتے ہوئے۔۵۔۳۔۳۔۱۔۱ سے قابل بینی کائی فائدہ مندی شار فی فائدہ کو بورا اور سہل کرنے کے ذیادہ قریب ہے۔ ایشار کے قابل بینی کائی نے ادرائی طرح تیسراچوتھا۔ پانچوال حصہ جہان تک اللہ تعالی چاہیں۔ کر حضرت بوسف علیہ السلام زمانہ قبط میں حاجت مندوں کو کیل (ایک آلہ غلہ نا ہے کا) ہم جم جم کر غلہ غذا کے لئے تقیم فرماتے تھے۔ اس طرح اس بوسف ٹانی نے طالبین وین کوروحانی غذاعلوم نا فعد کی اس وقت تقیم کی ہے یہ ہے دعایت لفظی ومعنوی ۱۲ وقت تقیم کی ہے یہ ہے دعایت لفظی ومعنوی ۱۲



#### حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا

## فقرصا دق كى علامت

فقرصاد آئی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ولچیں ہواور دلچیں اس کو قولاً وعملاً اختیار کر حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر محبوب تھا تو اپنی اولا د کے لئے بھی اس کو قولاً وعملاً اختیار کر کے وکھلا دیا۔ قولاً تو یہ خدا تعالیٰ سے دعا کی۔ السلھ ما جعل در ق ال محمد قوتاً اور عملاً یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو سب خاندان سے زیادہ محبوب تھیں اور جن کے لئے آپ نے مراجی کے اس فرط مجت سے سید سے کھڑ ہے ہو جاتے تھے اور جن کے لئے آپ نے یہ فرمایا کہ سید فی نساء اھل المجند فاطمة نیز حضرت کی نے جب نکاح فائی کا قصد فرمایا تو آپ نے یہ فرمایا کہ یو تو ایک مرتبہ چکی جلانے سے ہاتھوں سید فرمایا کہ یو تو نہ ایک مرتبہ چکی جلانے سے ہاتھوں سے میں چھا لے پڑ جانے کی شکایت کی۔ جس کو آئی کل اس قدر معبوب سمجھا جا تا ہے کہ ایک مرتبہ چکی جا تا ہے کہ ایک مرتبہ چکی جا تا ہے کہ ایک مرتبہ چکی جانے کی شکایت کی۔ جس کو آئی کل اس قدر معبوب سمجھا جا تا ہے کہ ایک مرتبہ چس کے ایک مرتبہ چس کے ایک مرتبہ چس کے ایک ورتوں کو بوجہ مصلحت صحت سے دائے دی کہ نئی لاکے کو سے مرتبہ چس نے اینے خاندان کی عورتوں کو بوجہ مصلحت صحت سے دائے دی کہ نئی لاکے کو ایک مرتبہ چس کے ایک ورتوں کو بوجہ مصلحت صحت سے دائے دی کہ نئی لاکے کو ل

ا اے القداولا وقر کارز ق بقدر کفایت مقرر فرما مسلم سے اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاظم یہیں مسلم سے آنلیف دیت سے آنلیف دیت ہے فرمایا تھا کہ میں حاال کو حرام ہیں کرتائیک جو چیز فاظمیۃ کو آنکیف دیت ہے۔ اس بخاری کی عدیث ہے فرمایا تھا کہ میں حاال کو حرام ہیں کرتائیک جو چیز فاظمیۃ کو آنکیف دے گی جو بیتی کہ ابواہب کی بیش سے نکاح کا تصدیحا تو خدا اور دسول کے دیمن کی وجہ سے معزمت فاظمیۃ کو پھر حضور کو طبعی تکلیف ہوتی اور نی کو آنکیف دیتا ہے۔ خطرناک ہے۔ ابذا یہ بات صرف حضور کے ساتھ ہا حقی ۔ سوتی اور نی کو آنکیف دیتا ہے۔ خطرناک ہے۔ ابذا یہ بات صرف حضور کے ساتھ ہا حقی ۔ سوتی اور یہ سے حدیث این ماجہ ہیں ہے۔

چکی بیرواؤ۔ کیونکہ اکثر امارت کے لئے بیماری لازم ہوگئی ہے۔ وہ امیر بھی کیا ہواجس کے
پاس صحت جیسی خدا کی نعمت نہ ہو۔ اور وجہ اس کی بہی آ رام طلی ہے۔ اس لئے میں نے جو کہا
کہتم ایسا کیا کروتو ان میں سے بعض کینے لگیں کہ خدا نہ کر ہے تم الی فال کیول نکا لئے ہو۔
اور یہاں تک ہم اوگوں کی شان بڑھ گئی ہے کہ اکثر غور تول نے جے خہ کا تنا تک چھوڑ دیا۔

حکایت: ہمارے وطن میں ایک عورت کا قصہ ہے کہ وہ چرخہ کات رہی تھیں اور اس زمانہ میں ان کی ساس مرگئی تھیں تو کوئی عورت جوان کے یہاں تعزیت کے لئے آئی تو آ ہٹ یاتے ہی جرخہ کوا ثھااورا ندھے باولول کی طرح کوٹھڑی میں بھینک آ گے ہے کواڑ بند كر ديئے۔ تاكه مهمان كومعلوم نه ہو۔غرض حضرت فاطمہ ﷺ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تقے۔حضرت علیؓ نے کہا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی غلام لونڈی لے آؤ۔ تا کہ پجھ مدد دے۔ چنانجے حضرت فاطمہ حضور کے پاس گئیں اپنی راحت کے لئے یا شوہر کے امتثال ا امرے لئے جس وقت حضور کے گھر پہنچیں تو حضور کشریف فرمانہ تھے۔ بیحصرت عائشہ ے کہد کر چلی آئیں۔ جب حضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائش ہوا۔آ گ حفرت فاطمہ کے یاس تشریف لے گئے۔اس وقت حفرت فاطمة ليني بوني تنيس - آب علي كود كييرا شيخ لكيس نوحضور صلى الندعليه وآله وسلم نے فرمايا کیٹی رہو۔غرض اس وفت پھرحضور سے عرض کیا گیا آپ نے فرمایا کہ اگر کہوتو غلام اونڈی دے دوں اور کہوتو اس ہے بھی اچھی چیز دے دوں۔ یہ بن کر فاطمہ نے بھرینہیں یو چھا کہ وہ اچھی چیز کیا ہے۔ بلکہ فور أعرض کیا کہ اچھی ہی چیز دیجئے۔ آ یے نے فر مایا کہ سوتے وفت سبحان الله سينتي باراور الحمد الله سينتيس باراورالله اكبر جوتيس باريزهاليا كروبس بدغلام اوندى سے بھى بہتر ہے۔اس خداكى بندى نے خوشى خوشى قبول كرايا تو د يهي حضور صلى الله عليه وآله وسلم كوفقر محبوب تفاتوا بن اولا د كے لئے بھى آپ نے اس كوتجويز کرے دکھلا دیا۔ نیز ارشا دفر مایا کہ ہماری اولا دے لئے زکو ۃ حلال نہیں۔ کیا میمکن ندتھا کہ السے قوانین مقرر ہوتے کہ سب روپیان ہی کو اتا۔ مگرایانہیں ہوا۔ تودلچیں اس کو کہتے ہیں۔ الشقالي بربائي بياك بي سبترينس الشقالي كے لئے ہيں۔ سے الشقالي برجز سے برطر مربزے ہیں۔

### درویش متقی کےاندرتواضع اوررعب دونوں جمع ہوتے ہیں

ایک مرتبه حضرت عمر نے برسرمنبر فرمایا که اسمعوا واطیعو اسامعین میں ہے ایک تخص نے کہا لانسمع ولا نطیع. حضرت مرسے نے وجہ پوچھی تواس شخص نے کہا کہ نتیمت کے جا دریں جو آج تقتیم ہوئے ہیں سب کوتو ایک ایک ملاہے اور آپ کے بدن پر دو ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آیے نے تقسیم میں عدل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی تونے اعتراض میں بہت جلدی کی۔ بات بیہ کے کمیرے یاس آج کرتانہیں تھا۔ تو میں نے اینے جا در کوتو ازار کی حبکہ بائدھااورابن عمرےان کا جا درہ مستعار لے کراس کو کرننہ کی جگہ اوڑ ھائے۔ اس واقعہ ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان حضرات میں بڑے چھوٹے سب برابر جھے کے مستحق مسمجھے جاتے تھے۔ آج بڑوں کا دو ہرا حصہ ہونا تو گویالا زی امر ہے۔البتدا گر ما لک ہی دو ہرا حصہ دے تو مضا کقہ نہیں غرض تواضع کی کیفیت تو پیھی اور باوجود اس نرمی ك رعب كى يه حالت تقى كه ايك مرجبه آب بهت سے صحابة كے ساتھ جارہ تھ اتفا قا پشت کی طرف جوآ ہے نے نظر کی توجس جس پرنظریٹری سب گھٹنوں کے بل گریڑے۔ ہر کہ ترشیداز حق و تقوی گزید 💎 ترسدازویے جن وانس و ہر کہ دید بعنی جوخدانعالی ہے ڈرے گااس ہے سب ڈریں گے۔اورا گرئسی کے رعب میں کی ہے تو تفویٰ کی کی وجہ ہے ورند ضرور ہیت ہوتی ہے ہاں وحشت اور نفرت نہیں ہوتی ۔اور اجتناب وعدم اختلاط کے ساتھ جو ہیت ہوتی ہے وہ الی ہے جیسے اوگ بھیڑ ہے ہے ڈرتے ہیں کہا گراس مجلس میں بھیٹریا آجائے تو ابھی سب کھڑے ہوجا ئیں۔

لے تم سنو (حَلَم خَلِيفُهُ کُو) اور اطاعت کروا ا۔ ٢ ہم نہیں ہنتے اور نداطاعت کریں گے۔ سے بیو اقعہ حدیث میں ہے۔ سے کہ سارے سلمانوں کے باوشاہ اور جُنع عام میں ایک شخص ان کے حکم کو تھکراتا ہے صاف انکار کر کے تو بین کرتا ہے۔ سیراس کو سزاتو ور کنارٹا گواری بھی ظاہر ندکی وجہ بوچھی اور جواب تسلی بخش اور نرمی ہے ویا۔ ہے جو خداتعالی ہے ڈرااور اس نے تقویٰ اختیار کیاتو اس سے تمام جن اور انسان اور جوکوئی دیکھے ڈرٹا ہے۔ آیا لگ الگ رہنا میل جول ندر کھنا۔

#### اصل درو لیش صحبت نیک ہے

ابتدای ہے اپنی اولا دکوئسی بزرگ کی صحبت میں وقتا فو قبار کھیے اور خود بھی رہے اس کی صحبت میں خدا تعالیٰ نے اصلاح کا اثر رکھا ہے۔اس کوفر ماتے ہیں

قال را بگذار و مرد حال شو پیش مرد کاملے یا مال شو صحبت نیکان اگر یک ساعشت بهتر از صد ساله زید و طاعشت بهتر از صد ساله زید و طاعشت بهرکه خوابد جم نشینی باخدا گونشیند در حضور اولیاء

مرصحبت کا ہم لوگوں میں بالکل ہی اہتمام نہیں۔ میں نے ایک موقع ہراس کوایک مستقل تقریر میں بیان کیا ہے اوراب پھر کہتا ہوں کہ جہاں اور تمام ضرور یات ابنی اولا دے لئے تبویز کی جاتی ہیں چندروز کے لئے اس کا بھی انتظام کر لیجئے کہ اس کو کسی ہز دگ ہے ہیرد کر دیجئے اور کم ہے کم ایک سال تک ان کے پاس ضرور رکھے اگر کہیے کہ اس میں تو ان کی دنیوی تعلیم کا بڑا نقصان ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بیصورت سیجئے کہ ہرچھٹی میں چندروز رکھا کیجئے۔ اس طرح چندم سب بیدت پوری ہوجائے گی۔

### اصل نا فع في الدين قلب سليم ہے

اگر ہاتھ نہیں یا ہاتھ تو ہے لیکن اس میں قوت نہیں تو نری تلوار کیا کام دے کئی ہے۔ بلکہ بعض اوقات خود اپنے ہی زخم لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر قلب سلیم ند ہوتو نرارو بید کیا کام دے سکتا ہے۔ اصل چیز قلب سلیم ہے۔ اگرا یہ شخص کے پاس مال ہے تو وہ بیشک حدیث نعیم الممال الصالح عند الرجد قرماتے ہیں۔ الصالح عند الرجد قرماتے ہیں۔

نعم مال صالح گفت آل رسول

مال راگر ببردین باشی حمول

اور سرمائے ہیں۔ آ ہے در کشتی ہلاک کشتی ست آ ہد زیر کشتی آ ں را پشتی ست لیمنی اگر کشتی کے اندر پانی بھر جائے تو اس کے ہلاک کا سبب ہوتا ہے اورا گرکشتی کے نیجے رہے تو اس کے لئے معین ہوتا ہے اس طرح اگر مال قلب کے اندر کھنٹے گیا تو وہ قلب کے لئے

رہے دہ میں سے میں براہ ہے۔ میں مران میں موتا ہے اور بیاسی وقت ہوتا ہے کہ جب ضاحب مہلک ہے اور اگر قلب سے باہر زیج تو وہ عین ہوتا ہے اور بیاسی وقت ہوتا ہے کہ جب ضاحب قلب سلیم کے باس روینیے ہو۔ غرض ایسے خص کے لئے رویبیے کا ہونا نہ ہونا دونوں ہر اہر تی ہوئے۔

#### د نیا داروں کی پریشانی اور درویشوں کی دولت اطمینان کاراز

وراز اس کا بھی ہے کہ واقعات تو اختیار میں ہوتے نہیں اور ہوس زیادہ ہوتی ہے اس واسطے جمیشہ مصیبت میں گزرتی ہے۔ برخلاف اس شخص کے کہ جس کے پاس دین ہو کیونکہ اس کو خدا تعالیٰ ہے محبت ہوتی ہے اور محبت میں بیرحالت ہوتی ہے کہ

ے ہر جبہ آں خسرو کند شیریں بود کایت: حضرت غوث اعظم کا واقعہ ہے کہ ان کوسی نے ایک آئینہ جینی نہایت بیش

ا نیک آ دی کے پاس اجھامال عمد و چیز ہے۔ اور بیدهدیث میں ہے ہے مواز ناروی مثنوی میں۔ سا آئرتم مال کودین کے واسطے برداشت کررہے ہوتو حضور نے اس کے لئے فر مایا ہے کہ یہ بہترین نیک مال ہے۔ سی ترجمد آ گے ہے۔ ہے کہ ول اس میں ہروفت لگا ہوا ہو۔ ایک کدول میں محبت نہیں ہاں ضرورت کی چیز ہے۔ ایجو شندرست دل خدا ہے گئن والا رکھتا ہوا گردل ایسا نہ ہوگا تو مال اس میں گھسا ہوا ہوگا ہے۔ ورندوی پہل بات ہے کہ خلسی کم معترا درامیری بہت معتر ہوگا کہ مقالی میں گھسا ہوا ہوگا ہے۔ ورندوی پہل بات ہے کہ خلسی کم معترا درامیری بہت معتر ہوگا کہ مقتر اور امیری بہت معتر کے دور تالم توجین میں خرور ظلم توجین میں خرور ظلم توجین سلم بلکہ توجین دین وائل دین بلکہ خدائی تک کے دعوی کا خطرہ ہے ۔ سوائے اس کے جس کواللہ بچائے کے کہ اب بیہوں وہ ہواور ہوتا نہیں کہ ہوٹا اختیار شرائیس ۔ وہ بادشاہ جو کچھ بھی کرتا ہے میٹھا اور مزے دار ہوتا ہے۔ ال چین کا بنا ہوا مندد کھنے کا شیشہ بڑی قسمت کا۔

قیمت لاکر دیا آپ نے خادم کے سپر دکر دیا کہ جب ہم مانگا کریں ہم کودے دیا کرو۔ایک روز اتفاق سے خادم کے ہاتھ سے گر کرٹوٹ گیا خادم ڈرااور حاضر ہوکرعرض کیا۔ از قضا آئینہ چینی شکست آپ نے بے ساختہ نہایت خوش ہوکر فرمایا کہ ع خوب شد اسیاب خود بنی شکست

اور مال تو کیا چیز ہے اولا دیے مرجانے پر بھی پہ حضرات پر بیٹان نہیں ہوتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بھی ہوا ہے غرض دوسری بات ہے کہ بھی ہوا ہے غرض دوسری بات ہے کہ بھی ہوگی تو وہ دنیا بھی مزہ دار ہوگی۔ بلکہ اگر نرادین ہواور دنیا نہ وتب دین کے ساتھ اگر دنیا بھی ہوگی تو وہ دنیا بھی مزہ دار ہوگی۔ بلکہ اگر نرادین ہواور دنیا نہ وتب بھی ان کی زندگی نہایت مزہ دار ہے اس لئے کہ وعدہ ہے۔ مَنْ عَیلَ صَالِعًا مِنْ ذَکُر اَوْ اُنْ تَی وَعُومُ وَمِنْ فَلِمَا فَدِینَ اُلْحَالُونَ اُلْکِیا ُو اُلْمَا اُلْمِینَ اُلْکِیا ُو اُلْمِی اِلْمِی اِلْمَالُونِ اِلْمَالُونَ اَنْ اُلْمِی اِلْمِی اِلْمِالْمَالُونَ اَنْ اِلْمَالُونَ اِلْمَالُونَ اَلْمَالُونَ اِلْمَالُونَ اِلْمَالُونَ الْمُلْمَالُونَ اِلْمُنْ اِلْمُالُونَ اِلْمُنْ اِلْمُالُونَ اِلْمُنْ الْمُنْ اِلْمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اِللّٰمُنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمِنْ اِللّٰمُ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِللّٰمِنْ اِلْمُنْ اللّٰمِنْ اِللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَالُونَ اللّٰمُونِ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمِنْ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمَالُونَ اللّٰمِنْ اللّٰمَالِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَالِمُ اللّٰمِنْ اللْمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِيْ الللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِلْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الل

حکایت: حضرت شاہ ابوالعالی کی حکایت ہے کدایک مرتبہ آب گھر برموجود ند تھے کہ آپ کے مرشد تشریف لائے۔ اتفاق ہے اس روزگھر میں فاقد تھا۔ اہل خانہ نے دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں آپ کے لئے کوئی انتظام ہونا چاہے۔ آخر فاد مدکو محلے میں بھیجا کہ اگر قرض ل جائے تو بچھ لے آئے۔ فادمد دو تین جگہ جا کر واہی جلی آئی اور بچینہ ملا متعدد مرتبہ کی آمد ورفت ہے حضرت کوشبہ بوااور آپ نے حالت دریا فت فر مائی مغلوم بواکہ آئے قافہ ہے۔ آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ نے ایک روپید نکال کر دیا کہ اس کا اناج لاؤچنا نجا نائے آیا آپ نے ایک تعویذ لکھ کراس میں رکھ دیا اور فر مایا کہ اس اناج کومی تعویذ کے کسی برتن میں رکھ دو۔ اور اس میں سے خرج کیا کرو۔ چنا نچے ایسا ہی کیا گیا اور اس اناج میں خوب برکت ہوئی۔ چندروز کے بعد جوشاہ ابوالمعالی صاحب آگے تو کئی دفت تک کھانے کو برابر ملا۔ آپ نے ایک روز تجب سے بوچھا کہ گئی روز سے فاقہ نہیں ہوا۔

اِقضا آنے ہے جین والاشیشہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ اچھا ہوا خود کود کیلئے کا ذریعہ ٹوٹ گیا لیعنی خدا برنظر کی جگہ خود کو ویکھنا اپنے کسی کمال پر نظر کرنا ہراہے آئینہ میں صورت ویکھنا بھی ایک تئم کا خود کودیکھنا تھا اور آئینہ اس کا ذریعہ تھا۔ اچھا ہوا ختم ہوگیا۔ سی برا۔ سی طبی رخ اختیار میں ہیں گرفت میں ہیں نہیں اسے جومرد یا عورت نیک عمل کرے اور دہ مومن ہوتو ہم اس کواچھی زندگی سے زندہ رکھیں گے۔ (1) بجھندر کھیں

معلوم ہوا کہ اس طرح ہے حضرت ایک تعویذ دے گئے تھے اب اس موقع پر ملاحظہ فرمائے۔ حضرت شاہ ابوالمعالی کے ادب کا ادر آپ کی خداداد ہمھاکا کہ ادب توکل کو بھی ہاتھ ہے نہ جانے دیا۔ اور ادب پیر کو بھی طحوظ رکھا۔ فرمایا کہ اس اناح کو بھارے بیاس لاؤ چنانچہ لایا گیا۔ آپ نے اس میں سے تعویذ کو نکال کر تو اپنے سر پر بائدھا اور فرمایا کہ حضرت کا تعویذ تو میرے سر پر رہنا جا ہے اور اناح کی بابت تھم دیا کہ سب فقر امیں تقیم کر دیا جائے چنانچہ سب تقسیم کر دیا جائے ور اناح کی بابت تھم دیا کہ سب فقر امیں تقیم کر دیا جائے چنانچہ سب تقسیم کر دیا گیا اور ای وقت سے پھر فاقد شروع ہوگیا۔

ان حضرات کا فاقہ اختیاری فاقہ تھا۔ کیوں کہ اس کو سنت سمجھتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس رحمة اللہ علیہ برقین تین دن فاقہ کے گزر جاتے تھے۔ اور جب بیوی بہت بریثان ہوکر عرض کرتیں کہ حضرت اب تو تاب نہیں رہی۔ فرماتے تھوڑا صبر اور کرو جنت میں ہمارے لئے عمدہ عمدہ کھانے تیارہور ہے ہیں لیکن بیوی بھی ایسی نیک بخت ملی تھیں کہ وہ نہا بہت خوشی ہے اس پر صبر کرتیں ۔ صاحبوا ان حالات پر آپ کو تعجب نہ کرنا چاہیے اور اگر تجب ہے تو بدالیا ہی تعجب ہے کوئی عنین تعجب کرنے گے کہ عجب میں بھی لطف ہوتا ہے کیونکہ اگر فی داس بھی ادر اک ہوتو ہر خفس سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالی کی محبت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ محبت میں تو مطلقاً بی عالم ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ حدا تعالی کی محبت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ محبت میں تو مطلقاً بی عالم ہوتا ہے۔

چود آئی چیشم شاہد نیابید زرت زرد خاک بکسال نماید برت دیکھواگرمحبوب کوایک ہزار روپیہ دواور وہ لات مار دینو تنہار نے ول میں بھی ان روپیوں کی قدرنہیں رہتی ۔ اور محبت مجازی میں جب بیرحالت ہے تو حقیقی کا کیا ہو چھنا اس کو فرماتے ہیں۔

ان بہاں دو ہے او بیاں جمع تعیں۔ اگر تعویذ کور کتے ہیں آو اس کی برکت وکرامت رہتی ہے کہ غلیثہ نہیں ہوتا اور کی خروت ہی نہیں ہوتی اور کی خروت ہی نہیں ہوتا اور کی خروت ہی نہیں ہوتی تو تو کل بعی خدا تعالی پر مجروسہ کا وہ اعلی رہبہ جو کم ورجہ والے کو قو جائز بھی نہیں ہے کہ اسہاب کو ترک کر کے تو کل کیا جائے تا کہ بھروسہ کا لی وہا اس جو بداوب جیمون ہے کہ اسباب جمع ہوئے اور اگر تھو یڈ کوغلہ سے نکال کر کہیں وہی کر میں تو ہیں تو ہیراور ان کی وی ہوئی نعمت کی تاقد رمی ویزک اوب و تاہے۔ حضرت نے دوئوں اب اور ایس اور ایس ہوئی کی ہو۔ اور کھے۔ ایس گنگو تی ۔ ایس مامرد سے ہرمجہت میں کوئی ہی ہو۔ سے اور کی میں اور کی ہوئی کی ہو۔ سے میں کوئی تی ہو۔ سے میں کوئی تی ہو۔ سے ہرمجہت میں کوئی تی دوئوں یکسالی نظر آئی گیں گے۔

را عشق ہمچو خودے زاب وگل رہایہ ہمہ صبر و آرام دل عبی خریق عبیب داری از سالکان طریق کے باشد در بحر معنی غریق در یکھئے اگر کوئی محبوب اپنے باس بیٹھنے کی اجازت دے دے اوراس درمیان میں کھانے کا وقت آجائے اور محبوب کہ کہ اگر بھوک گئی ہوتو جا کر کھانا کھا لو کیا کوئی مجھ سکتا ہے کہ عاشق اس وقت اٹھنے اور کھانا کھانے کو گوارا کرے گا۔ ہرگز نہیں تو جب محبت کی میں حالت ہوتی ہے تو شخ کے فاقد پر کیا تعجب ہے۔ وہ حضرت جن محبوب حقیق سے معیت رکھتے ہیں۔ مولا تُا کہتے ہیں۔

گفت معنوقے بعاشق کے فقا تو بغربت دیدہ بس شہر با پس کدامی شہر ازانہا خوشتر است گفت آل شہرے کہ دادے دلبرست آ گے مولاناً فرماتے ہیں:

ہر کیا دلبر بود خرم نشیں فوق گر دون ست نے تعرز میں ہر کیا بوسف رفے باشد چوماہ جنت ست آ ل گرچہ باشد قعر جیاہ

تو اگرمحبوب کنوئنیں کے اندر ہووہ بھی جنت ہےتو جب محبوب مجازی کی معبت کی میہ حالت ہوتی ہےتو محبوب حقیقی کی معیت اگرمیسر ہوجائے تو کیا حالت ہوگی۔

# ہم کواصلاح اخلاق کی چھ فکرہیں ہے

ا کٹر دین دارلوگوں کواس کی فکر ہوتی ہے کہ داڑھی بھی ہواور شخنے ہے اوپر پائجامہ بھی ہو۔ لباس سارا شریعت کے موافق ہولیکن اخلاق کو دیکھئے تو اس قدرخراب کہ گویا بھی

ا م کوایک پے جسے پانی مٹی ہے ہوئے کاعشق بھی صبر اور دل کے جین کود ورکر سکتا ہے تو کیوں تم تہجب کرتے ہواللہ کے رائے کے چلے والوں ہے جو حقیقت کے سمندر میں غرق ہوال اسے مقریبات اور دلجسپ کام میں بہی ہوتا ہے۔ سے ساتھ ساتھ سے آیک معثوق نے اپنے عاشق سے کہا اے جوان تو نے تو سفر میں بہت ہے شہر دیکھے میں ۔ تو ان میں ہے کونسا شہر بہترین ہے۔ عاشق نے جواب و یا وہی شہر کہ جس میں محبوب ہو۔ سے جہال محبوب ہو و میں خوش خوش بیشو یہ گوت آسان ہے بھی او پر والی ہے زمین کی تہذیبیں ہے۔ جہال کہیں جا تدجیب ایوسف چہرہ والا ہووہ عگر خود جنت ہے کووہ کو کیمی کی ہرائی ہو۔ سے اخلی قبل کی جمع ہے۔ دل کی کیفیت کا نام ہے جس سے اجھے ہر ے کام ہوتے ہیں ہرے کاموں والی کیفیتوں کو جا گر کر ناان کی اصلاح ہے ا

شریعت کی ہواہمی نہیں گئی۔جس سے وہ حالت ہوتی ہے کہ

از برول چوں گور کافر پر حلل داندروں قبر خدائے عزو جل از بروں طعنہ زنی بربایزید وزدرو نت ننگ میدارد بزید

بہت لوگ ہماری پارسایا نہ صورت کود کھے کر دھوکہ میں آجاتے ہیں اور بجھتے ہیں کہ سے خدا کے خاص مقبولین میں ہیں۔ حالا نکہ ہم میں جزئے اخلاقی کا جو کہ شعب وین سے ایک عظیم الثان شعبہ ہے نثان تک نہیں ہوتا۔ ہماری ساری حرکتیں تکلف پر بنی اور سارے افعال بناوٹ سے ناشی ہوتے ہیں۔

#### ظاہر کی درستی بھی بہت ضروری ہے

یا در کھو کہ ظاہر کی درسی بھی بیکارنہیں ہے اس کا بھی باطن پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔
حضرت موتیٰ جب ساحران فرعون کے مقابلہ کے لئے تشریف لے گئے تو مقابلہ کے بعد
ماحر تو سب مسلمان ہو گئے بھے لیکن فرعون نہیں ہوا تھا۔ حضرت موتیٰ نے خدا تعالیٰ سے
سب بو چھاارشا دہوا کہا ہے موئی علیہ السلام ساحران فرعون اس وقت تہارا اسالباس پہن کر
آئے تھے۔ہماری رحمت نے گوارانہ کیا کہ تمہارے ہم لباس دوز نے بیس جا تھیں اس لئے ہم
نے ان کوا یمان کی تو فیق دے دی اور فرعون محروم رہا۔ پس خلاصہ بے لگا کہ خلا ہر کی ورشی بھی
اچھی چیز ہے۔ مگر محض اس کی درشی پراکتھانہ کرنا جا ہیے بلکہ اس کے ساتھ باطن کو بھی درست
و آراستہ بنانے کی فکر ہونا جا ہیں۔

ان آیا کی کو کرد شریعت تو ان تمام اعمال کا نام ہے جو ظاہری اعضاء سے انجام یا نمیں یادل ہے دل کی صفائی ندہوگی تو پوری شریعت بیمل کہاں ہوا۔ سے باہر سے تو کا فرکی قبر کی طرح کے حطوں اور زینتوں والی ہے۔ اندر خدائے عزوجل کا غضب نازل ہور ہا ہے۔ باہر سے حضرت بایزید بسطامی جیسے ولی اللہ کو طعنہ دیتے بینی شرمائے ہواور تہاری اندرکی کیفیت سے بزید ہمی عارمحسوں کرتا ہے۔ سے اضافی اور دلی کیفیتوں کے جودین کے شعبوں ہیں عالیشان شعبہ ہیں کسی ذرائے جز کا سے مظاہر کے بناؤ ہے ذبان بیز ہاتھ اور جسم سے ماں ولہاس وضع وقطع کو ظاہراوردل کی تیفیات کو باطن کہتے ہیں۔ (۱) بیدا مشارنج كوجابي كدوه غيبت نهيس

جولوگ مقتداً عیں وہ اس کی زیادہ فکر کریں کیونکہ غیر مقتدا کوتو فیدیت کرنے کی نوبت کم آتی ہے اور بیاوگ چونکہ مرجع الخلائق ہوتے ہیں اس لئے ان کوفیدیت سننے کی بھی بہت نوبت آتی ہے۔ بینکڑوں آ دمی ان کے پاس آتے ہیں۔ اور ہر شخص ان کے پاس بہی تحفہ لا تا ہے اور یہ اس تحفہ کو تیول کرتے ہیں۔ ہاں جو عاقل ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔

حکایت: حضرت حاجی صاحبؒ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو یوں کہتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اس نے تو پس پشت کہالیکن تم اس سے زیادہ بے حیا ہو کہ میرے منہ پر کہتے ہو۔

حکایت: حضرت میر در د دہلوئی کوساع سننے سے پچھ رغبت تھی ان کی نسبت حضرت مرزامظہر جان جاناں ہے آ کرسی نے کہا کہ حضرت میر در دساع سنتے ہیں۔ آ ب نے فرمایا بھائی کوئی کانول کی کانول کا بیار ہے۔ مرزا صاحب کے اس مقولہ ہے اکثر جاہلوں نے یہ سمجھا کہ مرزاصاحب حسن برست تھے حالا نکہ یہ الزام بالکل غلا اور بہتان ہے۔ اصل یہ ہے کہ مرزا صاحب بوجہ لطافت مزاج کے برصورت آ دئی کود کھے نہ سکتے تھے۔ اور مرزا صاحب کے بیپن کے واقعات اس کی تائید کرتے ہیں۔ یعنی مرزا صاحب کی نسبت یہ مشہور بات ہے کہ شیر خوارگی کے زمانہ ہیں آ ہے کسی برصورت عورت کی گود میں نہ جاتے تھے۔ حالانکہ اس شیر خوارگی کے زمانہ ہیں آ ہے کی بصورت عورت کی گود میں نہ جاتے تھے۔ حالانکہ اس مقیر خوارگی کے زمانہ ہیں آ ہے کی بعث آ ہے کو دھیں نہ جاتے ہے۔ کہ باعث آ ہے کو دھیں ہوتی تھی اوراس کا اثر بڑے ہوکر بھی تھا۔ غرض اس قسم برصورت آ دی ہے اس وقت تکلیف ہوتی تھی اوراس کا اثر بڑے ہوکر بھی تھا۔ غرض اس قسم برصورت آ دی ہے اس وقت تکلیف ہوتی تھی اوراس کا اثر بڑے ہوکر بھی تھا۔ غرض اس قسم برصورت آ دی ہے اس وقت تکلیف ہوتی تھی اوراس کا اثر بڑے ہوکر کھی تھا۔ غرض اس قسم

ا کے سکسی کے متعلق ایس بات کہا جوس کراس کونا گوار ہو نیبت ہے جاہے وہ بات واقع ہی ہو۔ اندھا کا نا کہنا ہمی نیبت ہے۔ سک جس کی بیروی لوگ کرتے ہیں۔ سک مخلوق کے رجوع کرنے کی جگہ سک اس کورو کئے نیبت ہے۔ سک پیچھ بیچھ سک دو جواب ہوئے ایک تو یہ کہ وہ معذور ہیں۔ طبعی مخبلک کودور کرنے کے لئے بیدوا کرتے ہیں۔ دوسرایہ کرایک تنم کے معذور کودوسرے معذور پراعتر اکرنے کا حق نیم اور جومعذور بھی شہواور کس گناہ میں مبتلا ہواس کو کیا حق ہے۔

کے حضرات ایسے لوگوں کا مندای وقت بند کر دیتے ہیں اور جولوگ اعتیاط نہیں کرتے وہ ان آنے والوں کی بدولت اکثر گنا ہوں ہیں بہتلا ہوجاتے ہیں حالا نکدان کو بمحصنا چاہیے۔ ہر کہ عیب وگراں چیش تو آور دوشمر د بیگاں عیب تو چیش دگراں خاہد برو اس لئے میں نے کہا کہ مقتدا لوگ باشتناء مختاطین ومتعین کے زیادہ اس آفت میں

> ہتلاہوجاتے ہیں۔ سے فساق فجار کی اصلاح کا طریقنہ اوران کی عیب جوئی سے ممانعت

اس کا بہتر طریقہ ہے کہ اگر واقعی ان لوگوں کی اصلاح کرنی منظور ہے تو اول ان کے میل جول پیدا کرے جب خوب ہے نکلفی ہو جائے تو وقا فو قا نری سے ان کو مجھایا جائے اور خور اتعالیٰ سے ان کے لئے دعا کی جائے اور جو تدبریں مفید ثابت ہوں ان کو ممل بیا جائے ۔ فرش وہ برتا ؤکیا جائے جو کہ اپنی اولا دے کیا جاتا ہے کہ اگر ان کی شکایت کسی دوسرے سے کی جائے گی تو اپنے دوستوں سے کی جائے گی جو کہ اس کی اصلاح کر سکیں ۔ یا بزرگوں سے کی جائے گی تو اپنے دوستوں سے کی جائے گی جو کہ اس کی اصلاح کر سکیں ۔ یا بزرگوں سے کی جائے گی کہ وہ اس کے لئے دعا کریں ۔ علی ہذا جن سے درتی کی عمید ہوگی انہی سے کہا جائے گا اور جہاں ہے بات نہ ہوگی وہاں زبان پر بھی اپنی اولا دے بعد عیوب کو نہ لایا جائے گا ۔ یہ مثال بحد اللہ ایسی عمدہ ہے کہ اس کے بیش نظر رکھنے کے بعد اصلاح کے تمام آ واب معلوم ہو جا نیں گے ۔ یعنی جس مسلمان کی اصلاح کرنی چا ہو بیٹور کو کہا تھ کہ اس تھ بھی کہ واور میں اس جو برتا وَ اس کے ساتھ بھی کہ واور میں اس حدیث سے کے ساتھ بھی کہ واور میں اس حدیث سے کہ مراة المسلم میں معنی بیان کرتا ہوں ۔ یعنی جس طرح آ مئینہ کا خاصہ ہے کہ وہ المسلم میں معنی بیان کرتا ہوں ۔ یعنی جس طرح آ مئینہ کا خاصہ ہے کہ وہ تمہاں کو بی برعاؤ اس کو بین بی معنی بیان کرتا ہوں ۔ یعنی جس طرح آ مئینہ کا خاصہ ہے کہ وہ تمہاں کو بیر ہو ہو ہوں برخا ہوں پر ظا ہر نہیں کرتا اس طرح مسلمان کو تمہاں کو جو ہوں برخا ہوں برخا ہوں برخا ہوں کو تمہاں کی تمہاں کو تمہاں کو

ا جوشی دوسروں کے عیب تمبارے سامنے لاتا اور گناتا ہے۔ یقینا وہ تمبارے عیب دوسروں کے سامنے بھی لے جائے گا۔ سے احتیاط اور ممبرے کمال والوں کے سوا۔ سط جو گناہ کبیرہ کو تھنلم کھلا کرے فاجر جوجیب کر کرے فاسق ہے۔ جمع فساق و فجار۔ سمے جامع صغیر مقدہ مسلمان مسلمان سے لئے آئینہ ہے۔

بھی ہونا جا ہے۔ کہ سی مسلمان کے بیوب کواس سے چھیائے ہیں اور دوسروں پر ظاہر نہ کرے۔ نیزیہ کہ کسی مسلمان کی طرف سے دل میں کینہ نہ دکھنا جا ہے بلکہ آئینہ کی طرح بالکل صاف باطن رائنا جا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب سی عیوب پر مطلع ہوتو اس کواطلاع کر دو۔ اورا گریہ کارگرنہ ہوتو خدا تعالیٰ ہے دعا کرو غرض دوسرے کی عیب جوئی وعیب گوئی ان مصالح ہے تو جائز ہے۔

عیب گوئی کے جواز کا موقعہ

وہ موقعہ یہ ہے کہ مظلوم شخص ظالم کی عیب گوئی کرے کیونکہ مظلوم کو ظالم پر غصہ ہوتا ہے اور وہ غصہ حق ہوتا ہے۔ لیس شریعت نے مظلوم کوا جازت دے دی ہے کہ وہ اسپے غصہ کو نکال نے۔ سیان اللہ شریعت اسلام کی تعلیم بھی عجیب یا کیز وتعلیم ہے کہ سی ایک قابل رعایت پہلوکو بھی نہیں چھوڑ اجھے تو اسلام کی تعلیم دیکھے دیکھے کریے شعریا د آیا کرتا ہے۔ ز فرق تا به قدم بر کبا که می نگرم کرشمه دامن دل میکشد که جاای جاست دیجھئے مظلوم چونکہ اینے جائز غصہ کو نکالتا ہے اور پیطبعی امر ہے کہ اس کے ضبط ہے کلفت ہوتی ہے تو اس کوا جازت دے دی گئی نیز اس میں پیجھی مصلحت ہے کہ جب اس مظلوم کی غیبت ہے لوگوں کو ظالم کے ظلم کی حالت معلوم ہوگی تو وہ اپنے بچانے کی فکر کرلیں کے بلکہ بعض بزرگوں نے تو ایک مضمر مصلحت سے یہاں تک کہددیا ہے کہ مظلوم کو جا ہے کہ اگر اس کو باطنی قرائن ہے معلوم ہو جائے کہ میرے صبر کرنے ہے ظالم پرضرور قبرنا زل ہوگا ( کیونکہ بعض شخص کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتا ہے ) تو اپنی زبان ہے ہجھے تھوڑ اضرورظالم کو کہدلیا کرے کیونکہ اس کی خاموثی ہے اندیشہ ہے کہ خدا تعالیٰ کاغضب دنیا میں ہی ظالم برٹو لے اور بعض بزر گول کے کلام سے جونہ کہنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہ اس بناء پر کہ صبر ایک عمل نیک ہے اس کے کرنے سے مظلوم کو زیادہ تو اب ملے گا۔لیکن جنہوں نے بچھے کہنے کی اجازت دی اور اس کو افضل بتلایا انہوں نے بیدخیال کیا کہ مسلمان

ا کے مطاہر کرنے کے بعدای کودل میں ندر تھیں۔ ہے مرے ہیر تک بینی شروع ہے آخر تک جس جگہ کودیکھتا ہوں محبولی اداؤں کے دامن کو کینے لیتی ہے کہ جگہ یہیں ہے۔ سے چپسی ہوئی ہے ظالم کو کہ وہ مسلمان تو ہے۔

بندہ کو دوز خ کاعذاب نہ ہواوروہ خدا تعالیٰ کے قہر سے محفوظ رہے۔ شاید کسی طالب علم کو میہ شبہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے قہر سے محفوظ رہنے کی میہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مظلوم معاف کر دے تو سمجھنا جا ہے کہ بعض لوگوں کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ معاف بھی کردیں تو خدا تعالیٰ اپناحق کہ ان کے بندے کوستایا تھا معاف نہیں فرماتے۔

حکایت: ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ چلے جارہ ہے تھے کہ ایک شخص نے ان کو پچھ بیبودہ کہا ان بزرگ نے اپنے ایک مرید کو تھم دیا کہ اس کے ایک دھول مار دو ذرا متامل ہوا فورا وہ شخص زمین پرگرااور مرگیا۔ انہوں نے اپنے مرید ہے کہا کہ تم نے دیر کی اور اس کا نتیجہ دکھ لیا اور فر مایا کہ جب اس نے مجھے برا بھلا کہا تو میں نے دیکھا کہ قبر خدا وندی اس پر نازل ہونا چاہتا ہے۔ اس لئے میں نے جا ہتھا کہ میں خود ہی اس کو پچھ کہدلوں تا کہ قبر خدا وندی اس پر نازل اس پر نہ پڑے ایک تم نے دیر کی آخر میشخص بلاک ہوگیا اور یہی راز ہے کہ جب حضور علیق کے دہن مبارک میں کڑوی دوا ڈالی گئی اور آپ کے منع فر مانے پرلوگوں نے شہیں مانا تو حضور علیق نے بوش آجانے کے بعد فر مایا کہ جن لوگوں نے میں میں مراک میں دوا ڈالی جا تھا کہ جن لوگوں نے میرے منہ میں دوا ڈالی جا تھا کہ من اس کے منہ میں دوا ڈالی جا سوائے عباس کے کہ وہ شرکی رائے نہ تھے۔ ثانی ہونا ہے ان سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے۔ سوائے عباس کے کہ وہ شرکی رائے نہ تھے۔ ثانی مرکا فات جو جائے اور یہ لوگ قبر خداوندی میں مبتال نہ ہوں۔

حفزت مرزا مظہر جان جانان آکٹر لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دیتے سے سے سے سی نے اس کا سب پوچھا تو آپ نے فر مایا کہ لوگوں کی اکٹر حرکات سے جھے تکایف ہوتی ہے۔ اور میری آکلیف کی وجہ سے لوگ وہال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے ہر چند خدا تعالیٰ سے بیدعا کی کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ چنچے کین میری بید دعا قبول میں ہوتی ۔ حافظ قر ماتے ہیں۔

ت بادرد کشان بر که درافتاد برافتاد

بس تجربه کردیم درین دریمکافات

کے ان کے معاف کرنے سے ان کاحق تو معاف ہوسکتا ہاوراللہ کاحق کہ ان کے ولی کوستایا باتی ہے۔ سکے سوچ والا سکے بدلہ سکے ہم نے اس بدلہ کے گھر میں بہت تجربہ کیا ہے کہ شراب عشق الٰہی کی تیجھٹ پینے والوں سے جس نے خالفت کی وہی گر گیا۔ اور ۔۔ انج تو سے را خدا رسوا نہ کرد تادل صاحب دیے نامد بدرد تو چونکہ بعض کے معاف کرنے ہے بھی بورامعاف نہیں ہوتااس کئے وہاں کچھ کہہ لینا ہی مصلحت ہے۔غرض مظلوم کواظہارظلم کی بدوں کسی مصلحت کے بھی اجازت ہے اور اگر دبال کے ٹل جانے یا ہلکا ہو جانے کی نیت ہوتو وہ مستحسن ہے کیکن غیر مظلوم کو مصالح

> جس علم کی فضیلت آئی ہے وہ کون علم ہے اور اس کے کیا آثار ہیں؟

جس علم کی فضیلت آئی ہے اس ہے مرادیہ بیس کہ قابل دراصل قول بود جا نتا ہو بلکہ علم ایک فور ہے جس کی نضیلت آئی ہے اس ہے مرادیہ بیس کہ قابل در ہے جس کی نسبت خداتعالی فرماتے ہیں۔ وجعک آنا لکا نٹور ایٹ موتے ہوئے قلب کی بیرحالت ہوتی ہے کہ

موقف چه بر پائے ریزی زرش چه فولاد بندی نہی برسرش امید و براسش نباشد زئس جمیں ست بنیاد توحید و بس اگر چاروں طرف ہے اس کو آلواروں میں گھیرایا جائے تب بھی اس کے دل پر ہراس نہیں ہوتا۔

حکایت: ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے دو بہر کے وقت ایک درخت کے نیجے آ رام فرمانے کے لئے الرّے اتفاق سے صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین میں سے بھی کوئی اس وفت قریب نہ تھا۔ آ پ نے اپنی تکوار درخت میں لاکا دی اور درخت کے نیچے سو گئے۔ ای وقت آ پ کے ایک دشمن کوخبر ہوئی کہ حضور اس وقت تن تنہا

ال سمی تو م کوخدات الی نے رسواو ذلیل نہیں کیا جب تک سی اہل دل بزرگ کاول تکلیف ندیا گیا ہو۔ سک اصلاح کر سکنے والوں سے یا بزرگوں سے وعائے گئے۔ سک صرفی نحوی تو اعدیا اور تعلیم۔ سک اور ہم نے ان کونورویا کہ علیے بھرتے ہیں اس کے ساتھ لوگوں میں آا۔ ہے تو حیدوالا وہ ہے کہ جا ہے اس کے پاؤس پرسونا ڈال ووجا ہے تیز فولادی تلواراس کے سر پررکھ دواس کو کسی سے خوف اور امیر نہیں ہوتی سوائے خدا کے بس تو حیدی بنیا و کہی ہے۔

فلال ورخت کے بنچے سور ہے ہیں۔اس نے اس موقع کوغنیمت سمجھا اور فور أو ہال آیا آ کر دیکھا تو واقعی حضورصلی الله علیه وسلم تن تنہا سور ہے تھے اور تلوار درخت میں لٹک رہی تھی اس نے اول دیے یاؤں آ کر تلوار پر قبصنہ کیا اس کے بعداس کونہایت آ جستگی ہے نیام سے نکالا اور آپ کے پاس آ کر کھڑے ہوگیا۔ جب بالکل تیار ہو گیا تو آپ کو بیدار کیااور پوچھامن بعصمک منی اس وقت آپ کوجھے کون بیاسکتا ہے۔آپ نے اس کی ہیئت و کم کے کر ا بی جگہ ہے جنبش بھی نہیں فرمائی اوراس کے سوال کے جواب میں نہایت اطمینان سے فرمایا كەلىندىغى مجھےالند بچائے گا۔ بھلاكوئى اييا كرتو دكھلا وے۔ بدون خدا كے تعلق كے كوئى اييا نہیں کرسکتا۔ توعلم اس کا نام ہے ورندنرے الفاظ تو شیطان بھی خوب جانتا ہے۔اس ارشاد کا اثربيه مواكه وه لرزنے لگاا ورتلوار چھوٹ كرزيين برگرگئي۔ آپ نے فور اليك كرتلوارا شالي اور فرمایا کہ اب بچھ کو مجھ ہے کون بچائے گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر نہایت گھبرایااور کینےلگا کہ مجھے آپ ہی بیائیں گے۔ آخر آپ نے اس پر کرم فرمایا اور اس کی گستاخی کومعاف فر ما کراس کوچھوڑ دیا۔ توبیہ ہے علم اوراس کااثر جس کو کہتے ہیں کہ موضّدچه بر پائے ریزی زرش چه فولاد مندی نبی برسرش امید و ہراسش نباشد زئس مہمیں ست بنیاد توحید و بس

اوردازاس کابیہ کیم کامل سے معرفت کامل ہوتی ہوہ جانتا ہے علی ان تکر ہوا سینا و ہو حیو لکم اس لئے گھرا تانہیں اور بجھتا ہے کہ بیمیر سے لئے علاج اور کفارہ سینات ہورہا ہے نیز اس میں بید خیال ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں اپ نہیں ان کواختیا رہے کہ جس حالت کو ہمارے لئے مناسب مجھیں اس میں ہمیں رکھیں۔ چنا نچہ اس کو مصیبت کے جس حالت کو ہمارے لئے مناسب مجھیں اس میں ہمیں رکھیں۔ چنا نچہ اس کو مصیبت کے مراب کے مناسب مجھیں اس میں ہمیں رکھیں۔ چنا نچہ اس کو مصیبت و اندا للّٰد کے میں اور ہونے سے خدا توالی سے مجت ہوئتی ہے و اندا لید داجعون دوسرے اس خیال کے تازہ ہونے سے خدا توالی سے مجت ہوئتی ہے اور مجبت ہوئی ہوجاتی ہے۔ اور مجبت کا خاصہ ہے کہ اس کی بروانت مخت سے خدت مصیبت بھی بلکی ہوجاتی ہے۔

ا ترجمه ایک سنی بہلے گزر جکا سے قریب ہے کہ جس چیز کوتم پر اسجھود و بہتر ہوتمہارے لئے۔ سک گناہوں کا کفارہ اور ذر اجد معانی مجاور خوشنجری سنا ہے ایسے مبر کرنے والوں کو جو کہ مصیب کے وقت کہتے میں کہ ہم اللہ کے میں اور اس کے پاس جائے والے ہیں ا۔

آز محبت تلخها شيرين شود

د کیھئے جن لوگوں کوامر دول یا بازاری عورتوں ہے تعلق ہوجا تا ہے وہ ایکے بیجھے کیا کیا مصببتیں برداشت کرتے ہیں جتی کہ اگروہ جو تیاں بھی مارے تو ان میں لطف آتا

ہےاورفخر کرتا ہے۔

حکایت: مشہور ہے کہ ایک صحف ہوی پر توجہ نہ کرتا تھا اور کی بازاری عورت ہے تعلق پیدا کر لیا تھا۔ ہوی کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ بازاری جھ سے زیادہ حسین ہولیکن تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ بالکل کالی بھجنگ ہے۔ خت تجب ہوا اور اب وہ اس فکر میں لگی کہ آخر اس میلان کا سب کیا ہے۔ چھان بین سے معلوم ہوا کہ جب بیخض اس کے پاس جاتا ہے قو وور ہی سے دکھے کراس کو برا بھلا کہنا شروع کرتی ہے اور خوب جو تیوں سے خبر لیتی ہے کہنے لگی کہ یہ کی وطیرہ اختیار کروں گی۔ چنا نچہ جب شو ہرآیا تو اس نے درواز ہے ہی سے اس کی خبر لینی شروع کی۔ اور خوب جو تیوں سے بیما کہنے لگا کہ اس اب میں کہیں نہ جاؤں گا۔ آئ تک بچھ میں یہی کسرتھی سواب وہ پوری ہوگئی۔ اس کی خبر لینی شروع کی۔ اور خوب جو تیوں سے بیما کہنے لگا کہا تھ میں یہی کسرتھی سواب وہ پوری ہوگئی۔ اس کی حالت سے معلوم ہوا کہ محبت میں اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آئے تو وہ موجب فرح ہوا کرتی ہے طالا تکہ کہ یہ محبت میں اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آئے تو وہ موجب فرح ہوا کرتی ہے طالا تکہ کہ یہ محبت میں اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آئے تو وہ موجب فرح ہوا کرتی ہے طالا تکہ کہ یہ میں میا تھا تھوں ہوا کرتی ہے طالا تکہ کہ یہ محبت میں اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آئے تو وہ موجب فرح ہوا کرتی ہے طالا تکہ کہ یہ میں میں اگر موجب کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آئے گئے ہود

سس ہائے کر ہے رہے ہود البتہ خداتعالی سے محبت ہوتو وہ قابل اعتبار ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ

عشق بامرده نه باشد بإئدار عشق راباحی و باقیوم دار

تیسرے اس معرفت ہے یہ بھی معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کوہم ہے محبت ہے اور کوئی محب محبت ہے اور کوئی محب محب کے اس معرف ہوگا کرتا۔ لہٰذا ہم پر جوظا ہرا تکلیف آئی ہے بیالی ہی ہے جیسے کہ ماں باپ کسی بچہ کے دنبل میں جس نے اس کو بے حد تکلیف دے رکھی ہویا آئندہ تکلیف

ا عبت کی دجہ ہے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں۔ آ ہے جداڑھی کے لڑکوں سے ۱۳ ہے خوتی کا سبب سمے میہ جوشش مشق رنگ روپ کے ہوتے ہیں مشق بی نہیں ہیں۔ انجام کار عاد عابت ہوتے ہیں۔ ہے مرجانے والوں کے ساتھ پائیدارنیس ہوسکتا۔ مشق تواس ذات سے رکھوجوز ندہ ہے بمیشہ دہنے والی ہے۔

یہ پیجانے کا اندیشہ ہونشر لگواتے ہیں کہ وہ ظاہرا تو تکلیف ہوتی ہے لیکن واقع میں کامل راحت کاسامان ہوتا ہے۔اس تکلیف کی وہ حالت ہوتی ہے کہ

طفل می لرزو زنیش احتجام مادر مشفق ازال غم شاد کام که بچتو درتا ہے اور مال خوش ہور ہی ہے۔ حتی کہ نشتر لگانے والے کوانعام کہ بچتو درتا ہے لرزتا ہے اور مال خوش ہور ہی ہے۔ حتی کہ نشتر لگانے والے کوانعام دیتے ہیں۔ سواگر کوئی اجبنی تنجب کرنے گے اور کے کہ بیانعام کی بات کا دیا ہے اس محتی سے نے تو تکلیف نہیں یہ فیص سے نے تو تکلیف نہیں یہ میں راحت ہے کیونکہ یہی تکلیف نہیں کے دونہ عین راحت ہے کیونکہ یہی تکلیف ہے جس کی بدولت لڑ کے کی زندگی کی امید ہوگئی ہے ورنہ بین راحت ہو جاتا تو جب بید نبل بڑھتا اور اس کا زہر یالمادہ تمام جسم میں سرایت کرجاتا اور لڑکا ہلاک ہوجاتا تو جب مال باب کا نشتر گلوانا اور اس کی تکلیف دینا بیجہ ذریعہ داحت ہونے کے ناگوار نہیں ہے تو خدا تعالیٰ کوتو مال باپ سے بدر جہازیا دہ محبت اپنے بندوں سے ہے۔ پھراگر وہ فقر وفاقہ ڈال تعالیٰ کوتو مال باپ سے بدر جہازیا دہ محبت اپنے بندوں سے ہے۔ پھراگر وہ فقر وفاقہ ڈال دیں یا گیا کہ دینا گار کر دیں تو اس کوئشتر کے قائم مقام کیوں نہیں سمجھا جاتا۔

# بربنی اورخود بنی سے تحزیر

ا کٹرلوگوں کودیکھا ہوگا کہ لوگوں کو قمار اور زنامیں ہتانا دیکھ کر کہا کرتے ہیں کہ اس سبب سبا کہ اسبب ہتلایا ہو ہے تو قحط ٹوٹ رہامہے مگر بھی کسی کو شددیکھا ہوگا کہ اس نے اپنے اعمال کو اس کا سبب ہتلایا ہو حالانکہ زیادہ ضرورت اس کی ہے۔

حکایت: حضرت ذوالنون بھریؒ ہے لوگوں نے قبط کی شکایت کی فرمایا کہ قبط دور ہونے کی سوائے اس کے اور کوئی ترکیب نہیں ہے کہ مجھ کوشہر سے نکال دو کیوں کہ میرے گنا ہوں کی اور یمی نہیں ہے کہ جھے کوشہر سے نکال دو کیوں کہ میرے گنا ہوں کی وجہ ہے لوگ مصیبت میں مبتلا ہور ہے ہیں اور یہی نہیں کہ محض زبان سے کہنے پر بس کیا ہو بلکہ آ ہے اس شہر کو چھوڑ کر مطے بھی گئے۔

حكايت : ايك بزرگ كہتے تھے كه جب ريل من بيشتا ہوں تو غدا تعالى سے دعا كرتا

ا پہلوشگاف دینے والے کے نشر ہے ارزتا کا نیتا ہے مگر مہریان ماں اس تکلیف سے خوش بخوش ہے۔ سے شرکاف کی۔ سلم دوسروں کی برائی کودیکھنے اور اپنی بھلائی کے دیکھنے سے بچاؤ۔ سکم کدارٹی برائی اور گناود کھے جو بھٹی معلوم ہیں نہ کہ دوسرے کے جو بھٹی نہیں۔

ہوں کہا ہے اللہ میرے گناہوں کے سبب بیسب لوگ ہلاک نہ ہوجا تیں۔ یہی امراض ہیں جن کاعلاج ہزرگوں نے کیا ہے کہتے ہیں۔

یہاں رات دن ہماراسیق ہے کہ ہم ایسے اور ہم ویسے اور درمرا ایسا اور ویسا۔ امام غرائی کہتے ہیں کہ اے عزیز تیری ایسی مثال ہے کہ تیرے بدن پرسانپ بچھولیٹ رہے ہیں اور ایک دوسر فیخص کے بدن پر ایک مکھی بیٹھی ہے تو اس کو کھی بیٹھنے پر ملامت کر رہا ہے لیکن اپنے سانپ اور بچھو کی خبر نہیں لیٹا جو کوئی دم میں تجھے فنا کئے ڈالتے ہیں۔ ایک دوسر سے کی اس کا میں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی آئی کا کھھتیر بھی نظر نہیں آتا۔ اور دوسر سے کی آئی کے تین کا تذکرہ کر دیم رہے ہیں۔ حالانکہ اول تو بید دونوں مستقل عیب ہیں کیونکہ اپنے عیبوں کو نہ کھنا یہ بھی گناہ اور دوسر سے کے عیوب کو بے ضرورت دیکھنا یہ بھی گناہ اور ہے ضرورت کے معنی ہیں گرائی اور شرورت کے معنی ہیں گرائی اور سیضرورت کے معنی ہیں کہاں بیس کوئی ضرورت سے معنی ہیں کہاں بیس کوئی ضرورت شرعی نہ ہو۔

فضولیات اور لا لیکی کاترک ضروری ہے

ایسے افعال جوشرعاً ضروری اور مفید نہ ہوں عبث اور لا بینی کہلاتے ہیں۔ صدیث شریف میں ان کے ترک کاامر ہے اور برزرگوں نے اس کا بڑاا ہتمام فرمایا ہے۔

حکایت: ایک بزرگ کاوا قعد کھا ہے کہ وہ کی شخص کے مکان پر گئے اور دروازے پر جا کر آ واز دی گھر میں سے جواب آیا کہ وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں جواب آیا کہ وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں جواب آیا کہ وہ نہیں وال پر کہ کہاں گئے ہیں برس تک روتے رہے کہ اپنے اس سوال پر کہ کہاں گئے ہیں تمیں برس تک روتے رہے کہ ہیں نہیں اللہ بعنی سوال کیوں کیا۔

حالیت: مولانار فیع الدین صاحب مرحوم بهتم مدرسددیو بند کے والدمولانا فرید الدین

ا ایک آوید کردوسرے کے عیب دیکھنے والے ندہوجاؤ۔ دوسرے یہ کداپنے لئے بھلائی دیکھنے والے ندہن جاؤ۔ سک اصلاح وانتظام اس کے ذمہ شہو سم بے فائدہ سک ضروری جن کے ندہونے سے ضررونیایا آخرت کا ہوفرض واجب وغیرہ اورمفیدوہ جن کے ہونے سے فائدہ ہونہ ہونے سے ضرر ندہو۔

صاحب کی نبست سنا ہے کہ وہ بہت ہی کم بولتے تھے اور بلاکسی شدید ضروت کے نگاہ بھی اور بلاکسی شدید ضروت کے نگاہ بھی اور پر نشا تھاتے تھے۔ حتی کہ اگران سے کوئی بات بوچھتا تو زبان سے جواب دے دیے لیکن مند ندا تھاتے تھے۔ صرف اس لئے کہ بلاضرورت کیوں نگاہ کوصرف کیا جائے نیز قرآن شریف بیں تھم بھی ہے۔

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم اوردومرى جگه ارشاد ب: الذين يمشون على الارض هونا ليني غاضين ابصارهم الل لطائف نے لكھا ہے كہ شيطان نے بى آ دم كو بہكائے كى جيا رئمتيں بيان كى جين:

ٹم لاتینہم من بین ایدیہم و من حلفہم و عن ایمانہم و عن شمائلهم اور دوستوں کو بیان ہیں کیا۔ لینی فوق اور تحت اس معلوم ہوا کہ بید دونوں تمیں محفوظ ہیں۔ لیکن ادپر سے مراد دولی کے جاندنی جوک کا کوٹھانہیں ہے بلکہ آسان مراد ہے۔ لیکن ہروفت او پرد کھنا بہت دشوار تھا۔ اس لئے سب سے اسلم سمت تحت ہے باقی چار تمین کر انسان فتنہ میں قد آم 'خلف بیمین' شال ان کی بیرحالت ہے کہ ان کی طرف د یکھنے میں اکثر انسان فتنہ میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اسی سب سے بعض اکابر نے بہاں تک کیا ہے کہ شہر چھوڑ کر جنگل میں بود و باش اختیار کر لی۔

حکایت: شخ سعدیؓ نے ایک بزرگ کی حکایت کھی ہے۔

نشسته از جہال در کنج غارے که بارے بند از دل برکشائی چوگل بسیار شد پیلاں بلغزند بزرگے کے دیدم اندر کو ہسارے کے چاہ میں میں کے اسلام کی میں کی میں کا گھٹ آل جا پریر دیاں نغزند

ا کے کور یکے ایما نداروں سے کہ ینچر کھیں اپن آ تکھوں کو اور دفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ ان کے سے جولوگ زم جال سے جلتے ہیں مطلب یہ کہ بنی آ تکھیں کرکے سٹے مجرآ وُں گا جس ان کے پاس آ کے سے اور چکھے ساوردا ہنے سے اور دا ہنے سے اور ایمان سے اللہ ہوکر ہیں اور چکھے والے بار سے جہان سے اللہ ہوکر ہیں ااسلام آ کے چھے والے با کس سے میں نے ایک بزرگ کو ایک پہاڑیں دیکھا سارے جہان سے اللہ ہوکر ایک عارض ہیں جہان سے اللہ ہوکر ایک عارض ہیں ہے ہے سک میں نے یو چھا آ پ شہر کے اندر کیوں نہیں آ تے کی وقت تو ول پر سے بندش کو کھول ایک عارض ہیں ہوئے ہاتی ہی پھی پھسل جاتے ہیں۔ دیتے ۔ سام ہو لیون اور پری چہرہ لوگ ہیں اور جب کچڑ زیادہ ہوجا تا ہے تو ہاتی بھی پھسل جاتے ہیں۔ دیتے ۔ سام ہو لیون اور پری چہرہ لوگ ہیں اور جب کچڑ زیادہ ہوجا تا ہے تو ہاتی بھی پھسل جاتے ہیں۔ دیتے ۔ سام ہو لیون اور پری چہرہ لوگ ہیں اور جب کچڑ زیادہ ہوجا تا ہے تو ہاتی بھی پھسل جاتے ہیں۔

ای حالت کوایک شاعرنے ان القاظیس بیان کیا ہے

ا بہند داشت تاب جمال پریر خال سنج گرفت وترس خدارا بہانہ ساخت داہد داشت تاب جمال پریر خال بہند کھنا بہر حال ایا ہوتا ہے اور اس کا علاج بہی ہے کدان چاروں سنتوں کی جانب دیکھنا

بہت کم کر دیا جائے اور او پر کے دیکھنے میں گرنے کا اندیشہ ہے جبیا کہ پہلے بیان ہوالیس تجرب عقل نقل سب ہے معلوم ہو گیا کہ تفاظت اور امن کی سمت سمت تحت ہے۔ تجربہ قبل وقل سب ہے معلوم ہو گیا کہ تفاظت اور امن کی سمت سمت تحت ہے۔

بعض احقوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تمام وقت فضولیات ہی میں بر بادکرتے ہیں۔
مثلاً اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں آپ کی
کیا تحقیق ہے۔ کوئی اس عقلند ہے پوچھے کہ تجھ کو حضرت معاویہ کے معاملہ کی کیا پڑی تو اپنا
معاملہ عنورست کر۔

دکایت: مولانا محد نعیم صاحب میں میں کی گئی محلی کے باس ایک رگریز آیا کہنے لگا حضرت معاویہ کے معاملہ میں آپ کی کیا تحقیق ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ میاں تم جاکر کی ریا تحقیق ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ میاں تم جاکر کیڑے رنگو۔ جب تمہارے باس حضرت معاویہ کا مقدمد آئے گا تو لینے ہے انکار کردینا اور کہددینا کہ میں نے اس کی تحقیق نہیں کتھی۔ مگر مجھے کسی نے بتلائی بھی نہیں۔

حکایت: ایک اورصاحب ایک مولوی صاحب کے پاس حضور صلی الله علیہ وآلہ وہ ایم الله علیہ وآلہ وہ ایم الله علیہ وریافت کرتے ہوئے آئے کہ وہ ایم اندار سخے یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہتم کونماز کے فرائض معلوم ہیں یا نہیں۔ کہنے لگا کہ نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ غضب کی بات ہے کہ نمازجس کا سوال سب سے اول قیامت میں ہوگا۔ اس کے وہ فرائض جن سے دن میں ہوگا۔ اس کے وہ فرائض جن سے دن میں باتج مرتبہ کام پڑتا ہے۔ اور جن کے معلوم نہ ہونے سے احتمال ہے کہ وہ فوت ہوجا کیں تو نماز ہی نہ ہوان کی تم کو فرنہیں۔ اور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے والدین کوت ہوجا کیں تو نماز ہی نہ ہوان کی تم کو فرنہیں۔ اور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ایمان جس کی بابت یقینا ہم سے نہ قیامت میں سوال ہوگا نہ دنیا کا کوئی کام اس علم بر

ا داہد پری چروسینوں کے جمال کی تاب نداسکتا تھا۔ ایک کوندا فقیار کیا اور خدا کے خوف کو بہا ند بنالیا۔ سم نیچ کی جانب اسل جوخد ااور رسول کے ساتھ ہے کتنے فرائف و داجبات ادا کئے کتنے جھوڑے۔ کتنے حرام وگنا دے بیچے۔ کتنے ہے بیس۔

موتوف اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔صاحبو!اگر کوئی براہے تو تم کو کیاغرض اور اچھاہے تو تم کو کیا عرض اور اچھاہے تو تم کو کیا مطلب تنہیں اپنی اچھائی برائی کی فکر ہونی جاہے۔

حکایت: حضرت رابعہ بھریؓ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ بھی شیطان کو بھی برانہ کہتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ جتنی دیراس فضول کام میں صرف کی جائے اتن دیر تک اگر محبوب کے ذکر میں مشغول رہیں تو کس قدر فائدہ ہے۔ شخ سعدی شیرازی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ

چہ خوش گفت بہلول فرخندخوئے چوبگذشت برعارف جنگ جوئے گر این مدگی دوست بشناختے بہ پیکار دشمن نہ پرداختے! . کھواڈ کے بمامجم بغل میں معتدا اتھ کی اسمان اس میال میں اس شخص کے

دیکھوا گرکسی کامجوب بغل میں بیٹھا با تیں کر رہا ہواور اس حالت میں ایک شخص آکر اس عاشق کو ماں کی سردی ہوئی گالی دیتو عاشق کی طبیعت اس کو گوار اکر ہے گی کرمجوب کو چھوڑ کر انتقام لینے کے در ہے ہوجائے۔ اور اگر اس نے ایسا کیا تو کہا جاوے گا کہ اس کا عشق نہایت خام اور ناتمام ہے۔ اس طرح سمجھ دار لوگ ایسے موقع پر سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان جو ہمارا خاص دشمن ہے وہ اس شخص کو بہکا کر لایا ہے کہ اس کو دوسری طرف مشغول کر شیطان جو ہمارا خاص دشمن ہمیں کرتے اور مجبوب کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جتنی اس کے بہکائے اس لئے وہ پر واکھی نہیں کرتے اور مجبوب کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جتنی اس میں کی ہوتی ہے۔

ایک شخص نے ایک بزرگ ہے پوچھا کہ بزرگوں کی شان اور ان کے حالات کس طرح مختلف ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ فلال مجد میں تین بزرگ ہیشے ہیں ان کے پاس جاؤ معلوم ہوجائے گا کہ بزرگول کے حالات میں کیا فرق ہوتا ہے چنانچہ وہ شخص کیا اور جا کر دیکھا کہ کوئی بے ادب آیا اور ان بزرگول میں ہے اول ایک کے ایک چیت میں اول ایک کے ایک چیت میں کے ایک چیت اس کے بھی ماردی اور پھر بیٹھ کر ذکر رسید کی۔ انہوں نے اٹھ کرا تے ہی زور سے ایک چیت اس کے بھی ماردی اور پھر بیٹھ کر ذکر

میں مشغول ہو گئے۔اس کے بعد وہ دوسرے بزرگ کی طرف متوجہ ہوا اور ایک چیت ان
کبھی ماردی۔وہ ہو لے بھی نہیں اور اپنے کام میں گئے رہے اس کے بعد تیسرے کی طرف متوجہ ہوا اور ایک چیت ان کے ماری۔ انہوں نے اٹھ کرفور آاس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور
اس کو دبانا اور پیار کرنا شروع کیا اور کہنے گئے کہ تمہارے ہاتھ میں بہت چوٹ گئی ہوگ۔
یہاں سے بیتما شدد کھے کران بزرگ کے پاس گیا اور تمام ماجر ابیان کیا۔ کہنے گئے کہ بس اتنا
ای فرق ان متنوں کی حالت اور شان میں بھی ہے۔ تو دیکھ لیجے کہ جوغیر صابل تھے اور انتقام
لئے بغیر ندرہ سکے وہ بھی لا یعنی کے مرتک نہیں ہوئے یعنی مارنے والے سے بیسوال تک
بھی نہیں کیا کرتو نے الی حرکت کیوں کی بلکہ جوز آء سیشۃ سیشۃ بمثلها پڑمل کر کے ایک
جیت خود بھی اس کو ماردی بھرا ہے کام میں لگ گئے۔

عیب گوئی اورعیب جوئی کے مفاسد

ایک خرابی اور مصنرت عیب جوئی اور عیب گوئی میں ہے کہ یمکن نہیں کہ جس شخص کی برائی کیجا رہی ہے اس کوخبر نہ ہواور خبر ہونے کے بعد بہت دشوار ہے کہ وہ تم کو برا نہ کے اور پھر ہے ممکن نہیں کہ اس کے کہنے کی تم کوخبر نہ ہواور اس تمام الٹ چھیر کا بتیجہ ہے کہ آپس پھر ہیر ہی ممکن نہیں کہ اس کے کہنے کی تم کوخبر نہ ہواور اس تمام الٹ چھیر کا بتیجہ ہے کہ آپس میں عداوتیں بڑھیں اور دشمنیاں قائم ہوں اور پھر میں عداوتیں بعض اوقات پشت تک چلتی ہیں اور بناان کی محض ذراسی بات کہ اس نے ہم کو یوں کہ دیا تھا حالا نکہ اگر کہ بھی دیا تو کیا عزت میں فرق آگیا۔

حکایت: ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ چلے جارہے تھے چندم بد ساتھ تھے۔
راستہ میں ایک شخص نے و کھے کر کہا کہ بیٹے فصر بڑا ٹھگ ہے ایک مرید کواس پر بہت غضر آیا اور
اسٹی خص کو مار نے کو چلا پیرصا حب نے روکا اور گھر پر لے گئے اور بہت سے لفا فے جوان
کے نام آئے ہوئے تھے اس کے سامنے ڈال دیئے ان لفافوں میں بڑے بڑے القاب
لے نام آئے ہوئے تھے اس کے سامنے ڈال دیئے ان لفافوں میں بڑے بڑے القاب
م نیم کرنے والے کہ بغیر بدلہ لیے نہ رو تھے بشرطیکہ بیان کا بدلہ اس کشف کے ساتھ نہ ہوکہ اس پر وبال آتا
و کھے کر بچانے کے بدلہ لے لیا ہو۔ سے برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے تا ہوں کے عیب کھول
و نے اوران کی تمیش کرنے کی خرابیاں ال

وآ داب لکھے ہوئے تھے۔ کسی میں قبلہ کوئین و کعبد دارین کسی میں رہنمائے جہاں وغیرہ وغیرہ افیرہ اور فر مایا کہ بھائی نہ تو اس قدر برا ہوں جتنا اس مخفس نے کہااور نہ اس قد را جھا ہوں جتنا ان کوگوں نے کہااور نہ اس قد را جھا ہوں جتنا ان کوگوں نے کہاور نہ ان کوگوں بر بھی ان کوگوں نے کہنے کی وجہ سے اس مخفس پر غصر آیا تو ان کوگوں بر بھی تو غصر آنا جا ہے۔ اور ان کا منہ بھی تو بند کرتا جا ہیں جو کہ جنید عصر اور فرید وقت کہتے ہیں۔ حکا بہت مولا نا احمر علی محدث سہار نپوری کو ایک شخص نے آ کر برا بھا اکہنا شروع کیا۔

مولا نا چونکہ بڑے مرتبہ کے خص تھے طالب علمول کو بخت غصہ آیا اور اس کے مارنے کواشھے۔ مولا نُانے فرمایا کہ بھائی سب باتیں تو جھوٹ نہیں کہتا کچھڑتو سے بھی ہیں تم اس کودیکھو۔

حکایت: ای طرح امام ابوطنیفہ توایک فیض نے برا کہاتو آپ نے اس کوہدیہ جیجااور
امام صاحب کی نبست لکھا ہے کہ آپ بھی کسی کی غیبت ندکرتے تصاور فرمایا کرتے تھے کہ
میں اگر کسی کی غیبت کروں تو اپنی مال کی غیبت کرنا زیادہ مصلحت ہے تا کہ میری نیکیاں
میری مال ہی کے پاس رہیں۔ غیروں کے پاس تو نہ جا کیں حضرت امام سفیان توری فرمایا
کرتے تھے کہ امام ابوطنیفہ بڑے عقلند ہیں کہ ہم لوگوں کی نیکیاں تو وہ لے لیتے ہیں ( یعنی چونکہ وہ چونکہ ہم ان کی بابت بھی کچھ کہددیتے ہیں ) اوروہ اپنی نیکیاں کسی کوئیس دیتے ( یعنی چونکہ وہ کسی کی نیبین کرتے ) صاحبو! غور کرو کہ ایک بیا سلاف نیس جن کے وہ طالات تھے ایک ہم اظلاف بیں کہ جن کے میرطالات ہیں خوب کہا ہے

اہل اللہ سے پرخاش کا متیجہ

حکایت: دہلی کے ایک بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ اس کو ایک مرتبہ حرار بہتے کی طرف میلان ہوا۔ بعض شخواہ دارمولو یول نے اس کے حلت کا فتو گی دے دیا۔ اور بہت ہے و جو ہے اس کے حلت کا فتو گی دے دیا۔ اور بہت ہے و جو ہو ہے سلے پہلے لوگ گزرے ہوئے بزرگ کے جو انمر و الے سال سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کے جو انمر و لوگوں نے بہتی دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھایا۔ سک متم کو بیمر تبہ کہاں میسر ہوسکتا ہے کیونکہ تبہاری تو دوستوں سے ہمی مخالفت اور لا انکی ہے۔ ہے مخالفت اور لا انکی ہے۔ ہے مخالفت اور لا انکی ہے۔ ہے مخالفت اور لا انکی ہے۔ سے مخالفت۔ سالے رہیم ہے جائز ہونے کی وجبیں ۱۲

صلت کے لکھ دیئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ملاجیوں بھی دستخط کر دیں تو میں بہن لوں گا۔ ملاجی کے پاس استفتا گیا آ پ نے کہلا بھیجا کہ میں دبلی آ کر جواب دوں گا اور جامع مہد میں جواب دوں گا اور جامع مہد میں مجد میں جواب دوں گا ۔ چنانچہ آ پ دبلی تشریف لائے اور جامع مہد میں ممبر پر جا کر بعد نقل سوال وجواب کے استخلال معصیت کی بناء پر زجر کے لئے فرمایا کہ ''مفتی وستفتی ہر دو کا فرند' بادشاہ یہ من کر نہایت غضبنا کے ہوا اور اس نے قتل کا تھم دیا۔ بادشاہ کے ایک فرزند کو جو خبر ہوئی تو دوڑ ہے ہوئے ملاجی کے پاس آئے اور کہا گہ آ پ کے آل کی تد امیر ہور ہی ہیں ۔ ملا جی نے بان لاؤ کہ میں ہوئے اور فرمایا کہ میں نے کیا ایسا قصور کیا ہے اور فرمایا کہ وضو جی نے پائی لاؤ کہ میں ہمی ہمتھیا ر باندھ لوں کیونکہ الموضو عسلاح المومن حقیقت میں ان حضرات کو تنہا نہ ہم تھا جا ہیں۔ حافظ علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

بن تجربہ کردیم دریں دیر مکافات بادرد کشاں ہر کہ درافآد بر افآد

عدیث شریف میں ہے۔ من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب شنم ادہ نے جو آپ کے جال کی حالت دیکھی تو دوڑا ہوا باپ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کیا خضب کرتے ہیں۔ ملائی آپ کے مقابلہ کے لئے وضوکر رہے ہیں اور سلاح وضود رست کر رہے ہیں۔ ملائی آپ اوشاہ یہ ن کرتھم اگیا اور کہا کہا ب کیا کروں میں تو تھم دے چکا ہوں۔ ہیں۔ بی رہے ہیں۔ باوشاہ یہ ن کرتھم اگیا اور کہا کہا ب کیا کروں میں تو تھم دے چکا ہوں۔ شنم ادے نے کہا کہ سب کے سامنے میرے ہاتھ ایک ظعمت بھیج دیا جائے چنا نجہ ایسانی کیا شہرادے نے کہا کہ سب کے سامنے میرے ہاتھ ایک ظعمت بھیج دیا جائے چنا نجہ ایسانی کیا تب ملاجی کا غصہ فروہ وا۔

# تربیت اخلاق سے پہلے مقتداین جانے کے مفاسد

بعض لوگ جن کی تربیت بہیں ہوتی اور مقتدا ہوجاتے ہیں اسکے اخلاق نہایت خراب ہوتے

اے ایکناہ کو حلال قرار دینے کی وجہ ہے ہے فتو کی دینے لینے والے دونوں کافریں۔ غالباً ریشم کے حرام ہونے کی حدیثوں کو متواتر قرار دی کر فرمایا کیونکہ جرام قطعی کا انکار کفر ہوتا ہے۔ یا تو بین حکم قرار دی کر سطے وضومون کا ہتھیا ہے۔ یا تو بین حکم قرار دی کر سطے وضومون کا ہتھیا ہے۔ کہ جھٹ ینے والوں ہے جو الجمتا ہے گرہی پڑتا ہے تا ہے اس بدلہ کے تھر میں بہت تجربہ کیا ہے۔ کہ تجھٹ پینے والوں ہے جو الجمتا ہے گرہی پڑتا ہے تا ہوں ا

ہیں اور وجہ اسکی یہی ہے کہ وہ چھوٹا ہونے کے بل بڑے ہوجاتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

النے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی

تاراہ بیس نباش تو کہ راہبر شوی

زر کمتب حقائق و پیش اویب عشق ہاں اے پسر بکوش کہ روز ہے بیر شوی

#### خدانعالیٰ ہے محبت کاملہ کی ضرورت اوراس کی مختصیل کا طریقتہ

ا ہے قلوب کوٹولو کہ خدانعالی ہے محبت کا ملہ ہے یانبیں اگرنہیں ہے تو اس کی تحصیل ک

ال استاواتف بچھکام تو کر کہ تو دانف بن جائے جب تک تو خودراہ دیکھنے والانہ ہوگارا بہر کب بن سکے گا سک حقیقوں کے مکتب اور عشق کے استاد کے پاس اے بیٹے پچھکام کرتا کہ ایک دن باپ بن جائے۔ سکے بیٹا سکے باپ ہے اللہ تعالیٰ کی عادتوں کے موافق عادت بناتا جس کا حدیث بیس تھم ہے۔ لکے وقت مقرد کر کے ہر کام کا انتظام ۱۲

تدبير كرواور تدبير بهي مين بتلاتا مول كيكن به نتيجه ليجيو كمعبت امرغيرا فتياري ہے۔اس كا بیدا کرنا جارے اختیار میں نہیں ہے پھراس کی تدبیر کیا ہوتو کیوں کہ بیگان غلط ہے۔ محبت گوخودغیرا ختیاری ہوگراس کے اسباب اختیاری ہیں جن پرتر تنب محبت کاعادة ضروری ہے اورایسے امور میں خداتعالیٰ نے ہرامر کی تدبیر بتلائی ہے۔ سووہ تدبیر میہ ہے کہتم چند ہاتوں کا التزام كرلو-ايك توبيركة تفوزي درخلوت مين بينه كراللداللد كرليا كرو-اگرچه پندره بين منا ہی ہو۔ لیکن اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی محبت بیدا ہو۔ دوسرے بيركيا كروكه كسي وقت تنهائي ميس بينه كرخدا نعالى كي نعتول كوسوجا كرواور پھراپيخ برتاؤ پرغوركيا كروكهان انعامات يرخدانعالى كے ساتھ ہم كيا معاملہ كررہے ہيں اور ہمارے اس معاملے کے باوجود بھی خداتعالی ہم ہے کس طرح پیش آ رہے ہیں۔ تیسرے بیکرو کہ جولوگ محبان خدا ہیں ان سے علاقہ پیدا کرلوا گران کے پاس آنا جانا دشوار ہوتو خط و کتابت ہی جاری رکھو نيكن اس خيال كا ركھنا ضروري ہے كدابل الله كے ياس اينے ونيا كے جھكڑ ے نہ لے جاؤ۔ نددنیا بوری ہونے کی نیت سے ان سے ملوبلکہ خدا کا راستدان سے دریافت کرو۔ایے باطنی امراض کاان سے علاج کراؤ اوران سے دعا کراؤ۔ چوشے بیکروکہ خدا تعالیٰ کے احکام کی پوری پوری اطاعت کرو <u>ک</u>ونکہ بیقاعدہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے۔

اس سے ضرور محبت بڑھ جاتی ہے۔ پانچویں مید کہ خداتعالی سے دعا کیا کروکہ وہ اپنی محبت عطا فرماویں۔ یہ پانچ جزو کانسخہ ہے اس کو استعمال کر کے دیکھئے ان شاء اللہ تعالی بہت تھوڑ ہے دنوں میں خداتعالی سے کامل محبت ہوجائے گی اور تمام امراض باطنی سے نجات حاصل ہوجائے گی۔

# خشوع کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے

خشوع کمل قلب ہے ہم میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ حالانکہ بیساری اطاعت کا راس ہے۔ گرہم لوگ اس کی ذرافکر اور اہتمام نہیں کرتے اور ہماری اس حالت فقد ان خشوع کی اس کی ذرافکر اور اہتمام نہیں کرتے اور ہماری اس حالت فقد ان خشوع کی اس محبت النی کا مرتب وواقع ہوجا ناعادت کے موافق ا۔ ہے اچ اوپرلازم کر لین اا۔ ہے مربعن جوہر سے دل روح اور اخلاق کی بیاریاں اور خرابیاں ۔ اس مدل کی عاجزی اور لرزلرز جانا۔ ہے مربعن جوہر

شكايت نهايت صاف لفظول مين قرآن شريف مين بهى فرماتے بيں۔ الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله

ترجمہ: کیاونت نہیں آیا مسلمانوں کے لئے اس بات کا کہ ان کے دل عاجزی کریں اللہ کی مادے وفت۔

لیمن کیا مسلمانوں کے لئے ہنوز وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلب خشوع کرنے لگیں اور فلامرہ کہ دیکا بیت اس امر کے ترک پر ہوتی ہے جس کا کرنا نہایت ضروری اور واجب ہوتو معلوم ہوا کہ خشوع نہایت ضروری گل ہے اور اس کا مقابل قساوت ہے چنا نجے ارشاد ہے:
معلوم ہوا کہ خشوع نہایت ضروری کمل ہے اور اس کا مقابل قساوت ہے چنا نجے ارشاد ہے:
افکان شرع الله صُلادہ فیلاٹ لاور فیلو کی گئو لیقی نوی الله اللہ اللہ بوردگار ترجمہ: بھلاوہ مختص جس کا سین اللہ نے کھول ویا اسلام کے لئے بس وہ اپنے پروردگار کی جانب سے روشنی پر ہے ( کہیں سخت دل کی برابر ہوسکتا ہے ) تو افسوس ان کو جن کے دل سے مروشنی ہے۔

اورآ گے فرماتے ہیں۔

اللهُ زُلُ اَحْسُ الْحَرِيشِ كِتْبًا مُّتَكَانِهُ الْمُتَكَانِي تَفْتُعِرُّمِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْتُونَ رَبِّهُ خُرِثُورَ يَلِينُ جُلُودُهُ خُرُوقُلُوبُهُ خُرِ إِلَٰ ذِكْرِ اللَّهِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا بہتر کلام ایک کتاب کے جس کی بعض باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ دوہرائی ہوئی کہ دو تکفے کھڑے ہوجاتے ہیں اس کے سننے سے ان لوگوں کی کھال پر جوڈ رتے ہیں اپ نے بروردگارے کھرزم ہوجاتی ہیں ان کی کھالیں اور دل اللہ تعالیٰ کی بیاد ہیں۔
تو اس آیت نئی قساوت کا مقابلہ لین کوفر مایا ہے اور لین وہی خشوع ہے تو معلوم ہو!
کہ خشوع کا مقابل قساوت ہے اور قساوت کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہوتا ہے۔
ان ابعد مشدع من اللّٰه القلب القاسی

تر جمہ:سب چیز وں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دور سخت دلی ہے۔ تو خشوع کی تائید کرنا جیسا کہ سابق کی آیات میں ہےاور قساوت کی مذمت کرنا جس

ك ول كالتخت موجانااوراكز اربنا . سنة فرم موجانا .

کا عاصل خشوع کے ترک پر ندمت کرنا ہے۔ جیسا مابعد کی آیت میں ہے اس سے زیادہ

اس کے ضروری اور واجب ہونے کے لئے کیا چاہیے۔ پس ہر عالم اور طالب علم کے لئے
لازم ہے کہ وہ قلب میں خشوع پیدا کرے اور اس کے ظاہری آثاریہ ہیں کہ جب چلے
گردن جھکا کر چلے۔ بات چیت میں معاملات میں بختی نہ کرے۔ غیظ وغضب میں مغلوب
نہ ہو۔ انتقام کی فکر میں ندر ہے۔ علی ہذا اور ان کو آثار اس لئے کہا کہ جب قلب میں خشوع کی
صفت ہوگی تو جوار آج پر اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ حضرت قاضی شاء اللہ صاحب نے اپنی
تفسیر میں ایک حدیث نقل فر مائی ہے کہ:

حکایت: حضورٌنے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تماز پڑھ رہا تھا اور داڑھی سے کھیل رہا تھا۔حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو بیدایسا ہرگز نہ کرتا۔اب اس کی ضرورت اور آ ٹارمعلوم ہو جانے کے بعد دیکھ لیجئے کہ آیا ہمارے قلب میں خشوع ہے یا نهيس اور بهم أن تنحشع قلوبهم كمضمون مين داخل بين يأنبين أور بمار تلوب مين تر فع اور شخی تونہیں پائی جاتی ۔ پس اگر جارے قلوب میں خشوع ہے تو کیا وجہ کہ اس کے آ ثار نہیں پائے جاتے۔اس کی کیا وجہ کہ ہم کواپنا کام خود کرنے سے یا کسی مسلمان کا کام کرنے سے عارآتی ہے۔صاحبو!حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم سے زیاد و تو کوئی مخدوم نہیں ے۔ پھرد کو لیجئے کے حضور کی کیا حالت تھی۔ فرمائنتے ہیں۔ انبی اکل کیما یا کل العبد کہ میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں کہ جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ جس میں تبجیر<sup>ھ</sup> اور تکبر کا نام نہیں ہوتا۔ حدیثو کے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پرنورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکڑ وبیٹے کر کھانا کھا تے تھے۔ چلنے پھر نے کی بیرحالت تھی کہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گے نہ چلتے تھے بلکہ بچھ اصحابہ آ کے ہوتے تھاور کھ برابر میں ہوتے تھے اور کھی تیجے ہوتے تھے اور یکی کا آ کے اورکسی کا پیچیے جلنا بھی کسی خاص نظم اور ترتیب سے ندتھا۔ جیسے آج کل با دشا ہوں اور بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ جب چلتے ہیں تو با قاعدہ کچھلوگ ان کی عزت اور شان بڑھانے کو

ا فاہری اعضا ہاتھ ہیرا آ کھ ناک منڈز بان سے ہیدک ان کے دل عاہزی کریں۔ سے اسٹے کواونچا مجسا۔ سمے مطلق ترح الندہ مے جابرانہ شان اور بڑائی۔ اللہ ترندی شائل سے ترندی شائل

ان کے آگے پراجمائے ہوتے ہیں اور پچھلوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں ہو ہوگیا۔
طرح بے تکلف احباب ملے جلے چلتے ہیں کہ بھی کوئی آگے ہوگیا اور بھی کوئی آگے ہوگیا۔
اس طرح چلتے تھے۔ لباس کی سیشان تھی کہ ایک گیڑے میں کئی کئی پیوند لگا کر ہمنتے تھے۔
آ دام کرنے کی پیٹھالت تھی کہ ٹاٹ کے اوپر آ دام کرتے تھے۔معاشرت کی بیمالت تھی کہ اپنا کا دوباد خود کرتے تھے۔ بازارے ضرورت کی چیزیں جا کر خرید لاتے تھے۔ غرض سب ابنا کا دوباد خود کرتے تھے۔ بازارے ضرورت کی چیزیں جا کر خرید لاتے تھے۔ غرض سب افعال جو حضور کے منقول ہیں تو کس لئے کہاس لئے کہ ہم سیس اور پرواہ بھی نہ کریں۔ ما حبواجس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول متبوع ہاتی طرح آپ کا فعل بھی متبوع صاحبو! جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول متبوع ہے ای طرح آپ کا فعل بھی متبوع سے جب جب تک شخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو۔ارشاد ہے لگان گائی گائی لگائی لگائی اللہ فی دائی ہے۔

تو بیا فعال بھی سب اتباع ہی کے لئے ہیں کہ ہماری بھی وہی وضع ہووہی جال ڈ ھال ہودہی معاشرت ہو۔

حکایت: ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے و یکھانو کا نب اٹھا کہ حضور تو اعنع کی کس حیثیت سے بیٹھے ہیں۔
حکایت: ایک بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باہر کا ایکجی ڈرگیا تو آپ نے فر مایا
کہ مجھ سے مت ڈرو۔ میں ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں جو کہ سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ حضور گے ان حالات کو دیکھیے اور پھرا ہے کو ۔ تو معلوم ہوگا۔

بیل تفاوت ره از کیاست تابه کیا

عدیث شریف میں وارد ہے۔البذاذہ من الایمان کہ ہادگا ایک شعبہ ہے سود کیے لیجے کہ ہم میں بذاذت اور سادگی پائی جاتی ہے یا نہیں میر سے خیال میں جہاں تک غور کیا جائے گا ہم میں سادگی کا پہ بھی نہ سلے گا۔ اور نہایت افسوس اس امر کا ہے کہ اس وقت خود اکثر اہل علم میں عورتوں کی ترینت آگئی ہے۔صاحبوا یہ ہمارے لئے وین کے وقت خود اکثر اہل علم میں عورتوں کی ترینت آگئی ہے۔صاحبوا یہ ہمارے لئے وین کے میں ترین گائی سے ترین گائی ہے۔ صاحبوا یہ ہمارے کی اس کے وین کے میں ترین کیا ہے کہ اس کے وین کے اس کے دین کے اس کے دین کے اس کے دین کے اس کے دین کے دین کے اس کے دین کے دیت آگوں کی دین کے دین کے

اعتبار ہے بھی اور دنیا میں بھی سخت نقص ہے۔اس سے بجائے عزت بڑھنے کے اور ذلت بڑھتی ہے۔ ہمارا کمال توبیہ ہے کہ

بے زرو سیخ بھد حشمت قاروں باشی شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی الے دل آل بہ کہ خراب انٹے گلکوں باشی دررہ منزل لیلے کہ خطر ہاست ہجاں

#### خشوع کے حاصل کرنے کا طریقہ

اب ہم کو دیجینا جاہیے کہ اگر ہم میں صفت خشوع موجود ہے تب تو ہم کواس کے مناسب وضع اختیار کرنالا زم ہےاوراگر بیصفت موجود نہیں ہےنو خوداس کی تخصیل کے لئے ایسا کرنالیعنی اس کے آٹار کا اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ خصیل خشوع کی علت کے اجزاء میں ہے ایک جزوی ہے اور دوسرا جزویہ ہے کہ اہلِ خشوع کی صحبت اختیار کی جائے تیسراجز و بیے کہ خدا تعالی کی خشیت کوول میں جگہ دی جائے ۔ اور خشیت پیدا کرنے کے لئے رید بیری جائے کہ کوئی وقت مناسب تبویز کر کے اس میں تنہا بیٹھ کرا بی حالت عصیاں اور پھرخدانغالی کے نعم اور نیز اس کے عذاب آخرت اور قیامت کے اجوال بل صراط میزان ' دوزخ کی حالت وغیرہ کوسوجا کرے اگر دس منٹ روز اند بھی اس کومعمول کرلیا جائے تو ان شاء الله تعالیٰ بہت جلد فائدہ ہو کیونکہ اس کوخشیت کے پیدا ہونے میں بڑا دخل ہے اور پھر خشیت سے خشوع ہوگا۔ نیز دوسر ے طور پر بھی اس کوحصول آ ٹارخشوع میں دخل ہے وہ یر کرسب سے پہلا اثر جواس سے ہوتا ہے وہ سے کردنیا سے دل بالکل اٹھ جاتا ہے اور جب د نیا ہے دل اٹھ جاتا ہے تو تکلف اور زینت اور اس طرح دل بھگی کے مب آ ٹار جاتے رہتے ہیں اوراس تتم کی تمام با توں سے نفرت ہوجاتی ہے اس لئے کہ اس شخص کے پیش نظر ہر وقت سفر آخرت رہے گا اور دنیا میں اپنے تنین مسافر سمجھے گا۔اور ظاہر ہے کہ مسافر کوسفر اے ول پہترتو ہیہ ہے کہ تو گلالی شراب ہے مست ہو جاؤ بغیر سونے اور خزانے کے بی قارون کی موعز تول ے ساتھ ہوجاؤ۔ ملے لیل کے گھر کے راستہ میں کہ جان پر بہت کچی خطرے ہیں۔ پہلے قدم ہی کی شرط یہ ہے کہ تم مجنول بن جاؤ\_ سلم عاجزى كمناسب لياس ووضع بناليار سك عاجزى كى وضع \_ على نعتول لے ہولتاک باتیں۔ کے لیتی یہ تکلفات کی تکلیفات اور بناوٹ دکھاواندر ہیں مے 17

میں ول بستگی نہیں ہوا کرتی اس کو منزل کا خیال ہر وقت سوہان روٹ رہتا ہے۔ چوتھا ہزو
علت خشوع کا بیہ ہے (اور بیہ بعد فراغ کتب درسیہ آپ کے ذمہ واجب العمل ہے) کہ اگر
آپ نے ظاہری علوم کی تحصیل میں دس سال ختم کئے ہیں توباطن کی ورتی میں فی سال ایک
ماہ ہی خرج کر و بیجئے بعنی کم از کم وس مبینے ہی کسی کامل کی خدمت میں صرف بیجئے۔ اور اس
کے ارشاد کے مطابق چلیے۔ خدا تعالی کی عادت ہے کہ اس کی برکت سے دولت خشوع عطا
فرماتے ہیں۔ اور علم کا اثر قلب کے اندر پیوست ہوجاتا ہے۔ خوب کہا ہے۔
غرماتے ہیں۔ اور علم کا اثر قلب کے اندر پیوست ہوجاتا ہے۔ خوب کہا ہے۔
علم جوں بردل زنی مارے بود

اصلاح باطن کی ضرورت اوراس کا طریقه

اصلاح ظاہر کے ساتھ اصلات باطن کی بھی ضرورت ہے اور اس کی تدبیر مولا ناروم کہ جوار فن کے کامل ہیں اس طرح بتلاتے ہیں۔

پیش مرد کاملے بامال شو بہتر از صد سالہ زہد و طاعتست بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا دامن آل نفس کش را سخت گیر دامن رہبر گیر ویس بیا قال را بگذار و مرد حال شو صحبت نیکال اگر یک ساعتست کیگ زمانے صحبت با ادلیاء محبت با ادلیاء افس فنوال کشت الاظل بیر افس مفر داری دلا گرانی جوائے این سفر داری دلا ادر فرمایا ہے

تابيالي سُنْخ عرفال را كليد

لے علم کو جب بدن بدن تک رکھو گے او ایک سانپ ہوگا اورول میں پہنچارو گئے وہددگارین جائے گا۔
سام باتا جھوڑ و حالات کے مرد بنو کی کامل مرد خدا کے سامنے مٹ جاؤ۔ سام نیکوں کی سجیت اگرتم کو ایک گئے نہ بھی ہو او حوسال کی عباوت اور و نیا کی بے رغبتی ہے بہتر ہے کہ اس مے و مگن لگے گی جوان ہے نہ لگ سکے گئے نہ بھی ہو ایک اللہ کے ساتھ کچھوز مانہ تک صحبت سوسال کی بدریا کی عباوت ہے بہتر ہے۔ ہے انٹس کو ایک گئے ہو ایک کے دامن کو معنبوط پکڑلو۔ کے اس لے فلس کو مار نے والے کے دامن کو معنبوط پکڑلو۔ کے اس ول اگر تو اس دول اگر تارہ سے بھیجھے تا جا۔

ك احفريد اتومريدي بين ثابت قدم ره تاكمعرفت ك فزاندكي ما في عاصل كرلي

شاید کسی کوناز ہوکہ ہمارے پاس تو کتابیں ہیں ان کود کھے کرہم سب چھ حاصل کرلیں گےاس لئے آ گے فرماتے ہیں۔

بے رفیقے ہر کہ شددر راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق استعربی کے رفیقے ہر کہ شددر راہ عشق استعدد حضرات کی نسبت سنا ہے کہ وہ بغیر مرید ہوئے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ مرید ہوئے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔

یار باید راه را تنها مرد بے قلاؤز اندرین صحرا مرد

ے ہر کہ تنبا نادر ایں راہ رابرید ہم بعون ہمت مردال رسید یعنی اگر کہیں اییا ہوا بھی ہے تو وہ بھی محض ظاہر اُ ہوا ہے ور نہ واقع میں وہ بھی کسی کامل کی توجه اور امداد ہی ہے مقصود تک پہنچا ہے۔ اگر چداس کواس کی مدد کی خبر بھی نہ ہو۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے یچے کی پرورش کہ بدوں ماں باپ کی مدد اور اعانت کے وہ پرورش نہیں پاسکالیکن اس کو پچھ خرنہیں ہوتی تو اگروہ بچہ بروا ہوکر کہنے لگے کہ میں بغیر کسی کی مدد کے اتنا ہزا توی الجثہ ہو گیا ہوں تو جس طرح اس کا بیقول غلط اور قابل مضحکہ ہے اس طرح اس راہ کے قطع کرنے والے کا بھی قول بالکل غلط ہوگا۔ بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ظاہرا آیک شخص کوئسی کے سپر دنہیں کیا جا تالیکن واقع میں بہت ہے حضرات بامر خداوندی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور وہ اس کوغلطیوں میں سیننے سے بچاتے ہیں اور طع راہ میں مدد فرماتے ہیں۔ بہرحال اس جزو کی بھی سخت ضرورت ہے کیکن اس پر اسی وقت عمل کرنا مناسب ہے کہ جب کتب درسیہ سے فارغ ہو چکے اور اسا تذہ ادھر متوجہ ہونے کی اجازت وے دیں اوراگر اساتذہ ختم درسیات کے بعد بھی چندے درسیات ہی میں مشغول رہے کا تحكم فرمائيس توان كے ارشاد يرغمل كرے اور جب تك كافي مناسبت ندموجاوے اس وقت تک درسیات ہی میں مشغول رہے اور جب کافی مناسبت ہوجائے تو چندروز کسی کے پاس

ا بغیر ساتھی لینی ہیر کے جوشش کی راہ میں چلا اس کی عمر گزرگنی اور عشق کی خبر بھی نہ ہوئی۔ سے مدوگار لینی ہیر چاہیے اس راہ کے لئے تنہا مت چلو بغیر واقف راہبر کے اس جنگل میں نہ جاؤ۔ سلم جس کسی نے شاذ و ناور تنہا ہی ہیہ راستہ قطع کرلیا ہے تو وہ بھی مردان خداکی روحول کی توت کی مدد ہے ہی منزل پر پہنچا ہے۔ سمے ہیرے تعلق ہونے کی

رہ کراصلاح باطن کر لے اور پھر درس و تدریس کا شغل بھی جاری کروے۔ بہے تدبیر خشوع کے بیدا ہونے کی۔

خلاف شرع مجاہدہ اور مخالفت نفس کوئی چیز ہیں ہے

خداتعالیٰ کے زویک اصل چیز تقوی ہے یعنی جن باتوں سے خداتعالیٰ ناراض ہوں ان کور کر دیناباتی ہے ختر تلع رسوم ہو یہ کی چیز ہیں کیوں کر محض نفس کی خالفت کرنے سے خداتعالیٰ کی رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی اور بیابیا مرض ہے کہ آج کل کے صوفی بھی اکثر اس میں مبتلا ہیں۔ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس قدر نفس کی زیادہ مخالفت ہوگی۔ خداتعالیٰ زیادہ داخی ہوں گار چہوہ مخالفت نفس شریعت کے خلاف بھی ہو چنا نچی بعض لوگوں کو خیط نواج کہ وہ اپنے اور گوشت کھانا حرام کر لیتے ہیں۔ گویا خداتعالیٰ کے خزانہ میں ان کے ہوتا ہے کہ وہ اپنے اور گوشت کھانا حرام کر لیتے ہیں۔ گویا خداتعالیٰ کے خزانہ میں ان کے سوت اور بعض سے بردی تو فیل ہوگئ ۔ اس طرح بعض لوگ سرد پائی نہیں پیتے ۔ بعضے چار پائی پنہیں سوت اور بعض لوگ جن کو دولت اسلام نصیب نہیں وہ تو یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ اپنے اعتماء سوت اور بعض کے ہیں کہ انہوں نے اپناہا تھ کھا دیا ہیں خود بیشا ہے کہ فرود کھا کہ گری کے ایام میں چاروں طرف آگ جارا کھی ہوا دراس کے نتی میں خود بیشا ہوگئی ہیں دونری ہوں۔ یہ سب جہل کی ہا تیں ہیں حدیث میں وارد ہے۔ گویا یہیں دکھا دہا ہوں۔ یہ سب جہل کی ہا تیں ہیں حدیث میں وارد ہے۔ گویا یہیں دکھا دہا کہ میں دوزنی ہوں۔ یہ سب جہل کی ہا تیں ہیں حدیث میں وارد ہے۔ گویا یہیں دکھا دہا کہ میں دوزنی ہوں۔ یہ سب جہل کی ہا تیں ہیں حدیث میں وارد ہے۔ گویا یہیں دکھا دہا کہ میں دوزنی ہوں۔ یہ سب جہل کی ہا تیں ہیں حدیث میں وارد ہے۔

ترجمہ: جھے پر تیرے نفس کا بھی حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی (تو اتن مشقت مت اٹھا) اتنی مشقت نہ اٹھاؤ کہ پھر بالکل کام ہی ہے جاتے رہو۔ بس معلوم ہوا کہ کوئی خاص تکلیف اپنی مشقت نہ اٹھاؤ کہ پھر بالکل کام ہی ہے جاتے رہو۔ بس معلوم ہوا کہ کوئی خاص تکلیف اپنی مشرف سے اختر آغ کر کے برواشت کرنا تقو کی نہیں ہے لیکن اس سے ان لوگوں پر شہدنہ کیا جائے جنہوں نے اسپے نفس کی اصلاح کے لئے بڑے بروے بوٹ مجاہدے کئے ہیں۔ اس لئے کہ اول تو وہ حضرات حدا باحث ہے تھے اوز نہ کرتے تھے۔ پھروہ بھی اس کو بطور علاج کے کرتے تھے۔ بھروہ بھی اس کو بطور علاج کے کرتے تھے۔ عبادت اور ذرایعہ قرب نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے مجاہدے کی ایسی مثال ہے

<sup>۔</sup> اله الناہوں کو سله محری ہوئی سله زیادتی۔ ۱۲ سله ایجاد کرنا کھڑلیا م

کہ جیسے کوئی شخص گل بنفشہ پینے گئے یا کسی مرض کی وجہ سے چند کھانے برائے چندے چھوڈ دے کہ وہ اس دوا پینے اور ترکے اطعمہ کوعبادت نہیں جھتا۔ بلکہ ذریعہ حصول صحت جھتا ہے اور اگر کوئی اس کو تو اب سمجھ کر پینے گئے تو وہ بقینا گناہ گار جوگا۔ اس واسطے کہ اس نے قانون شریعت میں ایک دفعہ کا اضافہ اپنی طرف سے کیا اور بدعت کے فتح کا یہی راز ہے تو اگر اس طرح سے کوئی گوشت وغیرہ کو ترک کرے گا تو بلا شہرم ہوگا لیکن ان حضرات نے ایسانہیں کیا بلکہ محض علاج کے طور پر ترک کیا ہے بخلاف اس وقت کے جھلاء کے کہ وہ اس کو دین اور عبادت اور ذریعہ قرب سمجھ کر کرتے ہیں بہر حال نفس کوراحت پہنچا نا اور اس کے حقوق تی کا اور عبادت اور ذریعہ قرب سمجھ کر کرتے ہیں بہر حال نفس کوراحت پہنچا نا اور اس کے حقوق تی اور کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے شریعت مطہرہ نے ہر چیز کی ایک حدمقرر کردی ہے۔

حکایت: حضرت ابوالدرداءً صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو بہت جاگتے تھے۔ حضرت سلمان نے ان کوروکا آخر مقدمہ جناب نبوی میں گیا۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے سلمان سے کہتے ہیں اور بیار شاوفر مایا ان کنفسک علیک حقاً النج

حکایت: مجھے ایک جاہل فقیر کی حکایت یاد آئی وہ یہ ہے کہ ایک عالم کے صاحبزاد کے گھرے نفا ہوکر چلے گئے۔ایک مقام پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ یہاں بہاڑ پرایک فقیرر ہتا ہے ان کو چونکہ دین ہے مناسبت خاندائی تھی اس لئے ان کواس فقیر ہے ملنے کا شوق بیدا ہوا۔ وہاں جاکر دیکھا کہ ایک خص ہے جس نے ایک آئھ پر پی باندھ رکھی ہے اور ناک کا ایک سونت نجاست بھری بتی ہے بندگر رکھا ہے انہوں نے اس حرکمت کا سب پوچھا تو اس فقیر نے کہا کہ ناک میں گوگی بتی تو اس لئے دی ہے کہ یہاں بھولوں کے درخت بہت ہیں ہر وقت خوشبو ہے د ماغ معطر رہتا ہے اور اس سے فس بھولتا ہے تو میں نے نفس کا علاج کرنے کے لئے ایک طرف ناک میں نجاست کی بتی دے رکھی ہے تاکہ اس کی تکلیف سے نفس مخلوظ نہ ہونے پائے اور آئھ پر پٹی اس واسطے باندھ رکھی ہے تاکہ اس کی تکلیف ہے نفس مخلوظ نہ ہونے پائے اور آئھ پر پٹی اس واسطے باندھ رکھی ہے کہ کام تو ایک آئکھ ہے بھی چل جا تا ہے بھر بلاضرورت دوسری آئکھ کو کیول خرج کیا جائے۔ یہیں کراس مسافر ہے ہیں جاتا ہے تھر بلاضرورت دوسری آئکھ کو کیول خرج کیا جائے۔ یہیں کراس مسافر

ا کھانے کی چیز وں کوچھوڑ نا سے ہے اصل کوٹو اب جھنا بدعت ہے سے جھے پر تیر نے نفس کا بھی حق ہے اور تیری آئکھ کا بھی ۔ سے مزووالا

نے کہا کہ تقیرصاحب میں خودتو عالم نہیں ہوں لیکن عالموں کی صحبت میں رہا ہوں۔ان سے جو پچھ سنا ہے اس کی بناء پر کہتا ہوں کہ نہ تو آپ کا دضو ہوتا ہے اور نہ نماز ہوتی ہے کیوں کہ ایک آئے دیر پٹی بند می ہو گا اور یہ مانع وضو ہے۔الہذا آج تک کی سب نمازی آپ کی بر باد ہوئیں چونکہ وہ فقیر باعتبار نمیت کے طالب حق تھا۔ صرف جہل سب نمازی آپ کی بر باد ہوئیں چونکہ وہ فقیر باعتبار نمیت کے طالب حق تھا۔ صرف جہل سے مبتلا ہوگیا تھا اس کوئ کر بہت رویا اور تو بہ کی واقعی جہل بھی بری چیز ہے۔

حکایت: ہمارے تھانہ بھون کا واقعہ ہے کہ یہاں ایک فقیر رہتا تھا بالکل جاہل اور معلی ہے اکثر لوگ اس کے معتقد ہے۔ حتی کہ ہمارے نا نا صاحب بھی چونکہ صلحائے فقر اء سے ان کو خاص تعلق تھا۔ وہ بھی معتقد ہے۔ حقلہ بھر میں صرف ایک شخص تھا کہ وہ اس فقیر کا معتقد نہ تھا اور جن کہتا تھا کہ جاہل آ دی کی کیا فقیر کی۔ اس ترکت پرتمام اہل محلّہ اس کو ملامت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس شخص کو بیٹر ارت سوجھی کہ اخیر شب میں تبجد کے وقت کسی ذریعہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس شخص کو بیٹر ارت سوجھی کہ اخیر شب میں تبجد کے وقت کسی ذریعہ سے اس فقیر کے مکان کی ججت پر جا جیٹھا۔ اور جب وہ تبجد کی نماز پڑھنے کے لئے گیا تو نہایت وجسی اور جب وہ تبجد کی نماز پڑھنے کے لئے گیا تو نہایت وہ سے متوجہ ہوا۔ وہ بی اور میں ہوں اخی جر کیل آ۔ جر کیل گانام من کر ہو جھا کہ کون پکارتا ہے۔ آب فرمات نیں کہ میں ہوں اخی جر کیل آ۔ جر کیل گانام من کروہ نہایت غور سے متوجہ ہوا۔

الحائك اذا صلى يومين انتظر الوحي

ترجمہ: جلاہادودن نماز پڑھ کر (اپی کم عقلی کی وجہ سے )وجی کامنتظر ہوجا تا ہے۔
اور کہا کیا ارشاد ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے کتھے سلام کہا
ہے اور مید کہا ہے کہ اب تو بہت بوڑھا ہو گیا ہم کو تیری کبڑی کمرد کی کرشرم آتی ہے اس لئے
ہم نے اب بچھ سے نماز کومعاف کردیا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے آئے۔ اس فقیر نے جو
اخی جرئیل کی زبان سے پردانہ معافی سنا تو پھر کیا تھا وضو کا لوٹا رکھا اور سوگئے۔ اب تہجد بھی
عائب سے بھی۔ ظہر بھی معتقدین نے جو دیکھا کہ بڑے میاں کی وقت سے مجد میں نہیں

کے وضویجی ہونے کورد کے والا اور جب وضونہ ہوگا نماز بھی نہ ہوگی اور نجاست کی بتی الگ کے عام لوگوں میں بوائد جاتا ہے ورنداس لفظ کے معنی تو بیہوئے میر ابھائی جبر ٹیل کہنے والا معمولی آ دمی تھا جیسا سنا کہدویا۔
سے بیشل شہور ہے مگر سب ایسے نہیں۔

آئے تو بعضوں کو فکر ہوئی ادھر ادھر تذکرہ شروع ہوا آخر گھر پہنچ تو دیکھا کہ اندر سے ذبیر بند ہے۔ بہتری آ وازیں دیں تو جواب ندارد آخر بوی مشکل سے دروازہ کھولا بڑے میاں سے نماز میں نہ آنے کا سب بو چھا تو اول تو ہار ہے نمو نے آپ نے بچھ جواب بی نہیں ویا کیان جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اخی جرئیل آئے تھے وہ فرما گئی جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اخی جرئیل آئے تھے وہ فرما گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نماز معاف کردی۔ میں کروہ خص جوغیر معتقد تھا اور جس نے پر کت کی جہ بو چھا گیا تو اس نے کہا کہ و کھے لیجئے۔ آپ ان کو فقیر اور بزرگ بنا ہے ہیں۔ حقیقت میں جائل کی فقیر کیا۔ اور جب وہ فقیر نہیں ہوسکتا تو بیر اور مقتد اتو بدرجہ اولیٰ نہیں ہوسکتا۔

حکایت: ایک اور جاہل فقیر سہیں تھانہ بھون میں ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے تفسیر فرمائی تھی والفائی والقائی والقائی افرمائی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں ہے۔ ساحبوا سب جہل کے کر شے ہیں اور یہ نامعقول ہیں اس میں کرتو تیں کراتا ہے۔ زیادہ تر افسوس سے جہل کے کر شے ہیں اور یہ نامعقول ہیں اس میں کہ رواقع ہیں فقیر ہے یا مکار ہے۔ اور بعض بعض ہم تا مات کی تو بیر حالت ہے کہ وہاں فساق فجارتک کے معتقد ہوجائے ہیں۔

حکایت: چنانچا کے مشہور شہر کی نبیت ایک تقدے ناہے کدایک ایسے ہی نامحقول
پیر کے پاس ان کا مرید بیٹھا ہے اور اس کی بیوی بھی بیٹی ہے اور حضرت پیرصا حب اس کا
منہ چوم رہے ہیں اور مرید صاحب اس برخوش ہیں اور بیوی ہے بنس بنس کر فر مارے ہیں
کداب تمہمارا منہ بڑے رہ ہے اب ہماری کیا مجال کہ ہم اس میں تصرف کریں ۔ میرے
کیا ہے خاندانی اس شہر کی نسبت کہتے تھے کہ وہاں کے فقیر تو دوزخی ہیں اور امیر جنتی کیوں کہ
امراء تو فقراء ہے ان کواہل اللہ بھی کرتعلق رکھتے ہیں اور فقراء ان سے ونیا حاصل کرنے کے
امراء تو فقراء ہے ان کواہل اللہ بھی کرتعلق رکھتے ہیں اور فقراء ان سے ونیا حاصل کرنے کے
این تعلق رکھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ امیروں کو بھی جنتی کہنا مشکل ہے کیونکہ جو تحق اتنا

ل غرور ۱۲ کے قسم ہود پہری اور سم ہورات کی جب کہ تاریک ہوجائے۔ سم کی ہیرہ گناہوں ہیں م مثلا خفیہ اور تھلم کھلا۔ حالا تکہ کھلی بات ہے جو نافر مانی اور مخالفت کرتا ہے وہ خدا کا دوست اور ولی کیسے ہوسک ہے ارشاد ہے۔ اِن اَذَ لِینَا وَمُ اِلَّا اَلْمِثْقُونَ ( الله تعالیٰ کے ولی تومتی ہی ہوتے ہیں )

جاہل ہو کہاں کو فاحق اور صالح میں تمیز نہ ہوسکے وہ کیا جنتی ہونے کے کام کرے گا۔

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہیر کے فعلوں سے کیا کام اس کی تعلیم سے کام تو میں کہتا

ہوں کہ شیطان کے مرید کیوں نہیں ہوجائے اس لئے کہ اس سے بڑا عالم اور واقف تو کوئی
فقیر بھی نہ ملے گا۔ بیتو عالموں سے بھی بڑا عالم ہے اور دلیل اس کی بیہ ہے کہ بیعالموں کو بھی
علوم میں بہکا لیتا ہے اور کسی فاص امر میں وہ ہی بہکا سکتا ہے جواس سے زیادہ اس امر میں
مہارت رکھتا ہو خرض جاہل کی ہیری کے چھی نہیں ہے۔

سر انجام جابل جہنم بود کہ جابل کو عاقبت کم بود چنانچہوہ وہ بہاڑ کار ہے والا اگر چافقیر تھا۔ لیکن بوجہ جہل کے اس نے بیزافات کی کہ قائجہ وہ بہاڑ کار ہے والا اگر چافقیر تھا۔ لیکن بوجہ جہل کے اس نے بیزافات کی کہ آئے پر پٹی باندہ کی کہ نفس کوشاق ہوگا اور ای کو طاعت سمجھا۔ صاحبو! اگرنفس پر مشقت ہی ڈالنا ذریعہ قرب ہوتا تو آئے تھا۔ گور نہ فر مایا جاتا کیونکہ بیتو بہت بڑی تکلیف ہے۔ اس سے بہت زیادہ قرب ہوتا جا ہے تھا۔ غرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقہ سے بہت زیادہ قرب ہوتا جا ہے تھا۔ غرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقہ سے بہت زیادہ قرب ہوتا جا ہے تھا۔ غرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقہ سے بہت زیادہ قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقہ سے بہت زیادہ قرب ہوتا ہے تھا۔ غرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقہ سے بہت زیادہ قرب ہوتا ہے تھا۔ غرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقہ سے بہت زیادہ قرب ہوتا ہے تھا۔ غرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقہ سے بہت زیادہ قرب ہوتا ہے تھا۔ غرض قرب ہوتا ہے تھا۔ خرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقہ سے بہت زیادہ قرب ہوتا ہے تھا۔ خرض قرب ہوتا ہے تھا۔ خرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس کے طریقہ سے بہت زیادہ قرب ہوتا ہے تھا۔ خرض قرب ہوتا ہے تھا۔ خرص قرب ہوتا ہے تھا۔ خوش قرب ہوتا ہے تھا۔ خرص قرب ہوتا ہے تھا۔ خرص قرب ہوتا ہے تھا۔ خرص قرب ہوتا ہے تعلید کی سے تعلید کی تعلید کی ہوتا ہے تعلید کی تعلید ک

ئے ساتھ کرنے گئے۔ بزرگان دین کی تواضع کی حالت اور ہمارے دعوے تقدیق کی حقیقت

حضرت سيدنا شاہ عبدالقاور جيلائي جن کی شان پيتی کہ قد می علی د قاب کل اولياء الله ان کامقولہ ہاں کی وہ حالت تھی جوش نے گلتان میں نقل کی ہے کہ وہ میہ کہ د ہے تھے۔

مکن تگویم کہ طاعتم بیذیر قلم عفو برگنا ہم شمش لینے کہ میرے پاس الینی میں بینیس کہتا کہ میری طاعات کو قبول فرما لیجئے۔ اس لئے کہ میرے پاس طاعت ہی کہاں ہے۔ صرف بیالتجا ہے کہ میرے گنا ہوں کو بخش د یجیے اور آپ کے اس قول میں قدمی علی د قاب محل اولیاء الله اگر چداختلاف ہے کہ تمام اولیاء الله مراوی بی

کے جابل کا انجام دوز خ ہوتا ہے کیونکہ جابل نیک انجام والا کم ہوتا ہے۔ کے اپنے آپ کول نہ کرو۔ سمے حضور کے زیادہ قرب دکھنے اور بتائے والا کون ہوسکتا ہے۔ پھر حضور کرین اور طریقے کیوں بتاتے اور کرتے۔ سمے عاجزی ہے پاک بازی کے میر اقدم تمام اولیا واللہ کی گردنوں پر ہے۔ کے ترجمہ آگے ہے تا

یااس زمانہ کے اولیاء اللہ لیکن ووسری شق میں بھی پچھ کم فضیلت ٹابت نہیں ہوتی تو جب سے حصرات اپنے کوائیا کہیں تو ہم کو کیا تق ہے کہ ہم اپنے کو جند رُوقت ہجھیں اور اگر جند ہی ہجھیں سے جہ ہے گر ہمارا تقوی کی جھالیا او ہے ہڑا ہے کہ فسق و فجو رہ جھی نہیں جاتا پچھ بھی کریں مگر بھر بزرگ کے بزرگ ہمارے تقوی کی وہی حالت ہے کہ جیسے فی فی تمیز واکا وضوتھا کہ کسی طرح ٹوٹن ہی نہ تھا۔ حکایت: بی فی تمیز واکا ایک قصہ مثنوی میں فکھا ہے کہ بدایک عورت فاحشہ تھی۔ کسی بزرگ نے اس کو فیصحت کی اور فماز پڑھنے کی تاکید کی اور وضوبھی کراویا اس نے نماز شروع کر دی ایک مدت کے بعد جوان بزرگ کا وہاں گر رہوا تو فی فی تمیز و بھی ملیں ۔ انہوں نے کہا کہ وضوبھی کر دی ایک مدت کے بعد جوان بزرگ کا وہاں گر رہوا تو فی فی تمیز و بھی ملیں ۔ انہوں نے کہا کہ وضوبھی کر تی ہو کہنے گئی جی ہاں پڑھتی ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ وضوبھی کرتی ہو کہنے گئی کہ باس پڑھتی ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ وضوبھی کرتی ہو کہنے گئی کہ آپ نے اس قصہ کو نقل کر کے لکھا ہے کہم لوگوں کا تقوی بالکل ایسا ہی ہے جیسے بی بی تمیز و کا وضوتھا۔ کہ نہ وہ و نیا سے خصہ بی تی تی ہیں کہ کوئی عیب ہی نہیں نظر کے نہ اور کر عوب بی تھیں کہ کوئی عیب ہی نہیں نظر کی تا ۔ البتہ دوسرے برطمن کرنے میں خوب بی تھیں ہیں۔

## د نیا کے رنج وکلفت یاعیش دنعمت کا نا قابل التفات ہونا

فرض سیجے کہ ایک شخص نے حالت خواب میں بید یکھا کہ جھے خوب بیٹیا جارہا ہے اور جھے جو بیٹیا جارہا ہے اور جھے جا رو مجھے جیاروں طرف سے سانپ بچھوڈس رہے ہیں لیکن بیدار ، واتو کیا ویکھتا ہے کہ تخت شاہی یر آ رام کرتا ہے کوئی مور تھل جھل رہا ہے کوئی عطر لا رہا ہے کوئی پان لا رہا ہے۔

باقی رہے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ اگروہ خواب ازخود یا دبھی آجادے گا او طبیعت اس کو بہلا دے باقی رہے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ اگروہ خواب ازخود یا دبھی آجادے گا تو طبیعت اس کو بہلا دے گی اور اس کے برنکس ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوں اور

<sup>&</sup>lt;u>له</u> کیمرف گناه بی بخش دیجیئه طاعت تو ہے بیس ۔

تمام لوگ میرے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ لوگ اپنی حاجتیں میرے سامنے پیش کرتے ہیں اور میں ان کو پورا کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن آئے جو کھلی تو دیکھا کہ ایک شخص سر برجو تیاں مارر ہا ہے اور بہت سے سائب بدن کو لیٹے ہوئے ہیں اور ایک کمامنہ میں موت رہا ہے۔ کیا کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ بیداری کی اس مصیبت کے بعد بھی خواب کی کسی شم کی سے ۔ کیا کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ بیداری کی اس مصیبت کے بعد بھی خواب کی کسی شم کی مسرت اس کے دل پررہ سکتی ہے۔ بھی نہیں۔ پس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں بالکل ایسی ہی ہے۔ کہا ہے۔ ایسی بالکل ایسی ہے۔ کھی نہیں کے مقابلہ میں ۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

عال نیا رابہ پر سیدم من از فرزانہ گفت یا خواہیست یا بادیست یا افسانہ باز گفتم حال آئنس کو کدول دروے بہست گفت یا غولیست یا دیوانہ تو واقعی دنیا کی مثال خواب ہی کی ہے کہ دنیا میں محر کھر عیش کیا اور مرنے کے ساتھ ہی پکڑا گیا تو وہ عیش کیا کام آئے گا۔

حکایت: دنیا کی حالت پر بھے ایک حکایت یاد آئی ہے تو مہمل ہی کیکن منطبق خوب ہے۔ ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ سوتے میں روزانہ پیشاب کر ایا کرتا تھا اوراس کی ہوی اس کو دھوتی تھی۔ ایک روز ہوی نے کہا کہ کمخت میں تو پیشاب دھوتے وھوتے ہی پریشان ہوگئی۔ آخر تھی پر بیکیا شامت سوار ہوتی ہے۔ کہنے لگا کہ میں روزانہ خواب میں ویکھا ہوں کہ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ چل تھیے سیر کرالاؤں جب میں چلنے پر آمادہ ہوتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بیشاب کا میشاب تو کر لو میں جھتا ہوں کہ بیشاب خانہ میں پیشاب کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ پہلے پیشاب تو کر لو میں جھتا ہوں کہ بیشاب خانہ میں پیشاب کر رہا ہوں۔ حالانکہ وہ بستر ہوتا ہے۔ ہوی نے بیخواب من کر کہا کہ ہم لوگ خریب ہیں۔ شیطان تو جنات کا باوشاہ ہے اس سے کہنا کہ ہم کو کہیں سے کچھرہ پیدلا دے۔ چنانچ شوجر نے کہنے کا وعدہ کیا کہ یار ہم خالی خولی میں آیا۔ اس نے شیطان سے کہا کہ یار ہم خالی خولی منہیں چلتے کہیں سے کچھرہ پیدولواؤ۔ شیطان نے کہا یہ کیا مشکل ہے تم میرے ساتھ چلوجس منہیں چلتے کہیں سے کچھرہ پیدولواؤ۔ شیطان نے کہا یہ کیا میکیا مشکل ہے تم میرے ساتھ چلوجس فیدرہ بیدولواؤ۔ شیطان نے کہا یہ کیا میکیا مشکل ہے تم میرے ساتھ چلوجس فیدرہ بیدولواؤ۔ شیطان نے کہا یہ کیا میکیا مشکل ہے تم میرے ساتھ چلوجس فیدرہ بیدولواؤ۔ شیطان نے کہا یہ کیا میکیا میکیا ہے جا کر کھڑا کر دیا اور فیدیہ کھو گا۔ اس نے ایک بادشاہ کے خزانہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا اور فیدیہ کہو گے کے کا اس نے ایک بادشاہ کے خزانہ کے سامنے لیے جا کر کھڑا کر دیا اور فیدیہ کیا جا کی کھڑا کہ کہ بار کھڑا کہ کہا کہ کیا دیوں کو خوب سے کہ کو کھڑا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کہا کہ کو کہا کہ کیا کہ کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا گور کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کہا کو کھوں کو

الع میں نے ایک علمند شخص ہے دنیا کے حال کو پوچھا تو کہنے گئے یا ایک خواب ہے یا ایک ہوایا ایک کہائی ۱۲۔ سلم میں نے بوچھا اس کا بھی حال بتائے جواس میں دل لگائے بولے ووکوئی بھوت ہے یا دیویا پاگل ۱۲

اورتم آئے ہمارے پاس ایک ایک جیسے ہم نے بنائے تھے پہلی بار اور چھوڑ دیا جو ہم نے اسباب دیا تھا پیٹھے کے پیچھے۔

اورا گربالفرض دوبید بوتا بھی تو تب بھی پچھکام ندآتا چانچددوسری آیت میں فرماتے ہیں۔
اورا گربالفرض دوبید بوتا بھی تو تب بھی پچھکام ندآتا چانچددوسری آیت میں فرما نظیم کا گوائی گھٹ کا گوائی کھٹ کا گوائی کھٹے کے اورا تنااور بھی میں نہ فیامت کے دن کے عذاب کے فدید میں دینا جا جی تول ندکی جائے گی اور ان کے لئے دردنا کے عذاب ہے۔

تویہاں چندروز عیش کر کے اگر بیانجام ہوا تو وہ عیش بھی کلفت ہے اور اگریہاں چند روز نکلیف اٹھا کرابدالآ باوگی نعمت حاصل ہوگئی تو پیکلفت بھی راحت ہے۔

حکایت: حضرت سیرنا شیخ عبدالقدوس گنگوئی پر جب متصل کی کئی دن تک فاقہ ہوتا تو ہوتا تو ہوتا کو ہوتا ہوتا کہ جنت میں کہ جمارے لئے جنت میں کو ہوں کہ جمارے لئے جنت میں کھانے تیار ہورے ہیں۔ ذرا اورصبر کروان شاء اللّٰداب بہت جلداس نعمت سے مالا مال اللہ اس کھانے تیار ہورے ہیں۔ ذرا اورصبر کروان شاء اللّٰداب بہت جلداس نعمت سے مالا مال الله اس کھانے تیار ہورے ہیں۔ فررا اورصبر کروان شاء اللّٰداب بہت جلداس نعمت سے مالا مال الله اس کے ہیں۔ فررا اورصبر کروان شاء اللّٰداب بہت جلداس نعمت ہے۔ اللہ اس کے ہیں کے کھیت باغ کی کھل کیلئے راحت ہے۔

ہوئے۔اللہ اکبر ہیوی بھی ایسی شاکر صابر کہ جنت کے ادھار پر رضامند ہوکر خاموش ہوجاتیں۔ ایک اور بزرگ کاواقعہ ہے کہان کوایک بادشاہ نے لکھا کہ آپ بربہت علی ہے بہتر ہو کہ آپ میرے پاس چلے آئیں۔آپ نے جواب میں ایک قطعد لکھ کر بھیجاجس کے بعض اشعاریہ ہیں۔ بہتر ازو نائک جوین ما خور دن تو مرغ مسمن و ہے بخيه زده خرقه پشمين ما پوشش تو اطلس و دیبا حربر راحت تو محنت و رشین ما نیک ہمیں ست کہ بس می گذرو آن تو تیک آید و یا این ما ماش که تاطبل قیامت زنند

#### دنيا كى راحت ومصيبت كا آخرت ميں كالعدم ہونا

واقعی وہاں جا کرنہ یہاں کاعیش رہے گا اور نہ مصیبت۔اور آخرت میں تو گذشتہ چزیں کیایا در ہتیں۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ عمر گذشتہ میش از خواب ہیں ہے۔ زمانہ گزرتا جلا جاتا ہے کہ جیسے برف کاٹکڑا کہ بچھلنا شروع ہوا تو ختم ہی ہوکر رہا۔ای واسطے صدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت کے روز اہل مصیبت کو بڑے بڑے درجے عنایت ہوں گے۔ تو اہل نعت کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں مقراض ہے کا فی گئی ہوتیں لیکن آج ہم کو بھی بیدد ہے ملتے تو اس حالت پرنظر کر کے دیکھا جائے تو بے تامل بیکہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں سیجی بھی نہ ماتا تب بھی سیجھ حرج نہ تھا۔لہذا اعتراض محض لغو ہے کہ یہ تو جنت کا وعدہ ہے۔ صاحبو! کیا جنت تھوڑی چیز ہے ابھی چونکہ دیکھانہیں اس واسطے جنت کی کیجھ قدر نہیں ہے جب دیکھو گے تو حقیقت کھلے گی۔اورجنہوں نے ان چیز وں کودل کی آئکھوں ہے آئ دیکھ لیا ہےان کی وہی حالت ہے جود کیھنے والے کی ہوتی ہے۔ رہا پیشبہ کہ میتوجب ہوگا تب ہو گا۔اس وفت تو مصیبت میں ہیں تو اس کا جواب سے کہ بیر آپ کی غلطی ہے۔اللہ تعالیٰ 1 تہباراتھی والامرغ اورشراب کھانی لیٹا۔ان سے ہماری تھوڑی می جوکی روٹی بہتر ہے۔ کے تبارالباس (اطلش ریشم منل ہے) رفو کی ہوئی جاری اون کی گدڑی ہے۔ سے معلی ہے بس بیجو گزری جلی جاتی ہے

تمہاری داحت اور ہماری کل کی بحنت ۔ سے تمثیر ہے کہ جب تک تیامت کا ڈھول بجے تمہاری و دیا تمی عمد وقرار یاتی ہیں یا جاری ہے۔ ہے گزری ہوئی عمرخواب سے زیادہ میں ۱۲ ۔ کے تینی ۱۲۔

ے تعلق رکھنے والا بھی مصیبت میں نہیں رہتا۔ بات سے ہے کہ جس چیز کانام آپ نے مصیبت رکھا ہے وہ مصیبت ہی نہیں ہے تحقیق اس کی سے ہے کہ جس طرح آ رام کی ایک صورت اور الک حقیقت ہوتی ہے۔ ایک طرح مصیبت کی بھی ایک صورت اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ دیکھوا گر ایک شخص کا محبوب مدت کا بچھڑا ہوا اچا تک مل جاوے اور اس عاشق کو بہت زور سے اپنی بغل میں وہائے حتی کہ اس کی بڈیاں بھی ٹو نے لگیس اگر چہ بینہا بت تکلیف میں ہے اپنی بغل میں وہائے حتی کہ اس کی بڈیاں بھی ٹو نے لگیس اگر چہ بینہا بت تکلیف میں ہے کہ تی جا ہتا ہے کہ اور دبائے تو اچھا ہے اور اگر محبوب کے کہ آگر تکلیف ہوتی ہوتی جوڑ دوں تو جواب میں کے گا کہ

اسیرت ند خواہر رہائی زبند شکارت ند جوید خلاص از کمند اوراگروہ کیے کداگرتم کو دبانے میں تکلیف ہوتو تم کوچھوڑ کرتمہارے اس رقیب کواسی طرح دباؤں تو کیے گا کہ

نه شود نصیب دشمن که شود بلاکت میغت سر دوستال سلامت که تو تهنجر آزمانی اور کیے گاکه

نگل جائے وہ تیرے قدموں کے نیجے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے حیٰ کہ الرہ بایت حیٰ کہ الرہ بایت حیٰ کہ الرہ بایت کی کہ الرہ بایک جائے تو اس کے لئے عین راحت ہے حالانکہ بظاہر نہایت ہی تکیف میں ہے کہ اگر کسی اجنبی کوجس کو علاقہ محبت نہ معلوم ہواس کی خبر ہوتو بہت ہی رخم کھائے اور محبوب سے سفارش کر ہے لیکن عاشق کو یہ رتم اور سفارش ہے رحی اور عداوت نظر آئے گی کیونکہ جا نتا ہے کہ اس سفارش کا اثر یہ ہے کہ محبوب چھوڑ کر ابھی علیحدہ ہوا جا ہے۔ اس مطرح جن لوگوں کو خدا تعالی سے تعلق ہوگیا ہے وہ آپ کی اس خبر خوابی کو کہ ہائے یہ اللہ اس خبر خوابی کو کہ ہائے یہ اللہ دالے براے مصیبت میں ہیں ان کو اس سے نگلنے کی تدبیر بتلا کی نہایت نا گوار سمجھتے ہیں۔ دکا بہت نی ہے کہ ایک برزگ

ا اگر معید بت بھی ہوتی تو کیا چند پیپوں کے واسطے تو برسوں اسکولوں کا لجوں اور پھر حسول ملازمت کے چکر اور ملازمت کے چکر اور ملازمت کے چکر اور ملازمت کے چکر اور مالازمت وکار و باروغیرہ کی تعیم تنظام نظروری میں اور جنت جیسی قست کے لئے بچھ بھی غروری ندہو۔ ااست میں اور جنت جیسی قست کے لئے بچھ بھی غروری ندہو۔ ااست میں میں تاریخ قبیر کے بیات تیراشکار پھندے سے نکلنا جا بتا ہے۔
سمالہ وشن کو یہ نصیب نہوکہ تیری تکوارے بلاک ہوہ میں دوستوں کے سرسلامت رہیں تاکہ تو ان پر تیخر آز مائے۔ استالہ ویکن کو یہ نصیب نہوکہ تیری تکوارے بلاک ہوہ میں دوستوں کے سرسلامت رہیں تاکہ تو ان پر تیخر آز مائے۔ اس

چلے جا رہے تھے داستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ زمین پر بڑا ہے اور تمام بدن زخمی ہورہا ہے۔ نور کر کے دیکھا تو انوارا ک شخص کو گھیر ہے ہوئے ہیں اور اہل اللہ میں سے ہیں۔ ان کو بہت رقم آ میا ور قریب جا کرا دب سے زخمول کی تھیاں جھلنے لگے پچھاد مرکے بعدان کوافاقہ ہوا تو آ ب نے فرمایا کہ ریکون شخص ہے کہ میر ہے اور میر ہے جوب کے درمیان حائل ہورہا ہے اور فرمایا کہ میری وہ حالت ہے کہ

خوشا وقع و خرم روزگارے

تو محبت کا علاقہ ایسی چیز ہے کہ نا گوار بھی گوار ابوتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ

میں شخص کی محبت کے جرم میں اس کو چا بک کی سزادی جارہی تھی۔ ننانوے چا بکوں میں تو

آ ہنیوں کی لیکن اس کے بعد جوایک چا بک لگا ہے تو اس میں بہت زور ہے آ ہی لوگوں نے

سبب بو چھا کہنے لگا کہ ننانوے چا بک تک تو محبوب بھی میرے سامنے کھڑا تھا مجھے یہ حظ تھا

مجوب میری حالت کود کھے رہا ہے اس میں تکایف محسوب نہیں ہوئی۔ اور اخیر کے چا بک میں

وہ جاچکا تھا اس کے اس کی تکایف محسوب ہوئی۔ حق سجانہ وتحالی اس کو فرماتے ہیں۔ واصلیو وہ جاچکا تھا تاس کی تکایف محسوب ہوئی۔ حق سجانہ وتحالی اس کو فرماتے ہیں۔ واصلیو کو جاتم نیال میں بھی یہ خاصیت ہے کہ گفت

مہدل بھی ہدراحت ہو جاتی ہے اور عشاق نے بھی اس کی تمنا کی ہے۔

بر المحتق تو ام میکشند غوغا نیست تو نیز برسربام آکه خوش تماشائیست میر برسربام آکه خوش تماشائیست میر بیج برسر بام بلار ہاہے محض آی حظوراحت کے لئے توجب محبت میں بیخاصہ ہے تو جن کو آپ تھا بیٹ میں بیخصے ہیں اور ان کے اس حالت کے برداشت پر تعجب کرتے ہیں اور ان کے اس حالت کے برداشت پر تعجب کرتے ہیں اور ان کے اس حالت سے برداشت پر تعجب کرتے ہیں اگر ان کو جس کے بعدی اس تعلیف بین راحت ہوتی ہوتو کہا جب ہے۔

حكايت: حديث شريف ميں ہے كە ايك سخاني نمازيس قرآن شريف باھر بے تھے

الی کتنا اچھا ہے وہ وقت اور کتنا خوب ہے وہ زمانہ کہ ایک دوست دوسرے کی ملاقات ہے چھل حاصل کرے۔ سالمہ مزد و کیف سالمہ اور صبر کیجئے اپنے رب کے تکم کے لئے کیوں گدآ پ ہمارے سامنے ہیں۔ سامہ محبوب کے سامنے ہوئے کے خیال میں مسلمی داحت سے بدل جاتی ہے۔ ایک آپ بی کے مشق کے جرم ہیں مجھے قبل کر رہے ہیں اس کی دہائی ہے تو آپ بھی جیست کے کنارہ آ و کیلھئے کیوں کہ ایک انجھا تما شاہ ہے۔ کے حجیست کے گنارہ ہم ا

کدان کے ایک تیرآ کر لگا۔ لیکن قرآن پڑھنا ترک نہیں کیا۔ آخر ایک دوسرے صحابی سوتے تھے جاگئے کے بعد انہوں نے اس حالت کو دیکھا اور بعد سلام ان سے پوچھا تو فرمانے لگے کہ جی نہ چاہا کہ تلاوت قرآن شریف کوقطع کر دول۔ غرض محبت ایسی چیز ہے لیکن چونکہ ہم نے محبت کا مزہ چکھا نہیں اس لئے ہم سجھتے ہیں کہ بیلوگ مصیبت میں ہیں اور واقع میں وہ مصیبت میں نہیں ہیں کیونکہ مصیبت نام ہے حقیقت مصیبت کا نہ کہ صورت مصیبت کا لیہ کہ حورت مصیبت کا لیہ کہ اللہ والے مصیبت میں ہیں اور سے بھی ثابت ہو گیا کہ نافر مانی کے ساتھ داحت اور عزت نہیں اور اطاعت کے ساتھ تکلیف اور ذلت نہیں۔ اس نافر مانی کے ساتھ داحت اور عزت نہیں اور اطاعت کے ساتھ تکلیف اور ذلت نہیں۔ اس اگر ہم عزت کے خواہاں ہیں تو اطاعت خداوندی کو اختیار کریں ہم نے اس کو جب سے چھوڑ دیا ہے اس کو جب سے چھوڑ دیا ہے اس کو جب سے جھوڑ دیا ہے ای وقت سے ہماری داحت اور عزت بھی جاتی دیا ہے۔

### كشف وكرامت كادليل كمال نههونا

بعض عوام جو کہ بزرگوں ہے ملئے کے شائق رہتے ہیں بچھوالی بدتمیزی ہوگئی ہے کہ تارک تعلقات ہندوؤں کو بھی بزرگ بچھتے ہیں اوران مسلمانوں کو بھی جو کہ شراب بی کرشکر کی حالت میں یا جنون کے مرض میں بے تکی ہا تکنے گئتے ہیں۔ ان کو مجذوب بچھتے ہیں اوران لوگوں نے مجذوبوں کی ایک بچیب پہچان تر اشی ہے کہ اگراس کی پشت کی طرف کھڑے ہوکر ورود پڑھا جائے تو وہ فورانس کی طرف منہ کر لے سواول تو یہ خوداطلاع کی بھی دلیل نہیں ممکن ہو درود پڑھا جائے تو وہ فورانس کی طرف منہ کر لے سواول تو یہ خوداطلاع کی بھی دلیل نہیں ہو کہ اتفاقاً منہ کرلیا ہودوسرے زیادہ سے زیادہ اس کے صاحب کشف ہونے کی دلیل ہو گی ۔ اورصاحب کشف ہونے کی دلیل ہو گی ۔ اورصاحب کشف ہونے کی دلیل ہو گی ۔ اورصاحب کشف ہونا کوئی بڑا کمال نہیں ۔ اگر کا فربھی مجاہدہ وریاضت کر بواس کے کوکشف ہونا ہے جنانچہ صاحب شرح اسباب نے کوکشف ہونا ہے کہ مجنون کوکشف ہوتا ہے۔ نیز مجانین کو بھی کشف ہوتا ہے چنانچہ صاحب شرح اسباب نے کہ کوکشف ہوتا ہے۔

ا ورمیان سے تجابات اٹھ جانا پھر چیسی چیزیابات نظر آجانا۔ آھ عام لوگوں کے معمول وعادت کے خلاف کوئی بات یا کام ظاہر ہونا۔ سے لوگوں نے تعلق چھوڑنے والے حالانکہ نفروشرک خدااور رسول کی دشنی ہے پھر دوئی یعنی ولی ہونا کیے ممکن ہے۔ سے نشدا ہے جوروح کاعلاقہ ہم سے کم کرلے یا دیوائی کی وجہ سے کم ہوجائے اس کو کشف ہوسکتا ہے تقبول ہویا مردود۔

حکامیت: میں نے خودا یک مجنوئہ کودیکھا کہ اس کواس قدر کشف ہوتا تھا کہ ہزرگوں کو بھی نہیں ہوتالیکن جب اس کامسہل ہوا تو مارہ کے ساتھ ہی کشف بھی نکل گیا تو کشف بھی دلیل مجذوب ہونے کی نہیں غرض عوام کو بیمعلوم ہونا نہایت دشوار ہے کہ بیخص مجذوب ہے اور بالفرض اگروہ اس علامت ہے مجذوب بھی ثابت ہو گئے تو تم نے مجذوب کوتو تلاش کرایا اور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی ہے ادبی کی کہ قصد اس کی پیشت کی طرف درودشریف پڑھا پھر بیر کہاں کے مجذوب ہونے ہے تم کو کیا فائدہ مجذوب ہے تو نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ دین کا۔ دین کا تو اس لئے نہیں کہ وہ تعلیم پرموقوف ہے اور تعلیم اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور دنیا کا اس لئے کہ وہ دعا ہے ہوتا ہے اور مجدّوب دعا کرتے نہیں کیونکہ و ہلوگ! کثر صاحب کشف ہوتے ہیں ان کومعلوم ہوجا تا ہے کہ فلا ں معاملہ میں اس طرح ہوگا تو اس کےموافق دعا کرنا تو مخصیل حاصل ہےاورخلاف دعا کرنا نقذر یکا مقابلہ ہے البتہ وہ کشف کی بناء پر بطور پیشین گوئی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں معاملہ میں یوں ہوگا۔ سوا گردہ نہ بھی کہتے تب بھی ای طرح ہوتا۔اس طرح ہوجانا کچھان کے کہنے کے سبب سے نہیں ہوا۔ ہاں سالک سے ہرطرح کا نفع ہوتا ہے کیونکہ وہاں تعلیم بھی ہوتی ہے اور دعا بھی بلکہ مجذوب کے فکر میں بڑنے سے ضرریہ ہوتا ہے کہ لوگ شریعت کو بریکار سمجھنے لگتے ہیں۔ حاصل مير كه غيرمومن كومقبول بمحمنا بالكل قر آن كامعارضة عيالبذا جو گيوں اور جابل فقيروں کے بیچھے پڑناا بی عاقبت خراب کرنا ہے۔

## اعمال كامدارخلوص يربهونا

 چیز ہے کہ اس کی بدوات صحابہ کرام کا مرتبہ اس قدر بلند ہوا کہ ان کا نصف کے جوئز چ کرنا اور ہمارا احد بہاڑ کی برابر سونا خرچ کرنا برابر نہیں۔ اور اگر کوئی کیے کہ صحبت نبوی کی برکت سے ہمارا احد بہاڑ کی برابر سونا خرچ کرنا برابر نہیں۔ اور اگر کوئی کیے کہ صحبت نبوی کی برکت سے ہے تو بیدونوں متلازم نہیں۔ ہمارہ خواہ ضلوص محبت ہی کی برکت سے ہے تو بیدونوں متلازم نہیں۔ اب خواہ صحبت کو سبب کہدد سیجئے خواہ ضلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ

عباراتنا شتى و حسنك واحد فكل الى ذاك الجمال يشير

کہ سب ایک ہی جمال کی تعبیر ہیں میں نے اپنے پیرومرشد سے سنا ہے کہ عارف کی ایک رکعت غیر عارف کی ایک لا کھر کھت سے افضل ہے تو وجہ یہی ہے کہ اس کی ایک رکعت میں بوجہ معرفت کے خلوص زیادہ ہوگا۔

# خداوندتغالی کوحاضرو ناظر<sup>ه</sup> سمجه کراعمال میںمشغول ہونا

سہل مراقبہ ہے۔اس میں فی نفسہ سی شخ کی کسی خلوت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہر شخص اس سے منتنبع ہوسکتا ہے۔

کسی کامل شیخ کی صحبت کی اورخلوت کی ضرورت

عادت الله بول جاری ہے کہ کسی قدر خلوت کی اور کسی شیخ ہے مشور ہے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکداس وفت علوم اور اعمال میں ایک گونے ضعف آ گیا ہے۔ توضیح اس کی میہ ہے کہ ہر ممل میں دو چیز وں کی ضرورت ہے ایک تو رائے کے درست ہونے کی اور د وسر ہے ہمت کی ہم کو گوں میں دونو ل کی گئی ہے۔ رائے کی کمی پیر کہ بسااو قابت بعض اعمال کے منشآء پاناخی کے متعلق ہم ایک امر کوشر سجھتے ہیں اور وہ خیر ہوتا ہے اور بسااوقات کسی امر کو ہم خیر بھے ہیں اور وہ شر ہوتا ہے۔علی ہزالعض اوقات باوجود در تی رائے کے کئی عمل میں ہمت اکثر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایس شخ چونکہ صاحب تجربہ وصاحب بصیرت ہوتا ہے۔ اس سے رائے کی بھی مددملتی ہے اور اس کے کہنے میں پچھ برکت ہوتی ہے کہ اس سے ہمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔اوراس کی رسم اصلی جو کچھ بھی ہو پیضر ورقد رتی بات ہے کہ جب کسی کوشنخ بنالیا جاتا ہے تو اس کی مخالفت کم ہوتی ہے تو رائے کے سیح کرنے کا اور ہمت کے قوی کرنے کا یں عادة بجزیش بنانے کے اور کوئی ذریعی بس بقاعدہ مقلہ مقد الواجب و اجب عمل کے کئے کسی شیخ کا دامن مکڑنا ضروری ہو گا اور وہ شیخ کامل ہونا جا ہیے اور اس کے بہچائے میں ا کشر غلطی ہوجاتی ہے لہذا اس کی پہچان معلوم کرنا ضروری ہے۔ سوپہچان میہ ہے کہ کم دین بقدرضرورت ركفتا ہو۔خواہ پڑھ كرخواہ ناماء كى صحبت ہے مل ميں متنقيم ہوامر بالمعروف نہي عن المنكر طالبين كوكرتا ہوكسى مسلم في سي تعلق ركھتا ہو علماء سے نفورند ہو۔ان ہے استفاد کے میں عارنہ کرے۔اس کی صحبت میں رغبت آخرت ونفرت عن الدینا کی خاصیت ہو ہیں جس کے خودتو ہے ہیں جو باطنی خرابیال دور کراہ ہے۔ سے سبب جس سے یہ بوااور تقیمیہ جواس پر ہوگا۔ سکے بعث نبوی اس کی اصل کہویا ہزرگول کا معمول ۱۲۔ ہے بعادت کے مواقق کے جس پر داجب موقوف ہورہ بھی واجب ہے جب حسب عادت بدول پیر سے تعلق کئے دین درست نبیس ہوتا اور دین درست کرنا واجب ہورہ بھی واجب ہے جب حسب عادت بدول پیر سے تعلق کئے دین درست نبیس ہوتا اور دین درست کرنا واجب ہے تو سیح پیر ہے علق سرنامیمی واجب ہوا۔ کے تسلیم کیا ہواعلم وٹمل دواوں کا۔ کے نفرت کرنے والا۔ <u> ف</u> فانده <u>ليخ من به حاله</u> ونياسے نفرت به

#### شخص میں پیعلامتیں ہوں وہ کامل ہے اس سے ارتباط پیدا کرنے۔ '' خرت سے بے رغبتی کی شکا بیت آخرت سے بے رغبتی کی شکا بیت

مسلمان ایبا تو کوئی نہیں ہے کہ اس کا پیعقیدہ ہو کہ آخرت کوئی چیز نہیں تگر حالت ضرورالیں ہے کہان کے برتاؤ اور معاملات ہے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی منکر ہو۔ کیونکہ جنتنی محبت دنیا کی ہے۔ کیونکہ وہ محبت اور اس کا اتنا شوق نبیں ہے چنا نیچہ دلول کوشول کر دیکھے لیں کہ دنیا میں قیام کی ماہت ہم لوگ کیا کیا خیالات بیکاتے ہیں کہ ہم بول رہیں گے یوں بسیں گے۔ جاننداد ہو گی ہم ملازم ہوں گے۔ ڈیٹی کلکٹر ہوں گے وغیرہ وغیرہ اب انصاف ہے دیکھ لوکہ آخرت کے متعلق بھی بھی ایسی امنگیں ہوتی ہیں کہ مرجائیں گے تو خدا کے سامنے جائیں گے یوں جنت ہوگی اس میں باغات اور میکا نات ہوں گے یوں حوریں ہوں گی۔ غالباً تہی بھی بیامنگیں نہیں ہوتیں بلکہ خیال بھی بہت ہی کم آتا ہے تو دنیا کی جس قدر محبت ہےنہ آخرت کی وہ محبت ندو ہاں جانے کا تناشوق۔ اوراس کی دلیل سیہے کہ اگر ہوتی تو جیسے یہاں کی زندگی کے متعلق ول میں خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں کی زندگی کے بھی تو ہوتے اور جیسے دنیاوی امور میں غلطاں و پیچاں رہتے ہیں اور یہاں کی خوشیوں میں کھے رہتے ہیں ایبا ہی امور آخرت کے متعلق بھی تجھ ہوتا۔ سوبعض ایسے ہیں کہ وہ ونیا کی خوشیاں مناتے ہیں اور آخرت کی امنگ جمھی خواب میں بھی نہیں آتی اور بعض ایسے ہیں جن کے پاس دنیا میں خوشی کا کوئی سامان نہیں اور اس لئے وہ ہمیشہ غمز دہ رہے ہیں۔اور ان کو بھی خوشی نصیب نہیں ہوتی۔وہ شاید میرے جواب میں یوں کہیں کہ صاحب ہم تو دنیا کی خوشیاں نہیں مناتے بلکہ ہم تو سوچا کرتے ہیں کہ کوئی والی نہیں وارث نہیں کیسے زندگی کئے گی تو میں جواب میں کہوں گا کہ جھے کوان کی پیشکایت ہے کہ جیسے تم نے دنیاوی زندگی کوسوحیا مجھی آخرت کی زندگی کوبھی سوجا اوروہاں کی مصیبت کا بھی خیال کیا کہ وہ زندگی کیسے کئے گ دوزخ میں جانا پڑا تو وہ مصیبت کیوں کرسہی جاوے گی۔ پھرجیسے یہاں کی آنکیف کوسوچ کر تدبير سوچة موكد شايد فلال تدبير سے سيمصيبت كث جاوے يا فلال تدبير سے مشكل آسان

يله ميل جول يعن تعال اسلاح كامع بيت يا إلا بيعت -

ہوجاوے۔ایسے بھی آخرت کی مصیبت کو بھی سوجا ہے۔حالانکہ دنیا کے مصائب تو بعض ایسے بیں کدان کی تدبیر بی نہیں ہے اور اس لئے اس کوسو چنا ہی عبث ہے۔ گر پھرسو جتے ہو اور آخرت کی تو کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں ہے جولا علاج ہو بلکہ ہرمصیبت کی تدبیر موجود ہے لیکن پھر بھی نداس کا ذکر نہ فکرا گر بعض لوگ ایسے ہوئے بھی کہ وہ بھی علی سبیل اُلنذ کر ہ آخر ت کاذ کر کرد ہے ہوں اور اس لئے مجھتے ہوں کہ ہم کوتو وین کی فکر ہے لیکن اس ہے کیا ہوتا ہے۔ دیکھوا گرکسی کے پاس آٹا بھی اور تواہمی اور لکڑیاں بھی ہوں لیکن پکائے نہیں مگران سب معاونوں کا ذکر کرتار ہے اور سوچتار ہے تو اس ذکر سے اور اس سوچنے سے کیا ہوتا ہے۔ تدبیرتو سے کہ ہمت کر کے اٹھے اور پکانا شروع کر دے اور جب بھوک لگے کھائے۔ البذا آخرت کی فکر بھی یہ ہے کہ یوں سمجھتے کہ میں مروں گا خدا کا سامنا ہو گا اور اس طرح عذاب ہوگا اور بیہوچ کرعذاب سے بیخے اور نجات حاصل کرنے کی تدابیرشروغ کر د ہے شیطان نے بہت ہےلوگوں کو بہکارکھا ہے کہ گاہ گاہ ان کواس قتم کے خیالات پیدا ہو جاتے میں اور وہ دل میں ڈال دیتا ہے کہتم کو دین کی بہت فکر ہے صاحبو! اگرتمہارے یاس سامان نہ ، وتا تو اتنا ہی غنیمت تھا لیکن خدا تعالیٰ نے ارادہ دیا ہمت دی بھلے برے کی پہچان دی۔ پھر کیا وجہ کہ و نیا کے معاملات میں تو نری فکر پر بس نہیں کیا جا تا اور دین کے کام میں نری فکر کو کا فی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریہ سب باتیں ہی باتیں ہیں۔ واقع میں آ خرت کا خیال نہیں ہے۔ بہر حال اگر کوئی دنیا کی خوشیاں مناتا ہے تو یہ شکایت ہے کہ آخرت کی خوشیال کیول نبیس منائی جاتیں اور اگر کوئی غم میں رہتا ہے تو اس سے بیشکایت ہے کہ آخرت کاغم کیول نہیں کیا جاتا اور اگر کوئی خوشی منانے والا کیے کہ آخرت کی خوشی کہاں سے منائیں۔اس کی ہمیں امید ہی کہاں ہے ہم تو گناہ گار ہیں اور دنیا کی خوشی تو حاضر ہے اس کو کیسے نہ منائیں تو ہیشیطان کا دھو کہ ہے۔اس میں دو دعوے ہیں اور دونو ں غلط ہیں بعنی اول بھی غلط کہ دنیا کی خوشی حاضر ہے دوسرا بھی غلط کہ آخرت کی خوشی کہاں ہے پہلاتواں لئے غلط کہ جو کہا جاتا ہے یول بیٹا ہو گا یوں جین کریں گے تو یہتمہارے قبضے میں

الم بات كرنے كي طريقه بركه كام تواس كے واسطے بي كوئيں كرتے صرف بات بات كرتے ہيں۔

کہاں ہے۔ ہزاروں آ دی ایسے ہیں کہ وہ سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ پھر اگر خوشی ہوتی بھی ہے تو تجربہ یہ ہے کہ تمنا تھیں ہمیشہ عدو میں حاصل سے بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی عاصل ہوتا ہے کم اور تمنا ہوتی ہے زیاوہ تو جس کی تمنا جس قدر زیادہ ہوگی وہ ہمیشہ آی قدر زیاد وغم میں رہے گا۔اللہ والے البتہ خوش رہتے ہیں اس لئے کہ وہ دنیا کی بچھتمنا ہی نہیں کرتے اولا د ہوئی اس پرخوش ہیں نہ ہوئی اس پرخوش ہیں ہرحال ہیں راضی ہیں اور د نیا داروں کوخوشی کہاں۔ واللّٰہ راحت جس چیز کا نام ہے اگر وہ حاصل نہ ہوئی تو پھراس کا جتنا سامان ہو گا زیادہ موجب تکلیف اورموجب حسرت ہو گالوگ روپے چیے کوراحت مجھتے ہیں حالانکہ راحت روپہیے بیسہیں ہے ورنہ جا ہے تھا کہ صندوق کو زیادہ لذت ہوتی مگریہ لوگ صندوق ہے بھی زیادہ بدتر میں کیونکہ اس کوا دراک الم کا تونہیں ہے اور میلوگ تو آلام میں مبتلا ہیں تو معلوم ہوا کہ دنیا دار بہت ہی کم آرام میں ہیں۔غرض دنیا میں کہیں خوشی نہیں ہےاور دوسری بات کہ آخرت میں کنی خوشی ہےاس لئے غلط ہے کہ وہ بعد وعدہ الہیہ بالکل تمبارے اختیار میں ہے چنانچہ دنیا کی خوشی تو مجھی مصل بھی نہیں ہوتی کہ ساری عمر حیا ہواور نہ ہواور آخرت کی کوئی راحت بھی الی نہیں ہے کہ وہ اختیاری نہ ہو خدا کی سے رحمت ہے کہ آخرت کی گننی ہی بردی سے بردی تمنا ہو گمروہ باشٹناء منصوص مثلاً درجات نبوت وغیرہ مباشرے اسباب ہے ضرور بوری ہوتی ہے مثلاً اگر چھوٹے در جے کا آ دمی عاصی گناہ گار بڑے درجے میں جانا جاہے۔مثلاً حضرت جینید کے درجے میں تو جا سکتا ہے۔اس طرح ہے کہاہینے اعمال میں ترقی کرے تو بس وہاں تو خوشی ہی خوشی ہے جو بالکل اپنے ، اختیار میں ہے۔ تو اس کی فکر کر واور اس کی امنگیس پیدا کر واور اس کی تدبیر کر ویٹنی معصیت کو جیموڑ دونمازیں پڑھوجواب تک چھوٹ گئی ہیںان کی قضا کروز کو قددواس کے بعدسب خوشی تمہارے ہی واسطے ہے اس کے بعد حق ہے کہ خوشی مناؤ اسی طرح اگر کوئی مصیبت ز دہ کیے

ا کے کی پیکٹر وں آرز و نہیں دل بیں قائم کی جایا کرتی ہیں گران میں سے حاصل ہوا کرتی ہے ایک دو۔ علق تکاف کا سبب اور افسوس کا ذراجہ سع ہے تکایف جمع آلام سعک موائے ان کے جن کوصاف فریاد یا ہے کہ وہ محض فضل ہے دیا۔ محض فضل ہے دیئے جاتے ہیں۔ ہے سبول کو حاصل کرتے ہے اا

کہ یہاں کی مصیبت تو حاضر ہے اس کئے کہاں کا اہتمام ہے اور وہاں تو اللہ غفور رہم ہے بھر کیوں غم کریں تو سمجھ لوکہ یہ بھی شیطان کا دھو کہ ہے غفور رہیم نے بیدوعدہ کہاں کیا ہے خواہ تم بھر کیوں غم کریں تو سمجھ لوکہ بیجھی شیطان کا دھو کہ ہے غفور رہیم نے بیدوعدہ کہاں کیا ہے خواہ تم بی کر دمیں تم کو جنت میں بلاعقو بہتے اول بی بار داخل کر دوں گا نے خرض ند آخرت کی نعمت کو کوئی سوچتا ہے نہ دہاں کی مصیبت کو۔

## د نیا کوسرائے اور آخرت کو گھر شجھنے کی ترغیب

اے مسلمانو! یہ تمہماراوطن آخرت ہے گرتم نے اپنے لئے دنیا کووطن بنار کھا ہے۔اور اپنے لئے اوراپنے عزیزوں کے لئے دنیا ہی دنیا جاہتے ہو۔

یہاں کی ذرای تکلیف کا کیا ہے حالا نکہ ہم کو بھی بھی پیدنیال نہیں ہوتا۔

اله بهت بخشف دالے بزے مبریان سے سوا ۱۲

## آخرت کوگھرنہ بچھنے کی کلفتیں اور گھر سمجھنے کی راحتیں

اگر آخرت باد ہوتو دنیا کی کوئی تکلیف سرائے کی دوروز ہ نکلیف ہے زیادہ نہیں ستاسکتی تھی اورا ہے وطن اصلی کو یاد کر کے راحت ہو جایا کرتی خواہ کتنی ہی بڑی مصیبت ہوتی ۔مثلاً اس شخص کا کوئی ہیارا بحیرمر جاتا تب بھی اس کو پریشانی ندہوتی ۔اس کی ایسی مثال ہے کہ مثلاً ا گرکوئی سفر میں ہواوراس کا کوئی بچیگم ہو جائے اوراس کو بیمعلوم ہو کہ میرا بچہو ہاں چلا گیا ہے جہاں میرا گھریہ اور جہاں میں بھی جارہا ہوں تو کیاوہ روئے پینے گا ہر گرنہیں بلکہاں کو بین كراطمينان ہوجائے گااور سمجھے گا كہا ہے كوئى دن ميں ميں بھى اس سے جا كرمل لوں گا تو اگر ہم آ خرت کواپناوطن مجھتے تو اولا دیے جاتے رہنے پر اتنا بڑا قصہ لے کرنہ بیٹھا کرتے۔ ہال جدائی کاغم ہوتا ہے۔ سواس کا کچھ مضا لَقَد نہیں اس کی اجازت ہے لیکن جیسے جدانی کاغم ہوتا ہے تسلی بھی تو ہونی جا ہے کہ وہ اپنی راحت کی جگہ پڑنچے گیا۔ ہم بھی وہیں جا نمیں گے اور مل لیس ك\_فداتعالى في يم مضمون اس آيت كووسر عجمله ميس كهايا جدا الله وانا اليه ر اجعون لینی جو چیزگئی وہ خدا کے پاس گئی اور جم بھی خدا کے پاس جائیں گے اور سب کے سب جمع ہو جا ئیں گے تو اس کوسوج کرتسلی ہو نی جاہیے تھی اگر آخرت کو گھر سمجھتے لیکن اب تو وہ مار دھاڑ ہوتی ہے کہ لویا خدا تعالیٰ نے ان کی جائیدادچھین لی غرض ہے کہ یوں ہونا جا ہیے تھا جیسے دنیا کی مثال میں سمجھا دیا سمگر جب ایسانہیں ہوتا تو اس ہے مجھے میں آیا ہوگا کہ اولا د کے مرنے کا ایساغم بھی اس لئے ہوتا ہے کہ دنیا کو اپنا گھر سجھتے ہیں پس بڑی بھاری غلطی ہماری بینابت ہوئی کہ ہم نے دنیا کواپنا گھر مجھ رکھا ہے۔ای لئے بہاں سے جدا ہونے کا رنج وتم ہوتا ہے۔ورنہ جب آ دمی سفر میں جاتا ہے تو تو جننا گھر ہے قریب ہوجا تا ہے خوشی بڑھتی جاتی ہےاور یہاں ہے حالت ہے کہ جول جواں مرنے کے دن قریب آتے ہیں روح فنا ہوتی ہے اور بیرحالت دنیا داروں ہی کی ہے۔ کیونکہ وہ دنیا ہی کواپنا گھر بیجھتے ہیں۔ بخلاف اہل اللہ کے کہ ان کواس کا ذرا بھی تم نہیں ہوتا اور ان کو نہ اپنے مرنے کی پیروا ہوتی ہے نہ اولا د ال بالله الله كريس الله كريس اوريتينا بم سب اللي كي طرف اوت ر ي بين الله

ئے مرنے کی برواہوتی ہے تی کہ بعض دفع تو جہلاکوان کے سنگ دل ہونے کاشبہ ہوجا تا ہے۔ حالانکہ ایسانہیں ان ہے زیادہ تو کوئی رخم دل ہی نہیں ہوتا مگراس پریشانی نہ ہونے کا سبب صرف یے کہ وہ آخرت کواپنا گھر سمجھتے ہیں۔اس لئے ان کواولا دے مرنے کاغم اتناہی ہوتا ہے جتنا كهرائ بالأكے كے گھر چلے جانے پرمسافر باپكوہوتا ہے كدا يك گوندمفارفت سے قلق ہوابس زیادہ نبیں۔ کیوں کہ وہ آخرت کواپناوطن سجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں جس طرح عادت ہے کہ سفرے والیس آتے ہوئے عُمرِ كِقريبِ بِهِ بِهِ كَرِخوشيال منائى جاتى بين چنانچياس خوشى كوايك بزرگ كهتے ہيں۔ خرام آن روز کزیں منزل ومیال بردم احت جال طلیم و زینے جانال بردم نذر کے کر آید بسرای غم روزے تا درمے کدہ شادان وغز کخوال بردم حكايت: حضرت مولا نامظفر حسين صاحب (قدس سره) كاندهلوى سے أيك شخص نے کہا کہ حضرت اب تو آپ ہوڑ ھے ہو گئے آپ نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر فر مایا کہ الحمد الله اب قریب وفت آیا گران حکایات ہے کوئی رینہ سمجھے کہ ان کواعمال پریامتبول ہونے پر ناز ہوتا ہے اس لیئے احتمال مواخذہ نہ ہونے سے خوش رہتے ہیں۔استغفراللہ تاز کی مجال س کو ہے بلکہ وہ خوشی صرف اس لئے ہوتی ہے کہ وہ آخرت کوا بنا گھر سبجھتے ہیں۔ رہی میہ بات که ان کو دارو گیر کا اند ایشه ہوتا ہے یا نہیں تو سمجھو کہ اندیشہ ضرور ہوتا ہے لیکن رحمت خداوندی ہے امید بھی ہوتی ہے کہ ان شاء الله تعالی پھر چھوٹ جائیں گے۔اس کی الیمی مثال ہے جیسے کسی کا گھرٹو ٹا پھوٹا پڑا ہواور سرائے نہایت پختہ ہوتو وہ اپنے گھر ہی کو بہند كرے گااورسو ہے گا كەاگر چەاس دفت ميرا گھرڻو ٹا پھوٹا ہے ليكن ميں ان شاءاللہ تعالیٰ پھر اں کو بختہ کرلوں گا۔ای طرح اگر چہان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ مگر جانتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی ہے تو ضرور رحمت ہوگی ۔غرض وطن سے طبعی محبت ہوتی ہے گود ہاں مجھ تکلیف بھی ہو

کے خوش اس ون ہوں گا کہ اس اجزے گھر (ونیا) سے جاؤں گا۔ اپنی جان کا آرام جاہوں گا اور مجبوب کے لئے جاؤں گا۔ اپنی جان کا آرام جاہوں گا اور مجبوب کے لئے جاؤں گا۔ سٹ میں نے منت مان لی ہے کہ اگر میر سے مرجس پی خیال کسی دن آئے گا تو ہے خانہ (جنت) تک فوش فوش فوش فوش فوزل پڑھتا جاؤں گا۔

#### تو کوئی میشبنیس کرسکتا کدان کوناز ہوتا ہے۔

### و نیامیں سامان جمع کرنے کی مثال

ہم جو دنیا میں جا ہے جی کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے سے ایسا ہے جیسے کوئی سرائے میں سے تمنا کرے کہ بہاں جھاڑ فانوں سب لگا دیے جا ئیں اور پھراپی کمائی سے خرید کرلگا بھی دیو قطاہر ہے کہ تنی بڑی جمافت ہے خاص کر جب کہ یہ بھی حکم ہو کہ مثلاً چار دن سے زیادہ کوئی اس سرائے میں قیام نہیں کر سکے گا اس وقت تو اپنی کمائی وہاں کی تز ئین میں لگانا پوراخلل دماغ ہے اور دنیا ایسی ہی می دود القیام سرائے ہے کہ اس صدکے بعد بالافقیار یہاں ہے تکل جانا پڑے گا۔اول تو سرائے میں اگر قیام افقیاری بھی ہوتہ بھی یہی ہونا چاہئے کہ اس کے ساتھ گھر کا سامعالمہ نہ کرے اور جب افتیاری بھی نہ وتب تو ہر گر بھی اس میں ول خواہی ہی سے تو حق میں میں میرے نرویک ہیں۔

الدنیا سبن المو من کے اوگول نے اس صدیت کے تناف معنی کے ہیں گریس کہتا ہوں کہ جیل خانہ تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہیں فر مایا کیونکہ بعض مونین کو دنیا میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس لئے فر مایا کہ جیل خانہ میں جی نہیں لگتا۔ اگر چہ کیسا ہی بیش ہوتو مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں اس کا جی نہ لگے اگر چہ بظاہر اس میں کیسا ہی بیش و آرام ہوکیونکہ جی نگنے کی جگہ گھر ہے اور وہ گھر نہیں ہے پھر جب جی نہ لگے گا تو کیوں ہوسی ہول کی اور کیول سوچیں کے کہ یول ہواور وہ ہو بلکہ اب بیسو چے گا کہ دنیا تو پردلیں ہے گی اور کیول سوچیں کے کہ یول ہواور دیا کو سوچ کے بجائے اب یہ ہوگا کہ آخرت کی موج جو گی کہ اس کے لئے میسامان ہوتا جا جے اور دنیا کی سوچ کے بجائے اب یہ ہوگا کہ آخرت کی سوچ ہوگی کہ اس کے لئے میسامان ہوتا جا جے اور بینگر ہوتا جا ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح ہوئی چا ہے اور بیس ہوگا۔ ورنہ ہوئی چا ہے اور بیس ہوگی اور یول عیش ہوگا۔ ورنہ ہوئی چا ہے اور بیس ہوگی ہوں پریشانی ہوگی اب غور کر کے دکھے لوکہ کتنے آدی ہیں جو یہ سوچ ہیں بور مصیبت ہوگی ہوں پریشانی ہوگی اب غور کر کے دکھے لوکہ کتنے آدی ہیں جو یہ سوچ ہیں بور سوچ ہیں ہو بیسو چے ہیں

لے إذ منت دینے کے ایک صرتک قیام کرنے کی سرائے ہے کسی کے لئے ایک دودن کسی کے لئے سو بجاس برس سلم وحشت اور تنگ دلی سمے دنیا مسلمانوں کا جیل خانہ ہے۔ مسلم تر زی

میں تو یہ کہنا ہوں کہ دنیا دارتو الگ رہے دین داروں کو بھی آخرت کے متعلق ندامنگیس بیدا ہوتی ہیں نداندیشے۔خدانعالی صاف صاف ضاف فرماتے ہیں۔

يَالَيْكَ الَّذِينَ امننوااتَقُوا الله وَلْمَنظُرْ نَعْسُ مَا قَدُمَتْ لِعَبِّ وَاتَّقُوااللَّهُ

دیکھوایک دن کاسفر ہوتا ہے تو اس میں ناشتہ بھی ہمراہ لیا جاتا ہے اور سامان بھی ہوتا ہے آخرت کا اتنابڑا سفر در پیش ہے اس کے لئے کیا زادر آہ تیار کر دکھا ہے۔ بالخصوص جب کہ وہ وطن اور گھر بھی ہے کہ اس صورت میں تو اس کے لئے بہت پچھسامان کرنا چا ہیے تھا یعنی قطع سفر کے لئے زاد اور ناشتہ اور گھر پر میٹھنے کے لئے کمائی اور ذخیرہ ہیں ایک اثر تو گھر بھی نے گئے کا یہ ہونا چا ہے تھا ایک دوسراا شراس کے گھر بچھنے کا یہ ہونا چا ہے کہ دنیا کے حوادث کے مجھنے کا یہ ہونا چا ہے کہ دنیا کے حوادث کے غم نہ ہوتا نہ اپنے واسطے اور نہ لگے سکے کے واسطے۔ گھر تو دہاں ہے اب جوموت ہے ہم کو موت آتی ہے ہے سے ہی کو جاتے ہیں۔ ہوتی ہے ہے کہ کی طالب ہونا ہے اپنی حالت ہوتی ہے ہے کہ بیا ہوتی ہے تھی کی کوجیل خانے میں لے جاتے ہیں۔

حکایت: ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑ ھا تحص آیا کہ کہنے لگا کہ میری ہوی مرتی ہے حضرت فرمانے گئے کہ اچھا ہوا جیل خانے ہے چھوٹی ہے اور پھر فرمایا کہ کیوں غم کرتا ہے تو بھی چلا جائے گا۔ کہنے لگا روٹی کوئ پھائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیوں غم کرتا ہے تو بھی روٹی بھا جوئی آئی تھی تو موت کے متعلق اس تمام فرمایا کہ کیا ماں کے بیٹ ہے وہی روٹی پھائی ہوئی آئی تھی تو موت کے متعلق اس تمام ترکر ہے ورخ کی وجہ بھی بہی ہے کہ ہم لوگ آ خرت کو بھو لے ہوئے ہیں ورنداگر وہ یا دہوتی تو موت کا کیاغم ہوتا اورایک اثر آخرت کو گھر بچھنے کا بیہونا چاہے تھا کہ کس سے مداوت اور رخ نہ ہوتا۔ اگر چہمعمولی طور پر کسی بات میں لا آئی بھی ہو جایا کرتی۔ دیکھو ریل میں مسافروں میں لڑ ائی تو ہوتی ہے گرینہیں ہوتا کہ اپنے سفر کے سامان کو چھوڑ کر کسی سے الجھنے مسافروں میں لڑ ائی تو ہوتی ہے گرینہیں ہوتا کہ اپنے سفر کے سامان کو چھوڑ کر کسی سے الجھنے گئیس۔ کیونکہ جانچ ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا گئیس۔ کیونکہ جانچ ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا میں بھی ہو جا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا میں بھی ہو جا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا میں بھی ہے کہ ان میں بھینے ہے آخرت کا سفر کھوٹا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا

کے اے ایمان والواللہ تعالیٰ ہے ڈرواور ہر مخص بیدد کھی لئے کہ اس نے کیا عمل کل کے لئے آھے بیسے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے ڈریتے ربول کے توشد ناشتہ کے مشقت

ہے کہ آخرت کو گھر نہیں بھے نیز اگر آخرت کو اپنا گھر بھے تو دنیا کے ساز وسامان براتر ایانہ کرتے چنا نچے اگر سفر میں کہیں تے بند کسا ہوا پلنگ ملے تو کوئی بھی اس براتر اتانہیں کیونکہ جانا ہے کہ بیتو مانگی ہوئی چیز ہے اور ہماری بیرحالت ہے کہ اگر ہمارے پاس چار چسے ہوں تو ہم ان براتر اتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ ہم دنیا کو اپنا گھر بھھتے ہیں۔

كسب د نيا مُدموم بين حب د نيا

لعنیٰ انہا<sup>کٹ</sup> فی الدنیاند موم ہے

دنیا کے کمانے کا مضا کقہ نہیں گرنہ یہ ہوکہ اس میں بالکل کھپ جاؤ جیسے ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ گویا خدا تعالی ہے کوئی واسط نہیں ہم کومثلاً جب کبڑا لے کر پبند کرنے بیضتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ گویا ان کا بہی وین بہی ایمان ہے جب زیور کے پیچھے پڑیں گے تو اس طرح کہ بس وہی دل میں بسا ہوگا میں چر کہتا ہوں کہ میں ونیا کا کام کرنے ہے منع نہیں کرتا گریہ کہتا ہوں کہ میں ونیا دل میں بسا ہوگا میں چر کہتا ہوں کہ میں ونیا کا کام کرنے ہے منع نہیں کرتا گریہ کہتا ہوں کہ اس میں دل نہ لگاؤے کام سب کرو گرجی اثر اہوا ہوتا جا ہے۔

ول کا کھپا دینا یہی زہر ہے میہ وہ بانا ہے کہ اس سے اندیشہ سے کہ مرتے وقت یہی غالب نہ ہو جائے البذا غالب نہ ہو جائے اور اللہ ورسول کے نام سے اس وقت بالکل بے تعلقی نہ ہو جائے لبذا جہاں تک ہواس کی کوشش کرو کہ دنیا میں دل لگا ہوانہ ہو۔ دل خد تعالیٰ ہی میں لگاؤ ہاتھ سے کام کرو ہے چھے دیے نہیں۔

حکایت: حدیث شریف میں ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واز واجہ وسلم گھر میں سب کام کر لیتے تھے لیکن او ان کے وقت میں حالت ہوتی کہ قام سکانه لا یعوفنا اور ہم نوگوں کی میں مصروف ہوں گے تو اس میں اس قدر میں میں مصروف ہوں گے تو اس میں اس قدر منہک میں موں گے کہ گھرند نماز کی فکر رہے گی ندروز ہے کی نیمون کہاس قدر انہاک ہے جس سے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دین کی بچھ نبراور فکر ہی نبیس اور دین کو بچھ بھتے ہی نبیس ۔ افسوس! کیا

اں بل کھپ جانا کہ دوسری چیز کے ہوش ندر ہیں (ونیا بل محوہوجانا۔ سے مسلم میں اس طرح اٹھ کھڑے ہوتے کہ گویا ہم کوجائے بہچانے بن نہیں۔ ہے محو وین ایسی بی بے فکری کی چیز ہے۔ یہ معاملہ تو دنیا کے ساتھ ہونا جا ہے کئی نے خوب کہا ہے۔

عمل دیں خور کہ غم غم وین است ہمہ غمبا فرو تر ازیں است خم دین است غم دین است خور کہ غم علم دین است خم دین است نے کئی میں در جہال نیا سود است میں در جہال نیا سود است

## د نیا کے رنج اور خوشی کی مثال

مصائب د نیاسے کاملین کے پریشان نہ ہو نیکی وجہ

سی ابر کرام میں بس یہ بات نہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان حضرات میں نہ تکبر تھا نہ شیخی تھی اور نہ وہ کہی تکلوق ہے وہ رہے جروقت اور نہ وہ کہی تکلوق ہے وہ رہے تھے۔ ہروقت وقت آخر کے منتظر تھے اور صحابہ کرام کی تو بری شان ہے۔ اولیاء اللہ کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا کوئی نقصان ہوجا تا ہے تو ان کوغم بھی نہیں ہوتا کیونکہ غم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا کوئی نقصان ہوجا تا ہے تو ان کوغم بھی نہیں ہوتا کیونکہ غم ہے۔ ہوتا کیونکہ علیم وہ بین کائی تکر ہوا وہ برایک موج قکراس سے نیج بی ہے۔ ہے دنیا کانگر اور سوق مت کروکونکہ یہ وجہ ہے ان کئے کہ دنیا میں گر ہواں ہوگا کی اور ہرایک موج قکراس سے نیج بی ہے۔ ہے دنیا کانگر اور سوق مت کروکونکہ یہ وجہ ہے ان کئے کہ دنیا میں گر ہوئی بھی آ رام نے بیس ہوا ہے۔ ہو جیفا ہوا یعنی مالک مت کروکونکہ یہ وجہ ہے دنیا تھی ان کوئی بھی آ رام نے بیس ہوا ہے۔ ہو جیفا ہوا یعنی مالک

خلاف اميد ہونے ہے ہوتا ہے تو جو تحض کسی چیز کے بارے میں بدامیدر کھے کہ یہ ہم ہے جدانہ ہوگی اس کواس چیز کے جدا ہونے کاغم ہوگا۔ ورنہ کوئی بھی غم نہ ہونا چاہیے۔ ہاں طبعی رنج ووسری بات ہے میں پریشانی کے غم کی نفی کر رہا ہوں۔ یہی فرق ہے ان لوگوں میں جو دنیا کوابنا گھر بہیں ججھتے اس کو خدا تعالی فرماتے ہیں۔ دنیا کوابنا گھر بھتے اس کو خدا تعالی فرماتے ہیں۔ ارضیت مالحیواۃ اللدنیا من الا خرۃ فما متاع الحیواۃ اللدنیا من الا خرۃ فما متاع الحیواۃ اللدنیافی الا خرۃ الا قلیل

#### آ خرت کو یا د کرنے کا اثر اور طریقه

اس کاطریقہ بیہ کہ آخرت کو کثرت سے یاد کیا جائے اس سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاوے گی اور آخرت کی نعمت کی محبت اور آخرت کے عذاب سے خوف یول پیدا کرو کہ بیٹے کر سوچا کرو کہ ہم کومرنا ہے اور غدا کے سامنے جانا ہے۔ بھرایک دن ہمارا حساب ہوگا۔ اگر اچھی حالت ہے تو ہوی ہوئی فعرتیں ملیس گی۔ ورنہ خت سخت عذاب ہول گے۔ اور نفس سے کہا کرو کہ اے نفس تو دنیا کے چھوڑنے والا ہے قبر میں تجھ سے سوال ہوگا اگر اچھے جواب دے سکا تو ابد آلا بداد کا چین ہے۔ ورنہ سدا کی تکلیف ہے۔ پھر تجھے قیامت کو اٹھنا ہوا اس روز تمام نامہ اعمال اڑائے جائیں گے۔ تجھے بل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پھر ہم اگر یا جنت ہے اور یا دوز خ ہے اس کوروز انہ سوچا کرواس سے آخرت کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اور دنیا ہے دل آ

#### موت سے دحشت ہونے کا علاج

موت کے مراقبے ہے ممکن ہے کہ کسی کو بیٹلجان ہو کہ اس سے تو وحشت ہوگی۔اور جی گھبرائے گا۔اس کا علاج بیہ ہے کہ جب وحشت ہونے گئے تو خدا تعالیٰ کی رحمت کو یاد کیا کرواور سوچا کرو کہ اس کو اپنے بندول سے اتنی محبت ہے کہ مال کو بھی اپنے بنجے سے اتنی محبت ہے کہ مال کو بھی اپنے بنجے سے اتنی لئے کہ مال کو بھی اپنے بنجے سے اتنی سے کہ مال کو بھی اپنے بنجے سے اتنی سے کہ مال کو بھی اپنے بنجے سے اتنی سے کہ مال کو بھی اپنے بنجے سے اتنی سے کہ مال کو بھی اپنے بنجے سے اتنی سے کہ مال کو بھی اپنے بنجے سے اتنی سے کہ مال کو بھی اپنے بنجے سے اتنی سے کہ مال کو بھی اپنے بند کی بردائنی پردائنی ہونی نے تو دنیا کا سازہ سامان آو آخرت کے مقابلہ میں بہت تی کم ہنا ہے بیٹ ہیشہ کا سے متندا ہے دغیرا

محبت نہیں ہے تواس کے پاس جانے سے وحشت کی کوئی وجہ نہیں اور اگر اس مراقبے کے بعد پھر بھی دنیا کی طرف دل راغب ہواور گناہ کو جی جا ہے اور کوئی گناہ صادر ہو چکا ہے تو مراقبے کی تجدید کے ساتھ تو بہ کرلیا کرو۔

### توبه بغيرادائح حقوق كيقبول نهيس ہوتي

توبہ کامتم میہ بہی ہے کہا گرکسی کاحق تمہارے ذمہ ہواس کو بہت جلدی ادا کر دو۔ اس سے ان شاء اللّٰہ خدا تعالیٰ سب گنا ہوں کو معاف کر دے گا پھر ان شاء اللّٰہ تمہارے لئے آخرت کا دائمی عیش ہوگا۔

# اینے لئے اعتقاداً باحت

اور عدم مصرت معاصى كالبطال

بعض لوگ اعتقاد ابعض حالاً یہ بھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں۔ ہم کو گناہ نہیں ہوتا جن کو اعتقاد ہے وہ کفر میں مبتلا ہیں وہ اپنی مثال ایسی سجھتے ہیں کہ جیسے ایک دریا ہو کہ اس میں اگر بہتا ہے۔ بہتا ہے کو طرات گریں تو وہ دریا ناپا ک نہیں ، وتا بلکہ وہ بیشا ہ بھی اس میں فنا ہو جا ہے ان لوگول ہے کوئی پو چھے کہ تم نے جو اپنے کو دریا ہے تشبید دی پہتشیہ تہماری تراثی ، وئی ہا یا قر آن وحدیث میں کہیں یہ تشبیہ ہے اگر تراثی ہوئی ہے اور تمہار ہے نز دیک ٹھیک ہے تو یہ محل کر وکہ گورنمنٹ جس کی اب تک اطاعت کی ہے اب اس کی عملداری میں ڈکھتی ڈالواور جب گرفتارہ وکر آ و کہدو کہ ہم دریا ہو گئے ہیں اگر اس مذرکوس کر سرکار چھوڑ دی تو خدا ہے بھی امید رکھواور جیسے خدا ہے امید باند ھے ہیٹے ہو کہ وہ ہم کو دریا سمجھ کر چھوڑ دے گا۔ ایسے ہی ڈکھتی دالنے میں سرکار سے بھی امید رکھوا وہ جسے خدا ہے اس کی شرار تیں ہیں ۔ حضور علیات ہو کہ دالے میں سرکار سے بھی امید رکھنی جا ہے۔ یہ سب نفس کی شرار تیں ہیں ۔ حضور علیات ہو کہ دالے میں سرکار سے بھی امید رکھنی جا ہے۔ یہ سب نفس کی شرار تیں ہیں ۔ حضور علیات ہو کہ دالے میں سرکار سے بھی امید رکھنی جا ہے۔ یہ سب نفس کی شرار تیں ہیں ۔ حضور علیات ہو کہ

الی ہورا کرنے والا ۱۱ سے ہر بات کے جائز ہونے اور گنا ہوں سے ضرر نہونے کے تقیدہ کا باطل ہوتا جسے کے ایس میں است بنانے جسے کے ایسا کہتے ہیں۔ سلم عقیدہ رکھنے میں۔ سکم حالت بنانے میں کہ دل میں تو یہ تقیدہ وہ بین تاریخی ہے کہ جسی اس تقیدہ والے کی ہو

واقع میں دریاتھ چنانچدارشاد ہے۔

لِيعْفِرُ لِكُ اللَّهُ مَا لَقُلَاكُ مَعِنْ ذَيْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ

ترجمہ: تا کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ۔ ۱۴

آپ نے جو بھی میدو کوئی کیا ہوتو آئی کس کا منہ ہے کہ وہ اپنے کودریا کہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و اعلمہ مسلی اللہ علیہ وآلہ و کم اس مقبولیت پریفر مائے تھے۔ کہ انتی اختسا کے للہ و اعلمہ کم باللہ توجب حضور سلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے بھی اس کا دعویٰ ہیں کیا اور اس بناء پرکسی کاحق نہیں و بایا تو پھر دوسر سے کا کیا منہ ہے۔

حکایت: ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کی کو کھیں انگلی چھودی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیس تو بدلہ اوں گا۔ آپ نے فورا فرمایا کہ بدلہ لے لواور اپنی کو کھال کے سامنے کردی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میر ابدن تو کھلا تھا۔ اور آپ تو کیٹر اپہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فورا کرتا اٹھا دیا وہ محابی آپ کے پہلو مبارک سے چیٹ گئے اور بوے دینے گئے اور بوے دینے گئے اور بوے دینے گئے اور بوے دینے کے اور عرض کیا یا رسول اللہ میر المقصود تو یہ تھالوگوں نے جو وفات نامہ میں حضرت عکاشہ کی حکایت ہے۔ حکایت ہے۔ حکایت ہے۔

## صحابه كرام كى تواضع

ای طرح حضرات صحابر کرام رضوان اللّه علیهم الجمعین نے بھی اینے کوا تنابر انہیں سمجھا سبھی ایسانہیں ہوا کہا تفا قااگر کسی برختی ہوگئی تو بدلہ نہ دیا ہو۔

دکایت: حضرت ابوعبیدہ ملک شام میں ایک کشکر کے سید سالار تھے وہاں کسی عیسائی
بادشاہ کی تصویر کھڑی تھی۔ بعض مسلمانوں نے جوش میں اس تصویر کی ایک آ تکھ پھوڑ دی۔
حضرت ابوعبیدہ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے کہلا بھیجا کہ میں راضی ہوں کہ وہ لوگ اس تصویر
کے بدلے میں میری ایک آ تکھ پھوڑ ڈ الیں۔

کے بخاری ہے میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا اور اللہ تعالی کوزیادہ جانے والا ہول کے جمع التوائد

حکایت: حضرت ابو بکرصد این کودیکھا گیا که آپ اپنی زبان کو بکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور فرمارے ہیں۔ ھنڈا اور دفی الموار د

حکایت: ای طرح ایک مرتبہ حضرت عمر آلود یکھا گیا کہ مشکیزے میں پانی لے کر محلے میں پھرتے ہیں پوچھا گیا تو فر مایا کہ ایک شخص نے آ کر تعریف کی تھی میں نے غور کر کے دیکھا کیفنس اس سے خوش ہوااس لیئے اس کا علاج کر رہا ہوں غور سیجئے ان دونوں صاحبوں نے رہیں فر مایا کہ ہم تو دریا ہیں ہمیں سب معاف ہے۔

حکایت: حضرت علی نے کرت پہنااوراس کی آستینی تراش دیں پوچھا گیاتو فرمایا کہ جب میں نے اس کو پہنا تو مجھے بیا چھا معلوم ہوااور طبیعت اس میں مشغول ہوئی اس لئے میں نے اس کی آستینی تراش دیں تا کہ یہ بدنما ہوجائے اب بیصالت ہے کہ اگر کہیں بخیہ میں ہمی کی رہ جائے تو درزی کے سر پر مارتے ہیں وہ حضرات اچھے کیڑے کو ہمی خراب کر لیتے ہیں۔ غرض بیر کہ کی کا یہ خیال کہ ہم دریا ہوگئے ہیں اور ہمیں گناہ سے ضرر نہ وگا بالکل غلط خیال ہے ماس تم کے لوگ اب ہمی موجود ہیں اور پہلے ہمی ہوئے ہیں چنا نچہ حضرت جنید سے پوچھا گیا کہ بھی موجود ہیں اور پہلے ہمی ہوئے ہیں چنا نچہ حضرت جنید سے پوچھا گیا کہ بھی سے کہ اس لئے ہم کو نماز روزے وغیرہ کی ضرورت نہیں آپ نے جواب میں ایسی ہم پہنچ گئے ہیں اس لئے ہم کو نماز روزے وغیرہ کی ضرورت نہیں آپ نے جواب میں فرمایا کہ قسو افی الوصول و لکن الی سقر اور فرمایا کہ اگر ہزار برس کی میری ممر ہوتو اخیر عمر میں بھی ایک وظیفہ تک نہ چھوڑ وں ۔غرض یہ خیال بالکل غلط ہے اور اس آیت ہیں۔ میں فرمانی عمل مثقال ذر قرخو خیراً برہ خداتھا گی اس کا ابطال فرماتے ہیں۔

# گنهگارکوبھی حسنات پرتواب ملے گا

اگر گناہ گار بھی نیک کام کرے گاتو اس پراجر ملے گا۔ اور معصیت کا وبال معصیت پر اگر وہ معاف ند ہوتو الگ ہوگا۔ جیسے کوئی حاکم اپنے عہدہ کے کام کوبھی انجام دے اور رشوت بھی لے تو اگر دوہ معاف ند ہوتو الگ ہوگا۔ جیسے کوئی حاکم اپنے تو رشوت لینے پر سزا ملے گی لیکن جس وقت تک بھی لے تو اگر حکام بالا کواطلاع ہوجائے تو رشوت لینے پر سزا ملے گی لیکن جس وقت تک لے اس نے بچھ بلاکتوں میں جتا کیا ہے۔ ہے ہوجائے تو رشوت لینے پر سزا ملے گی لیکن جس اور جو شخص فردہ براہمی اچھا کام کرے گائی کود کھے لے گا۔ ہے تھی نیکیوں پر ا

#### عدالت کا کام کیا ہے اس وقت تک گی تخواہ بھی ضرور ملے گی۔ بغیر ترک گنا ہ کے حسنات میں نو ر نہ ہو نا

اگرنیک کام کیا جائے اور گناہوں ہے بیتارے تو اس وقت طاعت کی بدولت جونور ہوگا وہ گناہوں کے ساتھ ہرگزنہ ہوگا۔ اور وہ رونن اور شگفتگی اور سرت جو کہ طاعت کرنے ہوگا۔ اور وہ رونن اور شگفتگی اور سرت جو کہ طاعت کرنے ہوگا۔ یہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوگا جیسا کہ بہت لذید کھانا پکایا اور اس میں تھوڑی راکھ بھی جھوٹک دی تو راکھ جھو کئنے کے بعد بھی وہ کھاتا تو رہائیکن کرکر اہوگیا۔ اس طرح گنہگار آ دی نماز تو پڑھتا ہے لیکن طرح گنہگار آ دی نماز تو پڑھتا ہے لیکن طبح ہوتی ہوتا ہو وہ اس کونیس ہوتا۔ اگر چدولیل ہے گھیر جیپ کریہ جھے کہ تو اب ملے گائیکن قلب بالکل کور اہوتا اس کونیس ہوتا۔ اگر چدولیل ہے گئیر جیپ کریہ جھے کہ جو تو اب ملے گائیکن قلب بالکل کور اہوتا گنا ہوں کے تجاب میں جیپ جاتا ہے اس کی ایک مثال سمجھے کہ جیے کسی آ تا۔ بلکہ گنا ہوں کے تجاب میں جیپ جاتا ہے اس کی ایک مثال سمجھے کہ جیے کسی آ تا۔ بلکہ دیکس اوقات راستہ بھی نظر نہ آ کے گا۔ البتہ بہت ہی کوئی دقیق النظر ہوتو رہے کہ کہ البتہ بہت ہی کوئی دقیق النظر ہوتو وہ وہ دیکھی طرح آ کے گا۔ البتہ بہت ہی کوئی دقیق النظر ہوتو وہ وہ دیکھی لے گایا کوئی دیکھی کر بتلا دیے وہ بالک نظر نیں گے باقی خود پر کھی نظر نہ آ کے گا تو چونکہ حضور سلی اللہ علیہ وہ الہ وہ کہ کہ ایک ایک مانیں گے کہ مانیں گے کہ اندر روشنی ہے گئر اللہ علیہ وہ اللہ اللہ علیہ وہ الکی نظر نہیں آئی۔

## گناہ کے حابط طاعت ہونے کی شخفیق اور تفصیل

گنا دکوطاعات ہے دوشم کاعلاقہ ہے بعض تو وہ گناہ بیں کے نصوص سے ثابت ہے کہ وہ طاعات کو خبط کر دیتے ہیں آسان لفظوں میں اس کا حاصل سیہ ہے کہ بین کہ قبولیت طاعت کے خبط کر دیتے ہیں آسان لفظوں میں اس کا حاصل سیہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ قبولیت طاعت کے لئے ان کا نہ ہونا شرط ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کوکوئی دخل نہیں ہے اور جن کودخل ہے ان کی دوشمیں ہیں بعض کا نہ کرنا صحت کی شرط ہے اور بعض کا نہ ہونا بقا کی اور جن کودخل ہے ان کی دوشمیں ہیں بعض کا نہ کرنا صحت کی شرط ہے اور بعض کا نہ ہونا بقا کی

ل خوشی اور دل آخلنا سے عبادتوں کو غارت اور بریکار کردینے والا سے بیکار سے عمل وعبادت کا سیمی ہونا اس وقت ہوگا کدان کو ندکیا جائے اگر کیا گیا تو عبادت بالکل سیح ندہوگا۔ ہے کہ کدان کو کیا عمیا تو عبات جو سیحی ہوگئی تھی سیج باتی ندر ہے گی۔ بریکار ہو دبائے گی تو ان کا ندہونا سیج باقی رہنے کی شرط ہے۔

> يَالِيَّهُ الْأَنِيْنَ أَمُنُوْ الْاَتَرْفَعُوْ آاضَوَا كُلُمْ فَوْقَ صَوْتِ الْنَيْنِ وَلاَ تَجْهَرُ وَالَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ لَمْ لِيعَضِ أَنْ تَعْبِطَ اعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُ وْنَ "

(اے مسلمانونم اپنی آ واز کونمی سلی الله علیه وآله وسلم کی آ وازی بلندنه کرداوران کے ساتھ اس طرح زور زورے نه بولا کروجیے بعض بعض کے ساتھ زورے بولتے ہو خوف ہے کہتمہارے ممل غارت نه بوجائیں اورتم کواحساس نه ہو) اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ بے ادبی ہے دیط ممل ہوگا۔

بزرگول کے ساتھ ادب کی تعلیم اور تکلیف سے ممانعت

اس ہے معلوم ہوا کہ بزرگون کے سامنے ذراجھجک کر بولنا جا ہیے۔ البتہ بات جو کہو نہایت صاف کہو کہ اس میں سی قشم کی بیچیدگی اور گنجلک ندرہ جائے۔اب ہم میں بین خوس

اله كيون كماس في خداتعالى كي توين كى ب س بكارغارت اورضائع سك اجتمام كم كرف --

حالت ہے کہ ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے۔اب یا تو تکلف ہوتا ہے کہ اپنی حالت بھی صاف بیان نہیں کرتے جیسا کہ آج کل مدعیان محبت کی میرحالت ہے کدا گراوب کریں گے تو جاردن تک رہیں گے لیکن مینہ ہتلا کمیں گے کہ کس ضرورت کے لئے آئے ہیں اور جب عین چلنے کا وقت ہوگا تو کہیں گے کہ میرے بارے میں کیاار شاد ہے اوراگر کہو کہ بھائی تم نے اپنی حالت تو کہی ہوتی پھررائے لی ہوتی تو اس کا جواب سے کہ حضور کوتو سب روشن ہے۔ حضور کواپنی تو خبر ہی نہیں ان کی حالت حضور پر روثن ہوگئی میں کشف کا انکار نہیں کرتا کیکن کشف اختیاری نہیں ہوتاوہ بالکل خارج از اختیار ہے۔

ويجهو حضرت ليعقوب عليه السلام كومدت تك حضرت بوسف عليه السلام كي خبر نه جو أي اگر کشف امراختیاری تھاتو کیوں حضرت لیعقوب علیہ انسلام طلع نہیں کئے گئے اور جب خبر ہوئی تواس طرح كيبشك كرية لے كرچلاتو آپ نے فرمايا كه انتى لاجدريع يوسف كيكن بير کہ کر ڈرے کہ لوگ کہیں گے کہ اب تک تو آپ کو پہترہیں چلا اب یوسف کی خوشہوآ نے لگی اس لئے میرے کلام کو ہذیان پر محمول کریں گے۔ اس لئے فرمایا۔ لَوْلاَ اَنْ تُفَیِّتُدُونِ قَالُوْا تَاللُّهِ إِنَّكَ لَفِيْ صَلْلِكَ الْقَدِينِينِ (أَكُرتم مجھے كم عقل نه قرار دوانہوں نے كہا خدا كى تتم آب تواین برانی گراهی مین هی بین)

گھے بریشت یائے خود نہ مینم مي يرطارم اعلى نشينم توبیکیا ضروری ہے کہ ہروقت کشف ہوا ہی کرے اور وہتمہا را حال خود بخو و جان جایا کرےاں کی تعلیم فرماتے ہیں۔عارف شیراز گ درمان تكردند متكين غريبال چندآن که گفتم درد از طبیال نتوال <sup>نهفت</sup>ن درد از حبیال مادر و دل را با یار کفتیم

م بنارت وخوشخرى دين والاسله يقينا من يوسف كي خوشبو بار بابون - سم مجمى تو من او ني ب بالا غانه بر بیشتا ہوں اور بھی اینے بیر کی پشت کو بھی نہیں دیکھا۔ سے حافظ کے جتنا بھی ہم فے طبیبوں سے دردول کو بتایا ان مسكين فريبوں في على جنه كيا۔ الله أخر بم في درودل محبوب سے كبيديا اور دوستوں سے تو تكليف جهيا بمي نبيس كيتے۔

#### مصرعه ثالث میں بتلا و یا کہ اپنا حال دل پوشیدہ نہ کرے۔

#### مرشد سے اینے عیوب بھی نہ جھیاوے

یبان تک تعلیم ہے کہ اگر عیب بھی ہوتو مرشد سے صاف کہدد ہے کہ میر سے اندر بیرم ض
ہے۔ بعض لوگوں کی بیرحالت ہے کہ وہ لڑکوں کی محبت میں بہتلا ہوجاتے ہیں اورائے اس مرقع پر
کو بلی کے گوہ کی طرح جوبیاتے ہیں۔ اس سے پچھ نیج نہیں ہوتا اور چھپانے کا حکم اس موقع پر
ہے کہ جہاں اظہار میں کوئی مصلحت نہ ہو۔ اور طبیب کو دکھلانے کی ممانعت نہیں ہے۔ اظہار کی
ممانعت ایسے موقع پر ہے جیسے کہ ایک شخص کی نبعت سنا ہے کہ جب جج کو گیا تو ری جمار کے
وقت ایک لمبا جوتا لے کر ان تین پختروں میں سے ایک پخترکو خوب پیٹ رہا تھا اور کہدرہا تھا
کہ کہنے فلال دن تو نے جمھ سے یہ گناہ کر ایا تھا اور فلال رات کو تو نے جمھے ذنا میں بہتلا کیا تھا تو
ایسے موقع پر بلاکی ضرورت اور صلحت کے اظہار کرنا یہ تو حمافت ہے۔ مگر طبیب سے ہرگز نہ
جھیاؤ۔ اوراگر یہ خیال ہے کہ ہم ان کی نظروں میں ذبیل ہوجا کیں گے توالیے خص کو پیرنہ بناؤ۔

### اولياءالله كسي كوذليل وحقيرنهين بمجصت

جو بچ لوگ ہوتے ہیں دہ کسی کوذلیل نہیں جھتے کیوں کہ جانتے ہیں کہ تایار کرا خواہد و میلش بکہ باشد

وہ کتے کو بھی ذلیل نہیں سیجھتے وہ کسی کی نسبت پیر خیال نہیں کرتے کہ بیر مقبول نہ ہوگا۔ ان کا ند ہب بیہ ہے کہ

در سنگلاخ بادیہ بے ہا بریدہ اند نام میک خردش بمزل رسیدہ اند غافل مرد که مرکب مردان زبد را نومیدهم مباش که رندان باده نوش

الی پھروں کو کنگریاں ارناشیطان کو مارنا ہے۔ آف تا کہ بوب س کو جا بتا ہے اور اس کی رغبت کس کی طرف ہوتی ہے۔ سے فقلت کے ساتھ نہ چلو کہ زہد کے مردوں کی سواریوں کی جنگل کے پھر بنے مقامات میں کوچیس کاٹ دی گئی ہیں لیکن اسباب زہد میں خلل پڑپڑ جاتا ہے۔ سکے لیکن کام میں لگے رہونا امید بھی نہ ہو کیونکہ مجبت کاٹ کی شراب چتے رہنے والے ای ایک ایک فیرو ہے ہی منزل پر پہنچ سمئے ہیں۔

تو جن کابیہ ند بہب ہوتو وہ کسی کو حقیر سمجھیں گے اور اگر کیے کہ وہ کسی سے کہد ہیں گے اور وہ ہم کو ذکیل سمجھے گا تو یا در کھو کہ دہ کسی سے نہ کہیں گے وہ خدا کا راز تو کہتے ہی نہیں جس کے ظاہر کرنے سے خدا تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں تمہارا راز کیا کسی سے کہیں گے جس کا اظہار تمہارے لئے مصر ہے۔

حکایت: حضرت جنید نے معجد میں ایک شخص کود یکھا کہ خوب تو ی اور تندرست موٹا تازہ ہاور بھیک ما نگا ہے انہوں نے اپنے دل میں اس برطعن اوراعتر اض کیارات کوخواب میں ویکھا کہ کوئی مرد ہے گا گوشت کھانے کو کہتا ہے اور ان کے انکار پر کہتا ہے کہتم نے آخر اس فقیر کی غیبت کر کے مرقب کھایا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو کی خیبیں کہا جوا ہے ملاکہ کیا غیبت دل میں نہیں ہوتی بلکہ اول تو دل ہی میں پیدا ہوتی ہے۔ کوئی الکلامہ لفی الفواد و انما جعل اللسان علی الفواد دلیلا حمل الکسان علی الفواد دلیلا

ا الله الله كي بعيدوں كے بارہ بل سل منصورا يك بجي تھا كەلك تطروب شور مين آگيا يہال ده مروبيل كه سمندر كے سندراندرا تارليس اورؤ كارندليس سل ابوداؤو \_ نسائى سك كيول كر آن شريف بيس فيبت كرنے كو مردوكا كوشت كھانا قرار ديا ہے \_ كورل كابيد وسوسه كناه مردوكا كوشت كھانا قرار ديا ہے \_ كورل كابيد وسوسه كناه مردوكا كوشت كھانا قرار ديا ہے \_ كورل كابيد وسوسه كناه مردوكا كوشت كھانا قرار ديا ہے \_ كودل كابيد وسوسه كناه مردوكا كور ہے ـ الله اصل بات تو دل من بى بوقى ہے ذيان تو دل كى حاات برايك داويتا في والى چيز ہے۔

آب بیدار ہوکر چلے معاف کرانے کے لئے ایک شخص نے آپ کوآتے دیکھ کریے آیت پڑھی۔ هواللذی بیقبل التوبة عن عبادہ (اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جواپے ہندول کی توبہ تبول فرمالیتے ہیں)

اور پھر فر مایا کہ پھر بھی ایسانہ کرنا تو پیٹی بہت بڑا کامل تھا غرض بزرگوں کی اس طرح اصلاح ہوتی رہتی ہے اس لئے وہ کسی کو تقیر نیس جھتے بلکہ دنیا بھر سے اپنے ہی کواذل وارذل سیجھتے ہیں تھی کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے آپ کو کا فرفرنگ سے بھی بدتر نہ سمجھ اُن تو چونکہ وہ لوگ اپنے کو بہت ہی تھی سمجھتے ہیں اس کے سامنے اپنے جسی بدتر نہ سمجھ اُن تو چونکہ وہ لوگ اپنے کو بہت ہی تھی سمجھتے ہیں اس

بزرگول کے کشف کے اعتماد برا پناحال نہ کہناغلطی ہے اورا گرکہوکہ کسی بزرگ کا کلام ہے

جیہ حاجت است بہ بیش تو حال دل گفتن کہ حال خستہ دلاں را تو خوب میدانی تو سیم اللہ تو سیم اللہ تو سیم اللہ تو سیم خداتعالی ہے بھی ضرور تو سیم میں اللہ تو سیم خداتعالی ہے بھی ضرور تا کہ تمباری عاجزی اوراحتیاج خلا ہر ہوا در بیر ہے اس نے ضرور کہو کہ اس کو کشف ہونا ضرور کی شبیل ہے۔ دوسرے اگر بھی ہوا بھی تو تم کو کیا خبر کیا تم کو بھی اس کے کشف کا کشف ہوا ہے۔

تکلف کی طرح بے ادبی سے بھی تکلیف ہوتی ہے جب کہ مود ہے ہے ہو

توبیتو تکلف ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر پچھ نہ کیے اور یہ باد بی ہے کہ وہاں جا کر پھر تو رہے ہے اور یہ باد بی ہے کہ وہاں جا کر پھر تو ڑنے گے ای کوفر ماتے ہیں۔ لاتر فعو ا اصو اتکم فوق صوت النبي و لا

ا بہت ذلیل اور کمینہ کے ال طرح کدود اسلام لاکر پاک ہوکر مرے میکن ہے اور بیل گنام گار ہوں۔
سلم آپ کے سامنے دل کی حالت بتانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ زخی دلوں کی حالت کوآپ آو خوب جانے بیل ۔ سلم ادب و تہذیب دے ہوئے۔ ہے ایک با تمیں یا حرکتیں کرنے نگے جو پھر کی طرح ہوں۔ اس پوری آیس اور تر جم مضمون ( نبر ۱۳۳۳) کے آخر میں ملاحظہ ہو۔ (۱) کیمکن ہے وہ مسلمان ہوکر یاک صاف ہوجائے

تبجهرواله بالقول اورايذا بوتى بالشخض كي بادلي يجومؤ دب مجهاجا تا مواور پے فطری قاعدہ ہے چنانچہ حکام کودیکھو کہ دیہا تیوں سے بہت می باتیں گوارا کر لیتے ہیں جو کہ شہر بول ہے ہرگر گوارانہیں ہوسکتیں۔

حكايت: ايك ديباتي كى حكايت ہے كداس نے ايك درخواست پيش كي تو كاغذير مكن نہيں لگايا اور جب حاكم نے اس سے كہا كہ اس يرتكث لگاؤتورو پہيے جيب سے نكال كر كہتا ہے لےروبیدیس تیری صاحبی معلوم ہوگئی۔اس میں سے تکٹ لگا لیجنیو جو بيچ ركھ ليجيو۔ حاکم بنس کرخاموش ہوگیا اور درخواست مفت لے لی بھلاکوئی شہری تو ابیا کر کے دیکھے کہ

اس کی کیا گت بنتی ہاس کو کہتے ہیں

عاشقال را ندجب وملت خداست در شود برخول شهیدآل رامشو سوخته جال درد انال دیگرند

ملت عاشق زملتها جد است كر خط كويد ورا خاطي مكو موسا آداب دانال دیگرند تو و تکھئے خو دفر ماتے ہیں کہ موسا آداب

داناں دیگرندے

اس لئے مولا نافر ماتے ہیں کہ

با ادشی ترنیست زوکس در نهال بادب ترنیست زوکس در جهال

اس کی گئی دجہیں ہوسکتی ہیں۔ منجملہ ان کے ایک میری ہے کہ بعض عشاق باادب ہوتے ہیں اور بعض مغلوب الحال ہوتے ہیں پہلوں کوفوراً تنبیہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کدانہوں نے ایک مرتبہ بارش پر بیفر مایا کہ آج کسے موقع سے بارش ہوئی ہے۔

فوراً تنبيه كي كنى كهاو بادب اور بيموقع كس روز جو كي تقى بين كر بوش اڑ كئے اور

لے عاشق کا فدہب ہی سب فدہ ہول سے جدا ہے عاشقول کا فدہب اور دمین تو صرف غدا ہے ای کے اشارات ے کرتے میں جو کیچے کرتے میں۔ کے عاشق حق اگر بظاہر غلط بھی کہتم اس کوغلط کونہ کہوجینے اگر شہید خون میں لت بت ہوتو اس کونہ دھوؤ۔ کہ بظاہرخون ہے مگر وہی اعز از ہے۔ سم اے مویٰ ( علیہ السلام ) مقل والول کے آ داب اور بین جان وروح بھو محکے ہوئے لوگ دوسرے ہی بیں۔ سے اے موی عقل والول کی تبذیبیں دوسری میں۔ ہے باطن میں اس سے زیاد ہادب والا کوئی تہیں اور ظاہری جہاں میں اس سے زیادہ بے ادب کوئی ٹیس۔

مواخذہ بالکل سچاہے کیونکہ بے موقع بھی بھی بھی ہوتی تو باادب جب ہے تمیزی کرتا ہے تو بہت ہی تا گواری ہوتی ہے۔

آ خرت کا اہتمام کس قدر ضروری ہے

مسلمان اگرغور کرلے تو اس کومعلوم بھی ہوجائے کہ آخرت کی فکرکتنی ضروری ہے نیز ا پی حالت موجودہ میں غور کرنا اس ضرورت کو اور بھی موکدہ کر دیتا ہے کیونکہ ہر خض اپنی ر وزمرہ حالت کود مکیے اور سوچ لے کہاس کے تمام وقت میں ہے آخرت کی فکر میں کتنا وقت خرج ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر مخص کے زویک موت کا آنا تقینی ہے بلکداییا تقینی کہ دوسرے تمام خطرات النفي يقيني نبيل يه فرض كرو كه ايك فيخص كسى يخت مقدمه مين ما خوذ اورمثل بورى اس کے خلاف ہوتو اگر چہاس کو غالب گمان اپنے سزا پانے کا ہوتا ہے کیکن اس کے ساتھ ہی ر ہائی کا احتال بھی باقی رہتا ہے۔ای طرح اگرایک شخص سمی مہلک مرض میں مبتلا ہوجائے تو جس طرح اس کو ہلاک ہونے کا گمان ہوتا ہے ای طرح صحت کا بھی گمان ہوتا ہے۔غرض ہر امر میں دونوں پہلو ہوتے ہیں لیکن یا وجوداس کے بھی کس تند ہی اور توجہ ہے اس کی فکر میں مشغول ہوتے ہیں اور ہمین اس میں کھپ جاتے ہیں کیکن موت میں کسی مخص کو بھی بیا حمّال نہیں کہ میں اس ہے محفوظ رہوں گانہ کا فراس ہے بیچے گانہ سلمان حتی کہ شیطان جوسب ہے برا کافر اور شریر ہے اس کو بھی ایک دن موت آئے گی کیونکہ اس کو جومہلت دی گئی ہے۔ انظرنی السیٰ یوم ببعثون سے ظاہر ہے فرض موت میں کسی کو شہیں بلک توحید جیسی بقینی چیز ہے لوگوں نے انکار کیا مگرموت سے انکار نہ کر سکے۔معاد کے متعلق مختلف رائیں ہوئی کوئی حق پر ہے کوئی باطل پر ہے تگرموت میں سب متفق رہے تگر باوجوداس قدر یقین اور شفق علیہ مسئلہ ہونے ہے اس کوہم نے ایسا بھلا دیا ہے کہ یاد دلانے سے بھی ہم کویاد نہیں آتی نہ تذکیرقولی سے نہ تذکیر فعلی ہے مثلاً اگر ہارے سامنے کوئی مرتا ہے تو ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔قبرستان تک جاتے ہیں لیکن منتے کھیلتے چلے آتے ہیں ا توی اورتا کیدی کے جھے تیامت تک کی مہلت (زندگی دید یجئے) سے دوبار وزندہ ہونے کے لئے سمے ندز بانی یاد داا نے اور وعظ وقعیحت ہے نہ سی واقعہ ہے۔

ہمارے قلب برتفکر یا تد ہر کے آثار ذرابھی نہیں ہوتے - غرض کوئی مصیبت الی نہیں کہ ہم کو اس سے موت کی طرف توجہ ہوجائے تو صاحبوکیا میہ مل حالت چھوڑ نے کے قابل نہیں کیا یہ ضروری العلاج نہیں اگر ہے تو فرما ہے آج تک اس کا کیا علاج کیا اگر نہیں کیا تو اب کرنا چیا ہے اور بھی لینا جا ہے کہ علاج میں جس قد رد بر اور غفلت کی جاتی ہے مرض بڑھتا جاتا ہے چنا نچے مشاہدہ ہے ہر خص غور کرے کہ جس قد رخوف بچپن میں تھا جوانی میں نہیں ہے اور جس قد رجوانی میں ہیں کہ مالہ اسال تک فتدر جوائی میں ہر نہیں ہوتا اور بحس کو اگر چموت یا دہے گئی خوف اور دہل نہیں ہوتا اور بعض کواگر چموت یا دہے لیکن خوف اور دہل نہیں ہو تھواگر ان کو ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور بعض کواگر چموت یا دہے لیک گار ڈپھر تی ہے تو اس کے قلب کی کیا حالت ہوگی کہ عیش تائج ہوجا تا ہے ۔ ہر دفت سے دھن ہوتی ہے مات ہوئی ہے کہی طرح میں اس مصیبت سے نجات پاؤں ۔ غرض موت سے ہر دفت نے دنا چاہے ۔ کہی طرح میں اس مصیبت سے نجات پاؤں ۔ غرض موت سے ہر دفت نو دنا چاہے ۔ کہی طرح میں اس مصیبت سے نجات پاؤں ۔ غرض موت سے ہر دفت ڈرنا چاہے ۔ خصوص جب کہ گنا ہوں کا انبار بھی سر پر لدا ہوا ہو جس سے سزا کا بھی بخت اند بیشہ ہے ۔ تحدوم جب کہ گنا ہوں کا انبار بھی سر پر لدا ہوا ہو جس سے سزا کا بھی بخت اند بیشہ ہے ۔ تحدوم بیل بھی اور دنیا ہیں بھی کی اس میں بھی اور دنیا ہیں بھی ہو تو اس کے دو اس میں بھی اور دنیا ہیں بھی بھی اور دنیا ہیں بھی ہو سے اس میں بھی اور دنیا ہیں بھی اور دنیا ہیں بھی ہو سے اس میں بھی اس میں بھی ہو بھی اس میں بھی ہو سے دو تو بھی ہو بھی

## مصیبت کے وقت ہجائے استغفار کے خرافات بکنے کی مذمت

مرہم لوگ اس سے ایسے بے خبر ہیں کہ کسی مصیبت میں گناہوں کو بھی یاد ہی نہیں کرتے۔ بلکہ مصیبت میں اکثر یہ مقولہ زبان پر لے آتے ہیں کہ کرتو ڈرنہ کرتو ڈرمطلب سے کہ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا مگر اڑنے میں آگے سوخوب جھاو کہ بیا بیک جاہلا نہ مقولہ ہے کیونکہ نہ کر کے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ورنہ اگر بچھ نہ کر کے بھی ڈرنا ضروری ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نعوذ باللہ خدا تعالی گویا ظالم ہیں خوب یا در کھو کہ ایسا کہنا سخت تو ہیں کرنا ہے۔ خدا تعالی کی ۔ صاحبو خدا تعالی تو کئے پر بھی کم گرفت کرتے ہیں اور بے کھے تو بکر کے بی بھی میں منصوص ہے۔ خدا تعالی کی۔ میں منصوص ہے۔

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> سوج اور انجام بنی - سے بنقلی کی باتیں - بات بے معن سے -

ما اصابکم من مصیبة فیما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر

یعن ہماری کرتو توں میں بہت ہمعاف ہوجاتے ہیں اوران پر گرفت نہیں ہوتی۔
حکا بیت: حضرت عمرضی اللہ عند نے ایک چورکو گرفتار کیا اور قطع ید کا حکم دیا اس چور
نے کہا کہ اے امیر المونین یہ میرا پہلاقصور ہے جھے معاف کر دیجئے پھر بھی نہ کروں گا۔
حضرت عمر نے فرمایا تو غلط کہتا ہے۔ خدا تعالی پہلے جرم میں بھی کسی کو دسوانہیں کرتے۔
چنانچ تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس سے بل دوئین مرتبہ چوری کرچکا ہے۔
جائے تھی کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس سے بل دوئین مرتبہ چوری کرچکا ہے۔
حام تی با تو مواسا ہا کند

خدالتعالیٰ کاحلم بہت کچھ مواساۃ کرتا ہے کیکن جنب ہم حدے بالکل ہی نکل جاویں تو آ خرغیرت خداوندی ہم کورسوا کرویتی ہے۔غرض خدانتعالیٰ گناہوں پر بھی ہم کو بہت کم پکڑتا ہے۔لیکن چونکہ ہم لوگ اینے بہت معتقد ہیں اس لئے اپنے معاصی کی ہم کوخرنہیں ہے۔

#### گناہوں ہے غفلت سخت مرض ہے

اور بعض اوقات تجاہل ہمی ہوتا ہے کہ غفلت کی وجہ ہے ہم کو پہتنہیں چلتا چنا نچہ کہا کرتے ہیں کہ خدا جانے ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ یہ مصیبت ہم پرنازل ہوئی۔اللّٰدا کبرگویا ہم کوکسی وقت اپنے گناہ وں سے خالی ہونے کا بھی گمان ہوتا ہے۔صاحبوا پنے گناہوں سے غفلت کرنا بہت بڑا مرض ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔

# بعض لوگ عوام کے اعتقاد سے مغرور ہوکر گنا ہوں سے اور بھی بے فکر ہوجاتے ہیں

اور بعض ایسے بھی ہیں کہ دوسر ہے لوگ بھی ان کے معتقد ہیں۔ ایسے لوگ اور بھی زیادہ نباہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے تقدس کی گویا دلیل بھی موجود ہوتی ہے کہ

کے جومصیبت تم کوئیتی ہے تو وہ تنہارے ہی گئے ہوئے کی وجہ سے ہاور بہت کوتو معاف فرمادیتے ہیں کے اللہ تعالٰی کی بروباری تمہارے ساتھ بہت مخواریاں کرتی ہے جب تم حد ہے ہی گز رجاتے ہوتو رسوا کرویت ہے۔ کے اپنے کوٹاوا تف ظاہر کرنا جائل بن جانا۔ کے ہزرگی و پاکی

جب اتنے لوگ ہم کوا چھا کہتے ہیں تو یقینا ہم اچھے ہوں گے۔ ہماری بالکل وہ حالت ہے۔ ح كايت: جيها كمشهور بكرايك كمتب كالركون في اتفاق كيا كدآج استاد صاحب ہے چھٹی لینی جا ہے اور تو کوئی سبیل نہ نکل سکی آخراس پررائے تھہری کہ جب استاد صاحب آئیں توسب مل کران کی مزاج پری کرواوران کو بیار بتلاؤ۔ چنانچے سب نے ایسا ہی کیا۔ دو جارلڑکوں کوتو استاد صاحب نے جھڑک دیالیکن جب متواتر سب نے یہی کہا تو استادصاحب کوبھی خیال ہوا۔ آخرسب کو گھر لے کر چلے گئے اور حکم کیا کہتم دہلیز میں بیٹے کر پڑھو میں آ رام کرتا ہوں لڑکوں نے ویکھا کہ مقصود اب بھی حاصل نہ ہوا' آخر نہایت زور ے چلا کریڑ ھٹاشروع کر دیا۔استادصاحب کومصنوعی در دوغیرہ تو پیدا ہوہی گیا تھا۔ چلا کر یڑھنے ہے اس میں واقعی ترتی ہونے لگی مجبور ہو کرسب کو چیوڑ دیا۔ جیسا وہ معلم لڑکول کے کہنے ہے مبتلائے وہم مرض جسمانی ہو گیا تھا ہم سب معتقدین کے کہنے ہے مبتلائے وہم مرض نفسانی یعنی تفذی ہو گئے ہیں۔الیکن بطوراطیفہ یہ بھی کہا جائے گا کہ ایسے لوگوں میں جہاں اپنے کومقدس سجھنے کا مرض ہے اس کیساتھ ہی بیٹو نی بھی ہے کہ وہ ووسر ہے مسلمانوں کوبھی مقدس سجھتے ہیں کہان کے خیال کو باوقعت جانتے ہیں تو خیران میں جہل کے ساتھ تواضع بھی ہے گریہاء تقاد دوسروں کواس باب میں سچا سمجھنے کا ایسا ہے کہ جیسے

حکایت: کسی نائن نے ایک عورت کود یکھا کہ وہ نتھا تارکر مند دھور ہی ہے۔ نتھ اتری و کیے کر فورا اپنے شوہر کے پاس دوڑی گئی اور کہا کہ ہماری ہوی صاحب تو ہو گئیں جلدی جاکر اس کے شوہر کوخر کر۔ نائی صاحب فورا اس ہوی کے شوہر کے پاس پہنچے اور کہا حضور آ پ کیا ہے فکر بیٹھے ہیں آ پ کی ہوی صاحب ہوہ ہو گئیں۔ جمان صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ گریہ و بکا کی آ وازس کر دوست احباب جمع ہو گئے۔ سبب بو چھا تو یہ لغو حرکت معلوم ہوئی۔ دوستوں نے کہا کہ بھائی جبتم زندہ ہوتو تمہاری ہوی دانڈ کیوں کر ہوگئیں۔ آپ فرماتے ہوئی۔ دوستوں نے کہا کہ بھائی جبتم زندہ ہوتو تمہاری ہوی دانڈ کیوں کر ہوگئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو بیس بھی جانتا ہوں لیکن یہ نائی نہایت معتبر شخص ہے یہ جھوٹ نہ ہولے گا۔ یہی

ا جسم کی بیاری کے وہم میں بتالہ سے نغس کی بیاری یعنی بزرگی کے گمان کے وہم میں بتال ہو گئے سے پیائیوں کامحاورہ ہے آتا کو کہتے ہیں

ہماری حالت ہے کہ اپنے گناہوں کا ہم کو علم ہے۔ اپنی حالت خوب جانے ہیں لیکن محض اس وجہ ہے کہ دوسر کوگ ہم کو اچھا کہتے ہیں ہم بھی اپنے معتقد ہو گئے ہیں اور بعض الیے بھی ہیں کہ ان کا کوئی معتقد بھی نہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے معتقد ہیں تو چونکہ تقدین کا لیقین اپنے او پر ہم اس کے اگر کوئی مصیبت آتی ہو تعجب ہوتا ہے کہ کیوں ہم پکڑے گئے۔ صاحبوا ہم کو تو نہ پکڑے جائے ہوتا ہے کہ کیوں ہم پکڑے گئے۔ صاحبوا ہم کو تو نہ پکڑے جائے ہوتا جا جو شخص روز اند کہ کیتی ڈالٹا ہوا گرچھ ماہ تک بچار ہوتا تعجب ہوتا ہوں ہم کھتے ہیں کہ جن گناہوں تعجب ہے اور اگر گرفتار ہوجائے تو کچھ بھی تعجب نہیں۔ ہم لوگ یوں ہم بھتے ہیں کہ جن گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوان سے خدا تعالی ناراض نہیں ہوئے چنا نچہ جب مصیبت کے وقت التفات کرتے ہیں تو نے گناہوں کو دیکھتے ہیں۔

گناه پرفوری مواخذه نه ہونے سے بے فکرنہ ہو

یہ کچھ ضروری نہیں کہ اگر گناہ آج کیا ہوتو آج ہی مواخذہ بھی ہود تکھے اگر کوئی شخص کی مٹھائی کھا لے تو عاد ہ کھوڑ ہے بھنسیاں کلتی ہیں لیکن سے بچھ ضروری نہیں کہ جس روز کھایا ہے ای روز نکلنے لکیں۔فرعون نے جارسو ہرس تک خدائی کا دعویٰ کیالیکن بھی سر میں در دبھی نہیں ہوااور بکڑا گیا تواس طرح کہ ہلاک ہی کرویا گیا۔خدا تعالیٰ کے یہاں ہر کام حکمت ہے ہوتا ہے۔ بھی ہاتھ در ہاتھ سزامل جاتی ہے اور بھی مدت کے بعد گرفتاری ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا نیکیوں میں بھی بھی ہاتھ در ہاتھ جزادے دی جاتی ہے بھی تو قف ہوتا ہے چنانچے حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کے لئے بددعا کی اور وہ قبول بھی ہوگئی چنا نچہ ارشاد ہوا فلہ اجیبت دعو تكما ليكن باوجودوعا قبول موجانے كے اس وقت ال براثر مرتب نبيس موا بلكه ساتھ ى يجي ارشاد بواكه فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون كرتم دونول ترتب اثر میں جلدی نہ کرنا کہ بینا دانوں کا طریقہ ہے۔ بلکہ استقامت اور استقلال سے کام لینا حتی کہ جیالیس برس تک حضرت موٹی نے انتظار کیا اوراس کے بعد فرعون اوراس کی قوم ہلاک ہوئی ان دونوں واقعوں ہے معلوم ہو گیا ہو گا کہ نہ کسی جرم پرفوراْ اثر مرتنب ہونا ضروری ہے نہ له بزرگی که بینکتم دونو ل (حضرت موی وحضرت بارون علیماالسلام) کی دعا قبول کر کی گئے۔ م مرونوں استقلال سے رہواور ہر گز ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جو بے علم ہیں (نادان ہیں )

نیکی بر چنانچ فرعون کوچارسوبرس مہلت دی گئی اور حضرت موٹی کوچالیس سال تک انتظر رکھا گیا اور جب میہ ہے تو اگر بھی جرم کی فورا سز اندلی تو اس کی نسبت بید خیال ند کرنا چاہیے کہ اس جرم ہے خدا تعالیٰ ناخوش نہیں ہوئے یا بیجرم قابل سزادگرفت ندتھایا ہم کومعاف کر دیا گیا۔

مصیبت کے وفت پہلے گنا ہوں کو بھول ہوں کو بھول جانا اور نئے گناہ کی سوچ میں پڑجانا اور یا دنہ آنے برمصیبت سے تعجب کرنا

لوگ اس خلطی میں مبتاا ہونے کی وجہ ہے جب کسی مصیبت میں مبتاا ہوتے ہیں تو ہمیشہ نے گناہ کود یکھا کرتے ہیں اور جب کوئی نیا گناہ نظر نہیں آتا توا پی مصیبت پر تبجب کرتے ہیں اور جب کوئی نیا گناہ نظر نہیں آتا توا پی مصیبت پر تبجب کرتے ہیں اور حصاحبوا کسی سلمان کے منہ ہے اس جملہ کا ٹکانا سخت حیرت ہے کیا کسی کے نزدیک خدا تعالیٰ کی سلمان مسلمان کے منہ ہے اس جملہ کا ٹکانا سخت حیرت ہے کیا کسی جب جس طرح بی جالم کرلیا خیریہ اور ھے کے نوابوں کی سلمان ہے جھ نہ کرتے ہیں اس کہ خطرات کو تو یہاں تک مہتم بالشان بنایا کہ پھھنہ کر کے بھی خدر تے ہیں اور آخرت کے بارے میں اس قدر خطات ایسی بے پروائی کہ آئے دن سینکٹروں خرافات میں مبتاا ہیں۔ ہزاروں گناہوں کے بار میں دبے جاتے ہیں گئین فراہھی پروائیس کیا ہی خرافات میں مبتاا ہیں۔ ہزاروں گناہوں کے بار میں دبے جاتے ہیں گئین فراہھی پروائیس کیا ہی مرض نہیں ہوائی در ہے کہ جس قدراس کی تدبیر ضرور کی نہیں۔ صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی جانب سے خفلت ہوگی تو روائی جانے گی اور صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی جانب سے خفلت ہوگی تہ ہوگی تہ ہوگی تو روائی جانے گی اور صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی تدبیر خوارہ ہوتی جانے گی اور صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی تدبیر خوارہ ہوتی جانے گی اور صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی تدبیر خوارہ ہوتی جانے گی اور صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی در سے خفلت ہوگی تو روائی جانب سے خفلت ہوگی تا ہوگی تا ہوگی جانے گی اور صاحبوا یہ یا در ہے کہ جس قدراس کی تدبیر در شوارہ ہوتی جانے گی اور صاحبوا یہ یا در ہوگی تا ہوگی تا ہوگی ہوگی ہوگی تا ہوگی ہوگی تا ہوگی ہوگی تا ہوگی ہوگی تا ہوگی تا ہوگی تا ہوگی تا ہوگی اور صاحبوا ہوگی تا ہوگی تا ہوگی تا ہوگی تو ہوگی تا ہوگی

تن ہمہ داغ داغ شدینبہ کا کا تہم د بیندار بھی گنا ہوں کے اصلی معالجہ میں بے بروائی کرتے ہیں

دوسرامرض جودیتداروں میں زیادہ ہے ہیہے کہ جب بھی ان کی حالت زاران کو یا د

اله سارابى بدن داخ داخ موليا كبال كبال بيابار كهول-

دلائی جاتی ہےتو تنب تو ہوتا ہے کین صرف اس قدر کے تھوڑی دیرروئے۔ بڑی ہمت کی ایک دودفت کھانا ترک کردیا۔ صورت ممکین بنا کر بیٹھ گئے کیکن تدبیر کی جانب ذرا توجہ نہیں بلکہ اس غمکینی میں بھی اگر کوئی دنیا کا قصہ یاد آگیا تو فورا اس میں مصروف ہو گئے خوب کہا ہے۔

ز نبارازال قوم نباشی که فریابند حق رابه جودے و بی رابدرو دے

بعض لوگ ان ہے بھی چندقدم آگے ہیں کہ تاسف ہے پریشان بھی ہوتے ہیں کیک ہوتے ہیں کیک ہو جوداس کے بھی بھی تدبیری طرف توجہ نہیں ہوتی اور تدارک کا خیال نہیں ہوتا حالا نکہ نری بریشانی ہے کیا ہوسکتا ہے۔ اگر کسی خض کواول درجہ دق کا شروع ہوجائے اوراس کواطلاع بھی ہوجائے اور پریشانی ہے مہونے گئے بیکن وہ صرف یہی کرے کہ جب کوئی اس سے ملئے آئے تواس کے سامنے رونا شروع کروے اور دن رات کڑھا کرے گر علاج کی طرف توجہ نہ کرے تو میجوائے کا موجوائے گا۔ تو میجوائی کو علاج ہوجائے گا اور تو میں دوسرا تیسرا درجہ بھی شروع ہوجائے گا اور تا تھی کہ اس کی میہ ہے کہ پریشانی کو علاج ہمجھتا ہے حالا نکہ تہ ہراس کی میتی کہ دو بیٹر چ کرتا طعبیب ہے رجوع کرتا نے دواؤں پر صبر کرتا اور پر ہیز پر مستعد ہوجا تا اگر چکی ایک کے آگے بھی پریشانی کا اظہار نہ کرتا۔ اس طرح امراض باطنی ادر معاصی میں بھی اصل تدبیر بہی ہے کہ سی کا مل کی طرف رجوع کرے۔ گنا ہوں ہو بہیز پر مستعد ہوجا وے تلئے تجاویز پر عبر کرے۔ اس تدبیر سے ان شاء اللہ تعالیٰ چندروز میں امراض دور ہوجا وے تلئے تجاویز پر عبر کرے۔ اس تدبیر سے ان شاء اللہ تعالیٰ چندروز میں امراض دور ہوجا وے تی گیا ورخوائی جندروز میں امراض دور ہوجا وے تلئے تجاویز پر عبر کرے۔ اس تدبیر ہوں گے۔ خوب کہا ہے

عاش کے شد کہ یار بحالش نظر کروا اے خواجہ درونیست وگرنہ طبیب ہست

یہ شیطان کی رہزنی ہے کہ دین کے رنگ میں دین سے ہٹار ہاہے بعنی یہ خیال ول میں جمادیا ہے کہ صرف کریہ و بکا ہی کافی ہوجائے گا۔عرفی کہتا ہے

عرفی ایم گریمیسر شدے وصال! صد سال می تواں بہتمنا کریستن!

الی توجداور خفلت کا ندر ہنا۔ کے تم ہرگز اس جماعت میں ند ہونا کہ جواللہ تعالیٰ کوا یک مجدہ سے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوا یک دروو سے دھو کہ دینا جا ہے ہیں سلے افسوس ہونا سم صحیح پیر ہے ، عاشق ہی کون ہوا ہے کہ محبوب نے اس کے حال پر نظر ندکی ہو۔ اسے جناب دروہ بی نہیں ورنہ طبیب تو موجود ہے۔ کے عرفی اگر روئے سے ما قات ہوئی تو سوسال تک بھی ملاقات کی تمنا ہی رویا جا سکتا۔

حکایت :مشہور ہے کہ ایک شخص نے ایک بدوی کو دیکھا کہ وہ بیٹھا رور ہا ہے اور ساہنے ایک کتابیڑا سسک رہا ہے۔ بدوی سے روینے کا سبب بوچھاتو کہا کہ بیمیرار فیق تھا چونکہ مرر ہا ہے اس کے تم میں رور ہا ہوں اس شخص نے کئے کے مرنے کا سبب یو چھا۔ بدوی نے کہا کہ صرف بھوک ہے مرر ہا ہے بیان کر اس شخص کو بہت صدمہ ہوا۔ نظر اٹھا کر ادھرادھر دیکھا تو ایک بوری نظر پڑی۔ بدوی نے بوجھا کہاس بوری میں کیا چیز ہے۔ بدوی نے کہا کداس میں روٹی ہے۔اس مخص نے کہا کہ ظالم تیرے پاس روٹی موجود ہے اور کتا بھوکوں مرر ہاہے۔اگر اس کے مرنے کا بھے تم ہے تو اس بیس ہے روٹی نکال کر کیوں نہیں کھلا دیتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب اتن محبت نہیں کہ اس کوروٹی بھی دے دوں کیونکہ اس کو دام بھی لگتے ہیں۔ ہاں اتنی محبت ہے کہ اس کے ثم میں رور ہا ہول کیونکہ آ نسوؤں میں تو دام نہیں خرج ہوتے۔

درزر طلبی سخن درین ست گرجان طلبی مضائقه نیست ہماری وہی حالت ہے کہ گھریارسب تمہمار الیکن کسی چیز کو ہاتھے نہ لگانا کہ گنا ہوں میں مبتلا ہونے ہے رہے بھی ہے اور ان کے مٹ جانے کی تمنا بھی ہے لیکن تدبیر نام کوئیس ہاں ہے تو صرف اس قدر کہ دوآ نسو بہا گئے۔

## محض بزرگول کی توجه کو علاج گناه کیلئے کافی سمجھ لینے کی تلطی

اور بعض لوگوں کو توجہ بھی ہوتی ہے تدبیر بھی کرتے ہیں لیکن سے کہ سی بزرگ کے پاس کے اورا بی حالت بیان کر سے فر مائش کی کہ آ ہے بچھ توجہ سیجئے اس کی مالکل ایسی مثال ہے کہ ایک شخص طبیب کے پاس جائے اور اپنے امراض کو بیان کرے اور جب طبیب نسخہ تجویز کرے تواس سے کہے کہ علیم صاحب میری طرف سے بیسخدآ پ ہی لی لیں۔ ظاہر ہے کہ اس کوساری د نیاامتی کہے گی اورسب قبقہ لگائیں گے۔بس یہی حالت طالبین توجہ کی بھی ہے

ا المرتم جان طلب كرونو كوئي تنكي نبيس اورا كررو پيطلب كرونواس ميس كفتكو ي-

کەمریض توپیاگر توجه کریں بزرگ اور پی توجیانه کریں۔

حکایت: حضرت حاجی ایدادالله صاحب نورالله مرقدهٔ جب جمبئ تشریف لے گئے تو ایک سودا گرنے عرض کیا کہ حضور دعا وفر مائمیں کہ خدا تعالی مجھے حج نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا کدایک شرط پر دعا کروں گاوہ یہ کہ جس دن جہاز چلے اس دن مجھے پورااختیارا ہے تفس بردے دو کہ میں تمہارا ہاتھ بکڑ کر جہاز میں تم کو بٹھلا دوں اور وہ جہازتم کو لے کرروا نہ ہو جائے اور جب تک بینہ موصرف میری دعاہے کیا کام چل سکتا ہے کیونکہ جبتم قصدند کرو کے دنیا کے کاروبار کونہ چھوڑ و گئے نہ وہ خود کم ہول کے تو صرف میری دعاتم کو حج کیونکر کرا دے گی۔ کیونکہ خود کعبہ تو تم تک آنے ہے رہا۔اس کو کیا غرض پڑی ہے اور جن کو بیشرف نصیب ہوبھی گیا ہے تو ان کوبھی اس صورت سے حج نصیب نہیں ہوا۔ حج کرنے کے لئے ان کوبھی خود کعبہ ہی میں آنا پڑااور جب ایسوں کوبھی خود کعیے کی طرف جانے کی احتیاج تھی تو ال سودا گرکوتو کیوں ضرورت ندہوگی اور بیتجارت جیموڑ کر جا نئیں نہیں تو محض حاجی صاحب کی دعاء سے ان کو کیا نفع ہوسکتا ہے تو جولوگ کچھ تدبیر کرتے بھی ہیں صرف اس قدر کرتے ہیں کہ ہزرگوں سے دعا کرالیتے ہیں۔اورخود پھھ ہیں کرتے۔صاحبو! خیال سیجئے ابوطالب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے هیتی بچیا ہیں اور بہت بڑے محب کہ جس موقع برتمام قریش نے مخالفت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے اس موقع پر بھی ابوطالب نے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور آپ نے بے حد کوشش ان کے مسلمان ہونے کی فر مائی لیکن محض اس وجہ سے کہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا حضور کی کوشش اورمحبت بچھ بھی ان کے کام نہ آئی اور آخر کارا پی قدیم ملت پران کا خاتمہ ہوگیا۔اس پرحضور علیہ کو بہت رنج ہواتو بیآیت نازل ہوئی۔

اِنَّكُ لَاتَهُدِي مِنْ آخْبَبُتُ وَلَكِنَ اللهُ يَهُدِئُ مَنْ يَشَاءُ

جس کوآپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہرایت کرے۔

ال سین کام ندکریں جو بتایا جائے اس پھل ندکریں پیرصاحب کے کام کرنے سے ان کوسب لل جائے گا۔ کے صرف دعاء سے بغیران کے کام کئے۔

# ہ ج کل کام کی تمنا کرتے ہیں مگرارادہ ہیں کرتے

ا کثر اوگ کہا کرتے ہیں کہ ہماراارادہ تو ہے مگریہ بالکل غلط ہے کیونکہ تمنا دوسری چیز

ہے ارادہ دوسری چیز ہے۔

ا کے مرتبہ دو تخص حج کو جانے کی بابت تذکرہ کرر ہے تھے ان میں ہے ایک نے کہا کہ بھائی ارادہ تو ہرمسلمان کا ہے میں نے کہا کدصاحب سے بالکل غلط ہے اگر ارادہ ہر مسلمان کا ہوتا تو ضرورسب کے سب حج کرآتے۔ ہاں تو یوں کہیے کے تمنا ہر سلمان کی ہے۔ سونری تمناہے کا منہیں چلتا۔ارادہ کہتے ہیں سامان کے مہیا کرنے کو مثلاً ایک شخص زراعت تو کرنا جا ہتا ہے لیکن اس کا کوئی سامان مہیانہیں کرتا اور ایک شخص اس کا سامان بھی جمع کرر ہا ہے تو پہلے تخص کومتمنی اور دوسرے کومر پیرکہیں گے۔ای طرح اگر دوشخص جامع مسجد پینچنا حا ہیں مگر ایک تو اپنی جگہ بیٹھا ہواتمنا ظاہر کئے جائے اور ایک شخص چلنا شروع کر دے تو دوسرے کومرید کہیں گے اور پہلے کوشمنی ۔ تو جب ارادہ ہوتا ہے کام بھی ضرور بورا ہو جاتا ہے۔اگر کہی وجہ سے خود قدرت نہیں ہوتی تو کوئی رہبرمل جاتا ہے۔جومعین ہوکر کام پورا کر دیتا ہے۔ ای لئے کہتے ہیں کہ

السعى مني والاتمام من الله

میری طرف ہے کوشش کرنا ہےاور بورا کرنااللہ کی طرف سے ہے۔

یس کام شروع کردینا چاہیے خدا تعالیٰ خود مددکریں گے اور کام بورا ہو جائے گا۔ میں ایک عالی ہمتی کی حکایت آی کوسنا تا ہوں۔

حكايت: ابل تاريخ نے لكھا ہے كہ جب حضرت يوسف عليه السلام كوز ليخانے بلايا ہے تو جس مکان میں ان کو لے کر گئی ہے تو کیے بعد دیگرے سات جھے اس مکان کے تھے اور ہر حصہ مقفل تھا۔اور تفل مجمی ہر جھے کے نہایت مضبوط تھے۔غرض بوراسامان کیا گیا تھا ك حضرت بوسف بابرنكل كرنه جاسكيس-آخرز ايخافي حضرت بوسف عليه السلام = اين له دل دل میں خیال کرنا ہے ووقصد جس میں سامان بھی کرلیاجائے۔ سے تمنا کرنے والا

س اراده کرنے والا۔

خواہش کا اظہار کیا 'وھمکی بھی دی۔ لجاجت بھی کی کین عصمت نبوت کے سامنے ایک بھی نہ چلی۔ واقعی یوسف علیہ السلام کا کام تھا کہ اس مصیبت میں بھی ان کواتنا قوی توکل رہا جو آئے معلوم ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ مکان سب مقفل ہیں نکلنے کی کوئی صورت بظاہر نہیں مگر ساتھ ہی قوت توکل نے ہمت دلائی کہ مجھ کواپنا کام تو کرنا جا ہے خدا تعالی ضرور مدد کریں گے چنانچہ آپ نے وہاں ہے بھا گنا شروع کیا اور زلیخاں آپ کے چیچے ہوئی ۔ لکھا ہے کہ مس درواز سے بڑا پہنچتے تھے قبل ٹوٹ کر گرجا تا تھا اور درواز ہ خود بخو دکھل جاتا تھا۔ ای طرح ساتوں درواز سے کھل گئے اور آپ صحیح وسالم عفت کے ساتھ با ہرنگل آئے۔ ای کی طرف اشارہ کر کے مولا نا فر ماتے ہیں۔

گریجی رفت نیست عالم را پرید فیرہ بوسف دارمی باید و دید! کداگر چه تھرعالم میں کوئی دروازہ نظر نہیں آتا کداس سے نکل کرتم نفس وشیطان کے بھندے سے نئے سکو۔ نیکن مایوس پھر بھی نہ ہونا جا ہے حضرت یوسٹ کی طرح دوڑنا جا ہے پھرد کھئے دروازہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں۔

#### (۵۸) توجه الى الله كيليخ فراغت كالنظارنفس كاحيله ب

بہت لوگ اس انتظار میں میں کہ فلال کام سے فراغت کرلیں تو پھر تو بہر کے اپنی اصلاح کی تدبیر میں لگین ۔ سی کوٹڑ کے کے نکاح کی فکر ہے کسی کو مکان بنانے کی فکر ہے کسی کو جائیداد کا شغل ہے۔

صاحبو! ذراغور کرو کتنے برس میہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اب کے برس پچھ ضرور کرلیں گے۔ گرآج تک ضرور مات اور حاجات کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔

لا ينتهي ارب الا الى ارب

د نیا کی ہر ضرورت کا خاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے اور اس

كاغاتمهايك دوسري ضرورت پر

ال خوشامہ سے اگر چہ جہاں میں غدا تک جانے کے لئے کوئی روزن یا درواز وظاہر کانہیں کیکن سرمست ہو کر حضرت بوسٹ کی طرح دوڑ پڑنا جا ہے۔اللہ تعالیٰ خود راستہ دیں گے۔ و همکذا الی غیر النهایة ''آخرییمرد نیایوں ہی تمام ہوجاتی ہے''۔

پی امروز و فروا پر ٹالنے سے کیا فاکدہ۔ ہمت کر کے کام شروع کر دینا چاہیے۔ خدا تھا کی خود دد کریں گے۔ کامل نہ ہو گے تو خالی بھی نہ رہو گے۔ اگرتم کوصد یقیت کا درجہ نہ بھی نفسیب ہوا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی ہور ہو گے۔ کم از کم خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت اور لگاؤ دنیا سے بے نتائقی اور طبیعت کا اچٹاؤ تو ضرور ہی ہوجائے گا۔ مگر افسوس ہے ہماری حالت بیہ ہر شیخ سویم کے فردا ترک ایں سودا کئم ہازچوں فردا شود امروز زافردا کئم ہر شیخ سویم کے فردا ترک ایں سودا کئم کے مرساری عمرائی کل کا کھیں گزرگئی اور کئی اور کئی اور کی سے بنہ ہوئی جی وعدہ رہا کہ کل ضرور کرلیں کے مگر ساری عمرائی کل کا کھیں گزرگئی اور کئی اور کی کھی بین بڑتا اور پیمنا کرتا ہے کہ

رب لولا اخوتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین گریه تنار دکردی جاتی ہوادرار شاد ہوتا ہے۔

ولمن يوخو الله نفساً اذا جآء اجلها كاب ايك ساعت كي بهي مهلت بين مل على الله نفساً اذا جآء اجلها كاب ايك ساعت كي بهي مهلت بين مل عكى اورصا حبوا بهم تو كيا چيز بين كه بهم كو يجهم مهلت مل سكه \_

حکایت: حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ نجی معصوم ومقبول ہیں۔ انہوں نے جب
بیت المقدی کی تعیر شروع فرمائی اور اختتا م تعیر ہے قبل آپ کی وفات کا وقت آگیا تو آپ
نے بیتمنا کی کہ بیت المقدی کی تغییر تیار ہو جانے تک مہلت دی جائے لیکن قبول نہ ہوئی۔
غور کیجئے نبی کی ورخواست اور بیت المقدی کی تغییر کے لئے گر نامنظور آ خرآپ نے یہ
درخواست کی کہ جھے اس طرح موت دی جائے کہ جنات کومیر کی موت کی اطلاع اس وقت
تک نہ ہو جب تک رفتھیر پوری نہ ہو جائے ۔ چنا نچہ یہ درخواست منظور ہوئی اور آپ حسب
ال اورای طرح عدے آگئ کے سال آج کل سے صدیق ہونے کا سال ہررات کہ لیتا ہوں کہ کو اس میں میں ہونے کا سال ہررات کہ لیتا ہوں کہ کو اس میں میں میں ہونے کا سال ہرات کہ لیتا ہوں کہ کو اس میں میں میں اور تیوں میں اس میت کے خیال کوچوز دوں گا۔ گر جب کل ہوتی ہے آج کوکل بنالیتا ہوں ۔ ہے جگڑے سال واحت کے دارت کر لیتا اور نیوں میں سے موجوز تی کہ برگز اللہ تعالی کی کو مہلت نہیں دیتے جب اس کا وقت آ جا تا ہے

عادت اپ عصاء پرسهارا کے کر کھڑ ہے ہوگئے۔ اوراس حالت میں روح قبض ہوگئی۔ اور سال محرتک آپ کی لاش ای طرح کھڑی رہی۔ جنات نے آپ کوزندہ مجھ کر کام جاری رکھا۔ حتی کہ جب تغییر پوری ہوگئی اس وقت آپ کی لاش زمین پر گر پڑی اور جنات کواس وقت آ تارے معلوم ہوا کہ آپ کے انتقال کواس قدر زمانہ گزرگیا ہے۔ ای کو خدا تعالی فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کے انتقال کواس قدر زمانہ آلارض تا کل منسا ته فلما خر تبینت ما دلھ ہے علی موته الا دابة الارض تا کل منسا ته فلما خر تبینت الحن ان لو کانو ایعلمون الغیب مالبٹو افی العذاب المھین

اوراس طریقہ پرموت دینے سے لوگوں کو یہ بھی ہدایت ہوگئی کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہے تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس تیار کرنے کے لئے مہلت ندوی گئی تو ہم کو بیت المقدس تیار کرنے کے لئے کب مہلت مل سے ہے خرض اس جملہ تقریبے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم لوگ ارادہ تو کرتے ہیں لیکن ارادۃ الفعل نہیں کرتے کیونکہ ارادۃ الفعل نہیں کرتے کیونکہ ارادۃ الفعل وہ ہے جو کہ مقارات ہوفعل کے ساتھ کہ اس کے بعد فعل متحلف ہی نہ ہواور جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں وہ نری ہوں ہے دیکھئے کہ اگر ایک شخص کھانا کھانے کا ارادہ کر لیکن ہاتھ نہ ہلائے مندنہ جلائے نہ منہ کھولے تو یہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کھانے کا ارادہ کیا یہ کہیں گے کہاں نے کھانے کا ارادہ کیا یہ کہیں گے کہاں نے کھانے کی ہوں اور تمنا کی۔

## بزرگول کی توجہ کے مؤثر ہونے کے شرا بط

 کارآ مد ہوتی ہے جب کے زمین بنجر نہ ہو ورنہ تخم بھی ضائع ہوتا ہے اور محنت اور جا نکاہی بھی رائیگال جاتی ہے پس اول قابلیت بیدا کرواوراس کا طریقہ یہ ہے کہ اول ارادہ کرو۔

## صرف ارادہ بھی بغیر توجہ بزرگوں کے اکثر کافی نہیں

پان زاارادہ بھی کافی نہیں جب تک کہ توجہ بزرگان نہ ہو کیونکہ

الج عنایات حق و خاصان حق گرملک باشد سے ہستش ورق
اصل میں ارادہ کے بورا ہونے کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ عنایت خداوندی
متوجہ ہواوراس کی علامت ہے کہ بزرگ خودمتوجہ ہول۔ اسلیے کوئی کسی کام کانہیں ہوا۔

یار باید راہ را تنہا مرد! ہے قلاؤز اندریں صحرا مرد

ار اس جنگل میں تنہا نہ چلوکسی رہبر کوضرور ساتھ لے لوکہ وہ تم کوراستے کے خطرات
سے محفوظ رکھے۔''آ گے کہتے ہیں۔

ہرکہ تنہا نادرایں راہ رابرید ہم بہ عون ہمت مردان رسید

کداگرتم نے کسی کی حکایت من لی ہو کہ وہ بغیر کسی رہبر کے اس رائے کو طے کر گئے تو

اول تو یہ نادر ہے دوسرے واقع میں وہ بھی کسی کی ہمت کی بدولت منزل تک پہنچ ہیں۔
اگر چہ ظاہر نظر میں معلوم نہ ہواور وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی بہت می مخلوق بااکسی تعلق کے ہمارے لئے دعا کرتی ہے گوہم کو خبر بھی نہ ہوتو کوئی شخص اپنے کومستغنی نہ سمجھے۔ اس لئے فریدالدین عطار کہتے ہیں۔

عمر بگذشت و نشد آگاه عشق! دامن رهبر بگیر و پس بیا

ھیج رفیقے ہر کہ شد در راہ عشق گرفت ہوائے ایں سفر داری دلا

ا بغیر اللہ تعالیٰ کاعنایت اور اللہ کے خاص بندوں کی عنایت کا گرفرشتہ (جیسا) بھی ہوگا اس کامل نامہ سیاہ ہوگا۔

اللہ مددگار جا ہے راستہ کیلئے تہامت جا دُ بغیر واقف کار کے اس بشکل ہیں مت جا ذیا۔

سلہ جو خف شاؤ و نا در تنہا بی اس رائے کو طے کر گیا ہے وہ بھی مروان خدا کی روتی مدو ہے بی بہنے گیا ہے۔

سلہ بے بروا ہے بغیر کسی رفیق کے جو بھی عشق کے راستہ میں چلا ہے عمر گرز رقمی اور عشق سے واقف تک نہیں ہوا۔

اللہ اے ول اگر تو اس سفری خواہش رکھتا ہے تو کسی راہبر کا وائس پکڑ اور بیجھیے جلا آ۔

ورارادت باش صادق اے فرید تابیابی سنج عرفال دا کلید!

غرض نہ بغیر چلے کام چلنا ہے نہ بغیر رفیق سیدها داسته ملتا ہے۔ دیکھوا گرایک نابینا شخص کسی جگہ بہنچنا چاہے تو اول اس کو چلنے کی ضرورت ہے اگر چلے ہی نہیں تو ہزار رفیق ملنے پر بھی راستہ قطع نہیں ہوگا اور چلنے کے بعد رفیق ور مہر کی ضرورت ہے کیونکہ اگر رہبر نہ ہوتو نا آشنا راستہ میں ضرور کسی جگہ کام شرور کسی جگہ کے اور دم مرزل پر پہنچنے کی صورت ہی ہے کہ اپنے بیروں چلے اور دم مرکا ہاتھ بکڑ لے۔ بالکل ایسی ہی حالت اس داستہ کی بھی ہے کہ ارادہ کرنا اور کام شروع کردینا اپنے بیروں چلنا اور کسی بزرگ کا دامن بکڑ لینار مہرکا ہاتھ بکڑ نا ہے۔

صرف مرید ہونا بغیرا پی سعی کے کافی نہیں

اورای ہے یہ جھی معلوم ہوگا کہ لوگ جو آج کل نری پیری مریدی کواصل کا مہمجھتے ہیں فیلطی ہے۔ نری پیری مریدی میں کھی اصلی کام خود چلنا ہے۔ اور کسی رہبر کا ہاتھ پکڑ لیٹا اگر چہمر بید کسی ہے جھی نہ ہو میرا مطلب رہبیں کہ سلسلہ میں داخل ہونے کے برکات سیجھ جھی نہ ہو میرا مطلب رہبیں کہ سلسلہ میں داخل ہونے کے برکات سیجھ جھی نہ ہو میں اس کے برکات ضرور ہیں لیکن اس کواصل الماصول جھی نابزی غلطی ہے۔ آئی کل اس بیری مریدی کے متعلق وہ جہل بھیلا ہوا ہے کہ الما مان والحفیظ

حکایت: میرے ایک دوست بیان کرتے ہے کہ ایک مکار پیرصا حب کسی گاؤں میں پنچے اتفاق سے بہت ہی نجیف ہور ہے ہے۔ مریدوں نے پوچھا کہ پیرتم اس قدر ضعیف کیوں ہو پیرصا حب نے جواب دیا ظالموتمہیں میر نے ضعف کی خبر نہیں۔ دیکھویس ضعیف کی خبر نہیں۔ دیکھویس اپنا کام بھی کرتا ہوں اور تمہار ابھی۔ تم نماز نہیں پڑھتے میں تمہاری طرف سے نماز پڑھتا ہوں۔ تم روزہ نہیں رکھتے میں تمہاری طرف سے روزے دکھتا ہوں اور سب سے بڑی مشقت سے کے سب کی طرف سے پل صراط پر چلنا ہوگا۔ جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ بس ان فکروں نے لاغر کر دیا۔ مرید بین کر بہت خوش ہوئے اور ایک گوجر نے خوش ہوئے اور ایک گوجر نے خوش ہوئے اور ایک گوجر نے موش ہوگے اپنا مونجی کا کھیت بخش دیا۔ پیرکوخیال ہوا کہ دیماتی لوگوں کا میں میں نہ بین کر بہت خوش ہوئے اور ایک گوگوں کا میں میں نہ بین کر بہت خوش ہوئے اور ایک گوگوں کا میں میں نہ بین کر بہت خوش ہوئے اور ایک گوگوں کا میں میں نہ بین کر بہت خوش ہوئے اور ایک گوگوں کا میں میں نہ بین کر بہت خوش ہوئے اور ایک گوگوں کا میں میں نہ بین کر بہت خوش ہوئے کا کھیت بین کر بہت خوش ہوئے کا دیماتی لوگوں کا میں میں نہ بین کر بہت نوش کی دیا ہوئی کا کھیت بین کر بہت خوش ہوئے کا دیماتی کے مور کیا کھیت بین کر بہت خوش ہوئے کا دیماتی کی میں میں نہ بین کر بہت نوش کی دیا ہوئی کا کھیت بین کر بہت نوش کی دیا تی کو کیا گوئی کے میں کی کھیت کو کر کے کہ کوئی کا کھیت کوئی کوئیں کی کھیت کوئی کی کھیں کے کہ کی کھیت کوئی کی کھیت کوئی کی کھیت کوئی کی کھیل کے کہ کے کھی کھیل کی کھی کی کھیل کے کہ کی کہ کھی کی کھیت کوئی کی کوئی کی کی کھی کوئی کیا کہ کی کھیت کی کھیت کوئی کے کہ کوئی کی کھی کی کھی کے کہ کی کی کھی کی کھیت کوئی کی کھی کے کہ کوئی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کوئی کی کھی کی کوئی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کوئی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی

ا حق تعالیٰ تک یخینے کے ارادہ میں اے فرید سجابن تا کہ عرفت کے فراند کی جالی حاصل کر سکے۔ اسکہ سب جزوں کی جزاور اصل مقصود سفے اللہ اس سے امن اور حفاظت عطا کرے۔

میجھ اعتبار نہیں ہے۔ ای وقت چل کر قبضہ کر لینا جاہیے۔ کہا بھائی ابھی چل کر دے دو۔ چنانچیوہ گوجرساتھ ہولیا۔ رائے میں اتفاق ہے کسی ڈول سے پیرصاحب کا پیرپھسل گیا اور گر كے كرنے كے ساتھ ہى اس كوجرنے ايك لات رسيدكى اور كہا كەتوجب اتى چوڑى منڈ سر پر نہیں چل سکاتو پل صراط پر کس طرح جلے گا۔تو جھوٹا ہے جا ہم تجھے اپنا کھیت نہیں دیتے۔ توصاحبوا سے بات میں ہے کہ کام اسے ہی کئے سے ہوتا ہے کسی دوسرے کے کئے کوئی کام نہیں ہوتا اور میں کہتا ہوں کہ اگر دوسرے کے کرنے سے کام ہوجا تا ہے اور اپنے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو اس کی کیا وجہ کہ بیہ قاعدہ دین ہی کے کاموں میں برتا جائے۔' دنیا کے کا مول ہے بھی کیوں ہاتھ نہیں اٹھالیا جاتا اوران کوبھی کیوں پیرصاحب کے بھرو سے پر نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ بس نہ کھاؤنہ ہیو نہ کھیتی کرو۔ سب کام تمہاری طرف ہے پیر ہی کر لیا کریں گے۔ان ہی کے کھانے ہے تمہارا پیٹ بھر جائے گا اِن بی کے بینے ہے تمہیں تسكين ہوجائے گی افسوں ان كاموں میں تواس قاعدے پر مل نہیں كیا گیا بلكدا ہے كرنے کونسروری سمجھا گیااوردین کے کام کواس قدرستااور بے وقعت سمجھا گیا کہاں میں اس تشم کے قاعدے برتے گئے۔اس پر مجھے ایک اطیفہ یاد آیا۔

اود صیں ایک پیر تھے کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ان کے مرید کہا کر یے تھے کہ وہ مکہ جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے سن کر کہا کہ صاحب اس کی کیا وجہ کہ نماز کے لئے تو مکہ کو اختیار کیا جائے اور کھانے گئے کے لئے ہندوستان کو اگر نماز وہاں پڑھی جاتی ہے تو کھانا گہنا بھی وہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ ہندوستان میں ہوتا ہے تو نماز بھی ہندوستان میں ہونا چاہیے کونکہ ہندوستان بم پولیس نہیں ہوا جا ور اگر یہ ہندوستان میں ہوئی چاہیے کے ونکہ ہندوستان بم پولیس نہیں ہوتا ہے تو نماز بھی کہ سب پیر ہی کہ لیس گے غور کر کے دیکھواس کا حاصل تو یہ ہے کہ گویا چرتھا رے کمیں ہیں کہ گناہ تم کرواور پیراس کو اٹھا کیں۔ یا در کھو کہ پیرصرف راستہ بنا نے کے لئے ہیں۔ کام کرنے کے لئے ہیں۔ کام کرنے کے لئے ہیں۔ کام کرنے کے لئے ہیں۔ کام

## مرشد کی توجہ سے جوقلب میں کیفیت پیداہوتی ہے وہ نہ قابل اعتماد ہے اور نہ باقی

اس تقریر پرشایدایل فن کو بیشہ ہو کہ بعض مرتبہ مرشد کی توجہ سے طالب کے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جو کہ خود محنت کرنے سے پیدائہیں ہوتی ۔ سواس کا جواب سے ہے کہ صرف اس کیفیت ہے کہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اگر خود بھے نہ کیا جائے تو یہ کیفیت باتی بھی نہیں مزتی ۔ اس کیفیت کی مثال ایس بھینی چاہیے جیسے آگ کے سامنے بیٹے نے بدن کا گرم ہو جانا ۔ لیکن بیگری باقی نہیں رہتی ۔ آگ کے سامنے سے ہٹ کر ہواگئی کہ بدن میں ٹھنڈک پیدا جوئی ای طرح اس کیفیت میں جو ایس ہو جدا ہوتے ہی کورے دوجاتے ہیں۔

حکا بیت: ایک بزرگ نے اپنے ہم عصر بزرگ ہے کہا کتم اپنے مریدوں ہے محنت لیتے ہواور ہم نہیں لیتے۔ انہوں نے بین کراپنے ایک مرید ہے کہا کہ تم ذراان کے مرید سے مصافحہ تو کرو۔ مصافحہ کرنا تھا کہ وہ کم محنت مرید فالی رہ گئے۔ بیر نے ان سے کہا کہ دیکھا نتیجہ محنت نہ کرنے کا۔اب تم ہمارے کسی مرید کوتو اس طرح کورا کردو۔ بات بیہ کہ این کمائی کی قدر ہمی خوب ہوتی ہے اور مفت کی چیز کی بچھ قدر نہیں ہوتی۔

ہر کی<sup>ا</sup> اوارزاں خرد ارزاں دہد! گوہرے طفلے بقرص نان دہد مشہور ہے کہ ایک شخص ادہوڑ کا جوتا دوشالے سے جھاڑ رہا تھا۔لوگوں نے اس سے سب یو چھاتو کہا کہ دوشالہ تو میرے والد کی کمائی کا ہے اور جوتا میری کمائی کا ہے۔

## جولوگ خود کام کرتے ہیں ان کی حالت یا ئیدار ہوتی ہے

اور جولوگ اپنے بوتہ پر کام کرتے ہیں ان کی حالت ساری عمر یکسال رہتی ہے۔البتہ ان میں شور وغل اچھل کو دنہیں ہوتی اور نہ بیہ مطلوب ہے۔ دیکھوا گر کوئی بچہ کی تربیت کرنا

ا جو جو مستاخر بدتا ہے۔ ستادے دیتا ہے ایک بچیموتی کوروٹی کی تکبیے بدلہ میں دے دیتا ہے۔

جائے تو طریقہ اس کا بہے کہ اس کوتھوڑا کھلائے وہ جزوبدن ہواوراس نے نشو ونما پیدا ہو۔
اس طرح شخ کامل بھی ایک ہی دن سب پچھ ہیں بھر دیتا کیونکہ اس کا نتیجہ اس کے سوا بچھ نہیں کہ طالب کو حالات کا ہمیفہ ہواورا یک ہی دن میں خاتمہ ہوجائے۔ بلکہ وہ بتدرت کا اس کو ان از کی ہیں اور طریق تربیت سے ناواقف و نا آشنا ہیں وہ ایک دم میں بھر دیتا جا جہ ہیں۔ ایسے لوگول کو توام الناس بہت بزرگ سیجھتے ہیں حالا تکہ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے تعلقات اس سے جھوٹ جاتے ہیں۔ نہ بیوی کے کام کا رہتا اس کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے تعلقات اس سے جھوٹ جاتے ہیں۔ نہ بیوی کے کام کا رہتا ہے۔ دریہ کمال نہیں بلکہ نقص ہے۔

تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی خداتعالی ایسے لوگوں کے بارے میں ایک عام عنوان نے فرماتے ہیں۔ خداتعالی ایسے لوگوں کے بارے میں ایک عام عنوان نے فرماتے ہیں۔ ویکھ فطعون ماآمر الله بہ آن یُوسک ک

(اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ تھم دیا ہے اللہ نے ان کو وابسۃ رکھنے کا)
افسوس آج ای کو کمال مجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت

بزرگ ہیں۔ دیکھئے اولا دکو منہ بھی نہیں لگاتے۔ بیوی تک کونہیں پوچھتے۔ ہر وقت قرب
خداوندی ہیں غرق رہتے ہیں۔ صاحبو کیا کو کی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی قرب
ہیں زیادہ ہوسکتا ہے۔ بھی نہیں بھر دیکھ لیجئے حضور کی حالت کیاتھی۔ آپ از واج مطہرات
کے حقوق تھی ادا فرماتے تھے۔ اولا دیے حقوق تھی ادا فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن وحسین رضی اللہ عنہما میں ہے ایک کو پیار کر رہے متھے اور ایک نجد کے رئیس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھ کرعرض کیا یا رسول اللہ میرے دی بیٹے ہیں میں نے تو آج تک کسی ایک کوبھی بھی بیار نہیں کیا۔ آپ کے فر مایا کہ اگر خدا تعالی نے تیرے دل میں ہے رحم نکال لیا ہوتو اس کو ہیں کیا کروں۔

اور آپ کاارشاد ہے۔ من لم یوحم صغیر نا و لم یو قر کبیر نا فلیس منا (جُونُصُ ہمارے چھوٹوں پردم نہ کرے اور برول کااتر ام نہ کرے وہ ہم میں ہے۔ ترمذی )

اللہ درج بدرجہ سکے تم تومیل کرنے کے واسطے آئے ہوجدائی کرنے کے واسطے ہیں آئے۔

اس داقعہ ہے بوراانداز ہ حضور کی حالت اور مرضی کا ہوگیا ہوگا۔ پس بیہ جوش اور مستی یا ترک تعلقات واجبۃ الابقاء بزرگن بیس ہوسکتا ہے اور اگر اس کا نام بزرگ ہے تو نشہ شراب اور حالت جنون میں بھی بزرگ ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں بیہ بات خوب حاصل ہو جاتی ہے۔

#### بزرگی کاحقیقی معیار

صاحبوا برزرگی کاحقیقی معیاریہ ہے کہ جتنی ورویشی میں ترتی ہوجائے حضور علیہ ہے مشاہبت بڑھتی جائے کیونکہ ولایت مستفاوعن الدوت ہے۔ افسوں ہے کہ یہ اوگ علماء کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس لئے بہت ی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں چنانچہ بزرگی کا ایک معیاریہ بھی تراش رکھا ہے کہ جوشخص آئے تھیں چارہوتے ہی مدہوش کردے اٹھا کرز مین پر پنگ دے وہ بڑا بزرگ ہے۔ حالاتکہ یہ بالکل ہی لغو ہے۔ اگر یہ بزرگ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتو ضرور اس کو برتنا چاہیے تھا۔ پھر کیا وجہ کہ جب کفار نے آپ جائے کوئل کرنا چاہا تو آپ علیہ کا کر جاؤں۔ کیول ایک ہی تابیہ کی کر جاؤں۔ کیول آپ علیہ جائے گئی کر جاؤں۔ کیول آپ علیہ جائے گئی کر جاؤں۔ کیول

حکایت : جب مدینطیب تشریف لے چاتو حضرت صدیق اکبررض الله عنه چاروں طرف دیکھتے چلتے تھے۔ سراقہ جو کہ آپ علی الله عنه کی تلاش میں بھیجا گیا تھا جب سائے آگیا تو حضرت صدیق اکبررض الله عنه نے عرض کیا کہ یا رسول الله سراقہ چلا آرہا ہے۔ آپ علی ہے نے اس وقت بھی خدا تعالیٰ ہے دعا فرمائی۔ السلھ ماک فنا شرق چنا نچہ پیٹ تک اس کا گھوڑ از مین میں جنس گیا۔ سراقہ نے کہا کہ غالبًا آپ نے میرے لئے بددعا کی ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ ہے دعا کریں کہ مجھے اس مصیبت ہے جات دے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قریش کو آپ کا پیتہ نددوں گا۔ چنا نچہ آپ نے دعا فرمائی اوراس کا گھوڑ از مین ہے نکل آیا۔ اور پھر کسی ہے اطلاع نہیں گی۔

ا جن تعاقبات کاباتی رکھناواجب ہان کوترک کرنا۔ ہے ولی ہونا نبوت کے نیش سے بی حاصل ہوتا ہے ۔ سل جناری دسلم سم اے اللہ آپ ہم کواس کے شرے کافی ہوجائے۔

## بہلے زمانہ میں صدق وایفاءعہد کی صفت عام تھی

اس واقعہ ہے آج کل کے لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ اس زمانے کے کفار میں بھی صدق وابغاعبد تھا۔ آج کل کی طرح پوٹٹیکل چالیس نتھیں بلکہ آج سے چندروز پیشتر تک یہ اوصاف اکثر وال میں موجود تھے۔ مگر صدحیف کہ آج کل بالکل مفقود ہیں اور بالخصوص مسلمانوں کی حالت تو اس وقت بہت ہی ناگفتہ بہہے۔ دن میں سینکٹر ول جھوٹے وعدے کرتے ہیں بیسیوں کر کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ رنج کی بات سے ہے کہ مقدسین بھی اس حالت سے یا کے نہیں کی نے خوب کہا ہے۔

بھمار خانہ رفتہ ہمہ پاکباز دیدم چوبہ صومعہ رسیدم ہمہ یافتم ریائی کہ میں جو قبار خانہ میں گیا تو دیکھا کہ سب پاکباز جمع ہیں مطلب ہیہ کہ قمار خانہ کے جومقرر کر دہ اصول تھے سب کے سب ان پرچل رہے تھے۔ اس میں کسی شم کا دغل نہ تھا اور بعنوان محاورہ کسی شم کی بے ایمانی نہ تھی کیونکہ دفائے عہد کولوگ ایمانداری کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ جن اصولوں پر قمار تھہرا تھا ان میں خلاف عہد نہیں ہوتا ہے اور جب صومعہ میں گیا تو دیکھا کہ جن اصولوں پر یہاں جق تعالیٰ ہے عہد کیا تھا اس میں وفائیس۔ اور ان کو پورا گیا تو دیکھا کہ جن اصولوں پر یہاں جق تعالیٰ ہے عہد کیا تھا اس میں وفائیس۔ اور ان کو پورا نہیں کیا جاتا۔ مثلاً عبد کیا تھا کہ ایکا گؤٹوگو گوائیا کے قشتی بی تی ہوئے ہمرے ہی جات کرتے ہیں اور آ ہے ہی ہی ہے مددیں چاہے ہیں) حالا تکہ اس عہد کو وفائیس کیا جاتا کیونکہ دل میں ہزاروں غیراللہ من وجہ درجہ معبودیت اور مستعانیت لئے ہوئے ہمرے ہیں۔ صاحبو! پہلے لوگ ہزاروں غیراللہ من وجہ درجہ معبودیت اور مستعانیت لئے ہوئے ہمرے ہیں۔ صاحبو! پہلے لوگ اس قدر سید ھے سادے بھولے ہوئے ہوئے کان کوسی شم کی چالا کی آتی ہی نہی تھی۔

حکایت: ایک صاحب زمیندار تھے ایک مرتبہ کاشت کا رانا ج لایا۔ ان زمیندار نے پوچھا کہ یہ سی قدر ہے۔ کاشت کارنے نوے من بتلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے تو ای من مشہرا تھا۔ کاشت کارنے کہا کہ ہیں جناب نوے من تھمرا تھا۔ بہت دریتک اس میں جنگرا رہا۔ آخران کے صاحبزادے نے بہت می کنگریاں جمع کر کے ایک ڈھیرنو نے کنگریوں کا اور

ا عبادت گاہ کے اللہ کے سواہزاروں کسی نہ کسی طرح ہے معبود ہونے اور مدد جاما ہوا ہونے کا ورجہ لئے جوتے ہمارے داوں میں بھرے ہیں۔

دوسراای کنگریوں کالگایا اوران زمیندار ہے گنوا کر پوچھا کہ بیاسی زائد ہے یا نوے۔ انہوں نے نوے کوزائد بتلایا تو انہوں نے کہا کہ کاشتکاراس قدرمن دینا جیا ہتا ہے جس قدریہ نوے کنگریاں ہیں تب ان دونوں کا جھگڑا ختم ہوا۔

سجان الله کیے اچھے وقت تھے کہ کفار میں بھی جالیں نہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سراقہ نے جوعہد آپ ہے کیا تھا اس کو پورا کیا اور جو خص اس کوراستے میں ملتا گیا اس سے کہتا گیا کہ میں بہت دور تک دیچھ آیا ہوں ادھر کہیں نہیں ملے اور حضور صلی الله علیہ وسلم نہایت امن و امان سے مدینہ بھی گئے۔ تو دیکھے حضور سلی الله علیہ وسلم نے سراقہ کے ساتھ یہ بیس کیا کہ اس کو ایک نظر میں اڑا دیتے یا گرا دیتے بلکہ خدا تعالیٰ سے دعا فرمائی اور حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ کی تنویش سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور صلی الله علیہ وسلم سے اس کا یعنی نظر سے بیبوش کرنے کا بھی احتمال نہ تھا۔ ورنہ صدیق آکبر پیشان نہ ہوتے بلکہ مطمئن رہے کہ دونہ موجائے گاتو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مرائی ہوجائے گاتو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مرائی ہوتا کہ یہ کوئی سے کہ کان نظر ہے کہ دونہ موجائے گاتو معلوم ہوا کہ یہ کوئی کریں گئو یہ فورائی لوٹ بوٹ ہوجائے گاتو معلوم ہوا کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔

بزرگول کی نظر وتوجہ سے راہ پرلگ جاتا ہے آگے جو بچھ ہوتا ہے اپنے کرنے سے ہوتا ہے ہاں نظر وتوجہ سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ راہ پرلگا دیا جائے آگے جو پچھ ہوتا ہے اینے کرنے سے ہوتا ہے۔

حکایت: چنانچہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی باہت سنا ہے کہ بڑے امیر زادہ اور نظر
کردہ ہیں ان کی حالت میتی کہ متوحثانہ جنگلوں میں پھرا کرتے تھے ان کے والد ان کونکما
بریار سمجھا کرتے تھے۔ حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ کومکشوف ہوا کہ فلاں مقام پر فلاں
رئیس کا ایک لڑکا ہے اس کی تربیت کر۔ حضرت نجم الدین کبری تشریف لائے ۔ حافظ شیرازی کے
والد نے نبایت تعظیم و تکریم سے مہمان کیا اور عرض کیا کہ کسے تکلیف کی۔ انہوں نے کہا
کہ اپنے ہیٹوں کو جمع کرو چنانچہ انہوں نے حافظ کے سواسب بیٹوں کو بلا کر بیش کیا۔ آپ

نے سب کو دیکھا اور فر مایا کہ ان کے سواکوئی اور لڑکانہیں۔ صافظ کے والد حافظ کو کالعدم کہتے سے در سب کو دیکھا اور فر مایا کہ ایک جھے معلوم ہوا ہے اور وہ سب کئے جواب دیا کہ اور کوئی نہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ ایک جھے معلوم ہوا ہے اور وہ ان میں معلوم نہیں ہوتا۔ تب انہوں نے کہا کہ ایک اور ہے۔ مگر نہایت آ وارہ دار جنگلول میں پھرتا ہے۔ حصرت مجم الدین نے فر مایا کہ ہاں اس کی ضرورت ہے۔ حافظ رحمة الله علیہ کے والد کو بڑا تعجب ہوا کہ اس دیوانے سے حضرت کوکون ساکام ہوگا اور بی خبر نہ تھی۔

كه آئي چشمه حيوال درون تاريكېا ست

چنانچ تلاش کے بعد حافظ ملے۔ وحتی خاک آلودہ اور ان کو حضرت جم الدین کبری کے سامنے بیش کیا گیا۔ حافظ نے جب حضرت کی صورت دیکھی تو ہے اختیار زبان سے نکلا۔

آ نانکہ خاک را بنظر کیمیا گند آیا بود کہ گوشہ جشمے بہا گند در وم نہفتہ بہ زطبیباں مری! باشد کہ از خزانہ غیبش دوا کنند آپ نے سینے ہے لگا کر فر مایا کہ بت تو نظر کر دم ۔ حضرت جم الدین کبری بہت بڑے شخص ہیں ان کا انتقال اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی کوکوئی شعر پڑھتے سنا کہ اس

جال بده و جال بده و جال بده آو جال بده آو جال بده آب نیا اورفر مایا که آب نے فر مایا که افسوس محبوب جان طلب کرر ماہے اورکو کی نہیں سنتااور فر مایا که جال دادم و جال دادم

كاائك مصرعه بدققابه

اوراس میں انتقال ہو گیا۔غرض حافظ کو سینے ہے لگا کرانہوں نے فیض دیا۔لیکن وہ فیض کافی نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد یا اس ہے قبل مجاہدے کی بھی ضرورت ہوئی۔ بیدوسری بات ہے کہ قابلیت تامہ کی وجہ سے زیا دہ مجاہدے کی ضرورت نہ ہوئی ہو۔

ا بیشد کی زندگی کے چشر کا بانی تاریکی جس ہے۔ کے وہ لوگ کدئی کوایک نظر میں کیمیا (سوتا) بناویتے ہیں۔ کیا ہوسکتا ہے کہ نظر مبارک کا ایک کنارہ ہماری طرف بھی کرویں۔ سے میراورو وجویدار طبیبوں ہے تو جھیار بنائی بہتر ہے ہوسکتا ہے کو تقالی ہی غیب کے تزاندے اس کی وواکرویں۔ سے میں نے تم پر نظر کروی۔ ہے جان دے وجان دے دوجان دے دی۔

## توی الاستعداد کوتھوڑ اسامجاہدہ بھی کافی ہے

چنانچ<sup>بعض</sup>اوقاتاییا ہوتا ہے کہ جولوگ**تو ی**الاستعداد ہوتے ہیںان کوتھوڑے کا م میں بہت نفع ہوجا تا ہے۔

حکایت: حضرت سلطان نظام الدین اولیا ءقدس الله سرهٔ کے پاس ایک شخص آیا اور ا یک ہفتہ میں خلافت لے کر چلا گیا۔ آپ کے دوسرے مریداس کو دیکھ کر دل میں بہت خفا ہوئے اور بیدوسوسہ ہیدا ہوا کہ شیخ ہماری طرف بوری توجہ نبیں فر ماتے۔ آپ نے ان لوگوں کے انداز سے اس وسوسہ کو تاڑ لیا اور ان کے علاج کے لئے فرمایا کہ بچھٹر اور بچھ سوتھی لکڑیاں جمع کرو۔ جب جمع ہوگئیں نو فر مایا کہ گیلی لکڑیوں میں آ گ لگا دو۔سب نے بہت کوشش کی لیکن ان میں آ گ نہ لگی۔اس کے بعد فر مایا کہان سوکھی لکڑیوں میں آ گ لگا دو چنانچەن میں فورا آ گ سلگ اٹھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ بےلکڑیاں اس قدر جلد کیوں سلگ اٹھیں اور پہلی لکڑیوں میں کیوں آ گنہیں لگی۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضور بہلی لكڑيال سيلي تيس -اور بيسو كھي ہوئى ہيں - سيلي لكڑيول ميں آ ك نبيس لگا كرتى آپ نے فرمایا کہ ظالموتم سب سیلی لکڑیاں ہوکر میری شکایت کرتے ہواور اس سوکھی لکڑی کے جل اٹھنے پرتعجب کرنے ہو۔وہ سوختہ ہوکرآیا تھاصرف ایک بچونک کی ضرورت تھی چنانچہ ایک ہی پھو تک میں بھڑک اٹھا اورتم گیلی لکڑی ہو کہ رات دن دھو نکا تا ہوں مگرتم آ گ ہی نہیں كير تے ۔ سواس ميں ميري جانب ہے كى ہے ياتم باراقصور ہے۔ غرض بعض سوختہ دل ايسے بھی ہوتے ہیں کہان کوتھوڑ ہے ہی کام میں بہت پچھ حاصل ہو جاتا ہے لیکن پہلے یا بعد کو کچھنہ کچھ محاہدہ ضرور کرنا پڑتا ہے۔

مجامدہ برجھی جو کھھ ملتا ہے ضل ہے

اور کرنے بربھی جو بچھ ملتا ہے وہ محض فصل ہے کیونکہ خداتعالی برکسی کا زور نہیں ہے گرعادة اللہ یوں جاری ہے کہ جوادھر توجہ کرتا ہے خداتعالی اس کو بہت بچھ دے دیے ہیں من تقوب اللہ یوں جاری ہے کہ جوادھر توجہ کرتا ہے خداتعالی اس کو بہت بچھ دے دیے ہیں من من تقوب اللہ جو محض ہاری طرف ایک بالشت آتا ہے ہم اس کی طرف ایک باتھ آتے ہیں امنہ

الی شبراً تقوبت الیه ذراعاً کے بہم عنی ہیں۔ توصاحبوا کیایہ بات کھم ہے کہ کام میے کا کیاجائے اور ملے ایک اشرفی

خود که بابدایں چنیں بازاررا که بیک گل می خری گلزاررا کردیاتوایک پھول اوراس کے عوض مل گیاایک باغ خوب کہا ہے

نیم جاں بتاند وصد جاں وہد آنچہ درد ہمت نیابدآں دہد کہ کہ وقد ہیر کرنے کی ہے کوگ اسے نہیں کرتے صرف ناتمام تدابیر پر اکتفا کرتے ہیں حالانکہ تدبیر پوری کرنی جا ہے۔ تب فائدہ مرتب ہوتا ہے۔

#### غفلت عن الآخرة تعجب كى بات ہے

ما نگ کر چیزیں جمع کرے گا اور ہر طرح ہے درست ہوکر ارادہ سفر کر ہے گا۔ اس طرح اگر کی شخص نے مثلاً چوری کی ہوادر گورنمنٹ کی طرف ہے اس کے نام من آگیا تو غور سیجے کہ جانے سے بہلے وہ کیا کیاسامان کرے گا۔ ابی صفائی کے گواہ جمع کرے گا۔ وکلاء سیل کرمشورہ کرے گا دوست احباب سے رائے لے گا۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ فرض دونوں قسموں کے سفر میں مختلف طرح کے سامان کئے جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ کہ جب بہی دونوں صورتیں آخرت کے سفر میں ہمی مختل ہیں اس میں کیوں سامان نہیں کیا جا تا اور مہل انکاری برتی جاتی ہے۔ کے سفر میں ہمی مطبع ہیں تو یہ سفر ہمارے ما جوابی تو یہ کہ مطبع ہیں تو یہ سفر ہمارے کے رغبت کا سفر ہوگا۔ پس بتلا ہے کی اگر ہم مطبع ہیں تو یہ سفر ہمارے لئے رغبت کا سفر ہوگا۔ پس بتلا ہے کہ آپ نے رغبت کے کہا سامان جمع کئے ہیں اور خلاصی کی گؤنی صورتیں پیدا کی ہیں۔ گؤنی عبادت کی ہے گئے جق کیاسامان جمع کئے ہیں بلکدا گرغور سے دیکھوتو سفر آخرت ہم مسلمان کے لئے رغبت اور رہبت العبداوا کرد ہے ہیں بلکدا گرغور سے دیکھوتو سفر آخرت ہم مسلمان کے لئے رغبت اور رہبت دونوں پہلو لئے ہوئے ہے کیونکہ ایمان بین الخوف والرجا ہے۔ یہی نہ خدا تعالی پر ناز ہو

درسنگ لاخ بادیہ ہے ہابرید اند ناکہ بیک خروش بمزل رسیدہ اند سکتا ہے اور نہ مایوں ہونا جا ہے۔ غافل مرد کہ مرکب مردان زہد را نومید ہم مباش کہ رندان بادہ نوش

# ہرمسلمان کورغبت ورہبت دونوں کی ضرورت ہے

مسلمانوں کی اصل حالت میہ ونی جاہیے کہ رغبت اور رہبت ملی ہوئی ہو چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی حالت بیان فرماتے ہیں پڑنے ونگار علیہ السلام کی حالت بیان فرماتے ہیں پڑنے ونگار علیہ السلام کی حالت بیان فرماتے ہیں ونوں وحف ان میں جمع ہیں۔

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میدان قیامت میں بیدنداء ہو کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گانو مجھے بیامید ہوگی کہ وہ شخص میں ہوں اور اگر بیدنداء ہو کہ صرف ایک شخص جہنم سل جائے گانو مجھے بیامید ہوگی کہ وہ شخص میں ہوں اور اگر بیدنداء ہو کہ صرف ایک شخص جہنم سلہ اور امید کے درمیان سلہ اس راہ می فقلت سے نہ چلو کیونکہ بعض زمد کے جوانم دوں کی سواری کی جنگل کے پھر یلے میدانوں میں کوئ کاٹ دی گئی جس سے وہ منزل تک نہ بنتی سکے سل تامید بھی نہ ہوجاؤ کی کہ بعض عشق النی کی شراب پینے والے اچا تک ایک نعرہ سے بھی منزل پرجا چکے ہیں۔ سل شوق اور خوف

میں جائے گا تو مجھے بیاندیشہ ہوگا کہوہ خص میں ہی ہوں۔

غرض مسلمان کو ہر وقت رغبت بھی ہونی چاہیے اور ہیبت بھی۔ اور جب یہ ہوتو ہر وقت رغبت بھی ہونی چاہیے اور ہیبت بھی کرتے رہنا چاہیے اور اعمال میں بھی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے اور صاحبو! ایک آ دھ وقت کر لینے ہے کام نہیں چلتا۔ ضرورت اس کی ہے کہ روز کا دھندا ہو جائے۔ فرماتے ہیں۔ بَالَیْھُا الَّذِیْنَ اَمْنُوااتَّقُوا اللّٰهُ وُلْمَنْظُوْ نَفْسٌ مَا فَدُمَتْ لِغَیْنَ وَاللّٰہُ وَلَمَنْظُوْ نَفْسٌ مَا فَدُمَتْ لِغَیْنَ (اللّٰہُ وَلَمَنْ اللّٰہُ وَلَمَنْ اللّٰہُ وَلَمَنْ اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ وَلَمَنْ اللّٰہُ وَلَمَنْ مَا فَدُمَتْ لِغَیْنَ (اللّٰہُ وَلَمَنْ اللّٰہُ وَلَمَنْ مَا فَدُمَتْ لِغَیْنَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَلَمَنْ اللّٰہُ وَلَمَنْ مَا فَدُمَتْ لِغَیْنَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَلَمَنْ اللّٰہُ وَلَمَنْ مَا فَدُمَتْ لِغَیْنَ اللّٰہُ وَلَمَنْ اللّٰہُ وَلَمَنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ا

## فكرة خرت سے مرادونیا کے سب كام چھوڑ دینانہیں ہے

مگراس کا مطلب بینہیں کے دنیا کے سارے کام چھوڑ کر معطل ہو جاؤ۔ ہاں میہ ضرور ہے کہ اس کی دھن لگ جائے اگر روزانہ نصف گھنٹہ بھی اس تفکر کے لئے نکال لیا جائے تو ان شاءاللہ تعالیٰ میہ ان شاءاللہ تعالیٰ میہ مافر مانی ہوگی اور دنیا کی محبت جاتی رے گی بھران شاءاللہ تعالیٰ میہ حالت ہوگی کہتم دنیا کے سب کاروبار کرو گے لیکن ان کا مول میں جی نہ لگے گا اور اس کے بعد دو چیزیوں کی اور ضرورت ہوگی ایک تو بقد رضرورت علم دین حاصل کرنے کی ۔ سوبحمد اللہ اب اس کا سیامان بہت میسر ہوگیا اور ہر خص کو ہر جگہرہ کر اس کا سیامنا آ سان ہا سے اس کے لئے میکرو کہ کوئی جامع رسالہ لے کر اس کوسی عالم سے پڑھنا یا اگر بڑھنے کا موقع نہ ہوتو نہ ہوتو نہ ہوتو نہ ہوتو نہ ہوتو ہور کھورے دیکھورے دیکھورے دیکھورے کے دواور ہمیشداس کا وردر کھو

دوسرے کسی اللہ والے تعلق بیدا کرلومگر تعلق دین کے لئے بیدا کرو۔ دنیا طلی کے لئے بیدا کرو۔ دنیا طلی کے لئے اہل اللہ سے تعلق نہ بیدا کرنا جا ہیں۔ ہاں شاذ ونا درا گرکوئی دنیا کا کام بھی ان سے نکل حائے تومضا کقہ نہیں۔

## اہل اللہ سے دنیا کے واسطے علق مت بیدا کرو

ليكن محض دنيا كوبى نصب العين بنا كرابل الله سے راہ درسم پيدانه كرنا جا ہے مثلاً بعض

ل مثلًا بہتی زیوراور حضرت کے وعظ۔ کے جس بِنظر جمائی جائے بعنی مقصور

لوگ الل الله ہے ان کے ذریعے ہیں کہ ان کی ملاقات بڑے نوگوں سے ہان کے ذریعے سے ہمارے کام تکلیں گے۔ یا بعضے لوگ تعویذ گنڈوں کے لئے ملتے ہیں حالا نکہ الل اللہ سے اس قتم کے کام لینے کی ایسی مثال ہے کہ کس شارے کھر با بنانے یا لوہارے زیور بنانے کی فرمائش کی جائے۔ بعض لوگ مشورہ لیا کرتے ہیں کہ ہم کس قتم کی تنجارت کریں اناج کی تجارت کریں اناج کی تجارت کریں یا کپڑے کی ۔ خدا جانے بیلوگ اہل اللہ کو خدا تعالی کامررشتہ دار سجھتے ہیں کہ ان کا بتلانا خدا کا بتنا تا ہوگا اور جب خدا بتا دے گا تو اس کام میں ضرور نفع ہوگا۔ یا خدا تعالی کاراز دار سجھتے ہیں کہ یہ خدا ہے مشورہ کر کے بتلا دیں گے۔ صاحبو! اس در بارا نبیاء کا بہتہ بھی یانی ہوتا ہے دوسروں کی تو کیا جہال ہے۔

است الطاني مسلم مردرا! نيست س راز بره چون و جرا

فرماتے ہیں۔ قل فعن یملک من الله شیئا أن ادادان یهلک المسیح ابن مسویسم و امه و من فی الاد ض جهیعًا (آپ کہد دیجے تو کون مالک ہے۔اللہ تعالیٰ ہے کس چیز کااگر وہ ادادہ کر لیس کہ ہے این مریم اور ان کی والدہ اور جولوگ زیین میں ہیں سب کے سب کو ہلاک کردیں ) تو انبیاء کی نسبت جب یہ کہا جارہا ہے تو دوسر ہے کس شار میں ہیں۔
ایک صاحب نے جھے ہے یا ذہیں رہا کوئی دیموی فرمائش کی۔ میں نے کہا ہے کام ہی کہونیس آتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر سب یکھ آتا ہے تو کل ایک اتا ہے کو کل ایک جوریائی بھی ہے ان کہا ہے کو کل ایک اور الل طریقت ہے اللہ تعالیٰ کانام یو جھے و نیا کی فرمائش کی ہے دیا کہ دیمائی کے احکام یو جھے اور الل طریقت سے اللہ تعالیٰ کانام یو جھے و نیا کی فرمائش کسی سے نہیں جہاں دنیا کے لئے وعا کر ایک کاموں میں کی فرمائش کسی سے نہیں ہونا ہے۔ اس دنیا کے لئے وعا کرانے کامضا کھ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی فتم کا خل جمینا سخت غلطی ہے۔

#### اینے کام کے لئے دعاخود بھی کرو

دعا کے متعلق بھی بیرنہ کرو کہ صرف ان پر ہی ڈال دو بلکہ تم خود بھی اپنے لئے دعا کرو اور بزرگوں ہے بھی دعا کراؤ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ

ا بادشاہت مرف اہنی کے لئے تتاہم کی ہوئی ہے کی کا پینیس کہ کہد سکے یہ کیوں ہے س لئے ہے؟

خود دعا کروں میں نے کہاکلم بھی پڑھتے ہویانہیں۔ کہنے لگے کہ پڑھتا ہوں میں نے کہا کہ اس کی کیاوجہ کہتم کلمہ پڑھنے کے قابل تو ہومگر دعا کرنے کے قابل نہیں۔شیطان کی شرارت ہے کہ دل میں یوں ڈالتا ہے کہ دعا کے قابل نہ بھٹا تواضع ہے۔

ا کیے صاحب نے بیفر مائش کی تھی کہتم ہی استخارہ دیکھے دو۔غرض اینے او پر کسی قتم کی تکلیف نہ ہو۔ سب کھے دوسرے ہی کر دیں۔ مجھے پھریاد آتا ہے کہ کھانے میں بھی بین سوجھا کہ بزرگوں سے کہتے کہ آپ ہی کھالیا میجئے۔ ہمارے کھانے کی ضرورت نہیں۔

تو خلاصدتد بیرکابیے ہے کہ کام دین کاخود کرواور بزرگول ہے اس میں صلاح مشورہ لیتے رہو۔

## آ خرت کی فکر دائماً ہونی جا ہے

اورعمر بھرای مذہبیر میں گئے رہو بیہ نہ کرو کہ جار دن کیا اور چھوڑ دیا کیونکہ ہم کوتو جہنم روگ لگا ہے اس کے لئے عمر بھر کی ضرورت ہے۔

عارف رومیٌ فر ماتے ہیں۔

تادم آخر دے فارغ مباش که عنایت با تو صاحب سربود

اندر سنگره می تراش و می خراش تادم آخر دے آخربود

## عوام اکثریشخ کامل کی شناخت میں غلطی کرتے ہیں

عوام اکثریشخ کامل کی شناخت کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔مثلاً اگرایک شخص تمام رات جا گتا ہے کسی ہے بات بھی بہت کم کرتا ہے اور ایک دوسر افتحص ہے جو کہ صرف فرائض وواجبات دسنن ادا کرتا ہے رات کو گھنٹہ دو گھنٹے جاگ لیتا ہے حفاظت د ماغ کی تدابیر بھی كرتا ہے۔ نصيحت و بند بھي كرتا ہے۔خلق الله كى دلجوئى كے لئے لوگوں سے ملتا بھي ہے۔ بچوں سے مزاح بھی کر لیتا ہے تو عوام الناس اس کے مقابلہ میں پہلے مخص کو زیادہ کامل منجھیں گے۔ چنانچہا کٹرلوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑاعابد ہے( بلکہ عابد کی جگہ معبد

ا بیشدیعن بردقت مل اس راستی کا فرچیل کرتے بی رہوایعن چلتے رہوا آخری دم تک ایک من کوہمی بي رمت بيفو يسعى آخرى دم مك كرة خرى سانس بوتا كدالله تعالى كى عنايت تمهار سے لئے راز وار بن جائے - کہتے ہیں خدا جانے بیافت کہاں ہے ایجاد کیا ہے ) اور دوسر مے محض کو چونکہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ عبادت نہیں کرتا اس لئے اس کوزیادہ کا مل نہیں بچھتے ۔ حالانکہ ممکن ہے کہ عابدوا قع میں پہلے محفق ہو کیونکہ عبادت عبد بننے کو کہتے ہیں اور عبدیت ہجا آ وری احکام کا نام ہے۔ جس وقت بھی جو حکم ہو بیں اختلاط خلق اغراض صالحہ سے نیزعباوت میں وخل ہے۔

#### شحقيق ماهبيت عبدبيت

عبدیت کے متعلق حضرت حاجی صاحب کی ایک تحقیق بیان کرتا ہوں۔ فر مایا کہ قر آن شریف میں ارشاد ہے

وَمُأْخَلَقُتُ الْمِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُ وْنِ

(نہیں بیدا کیا ہم نے انسان اور جن کو مگر عبادت کرنے کے واسطے )

تو بادجود اس کے کہ ملائکہ اور حیوانات جمادات نباتات جواہر واعراض سب کے سب عبادت میں مصروف ہیں جیسا کہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بارہ میں ارشاد ہے۔ یہ بہتھوں الیک والٹھ کار کا پیفٹرون

( فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیا کی بیان کرتے ہیں رات میں اور دن میں اور تھکتے نہیں ) حیوا نات وغیرہ کے بارہ میں فر ماتے ہیں۔

وَإِنْ مِنْ شَكَى وَ إِلَّا يُسَخِيْهِ مِحَدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيعَهُمْ

(نہیں کوئی چیز مگراللہ تعالیٰ کی بال کرتی ہے اس کی تعریف کے ماتھ کیکن تم ان کے بیان کرنے کو بچھتے نہیں )

ان کے علاوہ اور متعدد آیات سے ہرایک چیز کا عبادت میں مشغول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ پھرانسان اور جن کی تخصیص عبدیت بیں کیوں فر مائی گئی۔ فر مایا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک نو نوکر ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے۔ نوکر کی خد مات ہمیشہ معین ہوا کرتی ہیں بینی اگر چہ کتنے ہی مختلف کا م نوکر سے لئے جا کیں لیکن کوئی کا م ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس میں نوکر عذر کرے ہی مختلف کا م نوکر سے لئے جا کیں لیکن کوئی کا م ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس میں نوکر عذر کرے

ا معلوق سے میل جول جو نیک غرضوں کے لئے ہو یہ بھی عبادت ہے جیسے اصلاح اعمال تبلیخ احکام وتعلیم وقد ریس وتر بیت وغیر وکیلئے

اور کہدد ہے کہ میں اس کام کے لئے نہیں ہوں۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے نوکر سے کہنے لگے کہ تو مہتر کا کام بھی کیا کروتو وہ ہرگز منظور نہیں کرے گا اور عذر کر دے گا۔ علی ہٰدااور بہت سے کام ایسے نظیں گے جن میں توکر کی جانب سے عذر ہوگا بلکہ اولا دہمی جس پر نوکر سے زیادہ قبنہ اور تسلط ہوتا ہے بعض کا موں میں انکار کردیتی ہے۔

حکایت: چنانچہ ہمارے ایک خاندانی سید معزز دوست نے ایک ایسے موقع پر کہ سقوں نے پانی بھرتا چھوڑ دیا تھا اپنے لڑکے کو کہا کہ بھائی سقوں نے تو پانی بھرنے سے جواب دے دیا ہے۔ اہل محلّہ کو تحت تکایف ہوتی ہے تم ہی لوگوں کے پانی بھر آیا کرو۔ وہ لڑکا بہت خفا ہوا برخلاف غلام کے کہ اس کا کوئی خاص مقرر کا منہیں ہوتا بلکہ اس کی سے صالت ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا کی نیابت کرتا اور زرق برق لباس میں ہوتا ہے اور دوسرے وقت آتا کی منابت کرتا اور زرق برق لباس میں ہوتا ہے اور دوسرے وقت آتا کی کہ کام کرتا ہے۔ تو دوسرے وقت سفارت کا کام کرتا ہے۔ یس غلام نو کربھی ہے مہتر بھی ہے۔ سفیر بھی ہے خلیفہ بھی ہے۔ پس انسان اور ووسری مخلوقات می عبادت کو بین اور دوسری مخلوقات می عبادت کی عبادت کی عبادت کو بین اور جس انسان اور جن عبد اور غلام ہیں تو ان کی کوئی خاص خدمت نہ ہوگی بلفظ عبد بہت فر مایا اور جس انسان اور جن عبد اور غلام ہیں تو ان کی کوئی خاص خدمت نہ ہوگی بلفظ عبد بہت فر مایا اور جسب انسان اور جن عبد اور غلام ہیں تو ان کی کوئی خاص خدمت نہ ہوگی بلکہ ایک وقت نماز روز ہ کرنا عبادت ہوگا تو دوسرے وقت سونا اور قضائے حاجت کرنا لوگوں ہلکہ ایک وقت غرہ وغیرہ والے گ

چنانچ مدیث س

نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یصلی حافناً او کمافال که جس وقت پیژاب پا خانه کا د باؤ مواس وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اور وقع فضلہ داجب ہے۔

و مکھتے ایک وقت انسان کے لئے ایسا نکلا کہ اس کو مجد جانا حرام اور بیت الخلاء جانا

واجب موار

ل ابوداؤ وسل صديث من بكرجب شام كا كهانا اورنماز حاضر بول و كهانا يبلي كها و مكريخت بجوك كالحكم ب

#### شریعت میں اعمال کے حدودمقرر ہیں

ای طرح اگر کوئی شخص اول دفت نماز پڑھنا جا ہے اوراس کوشدت سے بھوک گئی ہوتو شریعت تھم کرے گی کہ نماز کوموخر کرد اور کھانا کھاؤ۔ اس راز کو امام ابوصنیفہ نہایت یا کیزہ الفاظ میں قرماتے ہیں۔

لان یکون اکلی کله صلواۃ خیر من ان یکون صلوتی کلها اکلا میراسارا کھانا بمن جاوے۔
میراسارا کھانا نماز ہوجادے بہتر ہے اسے کہ ساری نماز کھانا بمن جاوے۔
کیونکہ جب کھانا کھائے میں نماز کا برابر خیال رہا تو بیساراوقت انظار صلوٰۃ میں گذراہ اورانظار صلوٰۃ میں صلوٰۃ کا تواب ملتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر بھوک میں نماز شروع کردی جائے تو جوارح تو نماز میں مشغول ہوں گے اور دل کھائے میں پڑا ہوگا۔ تو نماز کھائے کی نذر جو جاوے گی اور یہی نہم ہے جس کی بدولت ان حضرات کوفقیہ اور جمتہد کہا جاتا ہے آج یہ نہم مفقود ہے ہم لوگ کتا ہیں ان سے زیادہ پڑھتے ہیں گروہ بات حاصل نہیں ہوتی۔
مفقود ہے ہم لوگ کتا ہیں ان سے زیادہ پڑھتے ہیں گروہ بات حاصل نہیں ہوتی۔
مفقود ہے ہم لوگ کتا ہیں ان سے زیادہ پڑھتے ہیں گروہ بات حاصل نہیں ہوتی۔

اور اسی راز کی بناء پر ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قبلہ تور اللہ مرقدہ قرمایا کرتے ہتے کہ اگرجیم ہند میں رہاور دل مکہ میں تو بیاس ہے بہتر ہے کہ جسم مکہ عیس رہے اور دل ہندوستان میں ۔غرض انسان کے لئے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کیونکہ اس کی شان عبد کی ہاور جب یہ ہے تو ایک تو وہ شخص ہے کہ نماز پڑھ کر کسی و بہاتی ہے باتوں میں مشغول ہے اور جب یہ ہے تو ایک تو چھ رہا ہے اور دوسر اشخص لا اللہ الا اللہ کی تنبیج میں مصروف ہے ۔ تو بظاہر بید دسر اشخص افضل اور اکمل معلوم ہوتا ہے لیکن غور کریں تو معلوم ہو کہ مصروف ہے ۔ تو بظاہر بید دسر شخص افضل اور اکمل معلوم ہوتا ہے لیکن غور کریں تو معلوم ہو کہ اگر پہلے شخص کی نبیت درست ہے مثلاً مسافر کے انہ شاط کے لئے ایسا کر رہا ہے یا کوئی دوسری الیس ہی نبیت ہے تو یہ با تیں زیادہ افضل اور مقبول ہیں ۔

ک سی بات نہیں کہ جو آئینہ رکھتا ہووہ سکندر کے کام جانتا ہو کہ جس نے آئینہ ایجاد کیا تھا ہے جرت کر کے جانے والا جس کے اہل وعیال اور جائیداد وغیرہ وطن میں ہوں دل ان میں پڑا ہو۔ سم ول خوش کرنا اور مسلمانوں کا دل خوش کرنا اور مسلمانوں کا دل خوش کرنا اور مسلمانوں کا دل خوش کرنا کا دل خوش کرنا کا دل ہوں ہوں کا دل ہوں ہوں کا دل خوش کرنا کا دل ہوں ہوں کہ مسلمان بھائی کا حق اوا کرنا بھی ہے

## کاملین کا ظاہر میں عامہ ہے متازنہ ہونا باطن میں ان کامشارک نہ ہونا

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاليه معمول تھا كه كھانے بينے حتى كه ايام جاہليت كے تذکروں میں بھی صحابہؓ کے ساتھ شامل رہتے تھے اور ان لوگوں کے تذکروں کو س کر آپ ایک تبسم فرماتے تھے۔اورآپ کا ہنساتیسم سے زیادہ نہ ہوتا تھااور بھی کسی نے آپ ک آواز قبقہہ کی نہیں من اور وجہ اس کی میہ ہے کہ تجربہ ہے کہ جب کسی وجہ ہے کم کاغلبہ وتا ہے تو ہنسی کی آ وازنہیں نکلتی۔اگر چہ کم وہیش تبسم کی حالت ہوجائے ایک مقدمہ تو یہ ہوا جو تجر بہ ے ثابت ماورایک مقدمہ ٹاکل ترمذی سے ملائے شاکل میں ہے۔ کان دائم الفکرة منه واصل الاحزان اوروجهاس کی خود بی ارشادفر ماتے ہیں کہ کیونکہ چین سے رہول حالانکہ صاحب صور تیار کھڑا ہے کہ اب تھم ہوا ورصور بھونک دوں گویا بیرحالت تھی کہ مرادر منزل جانال چیامن وعیش چول ہردم جرس فریاد میدارد که برنبدید محملها ہنسی تو ان لوگوں کو آسکتی ہے جو بالکل بے فکر ہوں۔سواللہ والوں کو بے فکری کہاں البتة دوسروں کی خاطر ہے بھی پچھ ہنس دیتے ہیں اس کے مناسب حکایت ہے کہ۔ حكايت: حضرت عيسى عليه السلام سے حضرت يجي عليه انسلام كى ملاقات موئى۔ حضرت عيسى عليه السلام كثيرالتهم تصاور حضرت ليجي عليه السلام كثير البيكاء تنص -حضرت عيسى علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیجیٰ کیاتم خداکی رحمت سے بالکل ناامید ہو گئے کہ کسی وقت تمہاراروناختم بی نہیں ہوتا۔حضرت بجی نے فرمایا کہا ہے میسی علیہ السلام کیاتم خدا کے قہر ل الگ ایسی افعال می بظاہر عام لوگوں کے قریب سے شریک سے بہت حدیثوں میں بیدوا تعات ہیں سے ہی<u>ٹ کی سوچ والے اور سلسل فکروں والے کے گلوق النی کے دوزخ ہے ن</u>جات کی سوچ اور ساری امت کے متعلق فكر هي مجيم يجوب كراسته ومنزل من كياب فكرى وراحت بوكرجب بروقت محفضه يفريا وكررما م كسفر ك لئے کہا ہے ہے سامان بائدھ لو۔ کے بہت جسم کرنے والے بلکی ہٹسی والے سکے بہت رونے والے کے لیعن ظاہری حالت عام لوگوں کی نظر میں تاامیدی کی ہے وہ اس کود کھے کرتاامید ہوجا کیں مے کہ جب نبی کا بیدحال ہے تو ہمارا كيابوكا\_يمطلب بين كرفقيقت مين ان كي بيدالت تحي ني أو كامل بوت بين اور يمي معند الطي جمل كي إي-

ے بالکل مامون ہوکہ تم کو ہروقت بنی ہی آتی رہتی ہے آخرا کی فرشتہ آیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم دونوں میں فیصلہ کرتے ہیں اے عیسیٰ جلوت میں تو ایسے ہی رہو جیسے اب رہتے ہولیکن خلوت میں کی کی طرح گریدزاری کیا کرو۔اورا نے بچی خلوت میں تو ایسے ہی رہوجیسے اب ہولیکن لوگوں کے سامنے پچھیسم بھی کرلیا کرو کہ لوگوں کو میری رحمت سے مابوی نہ ہوجائے کہ جب نی کا میرحال ہے تو ہم کو نجات کی کیا امید ہے۔

اور بدحکایت اس لئے بیان کی گئے ہے کہ حضور علیہ کا تبہم جو پچھ تھا وہ محض اس لئے تھا کہ آ ہے علیہ کہ اس لئے تھا کہ آ ہے علیہ کے ساتھ مصالح خلق کے وابستہ تھے۔ اگر بید بات نہ ہوتی تو شایڈ ہم بھی نہ ہوتا غرض جس وقت حضور علیہ باتوں میں ہتمی میں مشغول ہوتے تھے۔ اس وقت حضور کے کمال کی عوام کو کیا خبر ہوتی ہوگی۔ اس لئے کا فرکہتے ہیں۔

مَالَ هٰذَاالرَّسُولِ يَاحُكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسُواتِ

(پیکیے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے ہیں)

مولا ناروی قرماتے ہیں

کم کے زاہدال حق آگاہ شد اولیاء راہمجو خود پنداشتند ماؤ ایٹال بست خواہیم و خور درمیان فرقے بود ہے منتہا وال خورد گرد و ہمہ نور خدا

جملهٔ عالم زین سبب گمراه شد به شری با انبیاء برداشتند گفت ایک مابشر ایشال بشر این ندانستند ایشان از عمل این خورد گرد و پلیدی زوجدا

کہ ایک کھا تا ہے تو اس سے پلیدی نگلتی ہے دوسرا کھا تا ہے تو اس سے نورخدا نگلتا ہے میں جب حاجی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ سے مثنوی پڑھا کر تا تھا تو اس شعر میں مجھے خیال ہوا کہ

ا ماراعالم اس وجہ سے (کہ ظاہر میں اللہ والے انہی جیسے ہیں) کم کردہ راہ ہو گئے (ندان کو پہچا تا نان سے قائدہ لیا) کم لوگ ہی تی تقائدہ کے دلیوں اور ابدال سے واقف ہوئے ہیں۔ اس (باطن میں) انبیاء کے ساتھ ساتھ ہوئے کو اٹھا ڈالا۔ اولیاء کو (ظاہر ظاہر دکھ کر) اپنے جیسا تجھ لیا۔ سے بیکہ اٹھے۔ بات یہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہم اور وہ سوٹے اور کھانے کے بابند ہیں۔ سے اندھے بن سے بینہ جان سکے کدان کے درمیان ایک بڑافر ق ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں۔ سے بیکھا تا ہے وہ کھاتے ہیں تو سب کو را البی بن جاتا ہے۔

یہ فرق محض شاعرانہ طور پر مولانا نے فرما دیا ہے کیونکہ واقعی فرق تو اس وقت ہوسکتا ہے کہ جب اہل اللہ کے پیٹ سے فضلہ نہ نکلتا۔ جب سبق شروع ہوا تو حضرت قبلہ نے کیا خوب فرمایا کہ بلیدی سے مرادا خلاق ذمیمہ ہیں اور نور خدا سے مرادا خلاق حسنہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ کھاتے ہیں تو ان کواخلاق جمیدہ میں مدد ملتی ہے اور دوسر ہے لوگ کھاتے ہیں تو ان کواخلاق ذمیمہ میں مدد ملتی ہے تو باوجوداس فرق عظیم کے کفار نے نہ جھا اور انبیاء کواپئی مشل کہا کیونکہ ان میں کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ کھا تا بھی کھاتے تھے یانی بھی یہ تھے۔

کھانا پینا چھوڑنے کا نام بزرگی ہیں ہے

آج کل بھی ایسے لوگوں کو جو کھانا چھوڑ دیں پانی چھوڑ دیں بہت بزرگ سمجھا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر پانی یا کھانے کے چھوڑ نے پر بزرگ کا مدار ہے تو سرسری اور سانڈ اجو ایسے جانور ہیں بہت بزرگ ہیں کیونکہ سرسری پانی ہالکل نہیں بیتی اور سانڈ انہ کھانا کھا تا ہے نہ یانی بیتا ہے صرف ہوااس کی غذا ہے۔ صاحبوا بزرگی تو وہ چیز ہے

میان عاشق و معثوق رمزیست کرانا کاتبین راہم خبر نیست لین بررگ نسبت مع اللہ کا تام ہے جس کی پوری حقیقت کا بعض دفعہ فرشتوں کو بھی پہتہ نہیں گئا۔ البتداس کی ظاہری علامت سے کے حضور صلی اللہ علیہ داآلہ وسلم کے ساتھ تمام افعال واقوال حرکات میں تشہہ ہولیتنی جس طرح نماز اداکرنے میں حضور صلی اللہ علیہ واآلہ وسلم کی پوری متابعت کی کوشش کی جائے اسی طرح آپی کے برتا و اور روز مرہ کی باتوں میں سونے میں جائے میں غرض ہر ہر بات میں حضور کے اتباع کی کوشش کی جائے اور سے اس اتباع عادت ہوجائے کہ بے تکلف سنت کے موافق افعال صاور ہونے گئیں تو ہزرگی اور انباع عادت ہوجائے کہ بے تکلف سنت کے موافق افعال صاور ہونے گئیں تو ہزرگی اور انباع عادت ہوجائے کہ ہے اور کم کھانے یا کم جینے کواس میں کی خوش ہیں۔

#### مم کھانے کی اصلی حقیقت

دوسرے کی فخص کی نسبت رہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بہت کھا تا ہے یا کم کھا تا ہے تو اللہ بہت کھا تا ہے تا ہے تو اللہ بہت کھا تا ہے تا ہے تو اللہ بہت کھا تا ہے تا ہے تو اللہ بہت کھا تا ہے تا ہے تو اللہ بہت کہ بہت کہ بہت کھا تا ہے تا ہے تو اللہ بہت کھا تا ہے تا

قطع نظر بزرگی کی علامات ہونے کے خوداس کا تھم بھی مشکل ہے کیونکہ کم کھانا ہے ہے کہ بھوک سے کم کھائے تو ممکن ہے کہ جس کوتم بہت کھانے والا سمجھے ہواس کی بھوک اس خوراک سے دونی ہوتو وہ کم کھانے والا ہوا۔

حکایت: ایک شخ ہے ان کے مریدوں نے ایک دوسرے مرید کی شکایت کی کہ حضرت ہیں بہت کھا تا ہے۔ چالیس بچاس روٹیاں کھا جاتا ہے۔ شخ نے اس کو بلاکر کہا کہ بھائی اتنائیس کھایا کرتے۔ خیسر الامور اوسطھا (سبکاموں میں بہتر درمیان کے درجہ کا کام ہوتا ہے ) اس مرید نے کہا کہ حضرت ہرایک کا اوسط الگ ہے۔ بیسی تحریک اتنی مقدار کھا جا تا ہوں۔ لیکن بیغلط ہے کہ میں زیادہ کھا تا ہوں کیونکہ اصلی خوراک میری اس سے دوئی کھایا کرتا تھا۔ تو اس حکایت اس سے دوئی کھایا کرتا تھا۔ تو اس حکایت ہے معلوم ہوا ہوگا کہ بعض آ دمیوں کی خوراک ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اصلی خوراک کے اعتبار ہے وہ بہت کم کھائے ہیں تو یہ معیار سے جائیں ہے۔

## قلت طعام ومنام کی شرح اور ہرایک کے لئے اس کا مناسب نہ ہونا

اگرکسی کوشبہ ہو کہ بزرگوں نے قلت الطعام اور قلت المنام کا تھم فرمایا ہے توسمجھو کہ اول تو ہرا یک کی قلت جدا ہے جبیبا حکایت بالا ہے معلوم ہوا دوسرے ہرا یک کے لئے قلت کو تجو بزبھی نہیں کہا جاتا بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے کسی بڑے مفسد ہے کہ تعمیل جائز رکھا جاتا ہے جب کہ اس کے دفع کرنے کے لئے کسی خفیف مکروہ کے ارتکاب کوبھی جائز رکھا جاتا ہے جب کہ اس کے ذریعہ سے کسی گناہ کہیرہ ہے بچا تا منظور ہو۔

حکایت: چنانچایک چورکسی بزگ ہے بیعت ہوااور چوری کرنے سے تو بہ کی لیکن چونکہ مدت کی عادت بڑی ہوئی تھی اس لئے ہرشب چوری کرنے کاسخت تقاضا طبیعت میں بیدا ہوتا اوراس کو دبانے کے لئے وہ بہ کرتا کہ تمام ذاکرین کے جوتے اٹھا کر گڑ بڑ کر دیتا اس لئے محانا ادر مونا کم کرنے کا مطلب کے فرانی

کے جوتے کے ساتھ اس کا اس کے جوتے کے ساتھ اس کا عُرض کی ایک کا جوتا بھی اپنے ٹھکانے نہ ملتا۔ آخر لوگوں نے دق ہوکرایک شب بیدار رہ کر دیکھا معلوم ہوا کہ بینو گرفتار ہیں۔ ضبح ہوئی تو شخ سے شکایت کی۔ انہوں نے بلا کر اس سے دریافت کیا۔ اس نے کہا حضور میں بیشک ایسا کرتا ہوں لیکن اس کی وجہ بیہ ہے کہ مدت سے بیجھے چوری کرنے کی عادت تھی اب میں نے تو بہ کرلی ہے رہ رہ کر طبیعت میں تقاضا پیدا ہوتا ہے جس کو میں یول عادت تھی اب میں نے تو بہ کرلی ہے رہ رہ کر طبیعت میں تقاضا پیدا ہوتا ہے جس کو میں یول پورا کرتا ہوں۔ اب آپ آگر جھے اس سے منع فرما کیں گے تو میں اضطرار آپھر چوری کردل گا فرض میں نے چوری سے تو بہیں گی۔ شخ نے کہا کہ بھائی کتھے اس کی اجازت ہے تھا کہ بھائی کتھے اس کی اجازت ہے تھا کہ بھائی کتھے اس کی اجازت ہے تھی ہیرا پھیری کرلیا کروان مرا تب کو بھینا بڑی بھیرت پر موقوف ہے۔

#### سالک کے لئے بعض اوقات قطع

#### تعلقات ومعاش مصر ہوتے ہیں

ہمارے حضرت عاجی صاحب ترک ملازمت اور قطع تعلقات کی ہرگز اجازت نہ دیتے تھے۔فرمایا کرتے تھے کہ اب تو صرف ایک بلا میں گرفتار ہے۔ چھوڑ دے گا تو خدا جانے کیا بچھ کرے گا اور کس تیم کی آفات کا شکار ہوگا تو آئی بلاؤں سے ایک ہی بلاا تھی ہے اب لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ پیرصاحب لنگو شہندھوادیں اور بیوی بچوں کو چھڑا دیں۔ ایسے لوگوں کو خواہ میرصاحب تو دینے سے رہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ جب خوائح مضروری پوری نہیں ہو سکتیں آئدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا تو جھوئی شہادتیں دینا جھوٹے مقد سے لڑانا قرض لے کر دبالینا غرض اسی طرح کی صدبا آفات میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ مقد سے لڑانا قرض لے کر دبالینا غرض اسی طرح کی صدبا آفات میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ مفرس میں جہرادی کی کیا ضرورت خدا تعالی مقد سے دل میں جگہ کر لے گا وہ خود ہی چھڑا دے گا کہ ونکہ

عشق آن تعلد است کہ چوں برفر وخت ہر کہ جز معثوق باقی جملہ سوخت اللہ عشوق باقی جملہ سوخت اللہ عضوری کی وجہ ہے۔ معشواللہ اللہ عضہ بحدری کی وجہ ہے۔ معلم عضوری کی وجہ ہے۔ معلم عضوری کی وجہ کے معلوہ ہوتا ہے۔ معلم عضوری کے معلوہ ہوتا ہے۔ معلم کے معلوہ ہوتا ہے۔ معلم کے معلم کے

ریکی ادر آئی غیر حق براند! در گر آخر که بعد ال چه ماند

ماند الا الله و باتی جمله رفت مرحبا اے عشق شرکت سوز زفت

مشہور ہے کہ آئی آ کہ تیم برخاست ۔ پس آ ب کوتو آ نے دو تیم خود بی جا تارہے گا۔

یکی رازتھا جس کے لئے حضرت فرماتے تھے کہ چھڑا نے کی کیا ضرورت ہے دفت پرخود بی چھوٹ جائے گا اور پی تکم ایسے محف کے لئے تھا جس کے کھانے پینے کی کوئی سبیل نہ ہو کہ ایس کہ با رفع بلا بائے بزرگ' اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود ہوتو اس کو یہی مناسب ہے کہ اس پر قناعت کر لے اور یا دخدا میں مشغول ہو۔ مولا نا نظائی فرماتے ہیں۔

مناسب ہے کہ اس پر قناعت کر لے اور یا دخدا میں مشغول ہو۔ مولا نا نظائی فرماتے ہیں۔

نوشن روزگارے کہ دارد کے!

لیم نیم کو موجود ہو اور اس پر قناعت کر کے کام میں مشغول ہو جاد ہوتے ہیں اگر میں دورت کے لائق موجود ہو اور اس پر قناعت کر کے کام میں مشغول ہو جاد ہوتے یہ بہت اچھا ہے تو اس فرق کو دریا فت کرنا اور لوگوں کے حالات اور طبائع کا اندازہ جاد ہو دی جاد ہوتے یہ بہت اچھا ہے تو اس فرق کو دریا فت کرنا اور لوگوں کے حالات اور طبائع کا اندازہ

#### مشيخت حقه كي حقيقت

کرنامیکامل ہی کا کام ہے۔

اور یمی شان مشیخت ہے ورنے کسی بزرگ کے ملفوظات یا دکر لینے یا تصوف کے مسائل از برہونے سے شیخ نہیں ہوتا۔مولا ٹافر ماتے ہیں۔

حرف درويتان بدزد ومردودن تاكه پيش جاملان خواند فسون!

 بانوں کے یاد کر لینے ہے کچھ نتیجہ نہیں اگر ایک شخص کو بہت سی مٹھائیوں کے نام یاد ہوں اور نصیب ایک بھی نہ ہواس کو فقط اساء ہے کوئی بھی فائدہ نہیں لیکن اگر نام ایک کا بھی یاد نہ ہواور کھانے کو دونوں وقت ملتی ہوں توسب کچھ حاصل ہے۔

مولا نافر ماتے ہیں

میم مواد ومیم ولون تشریف نیست لفظ مومن جزیے تعریف نیست کہنام تو صرف بہجان کے لئے ہے درنداس میں کیار کھا ہے۔اصل تو معنی ہیں اور وہ اس سے بفرائ دور ہیں۔ آئ بیرطالت ہے کہ دو جارتعویز گندے یاد کر لئے۔جھاڑ بھونک

سکھ لی اورشنخ وقت بن گئے۔حافظ شیرازیٌ فرماتے ہیں۔

ا کے پیر بگوش کہ صاحب خبر شوی تاراہ بیں نباشی تو کہ راہ برشوی در مکتب حقائق و پیش ادیب عشق! بال اے پسر بکوش کہ دوزے پدرشوی تو پہلے پہر او بین اس کے بعد پدر بننے کی نوبت آئے گی۔ یہ تو پیروں کی حالت ہے۔ مریدوں کی حالت ہے۔ مریدوں کی حالت ہے۔ مریدوں کی حالت ہے کہ انہوں نے انتخاب کے معیار عجیب وغریب اخترا ہے عکر رکھے ہیں۔ جس میں ذراحق پاتے ہیں اس کو بزرگ بجھنے لگتے ہیں حالا نکہ پیمشل گرتی تلبع سے ہونے لگتے ہیں حالا نکہ پیمشل گرتی تلبع

حکایت: ایک تخص شاہ ولی اللہ صاحب کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت میر اقلب جاری ہوگیا۔ آپ نے حاضر مین سے فر مایا کہ دل کے دھڑ کئے کوقلب کا جاری ہونانہیں کہتے۔ قلب کا جاری ہونانہیں کہتے۔ قلب کا جاری ہونا ہے کہ ہروفت خدا تعالیٰ کی یا ددل پر حاضر رہے۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں برزگ کی بوٹیاں تھرکتی ہیں۔ یہ بہت کامل ہیں۔ اور جن لوگوں میں سے بات نہیں ہوتی '

ا مردم ان کا مجموعہ لفظ موس محر تہیں لفظ موس سوائے کا فرے الگ کرے پیچان لینے کے ہی ہیں لیمنی بینی جب جب تک دل میں ایمان کا فر نہیں لفظ سے پیچان ہی پیچان ہے۔ آج میلوں آج میلوں آج میلوں سے ما واقف ذرا کوشش تو کر کہ تو واقف کا رہیں جائے جب تک تو خو دراستدد کھے جوئے نہ جو گا۔ راستدد کھانے والا کمب بوجائے گا۔

میں حقیقتوں کے مرسم اور مشق الی کے ماہر کے سامنے ہاں میٹے محنت تو کرتا کہ ایک دن تو با پ بن سکے۔

هم می گوڑ در کھے آج حرادت سے ہوجاتا ہے جو پھے جوائی یا مزاج کی ہوگی پھے ذکر کی اور بزرگی تو اللہ کی تو ک نہوت ہے میں ہوگی ہوگی واللہ کی تو ک نہوگی ہوگے در کر کی اور بزرگی تو اللہ کی تو ک نہوت ہوگی۔ جو نہیں۔ (۱) بیٹا۔ (۱) باپ

ان کی نسبت کہتے ہیں کہ نیک بخت ہیں بعنی ان میں کمالات باطنی نہیں حالا نکہ کمالات باطنی بالکل مخفی ہیں اوران کو بوٹیوں کے تھر کئے سے پچھ بھی تعلق نہیں۔

#### كمالات واقعيه جومدارمشخت بيل

وہ کمالات میہ ہیں کفن میں ماہر ہؤامت کے لئے حکی<sup>(1)</sup> ہو۔شریعت کا اورا یا بند ہو۔ میہ با تیں نہ ہوں تو ہزارمجامدہ ریاضت ہو کچھ ہیں جفائش کہیں گے مختی کہیں گے کیکن بزرگی ہے مجحاعلاقة تهيس بهرحال عوام الناس اين اعمال ميس بهى غلط معيار يرجلتي بين اورامتخاب بهي غلط معیارے کرتے ہیں کدان کی بدولت اکثر حقوق فواجبہ بھی تلف اور ضائع ہوجاتے ہیں۔ حكايت: ايك مرحدي عابد كي نسبت سنا ہے كمآخرشب ميں تبجدادا كرنے كے لئے مسجد میں آئے اتفاق ہے اس روزمسجد میں کوئی مسافر بھی سور ہاتھا آ یہ نے نماز شروع کی کیکن مسافر کے خراٹوں کے سبب سے نماز میں مرضی کے موافق بیسوئی اور اجتماع خیالات نہ ہوسکا۔آ ب نے تمازتو ڑ دی اورمسافر کوخواب سے جگادیا کہ ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھرآ کرنیت باندھ لی۔مسافر چونکہ تکان سے بہت خستہ ہور ہاتھا۔تھوڑی دریمیں پھرسو گیا اورخراٹوں کی آ واز پھرشروع ہوئی۔آپ نے بھرنماز تو ژکراس کو بیدار کیا اوراس کے بعد نماز شروع کی تیسری بار بھراہیا ہی ہوا تو آ ب کو بہت غصہ آیا اور چھری لے کراس غریب مسافر کوشہید کر دیا اور پھر بفراغت نماز بڑھی۔ صبح کونماز کے لئے لوگ جمع ہوئے تو مسجد میں لاش کود یکھا تعجب ہے یو جھا کہ اس شخص کوکس نے قتل کیا! تو عابد صاحب فرماتے ہیں کہاں نے ہماری نماز میں خلل ڈالا اس لئے ہم نے قتل کر دیا۔ یہ تو با اکل کھلی حماقت تھی اس لئے سب نے اس پرنفر تین کی ہو گی کٹین آج اس ہے بہت بڑی بڑی جماقتیں لوگ کرتے ہیں اوران کی طرف ذراالتفات نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس سے خامفل ہوتی ہیں۔

الله فرض و واجب حق الله کے بھی نماز روز ہ زکو ہ ' جج وغیرہ اور بندوں کے بھی نفقہ وخدمت اورا خلاق دغیرہ ' کے ملامت سلم صمبری۔ (۱) بڑی عقل والا روحانی بیار یوں کا ماہر

## كيفيات ومواجيد كمال ومقصورتبيس

اورسبب اس غلطی کابیہ ہے کہ لوگ کیفیات کومطلوب سیجھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے مقبول نہ ہوتے تو ہم پریہ کیفیات کیونکر طاری ہوتیں حالانکہ بیہ کفار پر بھی طاری ہوتی ہیں اس کی حقیقت ایک واقعہ ہے بمجھ میں آئے گی۔

حکایت: ایک بزرگ کودیکها گیا که وه اپنی بردهایی میں روتے تھے۔ سبب پوچھا
گیا تو کہنے لگے کہ جوانی میں لذت زیادہ ہوتی تھی۔ میں بجھتا تھا کہ یہ نسبت کا اثر ہے لیکن
اب وہ حالت نہیں رہی معلوم ہوا کہ وہ سب جوانی کا نشاط تھا۔ اب چونکہ وہ نہیں رہی اس
لئے وہ کیفیت بھی نہیں رہی اور نسبت کی گرمی بردها ہے میں جا کراور بھی زیادہ ہوجاتی ہے
خود قوی تر تومی شود خمر کہن!

خاصنہ آن خمرے کہ باشد من لدن

ا وجد کی حالتیں جن میں واقعی بیخو دی ہوجائے اور بغیر بیہوٹی کے تو دھو کہ بازی ہے گے جوغیر سلم انگریز ہے۔ سے اثر لینے کی کیفیت سمے وسوے ہے پرانی شراب خود بہت تو ی ہوتی ہے خاص کروہ شراب جواللہ تعالیٰ کے پاس کی ہو۔ پاس کی ہو۔

دوسرے بزرگ فرماتے ہیں الجزچند پیرو ختہ و بس ناتواں شدم ہر کہ نظر بروے تو کروم جواں شدم غرض بینفسانی کیفیات نہ محمود ہیں نہ ندموم ہیں۔البتدا کر بیآ ایکٹ مقصود کاربن جا نمیں تو پھرمحمود ہوجاتی ہیں۔ورنہ بیچ مثلاً بعض کیفیات ہوی بچوں کوچھوڑ کر بھی باقی رہتی ہیں اور

اس کئے لوگ مجھتے ہیں کہ ہم مقبول اور خاصال خدا میں ہیں لیکن یا در کھو کہ وہ فدموم ہیں اور بیعقیدہ بہودیوں کا تھا کہ مخالفت احکام پر بھی دعویٰ مقبولیت کا کرتے تھے چنا نچہ وہ کہا

كرتے تھے

مجابدات ورياضات مقصودتبيں \_

ن خُن اَبْنَوْ الله وَاحِبًا وَالله عَمِ الله عَلَى الله عَلِيم الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى

مجامدات درياضات كي مصلحت

لیکن چونکہ ہم لوگوں کی عبادت میں وہ خلوص مطلوب پیدانہیں ہوتا ای لئے یہ مجادات کئے جاتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں اور نیز دوسری عبادات میں صحابہ کی عبادات کی شان پیدا ہوجائے بیں بید میاضات مقصود بالغیر ہوئے۔

ہو گئے۔ ہاں پچھنمازا خیرشب میں بڑھ لیتا تھاوہ البتہ کام آئی۔ عانفعنا الار کیعات فی جو ف الليل لوگ خدا جانے ان کیفیات کوکیا پچھ بھے ہوئے ہیں۔

خوآجہ پندارہ کہ دارہ حاصلے حاصل خواجہ بجز پندارہ نیست کی مطلق اللہ کا عالی بین اور مجاہدات کی مطلق ضرورت نہیں کیونکہ ظاہری اعمال کافی بین اور مجاہدات کی مطلق ضرورت نہیں کیونکہ ظاہری اعمال بیں خلوص شرط ہے اور آج وہ مفقود ہے۔ اور بیمجاہدات اس خلوص کا مقدمہ ہیں۔ اور مقد مہ واجب کا واجب ہوتا ہے جیسے وضوکا مقدمہ ہے۔ صلاٰۃ کا خودمطلوب بالذاقی نہیں۔ لہذا بدون ان مجاہدات کے زے اعمال اکثر کا فی نہیں۔

رضابالدنیاایک عام مرض ہے

اب بیدہ پالیسی ہوگئی ہے کہ اہل علم اور درویتوں میں بھی بیر مرض ہے الا ماشاء اللہ۔
حالانکہ درویتوں کو زیادہ مختاط ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ کثرت سے ایسے مولوی اور
درولیش ہیں کہ اس رضاء بالد نیا ہے ان کا غرب بیہ ہوگیا ہے کہ مردہ جنت میں جائے یا
دوزخ میں ہمارے چار پیسے سیدھے ہوجا کی اور یہی وہ جماعت ہے جن کود کھے کراہل دنیا
علم دین سے نفور ہوگئے ہیں۔

صاحبواعلم دین کوہم نے خود ذلیل کیا۔ ورنہ وہ توالی چیز ہے کہ اس کے سامنے سب
کی گر دنیں جھک جاتی ہیں لیکن اگر ہم خود ہی بے قدری کرائیں تو اس میں کسی کا کیا قصور۔ یہی حالت ہوگئی ہے ہیروں کی کے طبع سے ان کی بھی سخت بیقد ری ہوگئی ہے۔

حکایت: مجھے ایک گنوار کا واقعہ یا د آیا کہ فصل پر جب کمینوں کا اناح نکالنے بیٹھا تو گھر والوں نے سب کوشار کیا' دھو نی کوچھی' خا کر وب کوچھی' اور ریہ بیٹھاسنتار ہا۔ جب سارے کمینوں کا نام من چکا تو کہنے لگا کہ اس سرے پیر کا بھی تو حصہ نکال دو۔ گریہ پیر بھی ایسے

ا ہم کومرف ان رکعتوں نے فائدہ دیا جورات کے جی بین تھیں کے پیرصاحب گمان کرتے ہیں کہ ان کو پکھ حاصل ہو کیا ہے حال انگہ ان کو سوات گمان گان کے بچھے بھی حاصل ہوا سے عائب یا کم سے وہ شے جس پر موقوف ہونے حال انگہ ان کو ہونے گا وہ سے مقصور نہیں فرض نماز کے اس برموقوف ہونے کی وجہ سے فرض ہوئی۔
ایک دنیا کو پہند کرنا اور اس سے خوش ہونا کے فقرت کرنے والے کے فائ

ہوتے ہیں کہ ایک موضع کے بعضے اوگ ایک بزرگ سے مرید ہو گئے تھے۔ پھر خاندانی ہیر صاحب کو جب خبر ہوئی تو کہنے لگے کہ اچھی بات ہے دیکھو میں بھی تمہیں بل صراط پر سے دھان دوں گا۔ توایسے پیر ہیں ہی اس قابل سال خالے مذابعضے علماء بھی ایسے ہونے لگے ہیں۔

حکایت: ایک صاحب نج پرانی وضع پرانی روشی کے ایک مقام پر بدل کر آئے۔
انہوں نے جاپا کہ وہاں کے روسا سے ل آئیں ایک رئیس صاحب کے باس پنچ تو وہ دور
انہوں نے جاپا کہ وہاں کے روسا سے ل آئیں ایک رئیس صاحب کے باس پنچ تو وہ دور
انہوں نے خادم کے ذریعے سے کہلا کر بھیجا کہ میں
فلال شخص ہوں آپ سے ملنے کو آیا ہوں۔ نام س کر وہ دئیس صاحب با ہر آئے اور معذرت
کر کے کہنے گئے کہ آپ کا عبا ذرکیج کر میں یہ مجھا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں پچھ لینے کی غرض
سے آئے ہیں۔ یہ خیالات ہیں عوام کے علاء دین کے متعلق مگر اس میں ذیادہ قصور ان
عوام کا نہیں بلکہ ایسے جھزات کا ہے کہ انہی نے اپنے افعال سے عوام کے خیالات کو خراب
کیا۔ اگر یہ غلاء حضرات اس سے پر ہیز کرتے تو عوام کو بھی ایسی جرائے نہیں ہو سکتی۔
کیا۔ اگر یہ غلاء حضرات اس سے پر ہیز کرتے تو عوام کو بھی ایسی جرائے نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ یہ کہ رضاء بالدنیا کی ان نرایوں سے بہت کم اوگ خالی ہیں جتی کہ مولوی اور درویش بھی اور مولو یوں اور درویشوں سے ایسا ہونا بیزیادہ برا ہے کیونکہ بیدھو کہ دیکر کماتے ہیں بھی گر ہر جماعت بیں کچھ لوگ متنیٰ بھی ہیں۔ دنیا داروں میں بھی اور وینداروں میں بھی دنیا بیں بی بھی لگیا اور دنیا ان کے دل میں بھی گسس گی۔ اس کا از الدذرامشکل ہے دنیا سے ولی گھرایا دل گھرانا چاہیے گر ہر مسلمان بتلائے کہ روز انہ کتنی مرتبہ دنیا میں رہنے سے اس کا جی گھرایا ہوارکب وحشت ہوئی ہے تو آخرت میں جانے سے ہوتی ہوتا ہے اور کب وحشت ہوئی ہونا چاہیے کہ جو سرائے سے ہوتا ہے کہ آگر چدوہاں سارے کا مرحل کے موال کہ دنیا سے دو تعلق ہونا چاہیے کہ جو سرائے سے ہوتا ہے کہ آگر چدوہاں سارے کا مرحل کی دنیا ہے سرائے کا تعلق کرنے ہوئی مرائے کے اور کہ بیاں کہ اس کو اور کی جو کہتے ہیں کہ دنیا سے سرائے کا تعلق مولوی دنیا چھڑا تے ہیں میں کھاتے نہیں ہویا کو گھڑی کرایہ پنہیں لیتے سب کھر کرتے ہوگر مولوی دنیا میں گھارتے ہوگر کے ہوگر میں بیا کی خالیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ وہاں جی کہتے ہوگر کے ایس کی مرحل کے اللہ سامولوی کرایہ پنہیں لیتے سب کھی کرتے ہوگر میاں دوباں جی کہتے ہوگر کے ایس می کا اور دنیا میں جی لگا اور دنیا میں جی لگا لیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ وہاں جی نہیں لگا اور دنیا میں جی لگا لیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔

ہماری بعینہ وہ حالت ہے جیسے بچرسرائے کے کسی آ رام کود کی کرضد کرنے گئے کہ میں تو بہیں رہوں گا۔ باتی جن کو دنیا کی حقیقت ہے واقفیت ہے ان کی بیحالت ہے کہ کہتے ہیں۔

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بردم راحت جال طلبم و زیئے جاناں بردم نذری کردم کہ گرآید بسرای غم روزے تا درمیکدہ شاداں وغزل خوال بردم و کیھئے منت مان رہے ہیں کہ اگر یہاں سے چھٹکا را ہوتو یوں کریں گے۔

### دنیا کی محبت زائل ہونے کی آسان تدبیر

ایک ترکیب بتلاتا ہوں اور وہ الی ترکیب ہے کہ جس سے تم کو ان شاء اللہ تعالیٰ صحبۃ کی برکت حاصل ہوگی اور یہ جو دائر ہے سے باہر قدم نکلا جارہا ہے بیدک جائے گا۔
اور وہ حالت ہوجائے گی جو طاعون کے زمانہ میں ہوتی ہے کہ سب پچھ کرتے رہولیکن کی جیز سے دلچپی نہیں ہوتی تو وہ ترکیب یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے اس میں موت کو یا دکیا کرواور پھر قبر کو یا دکرو اور بوم حشر کے ایک ال کواور وہاں کے شدا کہ کو یا دکرو اور سوچو کہ ہم کو خد اتعالیٰ قادر کے روبر و کھڑا کیا جائے گا اور ہم سے بازیں ہوگی ایک ایک حق اور سوچو کہ ہم کو خد اتعالیٰ قادر کے روبر و کھڑا کیا جائے گا اور ہم سے بازیں ہوگی ایک ایک حق اگل بڑے گا چھر تخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ اس طرح روز انہ سونے کے وقت سوچ لیا کرو دو ہفتے میں ان شاء اللہ تعالیٰ کا یا بیٹ ہو جائے گی۔ اور جو اطمینان وانس و دلچہی دنیا کے ساتھ اب ہے باقی نہ رہے گی۔

### قلت تدبر في الدنيا كي شكايت

بعض وہ ہیں کہ ؤی علم ہیں اور یا وجوداس کے ان میں قلت تد بر ہے لین اپن حالت کو سوچے نہیں۔ دنیا کا کام جس طرح سوچ کر سمجھ کر کرتے ہیں تج بیہ ہے کہ دین کے کامول لے میں تواس دنیا کا کام جس طرح سوچ کر سمجھ کر کرتے ہیں تج بیہ ہے کہ دین کے کامول لے میں تواس دن خوش بول گا کہ اس ابزے گھرے جا دُل گاروٹ کی راحت جا بول گا اپ مجبوب سے ملنے کے واسطے جا وُل گا۔ سے میں نے من مانی ہے کہ اگر کسی دن بید نیال سریں آجائے گا تو میخاند کے ورواز و تک خوش خوش خوش خور و گارک کے درواز و تک خوش خوش خور و گر کرنے کی گی گی۔

میں اتنااہتمام نہیں بلکہ جس میں جتنا دین ہے وہ عادت کی وجہ سے ہے۔اگر چہ پیخوشی کی بات ہے کہ دین کی عادت ہوئی لیکن شکایت پیہے کہ اس سے زیادہ النفات کیوں نہیں ہے لینی یہ بقیہ میں بھی مذہر سے کام لیتے دیکھئے دنیا میں بھی قناعت نہیں کرتے بلکہ اس کی ترقی اور زیادتی میں مشورہ کرتے ہیں تدبیر کرتے ہیں اگر چہ کامیابی بھی نہ ہو کیونکہ دنیا میں کامیابی اکثر کم ہوتی ہے ورندا گرسب کامیاب ہوا کرتے تو آج ساری دنیا بادشاہ ہوتی ۔تو دنیاوی مسائی میں باوجود کامیابی کم ہونے کے پھر بھی کوشش کی جاتی ہے اور بیضدا کی مصلحت ہے کہ کسی کی تربیر کارگر کر دیتے ہیں اور کسی کو نا کام۔ آج جن لوگوں کی تدابیر مساعد ہوگئی ہیں وہ مدابیر ہی کوموثر سمجھتے ہیں صاحبو! ذراان ہے پوچھو کہ جن کوتمام عمر نا کامی ہی رہی۔توصرف تدبیر ندمؤٹر ہے اور نہ بیدتہ بیر محض بیکار ہے۔مگر آخرت کے لئے ناکامی مجھی نہیں ہوتی۔ پس تعجب ہے کہ جس میں اکثر نا کامی ہواس میں توسعی واہتمام کیا جائے اورجس میں بھی نا کامی نہ ہواس میں بھی انتفات نہ کیا جائے حالانکہ جس قدرسعی دنیا کے لئے کی جاتی ہے اس سے نصف بھی آخرت کے لئے کریں تو نا کام ندر ہیں۔ غرض بعض میں خرابی قلت تدبر کی دجہ ہے۔ بہر حال بیمرض ہم میں ضرور ہے اور اس کابیم طلب نہیں كه صرف يبي مرض بم ميں ہے بلكم نجمله اور بہت ہے امراض كے بيرمض بھي ہے اور بيد مرض قریب قریب عالمگیر ہے مگر پھر بھی اس کے معالیج کی طرف النفات نہیں ہے تو اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو کہ ہماری حالت یعنی عدم تدبروہ ہے جس کا مقابل حدیث میں ندکور ہے لین تد برتو چونکہ بیضمون اس مرض کی ضد ہاس لئے اس کا علاج اس ہے ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ معیدوہ ہے کہ دوسرے کی حالت کو دیکھ کرعبرت حاصل کرے اور ظا ہر ہے کہ بیتد بر ہی میں داخل ہے۔اور عجب نہیں کہ ایبامضمون بہت وفعہ سنا ہو۔ چنا نچیہ عام محاورہ میں کہتے ہیں کہ تازی ہے اور ترکی کانے۔اس مثل کا خلاصہ یہی ہے کہ السعید من وعظ بغیره کرسعادت مندوه ہے کہ دوسرے کی حالت دیکھ کراس کوعبرت حاصل ہو پس میضمون تنکیم شده ہونے کے سبب مستقل تنکیم کرانے کی ضرورت نہیں اب دیکھنا ہے ہے له غوروفكر س كششيل سله كامياب اورموافق سيه معمقوروفكر

کہ ہم میں بیمرض ہے یانہیں تو اگر ذرا بھی اپنی حالت غور سے دیکھیں تو معلوم ہو کہ بہت شدت ہے ہم میں بیمرض ہے۔اور ہر ہرامر میں ہماری یہی حالت ہے۔

### دوسروں کی حالت دیکھ کرعبرت حاصل کرنا جا ہیے

حق تعالی فرماتے ہیں گفت گان فی قصصیہ فرع بُر گالِا اُولی الْالْبَابِ کہ اہم سابقہ کے قصای واسطِنْقل کئے جاتے ہیں کہ اوگ عبرت پکڑیں اور عبرت کا خلاصہ بہی ہے کہ کی امر مشترک کی وجہ ہے اپنے کوان پر قیاس کریں کہ فلال شخص نے ایسا کیا تھا۔ اس کو یہ نتیجہ ملاتو ہم کوبھی بہی نتیجہ طبع گا۔ یہ حقیقت ہے عبرت کی اب دیجہ لیجئے کہ دوسروں کی مصائب کے قصص من کرکون شخص سبق حاصل کرتا ہے اکثر اوگ مسلمانوں کی مصیبت کو سنتے ہیں مگر کا نوں پر جواں میں نہیں رینگتی ۔ اور فی صدی ننا نوے آ دمی ایسے فکلیں کے کہ جن کوخاک بھی اور نہیں ہوتا۔ بھی نہیں رینگتی ۔ اور فی صدی ننا نوے آ دمی ایسے فکلیں کے کہ جن کوخاک بھی اور نہیں ہوتا۔ چو از محنت دیگراں ہے تمی نہیں دکھا تو بیشک ہم اس قابل نہیں کہ آ دمی جب دوسروں کی تکلیف کوئی کر ہمارا دل نہ دکھا تو بیشک ہم اس قابل نہیں کہ آ دمی کہلاوئی۔

مصائب كى علل مسجحے ميں اسباب برستوں كى كوتا ہ نظرى

اور اگر پچھ تنبیتے ہوتا ہے تو اس سے احتر آزکی تد ابیر سوچتے ہیں اور صرف اسباب ظاہری پر نظر کرتے ہیں سبب اصلی کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا ۔ یا در کھو کہ جومصیبت آتی ہے گنا ہوں کی وجہ ہے آتی ہے۔ ہوا آگ یانی وغیرہ سب خداوند کریم کے تابع ہیں۔ ان کو جب تھم ہوتا ہے اور جسیاتھم ہوتا ہے ویسا ہی وہ کرتے ہیں۔

خاک و آب و باد و آتش بنده اند بامن و تومرده باحق زنده اند! بیه ارے سامنے مرده معلوم ہوئے ہیں ورنہ واقع میں سب زنده اور تابع فرمان ہیں۔ حکایت: ایک کا فربادشاہ نے بہت ہے مسلمانوں کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ کیونکہ وہ

ا علیم اور سبب کے ہوشیاری سے بچاؤ سے مٹی پانی آگ ہوا سب اللہ تعالی کے بندے ہیں میر ہے مارے میں میر میں اللہ تعالی کے بندے ہیں میر ہے تہا دے ساتھ وزندہ وفر مانیر دار ہیں۔ ہے

اوگ بت کوسجدہ کرنے ہے انکار کرتے تھے۔ آخرا یک عورت کولا یا گیااوراس ہے بھی بجدہ کرنے کو کہا گیا تواس نے بھی بجدہ کرنے کو کہا گیا تواس نے بھی انکار کیا۔اس کی گود میں ایک بچی بھی تھا۔ باد شاہ نے تھم دیا کہ اس کی گود ہے گئے۔ اور تا کہ وہ عورت اس کی گود ہے بچے نے کرآگ میں بھینک دو چنا نچہ بھینک دیا گیا۔قریب تھا کہ وہ عورت سجدہ کرلے کہاڑے نے آواز دی۔

اندر آیا در که من اینجا خوشم گرچه در ظاہر میان آتشم اس کے بعداس بچہ نے اورلوگول سے بھی خطاب کرنا شرع کیا کہ یہاں آؤیہاں آؤیہاں آؤے بہت بڑا مجیب باغ ہے۔ پھرتو یہ حالت ہوئی کہ لوگ بے قرار ہوکراس میں کود نے گئے۔ سپابی روکتے تھے گرلوگ برابرآگ میں کودتے تھے۔ جب بادشاہ نے یہ حالت ویکھی تو آگ کو خطاب کر کے کہا کہا کہا ہے آگ کیا تو آگ نہیں رہی یا بچھ میں سے جلانے کی قوت سلب ہوگئی تو آگ نے جواب دیا کہ۔

گفت آتش من جانم آتشم! اندر آتا نوبه بنی تابشم! لیمن نواندرآئ و معلوم ہو کہ میں آگ ہوں یانہیں۔ باقی ان کو کیونکر جلاؤں اس لئے کہ چیمری کا ٹتی ہے گر جلائے ہے۔

طبع من دیگر نگشت و عضرم تیخ هم ہم بدستوری برم!! بس جس قدرمصائب آتے ہیں سب تھم خدادندی سے نازل ہوتے ہیں اور سبب اصلی جرائم ومعاصی ہوئے کدان سے غضب حق ہوتا ہے اور پھرتھم سے باا اور مصیبت نازل ہوتی ہے۔موالا نافرمائے ہیں کہ

برچه بر تو آید از ظلمات و غم آن زبیباکی و گتاخی است بم غرای چو بنی زود استغفار کن غم بامر خالق آمد کارکن!

ا الله الله آگ کے اندرا جاد کیونکہ میں او یہاں آ رام میں ہوں کوفاہر میں آگ میں ہوں۔ ہے آگ نے جواب و یا میں او وی ہوں آگ کے اندرا جاد کیو میری تیزی کود کھے لینی بچھان پر تو اگر کرنے کی اجازت نہیں ذرا آؤ اندرا کے دیکھی تیزی ہوں آگ جو کھی کے دیکھی تیزی ہوں ہوئی کے دیکھی تیزی ہوں ہے میں میری طبیعت دوسری نہیں ہوئی اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں ہوئی اور نہیں کی اور کتاخی کرنے کی وجہ سے آتے ہیں وہ بھی ہوں ہوں کی اور کتاخی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ جب تم می میں میں تو ہوا ستعفار کرلو کیونکہ یم تو اللہ تعالی کے بی کا تھی میں معاقب ہوجائے گا۔

توجب کوئی مصیب و یکھوٹورا استغفار پڑھو۔ سجان اللہ کیا عجیب تعلیم ہے۔
حکایت: کئی سال ہوئے کہ جب ہارے قصبہ اور اس کے گردونواح میں طاعون
بہت زوروشورے بھیلا تھا تو قبل طاعون کے ایک بزرگ آخرشب میں بیٹھے ہوئے تھے۔
کہ قلب پر بیر آیت وارد ہوئی۔ اِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْیَاةِ یِجُونًا مِنَ السّہاءِ
بہاکانُوٰل یکٹ تُنُون (ہم نازل کرنے والے ہیں اس آبادی والوں پر آسان سے ایک عذاب
بہاکانُوٰل یکٹ تھے کہ وہ تھم عدولی کرتے تھے)

توان بزرگ نے اس کووعظ میں بیان کیالٹین اپی طرف منسوب نہیں کیا کہ مجھے کوایسا معلوم ہوا ہے مگر لوگوں نے توجہ ندکی۔اور پھر طاعون بھیلا تو ایک سبب وہ گناہ بھی ہوا جوتو م لوظ میں تھا۔

## نظر بازی کامرض بعضے پر ہیز گاروں میں بھی ہے

اس وقت لوگوں میں بیمرض بہت شدت ہے پھیل گیا کوئی تو خاص اصلی گناہ میں بی مبتلا ہے۔ اس کوتو وہ خود بھی برا جا نتا ہے اور اس کی برائی بالکل ظاہر ہے۔ اور کوئی اس کے مقد مات میں یعنی۔ امر قول پر نظر کرنا اور بیمرض تاک جھا تک کا اکثر سالکین اور بر بہیزگاروں میں بھی ہے اور ان کو دھوکہ اس سے ہوجا تا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنی طبائع میں شہوت کی خلش نہیں پاتے۔ اور اس سے بچھتے ہیں کہ ہماری نظر شہوائی نہیں کیکن پھر بہت جلد شہوت طاہر ہوجاتی ہے۔ اس لئے ابتداء ہی سے احتیاط واجب ہے صاحبوا مام ابو صنیفہ سے بردہ کرتو آج کل کوئی مقدس نہیں ہوگا مگرد کھئے کہ

حکایت: امام محرکوامام صاحب نے اول دفعہ تو دیکھالیکن جب معلوم ہوا کہ ان کے داڑھی نہیں ہے تو یہ محکم کردیا کہ جب تک داڑھی نہ نکل آئے پشت کی طرف بیٹھا کرودونوں طرف متی گراحتیا طاتنی بڑی (اوراحتیا طاتواس کے تھی کہ تقی تھے) بعد مدت دراز ایک مرتبہ

ا چونکدان لوگوں کے لئے آیت نازل ہو فی تھی تو اشارہ ہوا کہ اس آبادی میں بھی یکی وجہ ہے۔ سمان نامجرم عورتوں کو دیکھنایا ہے ریش لڑکوں کو سمانہ ہے داڑھی والے لڑکوں پر۔ (۱) اس سے مراد خود حضرت تھا نوی میں مگر طاہر نہیں کیا۔

نگاہ پاک لازم ہے بشرکوروئے جاناں پر خطاکیا ہوگئ گرر کھ دیا قرآ ل کو آل پر اس بیس یہ بردا سخت دھوکا ہے کہ ناپاک کو پاک سمجھا۔ دوسرے اگر پاک بھی مان لیا جائے۔ تو خوب مجھاؤکہ شیطان اول اول تواجھی نیت سے دکھا تا ہے چندروز کے بعد جب محبت جاگزیں ہوتی ہے تو چھر نگاہ کو ناپاک کر دیتا ہے۔ پس ضروری امریہ ہے کہ علاقہ ہی نہ کرو۔ اور علاقہ ہوتا ہے نظر سے لاہذا نظر ہی نہ کرو۔ عالبًا حدیث میں ہے یا کس بردگ کا قول ہے۔

ایک مثال میں بیان کیا ہے۔

النظر سہم من سہام ابلیس ( نگاہ برشیطان کے تیروں میں سے ایک تیرہے )
کراس کا زخم بھی نہیں ہوتا اور سوا دقلب میں اتر تا چلاجا تا ہے کسی کا شعرہے کہ
دروں سیندمن زخم بے نشاں زدہ جیرتم کہ عجب تیر بے کمال زدہ

ال اول اول ہوگی اور وہ تکلیف بھی تو اب کا ذریعہ ہے۔ سک اگر حرام قطعی ہوتو بالکل کفر ہے در نظر یب کفر کے ۔ سک اول اول ہوگی اور وہ تکلیف بھی تو اول تو یہ بھی کا دھو کہ ہے تا ویل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ نظر و کئی نہیں جیسے کن رسیدہ مردول پر ہوتی ہے ۔ سک اول کی سیابی یعنی ول کے بیج میں جو سیاہ نقطہ ہوتا ہے ہوتا ہا کہ بال ہوئی اگر مان بھی لیس تو یہ جواب ہے سک ول کی سیابی یعنی ول کے بیج میں جو سیاہ نقطہ ہوتا ہے اس میں ۔ ہے تم نے میرے سینے کے اندرا یک بے فغان زخم لگا دیا ہے میں جیرت میں ہول کہ جیب تیر بے کمان کے تم نے مارا ہے۔

یہ نظرایسی چیز ہے کہاس کا اثر بیدا ہونے کے بعد مدت تک بیجھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کو تعلق ہو گیا ہے بلکہ جب بھی محبوب جدا ہوتا ہے اس وفت قلب میں ایک سوزش سی ہوتی ہے۔ادرمعلوم ہوتا ہے کہ تعلق ہو گیا اور جس قدر بیسوزش بڑھتی جاتی ہے خدا کی محبت کم ہوتی جاتی ہے۔اس لئے کہاس سے خداتعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے کہان کے علاوہ اور کسی کی طرف التفات کیا جائے۔ بس وہ اپنی محبت کو کم کرتے کرتے ساب کر لیتے ہیں۔والعیاذ بالله!اور کیوںغیرت ندآئے جب کمجوبان دنیا کوبھی اس ہےغیرت آتی ہے۔

حکایت: مثنوی میں ہے کہ ایک تخص ایک عورت کے پیچھے جیا۔اس نے یو چھا کہ تو میرے چھے کیوں آتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں تجھ پر عاشق ہو گیا ہوں۔اس نے کہا کہ میرے چھے میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ ہے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہوسناک تو تھا ہی فوراً چھے لوٹا۔

جب وہ اوشے لگا تو اس نے ایک دعول اس کے رسید کیا اور

گفت اے اہلہ اگر تو عاشقی دربیاں و دعویٰ خود صادقی پی چرا برغیر افکندی نظر ایں بود دعوی عشق اے بے ہنر

کے مردودا گرتوعاشق تفاتو غیروں پر کیوں نگاہ کی محبت تو وہ چیز ہے کہ

ہمنہ شہر پرزخوبال منم و خیال ماہے چہ کم کہشم کی بیں ندکند باس نگاہے جس کوخدا ہے تعلق ہو گیا بھر جا ہے تمام دنیا بھی حسینوں سے بھر جائے مگریہ اپنے محبوب حقیقی کوچھوڑ کربھی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔

ایل نه عشقت آ تکه برمردم بود! این فساد خوردن گندم بود یہ بہی محبت کے دعویٰ خدا کی محبت کا اور دوسروں ہے علق ہے۔اگر چار دن کھانے کو نہ ملے تو سب بھول جا کیں۔ بیسبنفس کی شرارت ہے۔اور یہی وجہ ہے کہ شق ان ہی کوہوتا

ك ال عورت في كها كدا بيوتوف الرتوعاش بهاورابية بيان اوروعوى ميس سياب الله أو توفي غير برانظر كيوب و الى اب يه كما لي كيا يمي موتا ب عشق كا دعوى ا سلے ساراشبرحسینوں ہے بھراہوا ہے مگرین ہوں اورایک جاند جیسے کا خیال کیا کروں کدایک کود کیھنے والی آ کھے د دسرے پرنظر ہی نہیں کرتی ۔اصل شاعر نے بدیں کہاتھا حصرت نے یک بیں سے اصلاح فرمائی ہے۔ کے بیشن نہیں ہے جوانسانوں پر ہوتا ہے بیاد گندم کھانے کی خرابی وستی ہوتی ہے۔

ہے جن کوخوب فرصت و فراغ ہے ورنہ جولوگ کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی الیی لغویات کی نہیں سوچھتی ۔افسوس ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو فراغت اس لئے دی تقی کہ دین کا کام کریں ۔گرزیا وہ ترایسے ہی اوگ محروم ہیں خوب کہا ہے۔

خوشاً روزگارے کہ وارد کیے کہ بازار حرصش نہ باشد ہے گئے اور کے بود کندکارے ازمرد کارے بود بقد ضرورت بیارے بود

کہ بڑا خوش نصیب وہ ہے کہ اس کوحرص نہ ہواور ضرورت کے موافق کھانے کو ہو ۔لیکن افسوں ہے کہ ہم قدرنہیں کرتے اور انسوس السینے پیچھے سے کتیں لگالیتے ہیں۔اور انسوس سے کہ ہم قدرنہیں کرتے اور انسان سے کہ جھٹے سے کتیں لگالیتے ہیں کہ ان امر دول کے حسن میں خدا کا حسن جلوہ گرہے۔

حکایت: حفزت شیخ سعدیؒ نے لکھا ہے کہ بقراط نے کسی شخص کو ناچتے ہوئے و یکھا۔ بوج چھااس کو کیا ہوا۔ معلوم ہوا کہ کسی امر دسین کو د کیج لیا۔ اس سے بے خود ہو گیا کہ اس میں جلوہ حق نظر آیا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا ہات ہے کہ اس کوا مرد میں تو جلوہ حق نظر آیا میر بے اس میں جلوہ حق نظر آیا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا ہات ہے کہ اس کوا مرد میں تو جلوہ حق نظر آیا۔ یہ بقراط کا قول ہے اس کا اگر اعتبار نہ کر وتو خود شیخ کے قول کا تو اعتبار کر و گئے۔ وہ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

که درخو برو یال چین و پ<sup>د</sup>گل! اگر ابلھے داد بے مغز اوست محقق م جال مسيند اندر ابل! هي نداوند صاحب دلال دل پيوست

### معالجهشق مجازى

ائ کا علاج ہے کہ اپنے کوکسی کام میں لگا دوجس میں کھپ جاؤ۔ اگر دین کا کام نہ ہوتو دنیا بی کا کوئی جائز کام کرو مگر کسی کام میں لگ جاؤ۔ طبیبوں نے بھی اس کے متعلق لکھا ہے کہ یعوض للباطلین (بیم مغزیر کیارلوگوں کو بیش آتا ہے) کہی خوب بجھ لوکہ امر دکولذت ہے کہ یعوض للباطلین (بیم مغزیر کیارلوگوں کو بیش آتا ہے) کہی خوب بجھ لوکہ امر دکولذت سلم کشنا چھا ہے بیز مانداگر کوئی اس کورکھتا ہو کہ اس کی حزش کا بازار بہت نہ ہو۔ سلم مغرورت کے موافق فراخت ہوا در بھر کام کامر دہو۔ سلم بوداڑھی کے لڑے۔ سلم محقق تو خدا تعالی کی قدرت اونٹ میں جو بھی دوجو بھین وجھ کی کے حسینوں میں دیکھتا ہے۔ ہے اہل دل اوگوں نے (جن کا ول خدا میں مغربے۔ ایک جو بھین وجھ کے کورل نہیں دیا آگر کسی بے دو قوف نے دیا ہے تو دوخود بے مغزیے۔

کے لئے دیکھنا اور اس کی آواز کالذت کے لئے سنتا اور اس کے تصور سے مزہ لیما ہے۔ اواطت میں داخل ہے۔ مبتعد عن الحق ہے اللهم احفظنا منہ پس جومصیبت آوے اس کوکسی گناہ کاثمرہ سمجھا کرو۔اور جب کسی کو گناہ میں دیکھوتو اس سے عبرت حاصل کرو۔

## مرنے والوں اور مصیبت زدوں سے عبرت حاصل کرنی جا ہیے

جب کوئی مرے تو چونکہ ہمارے لئے بھی بیدن آنے والا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو گری ہماری حالت میں ذراتغیر کرو گری ہماری حالت میں ذراتغیر نہیں ہوتا۔ بلکہ میدحالت ہے کہ قبر پر بیٹھے ہیں اورامور دنیاوی کی باتوں میں مشغول ہیں۔ اس طرح اگر کسی کومصیب میں مبتلا و کیھتے ہیں تو اس کواسی تک محدود بچھتے ہیں۔ حالانکہ بچھنا میں چاہے کہ اس پر میں مسیب کیوں مسلط ہوئی۔ طاہر ہے کہ گنا ہوں کی وجہ نے تو ہم کو بھی گنا ہوں سے بچنا جا ہے۔ اس لئے حدیث میں ہے کہ جب کسی کو جبتلا نے مصیبت و کھوتو کہو

العجمد لله الذي عافاني مما ابتلاک به و فضلني علی العجمد لله الذي عافاني مما ابتلاک به و فضلني علی کثیر ممن خلق تفضیلا (شکر ہاں فدا کا جس نے مجھاں الکیف سے عافیت دی ہے جس میں تم کو بتنا کیا۔ اور ابنی تخلوق میں سے مجھ کو بہت یہ بہت کچھ فضیلت دی ہے)

اس میں بھی تذکیر ہے اخمال اہتلاء کی اور اس میں تنبیہ اجمالی ہے اسباب اہتلاک ۔
کر معصیت ہے ای پریشکر سکھایا کہ اختال تھا کہ ای معصیت کے سبب شاید ہم بھی مبتلانہ ہو
جائیں لیکن بیدعا آ ہتد پڑھے کہ معیبت زدہ کی دل شکنی نہ ہو۔ جیسا کہ دوسر کی جگر ماتے ہیں۔
لا تعظیم الشماتية لا حیک

مصیبت میں متلا ہوئے کے احمال کی یادد ہائی ہے۔ سما متلا ہوئے کے سود ل برخف سما اس کے لئے بھی مصیبت میں متلا ہوئے کے احمال کی یادد ہائی ہے۔ سما متلا ہوئے کے سود ل برخف سما تنہیہ ہے۔ مصیبت میں متلا ہوئے کے سود ل برخوش کا تنہیہ ہے۔ میں اور دوسرے کی تکلیف پرخوش کا اہر نہ کیا کر داور بیا بی عافیت کو طاہر کرنا بھی مثل ای کے ہے کہ کو یا اس کی تکلیف پرخوش ہوئی کیونکہ خوش کو تکلیف نے میں اپنی عافیت ہے ہوئی تکر ہوئی تو اس کود کھی کر۔

بعض تو وہ ہیں جو کہ دوسرے کے مصائب پر ہنتے ہیں۔اوربعض وہ ہیں کہ افسوس تو کرتے ہیں نگر طعن کے طور ہراس کی ہاہت ای حدیث میں ہے۔

فيرحمه الله ويبتليك ليني بنسومت شايد بجائے اس كيم مبتلا ہوجاؤ\_

حکایت: کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص آبی ہوی کے پاس بیٹھا کھا الہ ہوا
تھا۔ اس وفت ایک فقیر مانگئے آیا۔ اس نے فقیر کوجھڑک دیا۔ اتفاق ہے بچھا ایسا انقلاب ہوا
کہ شخص بالکل تباہ و پر بیٹان ہوگیا۔ حتیٰ کہ جب ہیوی کا نان ونفقہ بھی نہ چل سکا تو اس کو بھی
طلاق دے دی۔ اور اس نے کسی اور دولتمند سے نکاح کر لیا۔ اتفاق ہے اس دولتمند کے
دردازہ پرکوئی شخص سوال کرنے آیا اس شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اس کو بھیک دے آؤ۔ یہ
جودروازہ پرگی تو وہاں سے روتی ہوئی لوئی۔ شو ہر نے بو چھا تو اس نے کہا کہ بیر میرا پہلا شو ہر
ہوادراس تذریح میں وہ قصد سائل کے جھڑک دینے کا بھی بیان کیا۔ اس شو ہر ٹائی نے کہا کہ
دہ سائل جوجھڑکا گیا تھا میں ہوں۔ خدا تعالی نے بچھے مال بھی ویا اور اس کی ہیوی بھی دی۔

یا در کھو کہ خدا تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے۔ پس عبرت حاصل کرواور دوسروں کو مبتلائے مصائب دیکھ کرڈرو۔ بزرگوں نے بہت جگداس کو یا دولا یا ہے مگر ہم بے فکر ہیں۔

خالق اسباب کے ساتھ تعلق بیدا کرنے سے مصائب میں پریشانی نہیں ہوتی

مصیبت سے بیخے کے لئے ظاہری اسباب پر دارومدارمت رکھو کہ ہمارے پاس تو تعویذ ہے ہم کوطاعون نہیں آ سکتا پیسب تھم خداوندی کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں سبب اصلی کواختیار کرواوروہ ارضاء حق ہے اعمال میں احکام کے اعتمال میں کوشش کرو کہ اس کے

ال کے پھراللہ تعالی اس پردم کردیں اورتم کو بہتا کردیں۔ سے خود قرآن شریف میں سائل کو بھڑ کئے ہے منع قرمایا ہے کیے کا اندر کوئی لیٹ کربی رہ جائے تو وہ جھڑ کنا سائل ہونے کی وجہ ہے شہوگا اس کی زیادتی کی وجہ ہے ہوگا وہ درست ہے بیٹ ورسائل اگر معلوم ہوجائے کہ یہ پیشرور ہے اس کو دینا اس کے حرام نعل کی امداد کرنا ہے اس کو خددیے میں یہ بات نہیں۔ ساتھ متمام کا مول کے ذریعوں اور سیوں کو پیدا کرنے والے۔ سے اللہ تعالی کوخش کرنا ہے تھیل

بعد مصیبت حقیقی ندآ و ہے گی۔ لیمنی ظاہری مصائب مثل مرض موت رنج وغیرہ کے تو ہوں گے۔ مگر اطاعت کی برکت سے تمہارا قلب پریشان ہیں ہوگا۔ جیسے کہ بچہ مال کی گود میں ہوتا ہے۔ مگر اطاعت کی برکت سے تمہارا قلب پریشان ہیں ہوگا۔ جیسے کہ بچہ مال کی گود میں ہوتا تا ہے ہوجاتا ہے لیمنی چیز سے پریشان ہیں ہوتا اس طرح اس مطیع کو چونکہ قرب حق نصیب ہوجاتا ہے لہذا ہے تھی پریشان ہیں ہوتا اس کی بیرحالت ہوتی ہے کہ

میون چه برپائے ریزی زرش چه فولاد بندی نبی برسرش امیدو ہراسش نبا شد زکس جمیں است بنیاد توحید و بس بلکہ اس سے ترقی کر کے بیہ حالت ہوتی ہے کہ دوست کی طرف سے بلاکی آرزو کرنے لگتا ہے ای کوعراقی فرماتے ہیں کہ

نشود نصیب وشمن کہ شود ہلاک تیغت سردوستال سلامت کہ تو تھنجر آ زمائی لہٰذا چاہیے کہ مصیبت کے مبتلا کو دیکھے کرعبرت حاصل کریں اور اطاعت تق میں مشغول ہوں کہاس ہے بیجنے کی اصل ترکیب یہی ہے۔

### انسان کی مصیبت کاراز

فلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس کوکوئی حادثہ پیش ندآئے اورکوئی

بات اس کی مرضی کے خلاف ندہو۔انسان تحقی القدرۃ ہے مستقل نہیں ہے آگر چہ ہرامر میں

انسان کی ایک مستقل ہجو پر بھی ضرور ہوتی ہے جے اس کا ذہن اختر آغ کر لیتا ہے مگرو یکھا یہ

ہاتا ہے کہ ہرامراس کی خواہش کے موافق نہیں ہوتا چنا نچ ارشاد ہے۔ ام للانسان ما تمنی یعنی

انسان کواس کی ہرتمنا نہیں ملتی یمنا کی انسان کی بہت پچھ ہوتی ہیں مگر ملتی کم ہیں بلکہ جوخدا

تعالیٰ جا ہے ہیں وہی ہوتا ہے اور وہی انسان کی بہت پچھ ہوتی ہیں مگر ملتی کم ہیں بلکہ جوخدا

کی بہتری انسان کو محسوس نہ ہولیکن اس کے نتیج پراگر غور کیا جائے تو اس کی حکمت معلوم ہو

کی بہتری انسان کو محسوس نہ ہولیکن اس کے نتیج پراگر غور کیا جائے تو اس کی حکمت معلوم ہو

امیداورڈ رندہوئتو حیدی بنیاد ہی بہت سے دعمن کو یفیب نہ ہو کہ تیری تکوار سے ہلاک ہو۔ ہم دوستوں کا سر

سلامت رہ کہ تو خیز کرانا گھڑ لیتا ہے

مورہ وزیا ہے نہ ہو۔ ہے ہو گرز گرتا گھڑ لیتا ہے

جاتی ہےادراول نظر میں چونکہ حکمت پرنظر نہیں ہوتی اس لئے خلاف تمنا کو ہرمصیبت کہتے ہیں۔

### مصيبت كي حقيقت

اگر حکمت اور مصلحت پر نظر ہوتو کوئی مصیبت مصیبت نہیں۔ بلکہ ہر مصیبت نہیں اسے ہن کو جن کو ہے۔ مگر مراد مصیبت غیر اختیار ہے ہا ادرای میں گفتگو ہورہی ہے برخلاف ان کے جن کو اینے ہاتھوں اختیار کے ہیں لیعنی گناہ کہ انسان اس کوا ہے اختیار سے کرتا ہے مواس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کو گناہ اور معصیت قرار دیا گیا ہے اور اس سے روکا گیا ہے۔ اور یہی فرق ہے۔ در ہمیان فعل عبد اور فعل جن کہ کوئی فعل شرکاء خدا تعالی موسلے ہوتا ہے تعالی شرکاء خدا تعالی سے صادر نہیں ہوتا۔ فعل شروہی ہے جو بندہ اپنے اختیار سے خلاف رضائے جن کرتا ہے تو امور اختیار ہے عبد تو خیر وشر دونوں ہیں اور غیر اختیاری جو محض میں جانب اللہ ہے وہ خیر محض ہے۔ اس کئے عارفین نے اپنے متعلقیں کو یہ تعلیم کی ہے اور اس سے آئیں ایک استوار کی بیدا ہوگئی ہے کہ جس سے وہ یہ یہ ایک استوار کی بیدا ہوگئی ہے کہ جس سے وہ یہ یہ ایک استوار کی بیدا ہوگئی ہے کہ جس سے وہ یہ یہ ایک استوار کی بیدا ہوگئی ہے کہ جس سے وہ یہ یہ ایک ہوتے۔

ور طریقت ہرچہ پیش سالک آید خیر اوست درصراط منتقیم اے دل سے گراہ نیست

تو جو چیش آئے اس کو خیر سمجھے۔خواہ وہ بیاری ہو یا دشمن کا اپنے او پر غالب آنا ہو۔ یا فقر وفاقہ ہو یا اور کوئی مصیبت ہو غرضیکہ سب میں بہتری ہے گریہ بہتری الی ہے کہ جیسے دوا کی بہتری کہ شفیق ماں باپ تو یہ جانے ہیں کہ طق ہے اتر تے ہی تریاق کا کام دے گ۔ لیکن بچہتیں سمجھتا بلکہ ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کہ انہوں نے ایسی دوا بلا دی۔ یا جیسے دنیل میں نشتر دینا کہ ماں باپ خوش ہیں گر بچہان کو دشمن سمجھتا ہے۔ نشتر ذن ماں باپ حوش ہیں گر بچہان کو دشمن سمجھتا ہے۔ نشتر ذن ماں باپ سے دنیل میں نشتر دینا کہ ماں باپ خوش ہیں گر بچہان کو دشمن سمجھتا ہے۔ نشتر ذن ماں باپ سے انعام کا دیا ہے۔ اور بچہ تعجب کرتا ہے لیکن ہر عاقل جانتا ہے کہ واقع میں بہ کام انعام کا

۔ بندہ کے کام اوراللہ کے کام میں کے برائی کا کام ان سے نہیں ہوتا گوانسان کے قصد پر پیدا کر دیں میہ پیدا کرنا بہت حکمتوں پر بیدا کر دیں میہ بیدا کرنا بہت حکمتوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے برانہیں اچھا ہے اس کا تو کرنا براہ ہے۔ سیلہ جو با تیں بنذے کے اختیار میں ہیں۔ سیلہ اللہ کے داستہ میں جو چیز راستہ چلنے والے کو بے اختیار پیش آتی ہے وہ اس کے لئے بہتر بی بہتر ہے اسے ول سیدی داو میں کوئی گراہی نہیں ہے خشتر مار نے والا اپریشن کرنے والا

ہے۔ تو بچہ کے علم کو جو تفاوت ماں باپ کے علم سے ہاں سے بہت زیادہ تفاوت بندہ اور خدا کے علم میں ہے۔ تو خدا آنوالی خوب جانتے ہیں کہ جس حادثہ کو بندہ مصیبت بچھ رہا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں مخفی ہیں۔ چنا نچی فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان تسکسر هوا شیئاً و هو خیر لکم (قریب ہے کہ تم کسی چیز کونا گوار مجھواور وہ تمہارے لئے بہتر ہو)

اں پرجس کی نظر ہوگی دہ ہرگز اسکومصیبت نہ سمجھے گا جسطر حجراح نے نشر لگا کرمصیبت میں نہیں بھنسا یا۔ای طرح خدا تعالیٰ جو بندے کے ساتھ کرتے ہیں سب بہتر ہی ہوتا ہے گر بندہ اس کی حکمت کو بحصانہیں حالانکہ اگر ذرانخور کریے بعض حکمتیں معلوم بھی ہو کتی ہیں۔

### مصيبت کےفوائداورخاصیتیں

مصیبت میں بی فاصیت ہے کہ اخلاق درست ہو جائے انسان خداکو یادکرنے لگتا
ہوتو برنصیب ہو جاتی ہے۔ خبیہ ہوتا ہے کہ فلال امرکی وجہ سے بیہ ہواتو یہ کھلے فا کہ نظر
آتے ہیں گر بعض لوگ اس کو یا دنہیں رکھتے۔ پس اسی معنی کو مصیبت نہ کہی جائے گی۔ گر
فلا ہر نظر میں وہ مصیبت ہے کیونکہ حقیقت الغوثیہ مصیبت کی ہے ہے کہ کوئی بات خلاف طبیعت
پیش آوے اور چونکہ زندگی میں زیادہ واقعات ایسے ہی چیش آتے ہیں اس لئے کوئی بھی مصیبت
عالی نہیں ہے کوئی مال کی طرف سے پریشان ہے کوئی صحت کی طرف سے پریشان ہے کوئی اول دی طرف سے پریشان ہے کوئی مصیبت لاحق ہا آگر چہ ہرا کہ پراثر
الگ الگ ہوتا ہے اور ایک سرسری اثر ایسا بھی ہے کہ کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں اگر چہ ہرا کہ پرائے چند ہے ہی جوادرا ایک سرسری اثر ایسا بھی ہے کہ کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں اگر چہ ہرا کہ پرائے چند ہے ہی جوادروہ اثر شخبہ ہے جانی بڑھی پر اور اپنے ضعف و بجز پر بردا ظالم ہے وہ
شخص کہ اس پرکوئی مصیبت آئے اور وہ اس پر مشنب ہتری جلکہ کہنا چا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں
ہواور جوانسان ہوگا وہ ضروراس طرح متائز ہوگا اور بیتائز بہت بردی نعت ہے۔

ا بلکہ اگلی بروی مصیبت سے بچایا ہے سے دنیاوآ خرت کی بری مصیبت سے بچاتے ہیں اور تواب بھی دیتے ہیں اس موجد سے ہیں سے موشیار ہونا متوجہ وجانا سے افغت اور زبان کے لفظ کے اصلی متی سے توجہ کے متوجہ کے اثر کینے والا کے اثر لین

تکبر قبول حق سے بڑا مانع ہے

قبول حق اور رجوع من الباطل سے بڑا سدراہ یہ ہے کہ انسان اپنے کوسب سے بڑا سمجھے۔ ای وجہ سے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اگر چہ جانے تھے کہ آپ بین برحق بین خدا کے نبی بین بلکہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف جانے تھے کہ آپ بین برحق بین خدا کے نبی بین بلکہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بیشتر ہی وہ حضور کو جانے تھے۔ حتی کہ شرکین سے کہا کرتے تھے کہ عنقریب ہم تمہاری خبرلیں گے جب وہ رسول تشریف لے آئیں گے۔

فَلْقَائِهَا وَهُوْ قَاعَرُوْ وَالْفَرُوْ الْبِهِ لَيْن جب آپ عَلَيْ تَشْرِيفُ لائے تَوْ آپ عَلَيْنَا کَی اتباع میں اپنے جاہ کا نقصان ہوتے دیکھر آپ کے ساتھ کفر کیا سمجھے کہ آج تو ہم احبار کہلاتے ہیں مقتدا شار ہوتے ہیں اگرایمان لے آئمینے تو جھوٹے ہوجا کمنگے۔ ای طرح رؤسا مکہ یہ کہتے تھے۔

لوگائی الفرائی من الفرائی علی رئیل مین الفریدین عظیم کرار بیکام خدا کا کلام ہوتا تو کسی بوٹے فیص پر کیوں نازل ہوا پھر بیر کہ آ پ کے پاس متحول بھی نہ فقا۔ اس لئے رؤساء کہتے تھے کہ کسی رئیس پر کیوں نازل نہ ہوا۔ تو ان کو قبول حق متحول بھی نہ فقا۔ اس لئے رؤساء کہتے تھے کہ کسی رئیس پر کیوں نازل نہ ہوا۔ تو ان کو قبول حق سے یہی مانع فقا اور اس کی بڑی مدمت ہے۔ حدیث میں ہے کہ درائی برابر بزائی بھی جس کے قلب میں ہوگی وہ جنتے میں نہ جائے گا اور اس مرض سے بہت کم اوگ خالی ہیں۔ کم وہیش سب میں ہوگی وہ جنتے میں نہ جائے گا اور اس مرض سے بہت کم اوگ خالی ہیں۔ کم وہیش سب میں ہوتا ہے اور اس نے شیطان کو جس نے آٹھ لا کھ برس تک عبادت کی تھی ایک بیس مردود بناویا اور اس راز کی وجہ سے حکما ءامت نے کہا ہے کہ صرف وظیفوں سے بچھ نہیں ہوتا۔ جب تک کسی کامل کی حجب نہ بو کہ وہ اس کے تکبر کا علاج کرے۔ ہم نے و کیوا ہے کہ جولوگ محفن کتا ہیں د کھے کر بچھ کر جو کہ کو کہ وہ نہ کیا اور اس کے سب ملعون ہوا۔ ہے کہ جولوگ محفن کتا ہیں د کھے کر بچھ کر تے ہیں ان کے اخلاق درست نہیں ہوتے غرضیکہ شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ نہ کیا اور اس کے سب ملعون ہوا۔ شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ نہ کیا اور اس کے سب ملعون ہوا۔ شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ نہ کیا اور اس کے سب ملعون ہوا۔

اله حق بات كوقيول كريليغ اور باطل شيكوفنا آن ين من راه كى برى ركاوث\_

م بڑے بڑے عالم سے بعنی اوّل اوّل بلکہ سلمان ہوگا تو بعد عذاب کے جائے گا

سلم امت کے بڑے بڑے مقلندوں لینی سے پیروں نے۔

## بلاتكبركا بھي علاج ہے

سومصیبت ہے ایسے بڑے مرض کا علاج ہو جاتا ہے غرضیکہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جس پرمصیبت کا اثر نذہو۔

### مصیبت میں لوگوں کے حال کا تفاوت

لیکن فرق بیہ ہے کہ بعض لوگ تو یا در کھتے ہیں اور اکثر بھول جاتے ہیں اور بھول جانے ہیں اور بھول جانے ہیں اور کھتے ہیں اور اکثر بھول جاتے ہیں اور بھول جانے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کوقد رت نہیں ہے گر برتا و ایسا ہی ہوتا ہے جس سے دوسرا ناوا قف بیا خذ کرسکتا ہے اور اس مرض کے گئی در ہے ہیں۔ بعض کوتو مصیبت آتے وقت بھی بوری طرح نہ نہ نہیں ہوتا۔ بخت تعجب اس شخص پر ہے جو کہ مصیبت آنے پر ہے ہو کہ معلوم نہیں ہم ہے کیا گناہ ہوا ہے جس کی یا داش بھگت رہے ہیں۔

صاحبوا کونیا وقت ہے کہ ہم اس میں گنا ہ ہیں کرتے۔ہم تو ہر وقت ہی گناہ میں ہتالا ہیں۔ پھراس سوال کے کیامعنی اور بعض کو ووسر سے طرز کی نفلتیں ہوتی ہیں چنانچے ہم میں تین قشم کے لوگ ہیں ایک تو وہ کہ ان کو یہ بھی خبر ہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کہ جھ کیا ہے ہے کیا سے مسبب آئی دوسر سے وہ کہ ان کو بہتو معلوم ہوتا ہے کہ بہ گناہ کیا ہے گمر پھر بھی تدارک نہیں کرتے استعفار نہیں کرتے بلکہ بعض تو اور زیادہ گناہ کرنے گئتے ہیں۔

حکایت: جہاز میں ویکھا ہے کہ مین شدت طوفان کے وقت نہایت پریشانی میں العض لوگ یاعلیٰ یا بھی اللہ علیٰ کہتے تھے۔اور بہت ہے لوگ حضرت غوث الاعظم کو پکارتے تھے۔اللہ الکہ بہوگئے مشرکین عرب ہے بھی بڑھ گئے ۔حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کفار کا بھی یہ عقید و نہیں تھا۔

حکایت: حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے ایک کافرے بوچھا کہ تمہارے کتے خدا ہیں اس نے کہا کہ سمات ہیں چھز مین میں اور ایک آسان میں ۔ آپ نے فر مایا کہ صیبت کے وقت ایک کے فت کا خدا کونسا ہے اس نے کہا کہ آسان والا تو مشرکین عرب مصیبت کے وقت ایک

خدائی کو پکارتے تھے گر ہندوستان میں مصیبت کے دفت بھی دوسروں ہی کو پکارتے ہیں۔ تیسر مے شم وہ ہے کہ گناہ کو یا دکر کے مقدارک بھی کرتے ہیں اور مصیبت کے دفت خدا ہی کی طرف رجوع بھی ہوتے ہیں لیکن وہ حالت ہوتی ہے کہ

اہل کاراں بوقت معزولی! شبلی وقت وہا یزید شوند! شبلی وقت وہا یزید شوند! شمر ذی الجوش و یزید شوند ہات چوں می رسند برسرکار ایعنی جب تک مصیبت رہی اللہ بھی یا در ہے۔ رسول بھی یا در ہے اور جب مصیبت ٹلی توا یہ آزاد کہ گویا خدا تعالیٰ کی حدود حکومت ہی نے نکل گئے۔ اس کوفر ماتے ہیں کہ وَ اِنْدَا صَن الْاِنْدُ اَنْ الْحَدُودَ عَالَا الْحَدُودَ عَالَا الْحَدُودَ عَالَا اللّٰهِ وَ اِنْدَا اَنْ اللّٰهِ وَ اِنْدَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ ا

گذایک زُنِنَ لِلْمُشْرِفِیْنَ مَاکَالُوْلِیَعْمَالُوْنَ ( ایسے ہی زینت دیے دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لئے ان کے مل جودہ کرتے ہیں )

لیمی وجہ اس کی میہ ہے کہ وہ لوگ حدود سے باہر ہو گئے ہیں اور بیر خاصیت ہے کہ نیک عمل میں بصیرت نے کہ وہ لوگ جب گناہ کرتا ہے تو بنیش جاتی رہتی ہے۔ اس لئے فرماتے ہیں کہ ان کواعمال خوش معلوم ہوتے ہیں ایس علت اس کی اسراف ہے کہ اس کی وجہ سے بری با تیں مزین معلوم ہونے گئی ہیں۔

صاحبو! آخر کس بات نے تم کوال قدر بے فکر کردیا ہے کہ جوتم کو کسی حادثہ ہے بھی منہ منہ منہ منہ کا خرکس بات نے تم کوال قدرت ہے اس سے نے کرآ خرکہاں جاؤ کے منہ منہ معاصی پر کس طرح ولیر ہو جھے ایک حکایت یاد آئی کہ

حكايت: ايك ملاح ايك فنف في يوجها كتمهار بابكهال مرب-اس في

۔ اہل کارلیمیٰ حکومت کے طازمت پیشرلوگ طازمت سے الگ ہونے کے دفت تو شیلی زمانداور ہایزید ہو جاتے ہیں ہے بھر جب دوبارہ کام پرآ جاتے ہیں بھرشمرویزید بن جاتے ہیں۔ سمعہ ول کی نظر سمے بیدنگاہ ہے برے کام لیے عددے بڑھنا جو حد کام کی مقررتھی اس سے نگل کر گناہ کرنا۔ سکھ زاہنت وی ہوئی اور انجمی ہے توجہ اور ہوشیاری کہا کہ دریا میں ڈوب کر کہنے گے اور دادا کہا کہ دریا میں کہنے لگا کہ پھر بھی تم دریا میں رہتے ہو ڈر تے نہیں۔ ملاح نے کہا کہ تمہارے باپ کہاں مرے۔ کہنے لگا گھر میں 'بوچھا کہ دادا کہنے گئے کہ گھر میں ملاح نے کہا کہ پھر بھی تم گھر میں رہتے ہوڈ رتے نہیں تو خدا تعالیٰ کی قدرت تو ہر جگہ موجود ہے اس کے قبر سے تو کسی جگہ اور کسی وقت مامون نہیں ہوسکتے۔

خدا تعالیٰ کے قبر سے نہ ڈرنا ہر حالت میں خلاف عقل ہے

تو جو خص کہ خدا ہے ایک وقت میں ڈرے اور دوسرے وقت نہ ڈرے وہ کس قدر نادان ہے دوسرے اگر فرض بھی کرلیا جائے کہ خاص اس مصیبت ہی کے وقت میں زیادہ خطرہ ہے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ خدا تعالی دوبارہ ای مصیبت میں مبتلا کر دیں اور اس طرح مسلط فرمائیں کہ دوہ ہلاک ہی کردے اس کو فرماتے ہیں کہ اہم استمان یعید کم فیہ تار قا اخری صاحبو! اپنے کو کی وقت خدا تعالیٰ کے قبضہ سے نکالا ہوا مت مجھوا ورسب گنا ہوں کو ترک کر دو دیکھو گناہ میں مصیبت اس لئے آتی ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ نارائن ہوتے ہیں۔ اور میہ بات سارے گناہ ہوں کو عام ہے۔ اگر چہوہ کی قسم کے گناہ ہوں تو جب خدا تعالیٰ نارائن ہوت وجب خدا تعالیٰ نارائن ہوت وجب خدا تعالیٰ نارائن ہوت وجب خدا دی گار نارائن ہو کہ بین ہوتے ہیں۔ اور میہ بات سارے گناہ ہوں کو عام ہے۔ اگر چہوہ کی قسم کے گناہ ہوں تو جب خدا تعالیٰ نارائن ہوئے اور ہرقصہ ان کے قبضہ میں ہوا تو ممکن ہے کہ پھر کسی قصہ میں جتلا کر دیں۔ دیکھواللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا تو نمرود کوایک چھر سے پریشان کردیا۔

ف الياتم لوگاس ي بخوف مو مح بوكتم كو مجردوبارهاي بساوناوي - سه برابرى اورمقابله

کی طرف رجوع کرد۔افلاطون کی ایک حکایت کھی ہے کہ اس نے جھزت موئی سے پوچھا کہ اگر آسان قو آئے واور حوادث تیر ہوں اور خدا تعالی تیرانداز ہوں تو جی کر کہاں جائے۔حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرانداز سے قریب ہو جائے کہ تیر دوز والے پر جلاتے ہیں۔ افلاطون نے کہا کہ بیشک آپ ہی ہیں کیونکہ یہ جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ افلاطون نے کہا کہ بیشک آپ نبی ہیں کیونکہ یہ جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ فلاصہ رہے کہا گر خدا کے ان اشکروں سے بچنا جا ہوتو خدا کا قرب حاصل کرواور فررا تو بہ کرواور اس تو بہ پر قائم رہو کہ اس سے خدا تعالی راضی ہوں گے اور سب مصائب کو زائل فرمائیں گے۔

# ظاہری انتظام باطنی انتظام کے تابع ہے

کیونکہ مید کارخانہ طاہری وابستہ ہے۔ کارخانہ باطن کے سماتھ اول تھم وہاں سرز دہوتا ہے پھراس کے موافق بیبال ہوتا ہے۔

حکایت: شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانہ کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ شہر کا انظام بہت ست تھا۔ ایک شخص نے شاہ صاحب سے وجہ پوچھی فرمایا کہ آج کل یہاں کے صاحب ضدمت ست ہیں۔ پوچھا کہ کون ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک بخڑ وہا زار میں خربوزہ فروخت کر رہا ہے وہ آج کل صاحب خدمت ہے۔ یہ اس کے امتحان کے لئے کئے۔ اورامتحان اس طرح کیا کہ خربوزہ کا اور چھی چھے سب ناپند کر کے ٹوکر کے عداد میں رکھ دیے۔ وہ چھ جھے سب بایک درست ہوگیا۔ میں رکھ دیے۔ وہ چھ جھے ایک کون ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک درست ہوگیا۔ ایک خص نے پھر پوچھا کہ آج کل کون ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک سقد ہے چاند فی ایک خوک میں پانی بلاتا ہے۔ گرایک پیاس کی ایک چھوٹا میں گئی اس میں تو تکا ہے اور دوسرا چوک میں پانی بلاتا ہے۔ گرایک پیاس کی ایک چھوٹا میں گئی کرادیا کہ اس میں تو تکا ہے اور دوسرا ان سے پانی ما نگا۔ انہوں نے پانی دیااس شخص نے پانی گرادیا کہ اس میں تو تکا ہے اور دوسرا کورہ ما نگا۔ انہوں نے ایک

له كان ك ودولي جس معلق غيراضياري كامول كاباطني انتظام جو- سنه بران يميكا يوقفا ألي حديهما

نے فر مایا کہ دیکھ لوآئ کل میہ ہیں کہ سب کو نیچا رکھا ہے۔ تو سمجھ لو کہ ظاہری انتظام باطنی انتظام باطنی انتظام کے تابع ہے۔ پھراس باطن کا ایک باطن ہے کہ وہ تھم حق ہے جس کے صدور میں طاعت ومعصیت کو بھی وخل تظیم ہے۔ لیعنی جب خدا کو تاراض کرو گے تو اول محکمہ باطن میں حکم نازل ہوگا پھراس کے تابع ظاہر میں ہوگا اور مصائب نازل ہوں گی۔ لہٰذا ان کی اصل تد ہیر یہ ہے کہ خدا کوراش کرلو پھرکوئی مصیبت ندآ وے گی۔

اصحاب خدمت فقرا کو ڈھونڈ نابرکارہے

ال اوبری حکایت کوئ کرکوئی شخص اس غلطی میں مبتلانہ ہو جائے کہا ہے فقیروں کو پھونڈ نے گئے کہ ان کا ڈھونڈ نا محض بیکار ہے۔ اس کئے کہ وہ خدا کے بقضہ میں ہیں۔ ان کے منہ ہے وہی نکلنا ہے جو ہونے والا ہوتا ہے۔ اگر چدان کی خدمت بھی نہ کرو بلکہ جوان کے منہ ہے نکلوا تا ہے اس کوراضی کرولوگ بڑی خلطی کرتے ہیں کہا ہے لوگوں کو ڈھونڈ تے ہیں ای طرح بزرگوں کی فاتخہ اس نیت ہے دلانا کہ اس سے ہمارا کوئی کام فیلے گا۔ یہ بھی تین ای طرح بزرگوں کی فاتخہ اس نیت ہے دلانا کہ اس سے ہمارا کوئی کام فیلے گا۔ یہ بھی تین کہ وہ بالکل مجبور اور حکم خدا کے تابع ہیں۔ پس ای طرح بہ حضرات بھی ہیں اوراگر جانے ہیں کہ وہ وہ الکل مجبور اور حکم خدا کے تابع ہیں۔ پس ای طرح بہ حضرات بھی ہیں اوراگر کہا جاوے کہ فرشتے تو زندہ ہیں اس لئے ان کی فاتخہ نہیں دلاتے تو ہیں کہوں گا کہ زندہ لوگوں کو بھی تو تو اب پہنچانا جائز ہے۔ پس جب ان کی فاتخہ نیس کرتے کہ وہ بالکل محمود پر حضرات بھی بالکل حکم خدا کے تابع ہیں اور سارے اہل خدمت اور اقطاب حکم حق کے سامنے بالکل مجبور ہوتے ہیں کہ جیسا حکم ہوویسا کرتے ہیں۔ بس ان کے اور اقطاب حکم حق کے سامنے بالکل مجبور ہوتے ہیں کہ جیسا حکم ہوویسا کرتے ہیں۔ بس ان ک عربت تو رکھنی جانے میں اس نے بالکل مجبور ہوتے ہیں کہ جیسا حکم ہوویسا کرتے ہیں۔ بس ان کے عربت تو رکھنی جانے ہوں کوئی امیدرکھنا بخت غلطی ہے۔ اور اقطاب حکم حق کے سامنے بالکل مجبور ہوتے ہیں کہ جیسا حکم ہوویسا کرتے ہیں۔ بس ان ک

#### وعاکے برکات

ہاں بزرگوں سے دعا کراؤ اور وہ بھی صرف ان بزرگوں سے جوانبیاء کے مشاہر ہوں کہ وہ دعا بھی کریں گے اور دعا کرانے کہ وہ دعا بھی کریں گے کیونکہ وہ طبیب ہیں اور دعا کرانے لے ایسال تواب جوشری طریقہ ہے ہوور ندا ہے بی گناد ہوگا۔ (۱) حصاول کی آخری۔

کے ساتھ اپنے اعمال کی بھی درتی کر وگنا ہوں سے تو بہ کر و کیونکہ بدوں درسی اعمال کے محض ان کی دعا سے معتقب نفت ہوگا اور نہ ان کی سفارش کچھ کام دے گی۔اس وقت لوگوں نے عمل کو بالکل چھوڑ ہی دیا اور اگر کرتے ہیں تو بیہ کہ بہت سے وظیفے پڑھ لئے حالا نکہ دنیا کی غرض سے وظا نف پڑھ نے میں قلب میں ایک دعوی مضمر ہوتا ہے چنا نجے ان کو تیر بہدف سمجھا جا تا ہے۔ بخلاف دعائے کہ اس میں مجر وانکسار ہوتا ہے۔

## اصلاح اعمال كي ضرورت

غرض یہ ہے کہ اعمال کی درتی کرے اور ہمیشہ اس بق کو یا در کھے اور پھر خدا کو نا راض نہ کرے اور نا راض کرنا خاص یہی نہیں کہ اس خاص گناہ کا مرتکب ہو بلکہ سارے گنا ہوں کا ان تکاب موجب ناراضگی ہے۔ لبذا سارے گناہ جھوڑ دے کیونکہ یہ تو محض اس کا خیال ہے کہ فلاں گناہ ہے مصیبت آئی ہے ممکن ہے کہ کسی دوسرے گناہ ہے آئی ہو پھر اگر گذشتہ مصیبت کسی خاص ہی گناہ ہے آئی ہوتو یہ کیا ضرور ہے کہ مستقبل میں دوسرے ہے نہ آئے گی دیکھواگر انگارے ہے خرض گناہ گی دیکھواگر انگارے ہے جھیر جل جائے تو کیا چنگاری کو چھیر میں رکھ دیں گے۔ غرض گناہ جھوڑا ہو با بردائے ہے جھوڑا ہو یہ جھوڑا ہو با بردائے۔

## دنیامیں کھی جانا جملہ معاصی کی جڑ ہے

 زنا کرنے کو گناہ بھتے ہیں گر دنیا میں کھپ جانے کوکوئی گناہ نہیں ہجھتا۔ حالا نکہ بیالیا مرض عام ہے کہ جس میں قریب قریب سب جتلا ہیں اور ابیا توی ہے کہ سب معاصی اس کی فروح ہیں۔ مثلاً کوئی شخص نماز میں کوتا ہی کرتا ہے تو اس کا سب یہی ہے کہ وہ دنیا میں غرق ہے اور دین سے بے فکر ہے علی ہذاروزہ جی ذکو قب چیز میں بھی کوتا ہی ہواں کا سب یہی ہے اگر کوئی شخص بدکاری میں مشغول ہے تو اس کی وجہ یہی دین سے بے فکری اور دنیا میں انہاک سب میاسی کی جے خرض اس میں طویل تقریبی فروت نہیں آگر ذراغور کیا ہوگا تو معلوم ہوا ہوگا کہ وجہ ہے۔ غرض اس میں طویل تقریبی فی الدنیا ہے۔ گر پھر بھی ہے سب ہی کا شعار ہور ہا ہے تی کہ دب معاصی کی بہی انہاک فی الدنیا ہے۔ گر پھر بھی ہے سب ہی کا شعار ہور ہا ہے تی کہ دب دبندار بھی باشناء عارفین واہل تقوی واہل فکر کے سب اس میں مبتلا ہیں۔ دینداروں کی دبنداری بھی آئی ہی ہے کہ نماز پڑھ لیس آگر چہ بے فکری ہی سے ہو۔ اور داڑھی نیجی کر لیس اگر چہلوگوں کا مال دبار کھا ہو۔ معاملات میں ضرر پہنچا تے ہوں۔ غرض دینداری بھی آئی میں مثلا پانچ وقت کی نماز پڑھارون میں ہو اور سیرت میں صرف وہ با تیں ہوں جو کل اس کا نام ہے کہ صورت دینداروں کی ہی ہو اور سیرت میں صرف وہ با تیں ہوں جو رسوائی سے بچا نمیں مثلاً پانچ وقت کی نماز پڑھناروزہ رکھ لینااگر چہالت ہیہ ہو کہ رسوائی سے بچا نمیں مثلاً پانچ وقت کی نماز پڑھناروزہ رکھ لینااگر چہالت ہے ہو کہ

از بروں چوں گور کافر پر خلل داندروں قبر خدائے عزو جل از بروں چوں گور کافر پر خلل وز درونت نگ می دارد بینید از بروں طعنہ زنی بربابید

تو حالت یہ ہے گین وہ خود بھی اپنے کو اور دوسر ہے بھی اس کو دیندار سمجھیں گے۔ اور
ان کی اس حالت کا بیٹیجہ ہوتا ہے کہ خود تو بگڑے ہی تھے۔ دوسروں کے لئے بھی ایک برا
نمونہ بن گئے اور ایسے ہی لوگ ہیں جو مرض کو ہنر اور ہنر کو مرض سمجھتے ہیں کہ زیادہ تقویٰ
مر نے ہے دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو جب ان کی بیرحالت ہے تو دنیا داروں کی کیا شکایت کی
جائے۔ غرض مرض انہاک فی الدنیا اس لئے آشد ہو گیا ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں اور
انہوں نے اس کو صحت سمجھ رکھا ہے۔

ا شاخیں۔ کہ ونیامیں کھپ جانا ہے خصوصیت سے جاہر نے کافری قبری طرح ہے کہ طول والی زیب وزیت والی عمراندرخداتھالی کاعذاب ہے تم جاہراور طاہری حالت سے قو مصرت بابزید بسطای برطعنہ کرنے والے لیمنی شرمانے والے بھی شرمانے والے بھی شرم رکھتا ہے۔ کہ ونیامی کھپ جانے کی بیاری سے مہر بہت خت

### حب دنیا کی ندمت اور حب دنیا ندموم کی حقیقت

حق تعالیٰ آیت کلابل توجون العالجدائة و تنگردون الاخرة میں ایک شکایت کوظاہر فرمارہ ہیں جس کا عاصل یہ ہے کہ تم لوگ دنیا ہے محبت کرتے ہواور آخرت کوچھوڑتے ہو یہاں تُوجُون العالجدائة (تم دنیا ہے محبت کرتے ہو۔) کے بعد تنگردون الاخرة (آخرت کوچھوڑتے ہو) بردھانے ہے حب دنیا کی تقبیر بھی ہوگی۔ یعنی حب دنیااس کوکہیں گے جس میں آخرت کا ترک ہوجائے اور اس سے حب المدنیا راس محل خطینة (دنیا کی محبت ہرگناہ کی سردار ہے یہ عدیث میں ہے ) کے معنی بھی سمجھ میں آگئے ہوں گے۔ یعنی حب دنیا وہ ہے کہ جس کی بدولت آخرت چھوٹ جائے ورنہ اگر آخرت نہ چھوٹ تو وہ حب کہ جس کی بدولت آخرت چھوٹ جائے ورنہ اگر آخرت نہ چھوٹ تو وہ حب دنیا وہ ہے کہ جس کی بدولت آخرت چھوٹ جائے ورنہ اگر آخرت نہ چھوٹے تو وہ حب دنیا دہ وہ اوروہ اوراس محل خطینة (ہرگناہ کی سردار) میں داخل نہ ہو حائے گا گواس کی طرف طبعی میلان اور بفتر رضرورت اس کا اکتسائے بھی ہوا ہاس کے معلوم ہو حائے ہے دہت ہے اشکالا کے رفع ہوجا کیں ۔

## اہل دنیا کے اس اعتراض کا جواب کے مولوی دنیا کوتر ک کراتے ہیں

بعض لوگ میں جھتے ہیں کے علماء ہم کو دنیا کے لینے سے بالکل روکتے ہیں اور یہ جاہتے ہیں کہ ہم مسجد کے ملا ہوکر بیٹھ جا کمیں چنانچہ ان لوگوں نے اس قتم کی ایک حکایت بھی گھڑی ہے کہتے ہیں کہ

حکایت: کسی بادشاہ کے بہاں بہت ہے مولوی جمع ہو گئے تھے۔ سب نے اتفاق کر کے بادشاہ سے کہا کہ فوج پر جو بیرو پیفنول خرج ہور ہا ہے اس کوموقوف کر دو۔ اس نے کہا کہ فوج اس ضرورت سے رکھی گئی کہا گرکوئی غنیم آئے تو بیاس کود فع کریں۔مولو یوں نے کہا

کے کمانا۔ کے دنیا چھڑانائبیں ہے نہاس کی طرف طبعی رغبت کورو کنا ہے نہ ضرورت کے موافق اس کا کمانا ہرا ہے۔ ہاں اس میں کھپ جانا اور دل کواس میں اور اس کو دل میں جمالیتا ہرا ہے۔

کداگراییا ہوگا تواس کام کوہم انجام دیں گے۔ غرض فوج موقوف کردگ گئی پیخبر مشہور ہوئی تو کوئی نیم آج اور اور اور اور اور کا ایس سے خبر کی۔ پہلوگ کتابیں لے کر پہنچے اور وہ وعظ و نصیحت سنایاوہ کیوں سننے لگا تھا۔ آخر ناکام واپس آئے اور بادشاہ سے کہا کہ صاحب وہ بڑا نالائق ہے۔ ما نتاہی نہیں خیر پھر آپ ملک چھوڈ دیجئے۔ آپ کا ملک گیااس کا ایمان گیا۔ نالائق ہے۔ ما نتاہی نہیں خیر پھر آپ ملک چھوڈ دیجئے۔ آپ کا ملک گیااس کا ایمان گیا۔ اس حکایت کو پیش کر کے کہا کرتے ہیں کہ اگر مواویوں کے کہنے پرچلیس تو گھر بارسب جھوڑ دیں۔ صاحبواس افواہی حکایت کی تو بچھواصل ہی نہیں ہے جس کا جواب دیا جائے۔ لیکن اصل اعتراض کی نسبت کہتا ہوں کہ آپ آگر کسی عالم کے پاس رہے ہی نہیں اس لئے آپواس قدر وحشت واجنبیت ہے چندروز تک آگر کسی عالم کے پاس رہے تو ان شاءاللہ آپ کواس قدر وحشت واجنبیت ہے چندروز تک آگر کسی عالم کے پاس رہے تو ان شاءاللہ اللہ کے اس قدر وحشت واجنبیت ہے چندروز تک آگر کسی عالم کے پاس رہے تو ان شاءاللہ

آپومعلوم ہوجائے گا کہ آپ کومولوی کیا تعلیم دیتے ہیں۔ امراض روحانی کے علاج کے لئے چندروز کا نکالنا کافی ہے

اوراگرآپہیں کہ ہما تناوقت کہاں ہے لائیں تو بیس کہوں گاکیا آپ امراض جسمانی کی ضرورت ہے رخصت لیتے ہیں یانہیں اوراس رخصت میں تین تین یا جار جار ماہ گنوادیتے ہیں۔ یانہیں اوراس رخصت میں تین تین یا جار جار ماہ گنوادیتے ہیں۔ یانہیں تو جب امراض جسمانی کے لئے ایک انگریزی سول سرجن کے کہنے ہے چار مہینے نفنول گنوادیتے ہیں تو امراض روحانی کے علاج کے لئے ایک عربی سول سرجن کے کہنے ہے ہیا ہوا کے جار مہینے کے چالیس ہی دن اس کے باس فارغ ہوکررہ لواور یہ بھی ضرور گنہیں کہ متقداندرہ و بلکہ متحاندر ہے کی اجازت ہے۔ ہاں المحاندانہ طور پر ندرہوا باس سے زیادہ اور کیا آسانی ہوگی کے عمر میں سے صرف چالیس دن مائے جاتے ہیں واللہ اگرآپ ایسا کرلیس تو قریب قریب تمام سوالات کے جوابات خود بخو دیدوں مناظرہ کے آپ کی سمجھ میں آجا عمیں اور جب آپ چالیس تو اس وقت آپ سے پوچھا جائے گاگرآ یا ہے کہنا تھے تھا یانہیں کہ جب آپ چالیس تو اس وقت آپ سے پوچھا جائے گاگرآ یا ہے کہنا تھے تھا یانہیں کہ جب آپ چالیس تو اس وقت آپ سے پوچھا جائے گاگرآ یا ہے کہنا تھے تھا یانہیں کہ اس کے لئے لئے لئے لئے لئے تو جواب ہر سوال

ا خالف اورول سے براجانے والا بن کر سے اے وہ صاحب کر آپ کی ملا قات ہر سوال کا جواب ہے اور ہر مشکل آپ سے خود بخو دحل ہو جاتی ہے بغیر اس کے کہ عرض کیا جائے اور جواب ملے۔ تکر ان صاحب کا سیح بزرگ ہونا ضروری ہے جہاں ہے بات نہ پیدا ہو تجھ لیجئے کہ وہ نیک تو سہی تکر بزرگ نہیں۔

اوراس وقت کہا جائے گا کہ د کھے لو

آ فاآب آمد دلیل آ فاب گرد لیلت باید ازوئے رومتاب اور چالیس دن کی شخصیص میں اپنی رائے سے نہیں کرتا بلکہ خود حدیث ہے ہم کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ہم چالیس دن تک سی کام کونیاہ کرکرلیس تو پھر ہماری مدد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اخلص حضور مقبول کے قربان جائے کہ ہر مضرورت میں ہماری دھگیری فرمائی اورایک معیار ہم کو بتلا ویا کہ اس کے موافق ہم کام کر مشکیس اوروہ معیار ہیے کہ اس میں اخلاص ہوا یہ چلہ نہ ہوکہ جیسے ایک گنوار نے کیا تھا۔

حکایت: ایک گنوار کوایک مولوی صاحب نے نماز پڑھنے کے لئے کہا اور چلہ بھر پڑھنے پرایک بھینس کا وعدہ کیا۔ جب چلہ پورا ہو گیا تو بیٹخص مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ جیالیس دن پورے ہو گئے۔ البذا بھینس دیجئے مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے تو اس لئے کہددیا تھا کہ اگر تونے چلہ بھرجم کرنماز پڑھ ٹی تو عادت پڑجائے گی۔

اور پھرنہ چینوٹ سکے گی۔ کہنے لگا بہتر ہے نہ دیجئے۔ جاؤ پھر یاروں نے بھی بے وضو
ہی ٹرخائی ہے تو جیسے اس کو بے وضو پڑھنے کی وجہ سے اثر نہ ہواای طرح اگرتم بھی مثلاً اس
نیت سے رہو کہ مولوی صاحب کے پاس رہ کرخوب دعوتیں کھانے کوملیں گی تو خاک بھی اثر
شہوگا بلکہ میں یہ بتا ہے دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس جا کرر ہے کا قصد ہوتو اپنے پاس ہی ۔
سے کھانا بھی ہوگا کہ خرج کر کے تعلیمات کی قدرتو ہو کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز مفت آتی
سے اس کی پچھ قد زمیس ہوا کرتی ۔

ہر کہ او ارزن خرد ارزاں دہد گوہرے طفلے بقرض ناں دہد البنداال تعلیم کامعاوضہ پر رہے کہ چالیس دن تک اپناخر ج کر کے رہو۔

ک آفآب خود ہی آفآب نین روشی دینے فائدہ پہنچائے والا ہونے کی دلیل ہے آگرتم کوروشی اور فائدہ کی دلیل ہوئے دیں ہے آگرتم کوروشی اور فائدہ کی دلیل جا ہے تو اس کی طرف سے مندند پھیرے ای طرح ہزرگ حضرات کا حال ہے۔ سک جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے جالیس دن تک اخلاص کر لے گاسب سے دل کو خالی کر کے اور انگالے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر عمل ووانائی کے خالیس دن تک اخلاص کر یہ تا ہے اور جولفظ ہوں۔ سک جو شخص کے سستا خریدتا ہے سستا ہی دیتا ہے ایک بچہ ایک موتی کورون کی گئی کے بدلد دے دیتا ہے۔

حکایت: مجھے حضرت عاجی صاحب نوراللہ مرقدہ نے ایک کتاب چھپوانے کے لئے فرمایا میں نے اس کے مفت تقسیم کرنے کا خیال ظاہر کیا۔ فرمایا کہ بھائی مفت تقسیم نہ کرنا کیونکہ لوگ ریکھیں گرجی نہیں غرض علاء اورا طباء روحانی ہے وحشت یا ان براعتر اضات یا مسائل اسلام میں شکوک ای وقت تک جی کہ جب تک آب ان کے باس جا کرنہیں رہے مگر نہایت افسوں ہے کہ اظہار طلب اور شکوک ہونے کے باوجود بھی پنہیں ہوتا کہ جالیس ون کسی کے باس جا کررہ لیس۔

حکایت: ایک تحصیلدارصاحب نے ایک شخص کو پیش کیا کہ ان کو بیش میائل اسلام میں شکوک ہیں میں نے کہا کہ ان شکوک کا علاج بیٹییں کہ اس مخضر جلسہ میں بیان کو پیش کر ہیں اور میں جواب دے دوں گا۔ اور بیٹ کر چل جا کمیں۔ ان کا علاج سے کہ چندروز کے لئے میرے پاس آ کر ہیں اور میں جو کہا کروں اس میں میغور کیا کریں۔ ان صاحب نے نہایت ذور کے ساتھ آ کر رہنے کا وعدہ کیا تھا لیکن مدت گزرگئی اور ان کا وعدہ وفائیس ہوا اصل بات ہے کہ لوگ اپنی حالت کو مرض نہیں سیجھتے۔

حالانکہ بیدا تنابڑا مرض ہے کہ کوئی مرض بھی اس کے برابر نہیں نیز مرض بھی پرانا ہے اہٰداایک دوجلے میں اس کااز الممکن نہیں۔ کم از کم ایک چلہ تو تھیم کے پاس رہنا جا ہیے جبیبا حدیث میں مذکور ہواای حدیث کا گویا حافظ شیرازی نے ترجمہ کیا ہے۔

شنیم رہر وے درس زمینے! ہمی گفت ایں معما باقریخ کے اےصوفی شراب آگاہ شودصاف کہ در شیشہ بماندار بعینے شیخ ہے مرادقلب ہاورشراب سے مرادمحبت الہی ہے معلوم ہواکہ ایک چلہ علاج کرنے سے ان شاء اللہ اصل مرض جاتار ہے گا اور پھران شاء اللہ عمر مقویات پہنچی رہیں گی کو یا مسہل تو طبیب کے پاس رہ کر ہوجائے گا اور از الدمرض کے بعد تقویت پہنچانے والی دوائیں دوررہ کر بھی پہنچی رہیں گی فدا کے لئے صاحبواس علاج کو آزماکر تو دیکھواور

ا میں نے سا ہے ایکوئی راد چلنے والا کسی زمین میں اپنے ایک ساتھی ہے میمی کہدرہا ہے ہے اے صوفی شراب تو ای وقت صاف اور عمد و ہوتی ہے اور بوتل میں ایک چا۔ (۴۰) دن رہے۔ سے قوت دینے والی دعا کیں۔

چونکہ میں نے اصل علاج بتلا دیا ہے الہذا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں جزئی شکوک اور شبہات کا جواب دوں۔ شکوک اور شبہات کا جواب دوں۔

### حب د نیااورکسب د نیامیں فرق

حب دنیا وہی ہے جس میں ترک آخرت ہونہ کہ کسب دنیا بس کسب دنیا جا کر اور حب
دنیا ناجا کڑے کسب اور حب میں وہی فرق ہے جو کہ غلیظ کے صاف کرنے اور کمانے اور
کھانے میں کہ اول برانہیں اور دوسرا برا اور معیوب ہے اور یہی وجہ ہے کہ
تُجُونُونَ الْعَاجِلَةَ فرمایا تَکْسِبُونَ الْعَاجِلَةَ نہیں فرمایا اب اپنے و پر منظبق کر لیجئے
اور دیکھے کہ آپ تحبونی کے مصدات ہیں یا تکسبون کے۔

# (۱۱۲) این حالت پرآیات کی تطبیق کرنے میں بعض کی غلطی

اس انطباق میں عوام ہے تو پچھا ورخوف اور اندیشہ اس کئے نہیں کہ ان کو پچھ خبرہی نہیں ان بیچاروں ہے جو بات کہددی گئی انہوں نے سن کی اور عمل کرلیا اور علماء ہے اس کئے خواندہ خود خوف نہیں کہ ان حضرات کی نظریں اصل حقیقت تک پنجی ہوئی ہیں۔ البتہ ان نیم خواندہ خود رائے کو گول ہیں۔ البتہ ان نیم کھواندہ خود رائے کو گول ہے (جو پوجہ نیم ہونے کے تلخ بھی ہیں۔ ڈرلگتا ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ دیکھ کر بید نہ کہددیں کہ ہم کو بیآ یت س کرانی حالت پر منطبق کرنے کی اس کے ضرورت نہیں کہ ہم اس کے خاطب ہی نہیں۔ کیونکہ بیآ یت کی ہے کفار اس کے خاطب ہوں گئے ہم مسلمان اس کے خاطب تی نہیں۔ کیونکہ بیآ یت کو کیا تعلق ۔ لہذا اب میں اس کے متعلق عرض کرنا ہوں۔ تی نہیں ہو کے ہم مسلمان اس کے خاطب تی نہیں ہو کے ہم سلمان اس کے خاطب تی نہیں ہو کے ہم سلمان اس کے خاطب میں اس کے متعلق عرض کرنا ہوں۔

اکٹر اوگ آیات کے متعلق بین کر کہ کفار کوخطاب کیا گیا تھا۔ بے فکر ہوجاتے ہیں۔ حالا نکہ اس سے بے فکر نہ ہونا جا ہے۔ بلکہ اور زیادہ فکر میں پہنجانا جا ہے اور زیادہ اثر لینا جا ہیے کیونکہ جب کوئی آیت عمایہ کھار کی شان میں نازل ہوتی ہے تو بید کھنا جا ہے کہ اس آیت کے مضمون کا خطاب کفار کوان کی ذائے کی وجہ ہے ہوا ہے یا کسی صفت کی وجہ ہے اور

له الكالك كاست نجاست سن تم دنيا محبت كرتے ، وس دنيا كوكماتے مو ه مم محبت كرتے ، و ك الك الك كا كار الله على ال

ظاہر ہے کہ ذات کی دجہ سے بیخطا بنیس ہواور نہ ہرانسان کو گووہ متی ہی ہواس کا خطاب ہوتا کیونکہ '' واتا' سب متحد ہیں اور لازم باطل ہے۔ فالملز وم ھکذا بیں معلوم ہوا کہ کی صفت کی وجہ سے بیخطاب ہوا ہے اور کوئی حالت خاصہ اس ضمون کے ترتب کی علت ہے تو اگر وہ علت کفار کے علاوہ کسی دوہری جگہ بھی پائی جاوے گی تو اس جگہ بھی بیہ ضمون مرتب ہو گا۔ مثلاً اس آیت میں وعید کا مدار حب عاجلہ ہے۔ لہذا اگر حب عاجلہ تمہمار سے اندر پائی جائے گی تو تم بھی وعید کے تحت میں داخل ہوگے۔ بیس اب غور کر لواور اگر اپنے اندر حب عاجلہ دیکھوتو بہت جلد اس کا علاج کر واور اپنی حالت پر افسوس کروکہ جوامور اس نہ مانہ میں کفار میں ہوتے ہے آج وہ مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔

آیت میں تحبون وتذرون کی ایک تا ویل فیاسد کا جواب

بعض اوگ کہتے ہیں کہ تسحبون و تلذو ن سے مطلق محبت اور ترک مراد ہیں بلکہ میہ دونوں لفظ خاص ہیں لیعنی وہ ترک مراد ہے جواعقا دا ہوائی طرح محبت سے وہ

مجت مراد ہے جو اعتقادا بھائے دوام کے ساتھ ہواور ہم میں میدونوں باتیں نہیں ہیں۔ کوئا ہے ہوائد قیامت کے قائل ہیں۔ دنیا کوفانی جانے ہیں۔اس کا جواب ظاہر ہے کہ قرآن شریف میں کوئی قید نہیں ہوتا۔ بس اس تم کی قید کی کوئی دلیل نہیں اور ہااولیل کوئی دعویٰ مسموع نہیں ہوتا۔ بس اس تم کی قید لگانا قرآن شریف کے مقصود کو بالکل باطل سے کہ سرنا ہے اوراس تاویل کی ایسی مثال ہے کہ

حکایت: ایک محص نے کی مقام پر بینی کرایک مجمع میں بیٹی کر کہنا شروع کیا کہ میں جب
یہاں آیا تھا تو ایک عورت سے میری آشنائی ہوئی۔ اور میں اس کے گھر جایا کرتا تھا اور اس کا گھر
ایسا تھا اور اس کا شوہرا یک بار آگیا تھا اور اس نے بھی کواس طرح چھپا دیا تھا اور اس جُمع میں اس
عورت کا شوہر بھی تھا اور اس کے پکڑ نے کی فکر میں تھا۔ اب بیا قراری مجرم مجمع عام کے سامنے ہو
گیا۔ جرم ثابت ہونے میں کوئی جمت باقی ندرہی اس عورت کو نبر ہوئی اور بھی اشارہ کردیا۔ جس کو
گیا۔ جرم ثابت ہونے میں کوئی جمت باقی ندرہی استے میں آئے گھل گئ تو بھی شقا۔ لوگوں
میں ہو کھی اور تمام قصد خم کر کے آخر میں کہددیا کہ بس استے میں آئے گھل گئ تو بھی میں تو بھی اس کے دیا ہوں کے کہا کہ کیا ہیں سب خواب تھا۔ کہنے لگا کہ اور نہیں تو بھلا میں غریب پردی محمول کی ورا پر وانہیں۔ وہ حالت ہورہی ہے کہ
ایسی تاویل آپ حضرات ہی کئی کہنے ہو کر شداز تو معنی سی
چول ہوا تاویل قرآن می کئی بیت و کر شداز تو معنی سی
چول ندار ذو جان تو قند یاھا بہر بینش می گئی تاویلہا
جول ندار ذو جان تو قند یاھا جبر بینش می گئی تاویلہا
کردی تاویل کو کہنے کہ کردا خویش را تاویل کن نے ذکر را

اہل در دہشمون ہے اینے مقصد کی طرف منتقل ہوتے ہیں

اور میں علی مبیل الترزل کہتا ہوں کو اگریہ عنی نہی ہوں اور تندون مقید ہی ہوا عقادی ترک کے ساتھ تب بھی آ پ کو بے فکر نہ ہونا چاہیے کیونکہ جس دل میں در دہوتا ہاں کوتھوڑ ہے ہے التفات سے بھی مند ہوجا تا ہے کو دہاں دوسری ہی کسی حالت کا بیان ہوشہور ہے کہ بیان ہو اللہ مندی بیندم عشق است دہزار برگمانی باسانیہ ترا نمی بیندم عشق است دہزار برگمانی

ال تاویل کراو۔ کے مقتق میں کو ایک خواہش نفسانی پرقر آن مجید کی تاویل کرتے ہوتمہاری حرکت سے قرآنی بہترین معنے پست اور نیز ھے ہوگئے سک جب تمہاری جان قدیلیں نہیں رکھتی (علوم نبوی کی روشنیاں نہیں رکھتی تواب اس کود کیھنے کو تاویل کروا رہنا کی طرف اس کود کیھنے کو تاویل کروا رہنا کی طرف رہوئے کو تاویل کروا رہنا کی طرف رہوئے کرد) قرآنی لفظوں کی تاویل نہ کیا کرو ہے نیچا تر نے کے طریقہ پر لئے توجہ کے میں آپ کو سایہ کے ساتھ بھی بیند نہیں کرتا کیونکہ عشق ہوتا ہے تو ہزاروں بدگھانیاں ہوتی تو جسے باوجود سایہ ہے کسی بات کا احتمال نہ و نے کے عشق میں گوارائیں ہوتی ترک آخرت اور محبت دنیا داری ہوتی عمل میں ترک و محبت کا احتمال بھی نہ ہوتا تب بھی عشق اس قر بھی چیز کو کو ارائیں کرسکا۔

حکایت: حضرت شبایی بیٹے ہوئے تھے کہ ایک مبزی فروش صدا لگاتا ہوا آیا کہ
السخیار المعشرة بدائق جس کے معنی یہ بین کددی کر یاں ایک دائق کے عض لیکن حضرت شبایی نے بین کرایک چیخ ماری اوررو نے لگے اور فر مایا کہ جب دی پینڈیدہ آدمیوں کی حضرت شبایی نے ہوئے میں ان کا ذبین منتقل ہوا خیار کے دوسرے معنی کی یہ قیمت ہے تو ہم گنہگار کس شار میں بیں۔ان کا ذبین منتقل ہوا خیار کے دوسرے معنی کی طرف یعنی نیک لوگ ان اوگوں کے دل میں ہروقت وہی بات رپی رہتی ہے حضرت حالی کی صاحب فرماتے ہیں۔

هر که پیدا می شوداز ودر پندارم تو کی بسكة در جان فكاروجيتم بيدارم توكي اور میسرف شعراء کے کلام ہی ہے استدلال نہیں بلکہ حدیث شریف ہے ثابت ہے صدیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ فر مار ہے تھے اور سحا ہہ کر ام رضوان الله عليم الجمعين بچھ كھڑے تھے اور پچھ بیٹھے تھے كہ حضور صلى اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه اجلسوا ليني بينه جاؤان ارشادكون كرجوخص جس جگه فقااي جلّه بينه گياحتي كهايك سی الی اس وقت مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ارشاد نبوی کوئ کرفور اُجوتوں کے باس ہی بیٹھ كئة حالانكه حانة تنفح كەمخاطب وەلوگ ہيں جوجگه پر پہنچ كر بھی نبیس بیٹھے۔لیکن محض اس وجہ ہے کہ حضور کا اشاد ہے اور تمہارے کا نوں میں پڑا ہے آگر چہتم بظاہر مخاطب نہیں کیکن خطاب محبوب کو سننے والے تو ہولاہذا میڑہ ہی جانا جا ہیں۔ تو آپلوگ جامی اور بی کو بھی جانے ویجنے یہ خود صدیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ در درل کا اور محبت کا مقضاء میہ ہے کہ احتمال پر بلکیہ مثابہت احمال پربھی اپنے کومخاطب مجھے۔اگر چہاہنے مخاطب ہونے کا یقین نہ ہو بلکہ مخاطب نہ ہونے کا بھی یقین ہوغرض جس طرح آپ چاہیں ثابت سمجھیں حدیث ہے یا شعراء کے اقوال ہے ہمارامقصود ہرطرح حاصل ہے۔

ا چیرتی جاندی کاسکہ اس خیار کے دوسرے معنے فیرعمدہ و بسندیدہ لوگوں کے تھے۔ تو مطلب سیجی بن سکتا ہے کہ نیک و بسندیدہ دس اوگ ایک دانق کے برابر ہیں۔ بس عشق نے اس سے چوٹ کھائی۔ سم میری زخمی روح اور جاگتی رہے والی آ ککی میں صرف تو ہی تو ہے جوکوئی دور سے طاہر ہوتا ہے جھتا ہوں کہ تو ہی ہے

# اصلی نفع' نفع دین ہے باوجودضر دری ہونے د نیوی نفع کے

رُبِّنَا وَابْعَتْ فِيْهِ مَ رَسُولًا فِينَهُ مَ يَسُولُلُ فِينَهُ مَ يَسُولُلُ فِينَهُ مَ يَسُولُوا عَلَيْهِ مُ الْيَعِنَى وَابْعَدُ وَالْعَلَىٰ وَلَيْ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلِيْ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَلِيْلُولُ وَلِيْ وَالْعَلَىٰ وَالِمَا وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْمِلِيْ وَلَا عَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَلِيْ وَالْمِلْ وَالْمُولِ وَلِيْ وَالْمِلْ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِيْلِوْلِ وَلِيْلِمِ وَالْمُولِ وَلِيْ وَالْمُولِ وَلِيْلُولُ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِيْلِوْلِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلَا مُعِلَىٰ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلَمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلَمُ وَالْمُولِ وَلَمُلْمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلَمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُل

حکایت: اور بہی وجہ ہے کہ حضور سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جب ایک سحانی کو دیکھا کہ بہت لاغر ہور ہے ہیں تو حضور نے دریا فٹ فر مایا کہتم نے کچھ دعا تونہیں کرنی کہنے لگے کہ ہاں دعا تو کی تھی آپ نے فر مایا کیا دعا کی تھی۔ کہنے لگے کہ یہ دعا کی تھی کہ جو پچھ عذاب ہونا

کے اولاد کے واسطے جود عاتمیں کی تحمیں ان میں ہے سکے اور رز آر دیجئے اس آبادی والوں کو ہر طرح کے پیکل ان کو جوائیان کے اللہ پراور دوز آخرت ہے

ہود نیا میں ہوجاوے۔ آپ نے ان کومتنبہ فرمایا تو بیلطی کی بات ہے کیونکہ انسان ضعیف ہے۔ اوراحتیاج اس کی خمیر میں ہے۔

حكايت: ايك تخص ميرے باس آئے اور كہا كەميرے لئے دس روبيد كا انظام كرد يجئے کیونکہ مجھے خت ضرورت ہے اس کے بعدادھرادھر کا تذکرہ کرنے لگافقیر کا دم بھرنے لگا سکینے کے کہ جنت کی کیا پرواہ ہے اور دوزخ کا کیا ڈر ہے۔ میں نے کہا میاں بیٹھوتم سے دس رو پہیے ہے تو صبر ہوئیں سکا۔ جنت ہے کیاصبر کرسکو گے۔اگرا یسے ستغنی تصے تو دس رویے ہی ہے صبر کرلیا ہوتا تو واقعی انسان ایسامختاج ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی اس کوضرورت ہے اور آخرت كا دنيات زياده مختاج ب- اس لئے ابراہيم عليه السلام نے جيسے دنيا كے لئے دعاكى ايسے اى آ خر<u>ت کے لئے بھی</u> دعا کی تو گویا ہم کوسبق سکھلاتے ہیں اور اولا دعام ہے خواہ اولا دعیقی ہویا ند ہی۔ بلکہ اولا دھیقی بھی جب ہی اولا دہوتی ہے کہ اتباع کرے چنانچے ارشادہ من سلک طریقی فہوالی گوبعض لوگوں نے من سلک طریقی کوعام کیا ہے کہ جو تحص بھی متبع ہووہ آل میں داخل ہے۔خواہ نسبا آل ہویا نہ ہو مگرمیرے خیال میں اتناعام نہیں ہے۔ بلکہ صرف آل کوعام ہے۔ پس مطلب سے ہے کہ اولا دسبتی میں معتد ہے آل وہ ہے کہ اتباع کرے بعنی شرف تو صرف اولا د ہونے ہے بھی ہو گالیکن پورا شرف اس وقت ہو گا جب ا تباع ہوتو من سلک آل ہی کے لئے ہے گرآل ہی میں ایک قیدمعتبر ہے کہ معتذبہ درجہ میں شرف ای وفت ہو گا۔ بہر حال انبیاء کی اولا دہھی وہی مقبول ہے کہ جومتابعت رکھتی ہو ورنداییا ہے جیسے غلط لکھا ہوا قرآن کہ اس کا نداوب ہے ندیے ادبی ۔ ادب تو اس لئے نہیں کہ وہ سیج قرآن نہیں ہے۔اور ہےاد بی اس لئے نہیں کی جائے گی کہ پچھاتو قرآن کے اجزاء میں ۔ تو انبیاء کی زیادہ تر نظراس پر ہے کہ دین کا نفع ہواور آل ہوتو ایسی ہو کہ وہ ان كے قدم بقدم ہوتو ابراہيم عليه السلام نے اپني ذريت كے لئے بيدعا كى اوراس سے كويا جم كو ا منطق پر مطلع فر ما یا که الله تعالی سے بیبال بھی اور وہال جمی نافیت اور اس طلب کرنا جا ہے ان کا کرم تو بہت وسیع ے۔ کے جو تھی میرے طریقہ پر مطے گاوہ میری اولادے۔ ملے شارکے قابل سکے جو میرے داستہ بر مطے گا۔ ه ابين يبال محمى كهنه كيم أي كايزان مل ب

یہ بیق سکھلایا کہانی اولا دے لئے دنیا ہے زیادہ اہتمام دین کا کرنا جا ہے۔

# ہم کواولاد کے لئے دینی نفع کازیادہ اہتمام کرنا جا ہے

اب ہم کو سبق لیما جائے کہ ہم کہاں تک اپنی اولا دیے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر چلتے ہیں میں منہیں کہتا کہ لوگ بنی اولا دیے حقوق ادائیس کرتے لیکن یہ سرور ہے کہ زیادہ توجہ حض و نیا پر ہے اس کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اولا دچار ہیے کمانے کے قابل ہوجاد ہواد دجب اس قابل بنادیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق واجبدادا کر چکے ۔ آگ اپنی اصلاح میہ خود کرلیس گے۔ اور وجداس کی زیادہ تر یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دین کی وقعت بالکل نکل گئے ہے۔ اسلئے ہم تن دنیا پر جھک پڑے ہیں۔

### انبیاءاوران کے متبعین کومعاش ومعاد دونوں کی عقل کامل عطاہوتی ہے

اورا گرئسی کویہ شبہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کود نیا کی ضرورتوں کی خبر نہ تھی۔اس کئے ان کود نیا کی طرف توجہ نہیں ہو کی توعقل اور نقل دونوں اس شبہ کی تکذیب کر رہی ہیں۔ نقل تو لیبی سابق دعا جواپنی اولا دکے لئے انہوں نے فر مائی۔

و آرزق اہلہ من الشعر ات اور عقل اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق سبحانہ و تعالیٰ کے نائب ہیں اور جیسے حق سبحانہ و تعالیٰ معاش اور معاد دونوں کی تربیت فرماتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے نائب بھی دونوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ کیونکہ ان حضرات کو اصلاح کے لئے بھیجا جاتا ہے اور اصلاح جب تک ممکن نہیں جب تک کہ معاش اور معاد دونوں کی اصلاح نہ کی جائے نیز تاریخ اور انبیاء کیم السلام کی تعلیم میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کوعل معاش بھی کامل ہوتی ہے گر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔

## انبیاءواولیاءکوعقل معاش ہونے کے معنی

عقل معاش ہونے کے بیمعن نہیں ہیں کہ وہ نو کر بول اور صنعتوں کے طریقے بتلا اللہ دنیاوآ خرت کے اوران کوطر ن کے پھل رز ق دیجئے۔ دیں ۔لوگ سیمجھ کر بزرگوں پراعتراض کرتے ہیں کہ بیلوگ دنیا سے بے خبر ہیں باوجود میکہ دنیا کی ضرورت یقینی ہے۔گریدادھرمتوجہ ہیں ہوتے۔

صاحبوبيتنكيم ہے كہ دنیا كی ضرورت ہے ليكن اول توبيغور سيجئے كہضرورت اس كو كہتے ہیں دوسر ہےمعاش کےطریقے بتلا نااوراس پرترغیب دینا پیعلاء کا کامنہیں ہے۔ دیکھو تکیم عبدالعزیز خال کیم عبدالمجید خال اینے فن کے ماہر تتھاوران کا کام بیتھا کہ وہ امراض کی تشخیص کریں۔اب فرض کرو کہ ایک مریض ان کے پاس آیا۔ حکیم صاحب نے نبض دیکھ کر تب دق تجویز کی اوراس کے لئے نسخه لکھ دیا جب وہ نسخہ لے کر چلا تو راستے میں ایک موجی ملا اوراس مریض کی کیفیت دریافت کی۔اس نے کہا کہ علیم صاحب نے تی کہنے تبویز کیا ہے کہنے لگا کہ علیم صاحب نے جوتے کے متعلق کچھ کہااس نے کہا کہ جوتے کے متعلق تو مچھ نہیں کہا کہنے لگا کہ وہ حکیم نہیں ہیں۔ان کواتنی ضرورت کی تو اطلاع ہی نہیں میہ نہ دیکھا کہ ایک شخص جوتے لئے بیٹھا ہے اور یہ ننگے ہیر ہے آخر اس کو جوتا پہننا جا ہے یانہیں۔اب میں بوچھتا ہوں کہاں موچی کی نبعت آپ کیا فتو کی دیں گے۔ کیا اس کوعقلاء میں شار کیا جادے گا ہر گزنہیں بلکہ پاگل کہا جادے گا۔اس نے طبابت کی حقیقت کونہیں سمجھا اور اس کے فرائض منصبی پراس کو اطلاع نہیں۔البتہ حکیم پراس وقت الزام تھا کہ وہ نسخہ کے اندر بلاوجہ میہ کہددیتے کہ جوتانہ پہننااور جب کہ وہ اس ہے سکوت کرتے ہیں تو ان برکوئی الزام نہیں وہ اپنے فرائض منصی کوا دا کر چکے تو علماء پر دنیا کی ترغیب نہ دینے کا الزام اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب ان کا فرض منصی ترغیب دنیا ہوتا یا وہ دنیا حاصل کرنے ادرادھرمتوجہ ہونے ے روکتے اگر کہے کہ علماء تو روکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ بیرو کنا بلاوجہ ہیں اس روکنے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے علیم عبدالجید خال کسی کو دیکھیں کہ اس نے اس طرح جوتی سلوائی کہ ٹانکے کھال کے اندر ہے نکالے گئے ہیں تو وہ اس طرح ہے جوتا سلوانے کوضرور روکیس کے۔ کہ زخم کی سمیت تمام برن میں دوڑ جانے کا اختال ہے۔ آپلوگ بھی دنیا کی جو تیاں ا وہ جس کے نہ ہوئے ہے جان و مال آ برویش ضرر ہو۔ میہ لمبے چوڑے ساز وسامان ضرورت کے درجہ میں كبال بير - سله برانا بخارسته بيدود اور بالكل سمه زمر

اس طرح سلوارہے ہیں کہ آپ کا دین برباد ہور ہاہے۔لہذااب ان برفرض ہے کہ دہ آپ کومنع کریں تو یمنع کرنا ہے وحدید ہوگا۔

اگر اینم که نابینا و چابست أكر خاموش بنشينم أناهست غرض علاء کی نسبت میر تجویز کرنا کدوہ دنیا کی ترغیب دیں غلط ہے اور مبنیٰ اس کا میہ ہے كەسلف كواپنى طرف معاش ومعاد كاجامع سمجھاجاتا ہے۔ حالانكە يىغلط ہے۔ بتائے كى نبى نے کسی رفارم نے کہیں ونیا کے حاصل کرنے کے طریقے لکھے ہیں۔ایک جگہ بھی نہیں۔ البنة اخلاق اعمال معاشرت بر تفتكو كي ہے۔ يہ سي نے نہيں بتلايا كه بوں بل چلتا ہے اوراس طرح بویا جا تا ہے۔انبیاءاورسلف کا کام بیندتھا۔ ہاں معاش کا وہ حصہ جومنظنرمعاد ہواس کو بتلا کرمنع فرمادیا ہے اور اس میں گفتگو کرنا ایسا ہے جیسے طبیب کسی مریض کو گوشت کھانے سے منع کرے تو حکیم کا کام بحالت ضرر منع کرنے کا تو ہے لیکن گوشت کے پکانے کا طریقہ بتلا نا یہ میں کا کا نہیں۔ پس معاش کے متعلق انبیاء کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ نافع کو مجملاً بتلا دیا اورمفنر کومنع کردیا۔غرض انبیاء لیم السلام نے اپنی اولاد کے لئے اس کی رعایت کی ہے کہ دین تفع ان کوزیا دہ <u>مہنیح</u> اور دیناوی نفع کے واسطے جورعایت رکھی ہے۔اس ہے ان حصرات كالذاق معلوم موتائه ـ ابراتيم عليه السلام فرمات بين حن احن صنهم بالله و اليوم الأحو يعني اےاللّٰدمير ےاہل بلد كوثمرات دے۔ گرسب كوبيس بلكه ابل ايمان كوتو قر ما تير دار اولا د کے لئے دعا کی اس ہے انداز ہ سیجئے کہان کی نظر میں دین کس قدرعزیز ہے کہ نباغی کے لئے دعا بھی گوارہ ہیں۔اگر چہ خداوند تعالیٰ نے تخصیص نہیں فر مائی بلکہ بیفر مایا۔ و مین كفرف متعه قلبلاً ليني كهدنول كي لئي ونيامين كفاركوبهي عيش دول كارالله تعالى نے ا بی رحمت کوعام فرمایا مگر حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے بوجہ کفار کے باغی ہونے کے ان کے کئے دعائبیں فرمائی۔اس سے حضرات انبیاء کیم السلام کے مذاق کا بہتہ چاتا ہے۔ بیابل اللہ كاذوق ہے اور مونا جا ہے كہ باغيوں بر پچھرحم نہ كريں ندان كے لئے دعا كريں اور خدا تعالى

الم الريس ديكھول كماندها إوركوال إلى يعنى وهاس يس كرنے والا الم اكر چركا بيش جاؤل تو يدكناه ب

نے حضرت ابراہیم علیہم السلام کا قول نقل فر ما کر کفار کے لئے وعا کرنے کا تھم نہیں فر مایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ذوق مقبول ہے تو یہی نداق ہونا جا ہے۔ مطبیعین کے لئے وعا کریں اور باغیوں کوخدا کے سپر دکر دیں۔

ذم قلت اهتمام دین ومعنی دیندار

مقصودیہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جود عاکی ہے اس کامضمون قابل غور ہے اور
اس وقت اس کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوا چونکہ ہم میں اس وقت ایک بہت برا مرض کہ
بحثیت مسلمان ہونے کے وہی اصلی مرض ہے۔ پیدا ہوگیا ہے یعنی قلت اہتمام دین اوریہ
وہ مرض ہے کہ اس کی بدولت آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے۔ اس کی بدولت
اکثر حصہ دین کا ہم ہے نکل گیا۔ ویکھو مالدار وہ خص کہلاتا ہے جس کے پاس کافی ہے بھی
کی فریا دہ مال ہواور جس کے پاس دو جار پیے ہوں وہ مالدار نہیں کہلاتا ورنہ جا ہے کہ ساری
و نیا مالدار کہلانے گئے۔ حالا نکہ ایسا نہیں بلکہ دو قسمیں کہلائی جاتی ہیں۔ ایک غریب ایک
امیر تو جسے مالداروہ خص ہے کہ جس کے پاس فافررو پیہ ہوائی طرح ایما ندار بھی وہی ہے جو
عقائداورا عمال وغیرہ میں پوری طرح شریعت کا متبع ہو۔

حدیث من قال لا اله الا الله الخ کے ہم میں بعض لوگوں کی ایک غلطی اوراس کا از الہ

اور سائمان کھائمان ہیں ہے جس کواکٹر لوگوں نے من قال لا الله دخل السحی ہے کے ایمان کھائمان ہیں ہے۔ اگر چہ ہے کھہ واقع میں صحیح ہے کیاں اس وقت اس کو پیش کر کے جو مقصود ثابت کیا جا تا ہے اس کے اعتبار سے کلمة حق ارید به الباطل کہا جا سکتا ہے تو پہلی فلطی ہے کہ اعمال کونا قابل شمار بھے ہیں دوسرے یہ کہ خودا کمان کے کلمہ میں بھی اختصار کیا فلطی ہے کہ اعمال کونا قابل شمار بھے ہیں دوسرے یہ کہ خودا کمان کے کلمہ میں بھی اختصار کیا

لے وین کا اہتمام کم ہونے کی برائی سے بہت سے بخاری وسلم سے جولا الدالا اللہ کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کہے گاوہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہے بات توحق ہے اس سے باطل مراد لے لیا گیا۔

ہے۔ یعنی بہت ہے لوگوں کا بی خیال ہے کہ محمد رسول اللہ کہنے کہ بھی ضرورت نہیں (تعوذ باللہ)
میں نے خود بی تقریریں تیجی ہوئی دیمھی ہیں کہ رسالت پرایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے
اور میں نے حدیث سے ضرورت رسالت پراستد لال کیا ہے جھ سے ایک سفر میں اس کے
متعلق ایک صاحب نے دریافت کیا کہ وہ بھی اس مرض میں جتلا تھے۔ میں نے کہا کہ آپ
بیہ بتلا ہے اگر کوئی شخص میہ کہے کہ میں یاسین پڑھتا ہوں تو اس یاسین پڑھنے کے کیامعنی ہیں
آیا یہ کہ صرف می کلمہ پڑھتا ہوں یاسین یاسین یا بیہ کہ ساری سورت پڑھتا ہوں کہنے گے کہ
یاسین پڑھنے کے معنی تو ساری سورت پڑھنے کے ہیں۔ میں نے کہا کہ ای طرح لا اله اللہ پڑھنے کے میں۔ دلالت کے لئے صرف جز کا اطلاق کا فی
اللہ اللہ پڑھنے کے معنی سارا کلمہ پڑھنے کے ہیں۔ دلالت کے لئے صرف جز کا اطلاق کا فی
ہے دوسرے جز و پر بوجہ ملاز میا خود دلالت ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے لا الہ الا اللہ پڑھنے
کے معنی شخصنے پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔

له لازم بونے کی وجہ سے سل آ مے تک اور

یہ ہے کہ دین کی طرف توجہ کریں۔اورعلوم دیدیہ حاصل کریں۔

حكايت: اى خيال كے ايك اور صاحب مجھے ہے كہنے لگے كدر سالت كے اقرار كی ضرورت نہیں ہے۔صرف تو حید کا قرار نجات کے لئے کافی ہے میں نے کہا کہاول تو دلائل عقلیہ ونقلیہ جورسالت کے ضروری ہونے پر قائم ہیں وہ تمہارے مکذب ہیں۔ دوسرے رسالت کا انکار کرنے ہے خدا تعالیٰ کی خدائی کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کے ماننے کے بیمعنی ہیں کہ ان کوصرف موجود مان لیس بلکمعنی بیر ہیں کہ ان کو کمال ذات وصفات میں یکنا سمجھے۔ کیونکہ میرسٹلہ اجماعیہ ہے کہا گرذات کا قائل ہولیکن صفات کا قائل نہ ہوتو وہ کا فرہے۔اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص با دشاہ کو با دشاہ تو مانے لیکن اس کے اختیارات شاہی نہ مانے تو کیا ایسے خص کی نسبت پر کہا جائے گا کہ اس نے بادشاہ کو مانا کبھی نہیں تو خدا تعالیٰ کے ماننے اور تو حید کے مقر ہونے کے معنی یہی ہیں کہ ہر صفت کمال کے ساتھ علی وجہ الکمال اتصاف سمجھے کہنے لگے کہ بے شک بیتو ضروری ہے میں نے کیا کہ صفات کمال میں ہے ایک صفت صدق بھی ہے اس کے ساتھ بھی متصف ماننا ضروری ہوگا۔ کہنے لگے کہ ہاں ضروری ہوگا میں نے کہا کہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ محمد رسول الله پس اس کا ما ننا ضروری ہوا اور جواس کو نہ مانے گا و ہموعد بھی نہ ہوگا کیونکہ اس نے غدا تعالیٰ کےصدق کونہ مانا جس کا ماننا ضروری تھا اور میں نے کہا کہ دس برس کی مہلت جواب کے لئے دیتاہوں۔

#### بعض لوگ اعمال میں بھی اختصار کرتے ہیں

یہ تو عقائد ہیں اختصار تھا جس کی مثالیں آپ نے س لیں۔ اس طرح اعمال میں اختصار کرلیا ہے کہ بعض تو اعمال کی فرضیت ہی کے منکر ہیں اور بعض منکر تو نہیں مگر عملاً مثل منکرین کے ہیں۔ تو ان دونوں تتم کے لوگوں کی غلطی قرآن کی آیات سے ثابت ہوتی ہے۔ منکرین کے ہیں۔ تو ان دونوں تتم کے لوگوں کی غلطی قرآن کی آیات سے ثابت ہوتی ہے۔ رہا من قبال لا الله الا الله دخل المجنة سواس کے معنی کے لئے ایک مثال عرض کیا کرتا کہ جموث کو ثابت کرنے والی کے متا میں اس براجاع ہے۔ سکے کمال کی ہرمفت کے ساتھ پوری طرح موصوف و وا۔

ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی ہے نکاح کرے تو نکاح میں محض ایجاب وقبول دولفظ ہوتے ہیں۔ بس ایجاب وقبول کے بعد بیوی اینے خور دونوش کے لئے مطالبہ کرے اور شوہر کہے کہ میں نے ان چیزوں کا دینا قبول نہیں کیا تھا تو وہ اس کا کیا جواب دے گی۔ظاہر ہے کہ یہی جواب دے گی کہ اگر چیتم نے ہر ہر چیز کوعلیحدہ علیحدہ قبول نہیں کیا۔ لیکن میرا قبول کرنا ان سب چیزوں کا قبول کرنا ہے۔اب میں ان معترضین سے بو چھنا ہوں کہ اگر آ بھی اس مجلس تُفتَلُو مِيں موجود ہوں تو كياكہيں كے يہى كہيں كے كہ بيا كيا تبول ہى سب كا قائم مقام ہے توجب لااله الله كهدليا توسب عقائداورا عمال كاذمه لليا تواس حديث كابيدلول ہے كه اب جاہيے اعمال كو جزُّو ايمان كہا جائے۔ يا اس سے خارج مگر لازم كيكن ايمان ميں اختصار تخت غلطی ہے۔ایمان جب ہی کہلائے گا کہ جب اس کی شان یائی جائے۔ہم لوگ مسلم کہلاتے ہیں مگرغور کرنے کے قابل ہیہے کہ ہماری حالت اسلام ہے کس قدر قریب اوراس کے کتنی مناسب ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ مالدارای کو کہتے ہیں جس کے یاس ہرشم کا سامان ضرورت ہے زیادہ ہو یہی حالت اسلام کی ہےتو ہم کواپنی حالت دیکھنی جا ہے کہ س قدر دین سے بے اعتبائی ہوگئ ہے کہ نہ عقائد کی بروانہ اعمال کی فکرنہ حسن معاشرت كاخيال نه بداخلاقي بررج-

#### دعائے ابراہیمی کی شرح

سود کچھ لیجے کہ دعا اہرا آپھی میں کن کن اجزاء ایمان کوضروری کہا گیا ہے فرماتے ہیں کے احکام کے استدیں اور یہ شان ہوکہ ان کو کتاب اور حکمت تعلیم کریں۔ ان کا تزکیم کریں رذاکل سے سادیں اور یہ شان ہوکہ ان کو کتاب اور حکمت تعلیم کریں۔ ان کا تزکیم کریں رذاکل سے بیشک آپ قادر ہیں اور کیم ہیں کہ موافق کے حکمت کرتے ہیں اور ایسا کر نامصلحت ہے تو آپ اس کو ضرور قبول فرما نمیں گے۔ اس آپیت کے ترجے سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ رسول تو آپ اس کو ضرور قبول فرما نمیں گے۔ اس آپیت کے ترجے سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ رسول اور آپیان کا ایک جزورہ کا مروزوں کے جموعہ کا تام ہوتو کمل ایمان کا ایک جزورہ وجود وسرے علماء کا قول ہے دونوں امت کا یہ قبول ہوگیا دونوں کے جموعہ کا تام ہوتو گل ایمان کا ایک جزورہ مرے علماء کا قول ہے دونوں امت کا یہ قبول ہے دونوں سے بیا ایمان کا تو اس کے لئے شرط اور لازم ہوجود دسرے علماء کا قول ہے دونوں امت کا یہ قبول ہے ان الدالا اللہ کہنا عقید وں اور عملوں کی یابندی کا اقرار کرنا ہے۔ سے بری عاد توں سے پاک صاف کردیں۔

کی تین صفتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔اوران رسول سے مراد ہمارے حضورانور صلی الله علیہ وسلم ہیں اس لئے کہ دائی حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہ ااسلام ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ بیدرسول ان دونوں حضرات کی اولا دمیں ہونا جا ہے۔ اور ہر چند کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا ومیں حضور سلی الله علیہ وسلم کے علاوہ بھی متعدد انبیاء ہوئے مگر وہ بسلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہوئے ہیں۔حضرت اساعیل علیہ السلام کے سلسلہ میں بعثت ہمارے حضور صلی الله علیہ وسلم ہی ہیں۔ لہذا آپ ہی مراد ہوئے اور دیگر دعاؤں میں بعثت رسول کی وعاکر ناایک برای رحمت کا ملے کا ما گئا سے۔ورنہ رہ بھی ممکن تھا کہ یول کہتے کہ ان کو رسول کی وعاکر ناایک برای رحمت کا ملے کا ما گئا سے۔ورنہ رہ بھی ممکن تھا کہ یول کہتے کہ ان کو رسول کی وعاکر ناایک برای رحمت کا ملے کا ما گئا سے۔ورنہ رہ بھی ممکن تھا کہ یول کہتے کہ ان کو رسول کی وعاکر ناایک برای رحمت کا ملے کا ما گئا سے۔ورنہ رہ بھی ممکن تھا کہ یول کہتے کہ ان کو رسول کی وعاکر ناایک برای رحمت کا ملے کا ما گئا ہوئی ہے۔

تعليم بواسطهءوحي تعليم بلاواسطه سے افضل ہے

لیکن تعلیم بواسطہ وجی اس تعلیم سے افضل ہے جو کہ بلا واسطہ وہی کے بذر بعد الہام کے ہوا گر چہ بطام ہر میں معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم بلا واسطہ زیادہ قرب کا ذر بعد ہے اسی وجہ سے اکثر عوام اور بعض خواص کی بیرائے قائم ہوگئی ہے کہ اور یہاں تک اس کا اثر ہوا ہے کہ انبیاء کی تعلیم کی جمی وہ قدر نہیں کی جاتی جس قدر کسی برزگ کی تعلیم کی قدر ہوتی ہے۔

حکایت: میر استادمولانافتح محمصاحب کے پاس ایک شخص آیا اورا بن عمرت اور قرض کو بیان کیا اور کہا کہ کوئی دعا بتلاد بیجئے کہ قرض ادا ہوجائے۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک (اے اللہ مجھے آپ کافی ہوجائے اپنے طلال کے ساتھ حرام سے اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے ماسوا سے اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے ماسوا سے ) اور اس کے ساتھ میہ بھی فرمایا کہ بید حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ حدیث کا ایم سن کراس شخص کی بیکیفیت ہوئی کہ جیسے سرو پڑگیا ہواور کئے لگا کہ صدیث میں تو بہت ی دعا نہیں ہیں آپ اپنے پاس سے کوئی چیز بتلا یے جو کہ سینہ بسینہ چلی آتی ہو۔ بی فاسقانہ کلمہ سن کرمولانا کو بہت ہی خصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پردوسرول

لے دعاما تکنےوالے دو ہیں۔ کے وجہ الکے معمون نبر ۱۲۳میں ب سم تر قدی بیعتی

ک تعلیم کوتر نیچ دینا ہے تو بیاس خیال کا اثر ہے جس کے باعث حضور کی تعلیم پر کفایت نہ ہوئی ۔ او کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاہل عابد جس شوق سے وظیفہ یا تفلیس پیر کی بتلائی ہوئی پڑھتے ہیں۔ قر آن شریف اور یا نیچ وقت کی نماز اس شوق سے نہیں پڑھتے۔

حکایت: ایک شخص نے بھے ہے فخر اکہا کہ اگر چہ سی وقت کی نماز قضا ہو جائے لیکن پیر کا بتلایا ہوا وظیفہ بھی تضانہیں ہوتا اس کے معنی یہ بیں کہ حضور ہے اس قد رتعلق نہیں ہے جس قدر کہ پیرے اگر چہ بیضر ورہے کہ اگر پیرے تعلق نہ ہوتا حضور سے کم تعلق ہوگا کین بیتونہیں ہوسکتا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ہے بھی بڑھ جائے۔

گر فرق مراتب نہ سی زند بیتی

غرض بیلوگ بیجھتے ہیں کہ البام بلاوہ سطہ ہاور وحی بواسطہ ہے تو جس میں واسطہ کم ہو گائس میں زیادہ قرب ہوگا۔ گریٹنخ اکبر نے لکھا ہے کہ تعلیم بواسطہ تعلیم بلاواسطہ سے افضل ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ بید کھنا جا ہے کہ تعلیم بواسطہ میں واسطہ س کا ہے۔ اگر واسطہ سی معمولی شخص کا ہوتو ہے شک بلا واسطہ تعلیم افضل ہے لیکن جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہوتو استے بڑے واسطہ کے ذریعہ سے جوتعلیم ہوگی وہ افضل ہوگی۔

علم بواسطہ وی کے علم بلا واسطہ سے افضل ہونے کاراز

اوررازاس میں بیہ کہ جوعلم بلاواسطہ وی کے ہواس میں غلطی کا اختال بوجہ نقصان استعداد کے زیادہ ہاور بواسطہ وی تعلیم میں غلطی کا اختال نہیں ہے۔ رہاحضور ہے ہم تک چہنچنے کا واسطہ سواس میں چونکہ نقات ہیں۔ ان میں خلطی کا اختال نہیں ہے ایک تو بیاقاوت ہے دوسرے ایک لطیف نفاوت ہے وہ بیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہوگی اس میں ابتا کا اختال نہ ہوگا۔ برخلاف بلاواسطہ کے اس میں ابتا کا اختال نہ ہوگا۔ برخلاف بلاواسطہ کے اس میں اختال ابتلاء کا ہوتا ہے۔

ا اگر مرتبول کا فرق نے کرو میے تو کا فر ہوجاؤ گے۔ سے حاصل کرنیکی قابلیت کے کم ہونیکی وجہ سے مجمود سے مجروسہ کے لینی اگر استے استے ہیں کہ عقبل ان کے جمعوثا ہونے کو کال سمجھے تو بیتی ہے اگر دودوویا زائد ہوں تو دوکی شہادت ہر جگہ معتبر ہے اگر اس ایک بھی رہ جا سے مناطق میں بڑنے کا اور استحان کا کہ بیس ایک بھی رہ جا سے مناطق میں بڑنے کا اور استحان کا

حكايت: أيك شخص نے خواب ميں ديكھا كەحضورصلى الله عليه وآله وسلم اس كوفر ما رہے ہیں کہ شراب بی اس نے علماء سے کہا انہوں نے کہا کہ شراب حرام ہے جھے کوخواب بورا یا نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں کے ممکن ہے کہ شراب سے مرادمحبت الٰہی ہوتو دیکھیے چونکہ بلا واسطہ تعلیم تھی اس میں ابتلا ہوا کہ دیکھئے سیمجھتا ہے کہ بیں اور حضور کے ذریعہ ہوتے سیام تعلیم تھی اس میں ابتلا ہوا کہ دیکھئے سیمجھتا ہے کہ بیں اور حضور کے ذریعہ سے جوعلوم ہوتے ہیں ان میں یہ بات نہیں ہوتی ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوخواب میں دیکھے اس میں بیاحمال نہیں ہوسکتا کہ بیشیطان ہوگا۔ کیونکہ آپ کی شان محض ہمایت کی ہے لہذا اس میں بیاختلاط نہیں ہوسکتا ہزرگوں نے لکھاہے کہ شیطان خواب میں آ کر میہ کہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں لیکن منہیں کہ سکتا کہ میں نبی ہوں وجہ یہ ہے کہ فق تعالیٰ حکمت ابتلاء کے لئے صفت مضل کے ساتھ بھی متصف ہے۔ دوسرے اول صورت میں تنبیمکن ہے کیونکہ خدا تعالیٰ منز ہ ہے اور جس کوخواب میں دیکھا ہے وہ منز ہنہیں ہے اور دوسری صورت میں بنبه مکن نه تھااس لئے آپ کے واسطے کوتمام خطرات ہے محفوظ رکھا تو معلوم ہوا کہ حضور کا واسطه ایک بڑی نعمت ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بجائے کتاب وغیرہ براہ راست ما نگنے سے حضور علیہ کو واسط قرار دیا نیز اس میں ایک حکمت ریبھی ہے کہ انسان کی طبیعت مجبول ہے کہ اپنی بی نوع کود کمھے کرا قتد اکرتے ہیں یعنی اس کوائیک نمونہ کی ضرورت ہوتی ہے اوریہی فرق ہےاس میں اور جانور میں کہ جانوروں کوضرور بات کی تعلیم کی حاجت نہیں۔ غرض جانوروں میں جو کچھ کمالات ہیں۔ وہ طبعی ہیں۔اکسالی ہیں ہیں بہی دجہ ہے کہ نظم کا بچہ بیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے اور ایک بڑے سے بڑے تیراک شخص کا بچہ تیراک ند ہوگا کمالات انسان کے طبعی نہیں بلکہ ان کوایک نمونہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور ضرورت نمونہ ہی باعث ہے کہ انسان کو تعلیم کتب ہے بھی اس قدر نفع نہیں ہوتا جس قدر کاملین کی صحبت سے ہوتا ہے۔ بیالی چیز ہے کہ ہر خض کواس کی ضرورت ہے۔

ا حدیث میں ہے کہ شیطان حضور کی صورت میں نہیں آسکا کے استحان کی تکت کے لئے مراہ کرانے والا مونے کی صفت سے موصوف سے اس پر پیدا ہوئی سے طبیعت میں پیدا کئے ہوئے ہیں کہیں سے حاصل سے ہوئے نہیں۔

#### بجین ہی سے صحبت نیک کا اہتمام ضروری ہے

اکٹرلوگ اپنی اولاد کے لئے تمام آسائٹوں کی فکر کرتے ہیں گراس کی ذراپرواہ نہیں کہ کرتے کہ صحب بھی نیک ہو بلکہ اکثر بداخلاق معلموں کے ہر دکردیتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اگر چہ بین ابھی بجین ہے کیا حرج ہے مالانکہ یہ تجربہ ہے کہ اگر مبادی خراب ہوتے ہیں ۔ یا در کھو کہ خاک از تو تو دہ کلال ہردار بیضر درہے کہ اگر کالل سے سکھے گا تو گو کامل نہ ہوجائے گالیکن ذی استعداد ہو جائے گا کیونکہ کالل آدی فن کی حقیقت کو ظاہر کردیتا ہے بخلاف تاقص کے اور بیتو علمی ضررہے جس پر کم ویش تجہ بھی ہے۔ گر حقیقت کو ظاہر کردیتا ہے بخلاف تاقص کے اور بیتو علمی ضررہے جس پر کم ویش تجہ بھی ہے۔ گر برناضر دیہ ہے کہ ناقص کی جمت میں اخلاق بالکل ہرباد ہوتے ہیں۔ اس پرلوگوں کو ذراتو جنہیں۔ حکایت: ہمارے یہاں ایک معلم ہیں ان کی نسبت سنا گیا ہے کہ وہ اپنے لاکوں کو دوسرے معلم کے ہاں بیسے تم ہیں کہ جا کر اس کے مقتب کی چٹائیاں تو ڑو ڈالیس بتا ہے جب دوسرے معلم کے ہاں بیسے ہیں کہ جا کر ان کی کیا اضلاح ہوگی گر اس پربالکل خیال نہیں۔ دوسرے معلم کے ہاں بیسے ہیں کہ جو شوخ ہو حالانکہ شوخی دوسری چیز ہے اور شرارت دوسری بیکے جنوبی سے بی جو شوخ ہو حالانکہ شوخی دوسری چیز ہے اور شرارت دوسری ویتے ہو حالت دوسرے کی دیکھتا ہے بیک خودا ختیا رکرتا ہے۔

بی کے لئے ایک طبیب کے پاس ان کو میں اپ گھر کے اوگوں کو علائ کرانے کے لئے ایک طبیب کے پاس لے گیا ان کو میں نے دیکھا کہ بے حد تحمل تھے۔ باد جو یکہ بے حد نازک مزاج تھے۔ تو میں چونکہ ان کے پاس جا تا تھا اس لئے میرا غصہ کم ہو گیا تھا میں نے غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ محض پاس بیٹھنے کا اڑے تو بہت اچھا طریقہ تربیت کا صحبت ہے۔ اب لوگ بچھتے ہیں کہ اپنی عمر کو پہنچ کرخود ہی سنجول جا ئیں گے۔ بیغلط ہے بچہ یو لئے پر بھی قادر نہیں ہوتا ای وقت یاں کہ اپنی کر کو پہنچ کرخود ہی سنجول جا ئیں گے۔ بیغلط ہے بچہ یو لئے پر بھی قادر نہیں ہوتا ای وقت سے اس کے دماغ میں دوسروں کی تمام حرکات منقش ہوتی ہیں اور وہ ان سے متاثر ہوتا ہے اس کے دماغ میں دوسروں کی تمام حرکات منقش ہوتی ہیں اور وہ ان سے متاثر ہوتا ہے اس واسطے حکما ء نے لکھا ہے کہ سنچ کے سامنے کوئی حرکت خلاف تہذیب نہ کرنی چا ہے راز

اس میں بہی ہے کہ انسان کے دماغ کی مثال پریس کی ہے کہ کا پی لکھ کر جب لگاؤ تو جہ جائے گاای طرح جو چیز دماغ انسان کے روبر دہوتی ہے دہ اس میں منقش ہوجاتی ہے اگر جہ ہواں وقت شعور نہیں ہوتا لیکن اس انقاش کے لئے شعور کی ضرور ہے نہیں ہے اگر ہم پریس میں انگرین کی چھاپ لیس اور پھر انگریز کی سیھ لیس تو چندر وز کے بعد ضرور پڑھ لیس کے علی ہٰ ااگر چر بچاس وقت نہیں ہجھ سکتا لیکن بڑا ہوکر سجھ گاچنا نچا لیک عاقل عورت نے یہ کہا ہے کہ پانچ چھ برٹ کے بعد بچ قابل تربیت نہیں رہتا ہے بلکہ ہر حالت پختہ ہوجاتی ہے وہ کہتی تھی کہ اگر پہلے بچ کو درست کر دے تو اس کے بعد سب بچے ای سانچ میں ڈھل جا نمیں گے۔ غرض معلوم ہوا ہوگا کہ صحبت کا کیا اثر ہے تو جناب باری تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوا نہ ہی کے دابر اہیم علیہ السلام سے یوں دعا کرائی کہ ان میں ایک پیغیم سیم کے اور پھر آ ہے کو معووث خر بایا کہ آ ہے نمونہ ہوں سوبعض نے آ ہو کو یکھا اور بعض نے آ ہی کی سیر ہے در کھی کر آ ہی کا حالت معلوم کی اورائی طرح آ ہے ہور یکھی پیش نظر ہیں اور اس اعتبار سے اگر فیکم کی دسو له کو عام لیا جائے تو درست ہوگا۔

# حضور مقبول صلی الله علیه وآله وسلم کی سیر جزئیدکا انباع به نسبت قوانین کلید کے جمل ترہے

واقعی آپ کی سیر کود کی کرجس قدر آسانی ہے ہم اتباع کر سکتے ہیں تو اندن کلیہ کود کی۔
کرنہیں کر سکتے اور اسی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ ہمارے لئے نمونہ ہیں تو ہم ہے

بھی باز پرس ہوگی کہ تم اس نمونہ کے موافق بین کر کیوں نہیں آئے اس کی الیم مثال ہے کہ

الی نقش ہونا ہم جانا ہے اور سات برس کی عربیں مقل بھی قائم ہوجاتی ہے اس کے سات سال کے بچکونماز

کا عظم کرنے کا ارشاد ہے اور اس عمر کے بعد بچہ مال کی پرورش کا بھتا ہے نہیں رہتا باپ کو لینے کا شرعا حق ہے۔

سم تمہارے اندران کے رمول ہیں۔ یہ صابہ کے لئے خاص نہیں بلکہ ایسے عام ہے کہ اب ہمارے اندر بھی

ناعم ارسے نہیں۔ سم سرت کی جمع ہے یعنی حضور کی ایک آیک روش اور طور طریق کی چرو کی بنیست کی

ناعم دول کے زیادہ آسان ہے

جیسے ہم کسی ورزی ہے اچکن سلوا نمیں اور نمونہ کے لئے اپنی اچکن اس کو دیں تو اس اچکن کے دینے کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جدید اچکن کی کاٹ تر اش سلائی وغیرہ سب اس پہلے کے مطابق ہواور اگر ایسانہ ہو بلکہ تر اش وغیرہ میں فرق ہوجائے تو درزی کوستی مقاب سمجھا جا تا ہے۔ اس عماب کے جواب میں اگروہ یہ کہنے گئے کہ زیادہ تر تو موافق نمونہ کے ہاور کا کرائے تھم الکل تو ہر گزیہ جواب مسموع نہیں ہوتا تو جو برتا دُ آ پ نے اس درزی ہے کیا اس کے لئے آ پ فدا تعالیٰ کے سامنے تیار ہوجائے ۔ اور سوج کیج کہ جب آ پ فدا تعالیٰ کے سامنے کیا رہوجائے ۔ اور سوج کیج کہ جب آ پ فدا تعالیٰ کے سامنے کھڑ ہے ہوں گے اور نمونہ نبوی پر پورے نہ اتریں گئو کس تخت عذا ہ کے مزاوار ہوں گئو سامنے کھڑ ہوں گوں نہ وار نمونہ نبوی پر پورے نہ اتریں گئو کس تخت عذا ہوں ہو۔ ہوں گول اللہ اسو ق حسنة کہ بالکل اس نمونہ جیسے بن جا و نماز ایس ہوجیسی حضور صلی اللہ علیہ و آ لہ وہلم کا طرز مناز کی کا مرز موجو کہ حضور صلی اللہ علیہ و آ لہ وہلم کا طرز من ہو تھا۔ یہ تو نمونہ ہے کہ اس نے اس نمونہ میں و سعت کردی۔ تقا۔ یہ تو نمونہ ہے کہ اس نے اس نمونہ میں و خدا تعالیٰ کی رہمت ہے کہ اس نے اس نمونہ میں و سعت کردی۔ تقا۔ یہ تو نمونہ ہے کہ اس نے اس نمونہ میں و سعت کردی۔

# قرآن شریف میں مقصوداصلی خدانعالیٰ کی رضاجوئی کی تعلیم ہے حکامینیں وغیرہ مقصود ہیں ہیں

قرآن شریف میں اصل مقصود خدا تعالی کی رضاجوئی کے طریقوں کا بیان کرنا ہے۔
اورا کر دکا بیتیں قرآن میں ہیں تو وہ بھی تا بع ہو کر ذکر کی گئی ہیں کہ فلاں قوم نے یہ کیا تھا تو
ان کو یہ سزا ملی اور فلاں قوم نے یہ کیا تھا ان کو یہ اجر ملا یعنی ہم اگر ایسا کریں تو ہم کو بھی ایسی ہی سزایا اجر ملے گا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جہاں جمل خبریہ ہیں ان سے مقصود بھی انشائیہ ہی ہیں۔ چنا نجے اس مقام پر بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائق فرمائی جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اعتماء فی الدین نہایت ضروری ہے۔ جس کی تفصیل آیت میں ہے۔

ترجماآيت كايه بكراع مارے دب مارى اولاديس سے ايك رسول بيداكرك

الى زيادەك كے كل كا بى تقىم ہوتا ہے۔ كے جائك تمہارے كئے اللہ كے رسول ميں بہترين نموند ب معلق جملے سے بعنی صرف خبردينا بى مقسودنين بلكة ہم كوئكم ہے كداليا كرو۔ وہ ان کو تیری آبات سنا و ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم کرے اور ان کو پاک کرے۔ اس حکایت کے نقل کرنے سے مقصود میہ ہے کہ سننے والو مجھ جاؤ کہ ضرور کی چیزیں میہ ہیں جن کا اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور مجھ کرہم سے دعا کی۔

#### دین کے اجزاء

اب بجھنا جا ہے کہ وہ ضروری چیزیں کیا ہیں۔ سووہ مفصلاً تو تین چیزیں
یہ بسلوا یعلم اور یا کی اور مجملاً ایک چیز ہے جس کودین کہتے ہیں کیونکہ ریسب
دین ہی کے شعبے ہیں۔ اس لئے کہ دین مرکب ہے دو چیزوں سے ایک علم اور دوسراعمل ۔
جیسے فن طب کہ اس میں اول علم کی ضرورت ہوتی ہے چوعمل کی۔

قرآن کا طب کے روحانی ہونا اوروہ مرض جس کا وہ علاج ہے

تو قرآن بھی اصل میں طب روحانی ہے کہ اس میں روحانی امراض کے قواعد اور جزئیات بتلائے گئے ہیں۔امراض خواہ متعلق قلب کے ہوں یا جواری کے اورامراض قلب کا مرض ہونا حواس سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ وجدان سے معلوم ہوتا ہے اور جب تک وجدان صحیح نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی اطلاع بالدلیل ہوتی ہے وہ ولیل یہ ہے کہ اطاعت خداوندی صراط متنقیم ہے اور صراط متنقیم سے خارج ہونا اعتدال سے خارج ہونا ہے کیونکہ خط متنقیم ایک ہی خط ہوتا ہے لین اگر دونقطوں کے درمیان بہت سے خطوط اتصال کیا جائے توان خطوط میں خط متنقیم ایک ہی ہوگا جو کہ سب سے اقصر ہوگا۔ باقی سب ٹیڑ ھے ہوں گے اور اعتدال سے خارج ہونا مرض ہوا اور اس سے معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے تو خدا تعالی کی نافر مانی کرنا مرض ہوا اور اس سے معلوم ہوا ہوگا کہ سب طریقوں سے خضر طریق اور اقصر طریق شریعت اسلامی ہے۔ اس اعتدال بواجوگا کہ سب طریقوں سے مختفر طریق اور اقصر طریق شریعت اسلامی ہے۔ اس اعتدال

ا تات اللی کی تلاوت کتاب الله اور حکت (ارشادات نبوی) کی تعلیم اور بری عادتوں سے پاک کرنا۔ سے روح کی بیماریوں کاعلاج۔ سے طاہری اعضا ہاتھ بیرزبان آ نکھ ناک کان وغیرہ سے چھوٹا مثلا ((i))متقیم لین سیدھا سب سے چھوٹا ہے

ہے جب کوئی خارج ہوگا وہ مریض کہلا وے گا اور قر آن میں اس کومرض کہا گیا ہے چنا نجہ ارشادے فی قبلو بھی موض اس کی تفسیر جب تک کہ وجدان سی میں تبین آسکتی کیونکہ اس کے مرض ہونے کی صفت امر مبطن ہے جوحواس سے ادراک نہیں ہوتالیکن جب وجدان سيح ہوجاتا ہے تو اس كا مرض ہونا وجدان ہے معلوم ہوجاتا ہے جيسے امراض ظاہرى کی حالت ہے کہ بعض اوقات وجدان ہے معلوم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا تو جيسے امراض طبيه ميں بعض امراض وجدانی ہیں ای طرح امراض باطنی بھی وجدانی ہیں جب وجدان سيح ہوتا ہے تو ان کا ادراک ہوتا ہے اور اس کا ایک امتحان بتلا تا ہوں وہ بیہ کہ جب تجھی کوئی گناہ ہو جائے تو دیکھئے کیسی نکلیف اور رنج ہوتا ہے اور اپنے نفس کو انسان کیسی ملامت کرتا ہے۔اگر کوئی کے کہ ہم کوتو مجھی بھی رنج نہیں ہوتا دن رات گناہ کرتے ہیں لیکن کھے بھی تکلیف درنج کا احساس نہیں ہوتا تو میں کہوں گا کہ اس کا سبب بیہ ہے کہ ابتداء ہے آ ج تک پیخص مرض ہی میں مبتلا ہے صحبت مجھی نصیب ہی نہیں ہوئی کہ اس کی راحت کا ادراک ہواوراس ہے مرض گناہ کی کلفت کا احساس ہواں شخص کی ایسی مثال ہے جیسے ایک اندها ماور زاد کهاس کو یمی ادراک نبیس ہوسکتا کہ میں اندھا ہوں کیونکہ عمی عدم البصر کو کہتے ہیں۔توجس کوبھر کا ادراک نہ ہوگا اس کوئمی کا ادراک کیونکر ہوگا تو مریض بھی اپنے کو وہی سمجھے گااور مرض کی کلفت بھی اس کو ہو گی جس نے جمھی صحت دیکھی ہوپس جو مخص پہ کہتا ہے کہ ہم کوتو بھی تکدر نہیں ہوتا توجہ اس کی ہیہے کہ اس کو بھی انشراح ہی نہیں ہوا اس کو جا ہے کہ انشراح پیدا کرے اس کے بعد دیکھے کہ اگر مجھی کوئی گناہ ہوجا تا ہے تو اس میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ کم از کم یہی کرے کہ امتحان ہی کے لئے ایک ہفتہ کی رخصت ایے معمولی کاموں سے لے اور کسی صاحب برکت کے یاس جا کررہے اور اس سے اللہ کا نام یو چھ کرجس طرح وہ بتلائے لیتارہے ایک ہفتہ تک کام میں مشغول ہونے کے بعد دیکھے گا ان داول میں بیاری ہے۔ سیمہ مجمیری ہوئی بات سیمہ چنانچہ جو گناہ عربھر میں بہلی بار ہوتا ہے اس میں سی

ا ان داول میں بیاری ہے۔ میں جوئی بات سے چیلی ہوئی بات سے چنانچے جو گناہ عمر بھر میں پہلی بار ہوتا ہے اس میں سے
کیفیت ہوئی ہے میں اندھا پن تو بیمائی نہ ہونے کو کہتے ہیں تو جس کو بینائی کی خبر ہی نہیں کہ کیسی ہوتی ہے اس کو
اس کے نہ ہونے اور اندھا ہونا کیا ہے۔ ہے دل کا میلا ہونا۔ اس و کیلے بینا ہو پھر اندھا ہوئی انواس کو معلوم ہوسکتا ہے کہ
بینا ہونا کیا تھا اور اندھا ہونا کیا ہے۔ ہے دل کا میلا ہونا۔ اس و لکا کھلنا اور نورانی ہونا

کہ دل کی ایک نئی حالت ہوگئی جو کہ اس کے بل نہ تھی۔ اس کو محفوظ رکھے پھر دیکھے کہ پہلی حالت حالت اور اس جدید حالت میں کوئی فرق ہے یا نہیں واللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلی حالت نہایت مکدرتھی اور اب ایک صحت نصیب ہوگئی ہے۔ اور ایک قسم کا انشراح قلب ہے۔ ای لئے میں نے کہا تھا کہ جب وجدان صحیح ہوجا تا ہے تو وجدان ہے اس کا مرض ہونا معلوم ہوجا تا ہے تو اس کی کوشش سیجئے کہ وجدان صحیح ہوتا کہ مرض کا مرض ہونا تو معلوم ہوجائے کہ اس جا تا ہے تو اس کی کوشش سیجئے کہ وجدان خوا کہ مرض کا مرض ہونا تو معلوم ہوجائے کہ اس کے ابتد علاج پر توجہ ہود کی ہے۔ اگر معمولی زکام ہوجا تا ہے تو اس کے لئے کس قدرا ہتمام کیا جا تا ہے گرافسوس ہے کہ اتنا ہوا مرض ہم لوگوں کولگ رہا ہے کہ ہماری روح اس میں شخلیل ہوجا تا ہے گرافسوس ہے کہ اتنا ہوا مرض ہم لوگوں کولگ رہا ہے کہ ہماری روح اس میں شخلیل ہوجا تا ہے گرافسوس ہے کہ اتنا ہوا مرض ہم لوگوں کولگ رہا ہے کہ ہماری روح اس میں خلیل ہوجا تا ہے گرافسوس ہے کہ وزرافکر نہیں ہے۔

قرآن شریف نے ہم کومرض نافر مانی کا کیاعلاج بتلایا ہے

ا معزوں پر کے بری عادتوں سے پاک کرتے ہیں سم قرآن و حکت کھاتے ہیں۔ سکے لفظ دماغ میں آئے ہیں۔ سکے وظاہر کرما آتا ہے پھرمعنی کی حقیقت کا کھلتا ہوتا ہے

خداتعالی کی رحمت ہے کہ دین آسان صورت میں بھیجا ہے

خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے دین کی کوئی عجیب شکل نہیں بنائی بلکہ جو ترتیب ہار ہے دوئر تیب ہمارے دونر مرہ کے امور میں ہے دہ می ترتیب اس میں بھی رکھی کہ مہولت ہو حالا تکہ دین وہ چیز ہے کہ اگراس کا ڈھنگ بالکل نرالا اور تخت بھی ہوتا تب بھی اس کو بکوشش حاصل کرنا جا ہے تھا۔

تخصیل دین میں ہاراہی نفع ہےنہ کہ خدا تعالیٰ کا

کیونگہ دین حاصل کرنے میں ہمارا ہی نفع ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کا اور نہ حاصل کرنے میں ہمارا ہی نفع ہوگا۔ میں ہمارا نقصان ہے جیسے کوئی طبیب کڑوانسخہ لکھ دیتو اس کے پینے سے جو پجھ نفع ہوگا۔ مریفن کو ہوگا۔ اور نہ پینے سے بھی جو پچھ ضرر ہوگا مریض کو ہوگا۔ چنانچ چق تعالیٰ نے اس مضمون کو دوٹوک کرکے فرمادیا ہے۔

من شآء فلیوٰمن و من شآء فلیکفو اور قرآن میں بہت ی جگہ یہ ضمون آیا ہے کہ ہمارانہ کوئی نفع تمہارے ایمان سے ہے اور نہ کوئی ضررتمہارے کفر سے اور یہ فرمانا ایسا ہے جیسے کوئی طبیب کے کہ اگرتم دوا پیوتو ہمارا کیا نفع اور نہ پیوتو ہمارا کیا ضرر بلکہ حکیم کوتو ایک گونہ نفع ہمی ہے۔ خدا تعالیٰ کوتو کھے ہمی نفع نہیں اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کے لئے استکمال بالغیر محال ہے ہر چیز ان کے افادہ اور وجود کی مختاج ہمیں ہے مگر وہ کسی امر میں کسی کھتاج نہیں۔ بالغیر محال ہے ہر چیز ان کے افادہ اور وجود کی مختاج ہمیں نہ اس کوعطر خانہ سے خوشبو پہنچی تا ہمیں ہے نہیں۔ آفاب عالم تاب عظر خانہ اور گھورہ سب پر روش ہے لیکن نہ اس کوعطر خانہ سے خوشبو پہنچی ہیں۔ ہے نہ گھوڑے سے بدیوای کومولا نا فر ماتے ہیں۔

ا مابری از پاک و ناپاک ہمہ وزگر انجانی و جالاک ہمہ کہ میں کہم توالی میں کہ ہونے کے معنی کہ ہاک ہیں۔ پاک سے پاک ہونے کے معنی

ا جوجا ہا ایمان لے آئے جو چاہے کفر کر لے یعنی انجام دونوں کا کھلا ہوا ہے۔ ہے کہ دوائے پیدیلیں میں میں اسلام کے اسلام کی انجام دونوں کا کھلا ہوا ہے۔ ہے کہ دوائے پیدیلیں میں میں میں میں اور شے کے ذریعہ کمال حاصل کرنا ناممکن ہے کہ بدغیر کا مختاج ہونا ہونا خدائی کے خلاف ہے۔ سے ہم تو پاکی اور نا پاکی ستی و چالا کی پستی سب سے بری ہیں۔ ہے یا کی ہیان کرنا۔

یہ بیں کہ جیسی یا کی تم سیجھتے ہوہم اس یا کی سے یا ک ہیں کیونکہ انسان کتنی بھی تقذیب کرے انگین احضا غیر ممکن ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ لا احصی ثنآء علیہ ک انت سے مما اثنیت علیٰ نفسہ ک واقعی بڑی سے بڑی تعریف اور نقذیس بھی اس کے واقعی تقدیس کے مقالے من کے مقالے من کی مثال مولانانے بیان فرمائی ہے کس

شاہ راگوید کے جولامہ نیست ایس ندرح ست او مرآ گاہ نیست

یعنی اگر کوئی شخص بادشاہ کی یہ تعریف کرے کہ آپ اتنے بڑے آ دمی ہیں کہ جولا ہہ نہیں ہیں تا کہ جولا ہہ نہیں ہیں تا کہ کا ہر گرنہیں ای طرح ہمارے فیم کے موافق ہمارے فقع کے لئے تبیج کوشر وع قرار دیا گیا ہے۔ اس کومولا ناروم فرماتے ہیں

من نہ گروم پاک از تیجے شاں پاک ہم ایشاں شوند و درفشاں سینی اوگوں کی تبیج و تقدیس ہے ہم پاک نہیں ہوں گے۔غرض خدا تعالیٰ کی شان سے ہم پاک نہیں ہوں گے۔غرض خدا تعالیٰ کی شان سے ہم یا کہ دوہاں نہ فع بہنچ شخر رحد یہ بیش ہے کہ اگر ساری د نیا مطبع ہوجائے تو خدا کی سلطنت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا کہ مچھر کا پر۔ برخلاف یہاں کے سلاطین کے کہ جس قدر رعایا اطاعت کر سلطنت نہ وردار ہے اور اگر رعایا اطاعت نہ کرے توسلطنت کم دورے وردار ہے اور اگر رعایا اطاعت نہ کرے توسلطنت کم زور ہے وجہ سے کہ د نیا کے بادشاہ رعایا کے بنائے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ خود بالذات کامل ہیں البذار عایا کوخودا ہے نفع کی فکر کرنی چاہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت سے بچھ بھی فع نہیں ہے۔غرض طبیب جس میں بوسا اکہ بعید ہ نفع کا اختمال ہے جب اس کوئی ہے کہ وہ جیسانسخہ چاہے مقرد کرے چاہے نفع کی قدا تعالیٰ کو اس سے زیادہ حق ہے کہ جیسا قانون چاہے مقرد کرے کے ونکہ دہ حاکم علی آلا طلاق بھی ہیں اور اس میں ہمارا ہی نفع بھی ہے۔گربیاس کی رحمت ہے کہ کوئکہ دہ حاکم علی آلا طلاق بھی ہیں اور اس میں ہمارا ہی نفع بھی ہے۔گربیاس کی رحمت ہے کہ ایس نے نہایت آسانی اور سہولت رکھی ہے۔

ا اعاط کے آپ آنوریف کا اعاط نہیں کرسکتا۔ یس آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے خودا پی ثنا وفر مائی ہے۔
سم پاکی بیان کرنا۔ کا ماہ کا تعریف کوئی سے کرے کدوہ جولا ہنیں تو یقعر بیف نہیں ہوئی مگراس کواحساس نہیں ہے ہے اس کے پاک بیان کرنے سے میں پاک نہیں بن گیا ہول وہی اس سے پاک بھی بنتے ہیں اور موتی بھی نے جی اور موتی بھی نے دور کے واسطوں سے کے ماکم سب کے حاکم

#### موجودہ آسانی سے زیاہ دین میں آسانی کی درخواست یا تجویز کرنے والوں کی علطی

تگرافسوں ہے کہ لوگ اس پڑتمل کرتے بھی جان چراتے ہیں۔علماء سے درخواست کی جاتی ہے کہ احکام میں کچھ آسانی کر دوگویا میہ بچھتے ہیں کہ احکام شریعت کی تبدیلی وتغیر بالکل علماء کے ہاتھ میں ہے۔

حکایت: مجھے ایک بڑھیا کا داقعہ یاد آتا ہے کہ جب وہ جج کو گئیں اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے گئی تو دو تین پھیرے کر کے مطوف سے کہنے لگی کہ اب تو مجھے سے نہیں ہو سکتے خدا کے لئے اب تو مجھے معاف کر دو تو جیسے وہ بڑھیا مجھتی تھی کہ مطوف کے معاف کر دیتے ہے۔ اسی طرح بیلوگ بھی سمجھتے ہیں۔

حکایت: ایک رئیس والی ملک ایک بردے حاکم ہے ملنے گئے بیرکیس بہت و بلے ہو
رہے تھا س حاکم نے بوجھا کہ آپ اس قدرد بلے کیوں ہور ہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج
کل رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھنے کیوجہ ہے د بلا ہوں کہنے لگا کہ آپ اپنے بادر بوں
سے کیمٹی کرا کے ان کوفروری کے مہینے میں کیول نہیں کرالیتے ۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس
م کے اختیارات آپ بی کی کمیٹی کو ہیں۔ ہمارے علماء کی کمیٹی کوالیے اختیارات نہیں ہیں۔
غرض بہلے تو غیر قومیں اس شم کی درخواسیں چیش کرتی تھیں گر افسوں ہے کہ اب مسلمان ہی
اس شم کی درخواسیں پیش کرنے گئے ہیں بلکہ یہاں تک ستم کیا ہے کہ لوگ درخواست سے
گر در کرروائے دینے گئے ہیں کہ خرورالیا کرنا جا ہے۔

حکایت: میں ایک مرتبہ لا ہور گیا تو بہت سے خیر خوا ہان تو م نے یہ بچویز کیا کہ اس وقت سود کے مسئلہ پر گفتگو کرنی چاہیے۔ چنا نچہ ان کی خوا ہش پر گفتگو کی گئی لیکن جلسہ گفتگو کا خاص تھا لیعنی صرف علماء سے۔ سب لوگ نہا بہت مشاق سے کہ و یکھتے کیا تجویز ہوتا ہے خاص تھا لیعنی صرف علماء سے۔ سب لوگ نہا بہت مشاق سے کہ و یکھتے کیا تجویز ند بب اللہ بیعم کا اثر ہے کہ ان کے یہاں پاور یوں سے گناہ کا اقرار معانی اور ان کی متفقہ تجویز ند بب بن جاتی ہے۔ جو عقل دفتل سے بالکل افو ہے۔ ند جب تو صرف خدار سول کے احکام کا نام ہے نالا ، کے اختیار میں کیا ہے اور اگر کئی نے بی جو سکتا۔ اس کی تجویز خدااور رسول کا حکم کیے بن سکتی ہے۔ اور اگر کئی نے بن سکتی ہے۔ اور اگر کئی نے بن سکتی ہے۔ اور اگر کئی نے بن سکتی ہے۔

حالانکہ دہاں اس کے سوا اور کیا تبح یز ہوسکتا تھا جو کہ تیرہ سو برس سے چلا آ رہا ہے۔ اس واسطے کہ اہل علم بیس کس کی وہ ہمت ہوسکتی تھی جو کہ آج کل کے نوجوان ہمت کرتے ہیں چنا نچہ ایک صاحب نے ایک رسالہ میں آیت حرم الوبوا (اللہ تعالی نے سود کو حرام کر دیا ہے) میں یہ تحریف کی ہے کہ ربوا کو ہفتم الراء کہا ہے اور اس کے معنی الحکنے کے لئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے سیدھی بات تو یہ تھی کہ ذنا ہی کہددیتے کیونکہ ذنا عربی کا لفظ تو ہے۔ رباتو عربی کا لفظ تو ہے۔ ایک رباتو عربی کا لفظ تو ہے۔ ایک رباتو عربی کا لغت ہے رہار م خط کا اشکال سوبا ہفتم دارا بھی واؤ سے نہیں ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے دارا بھی واؤ سے نہیں ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے

حکایت: مشہور ہے کہ ایک شخص اپنی مال کو بچھ نہ دیتا تھا اس نے جا کرا ایک عالم سے شکایت کی۔ انہوں نے لڑ کے کو بلا کرسب بو چھا کہنے لگا کہ اگر قرآن شریف میں مال کاحق کہیں نکل آئے تو میں ضرور دوں گا چونکہ یہ بالکل جاہل تھا۔ اس لئے ان کوفکر ہوئی کہ کوئی اسی سبنی ہو کہ اس کی بچھ میں آجائے۔ آخر کہنے گئے تو نے بچھ قرآن بھی پڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ دوچار سور تیں پڑھی ہیں کہنے گئے کہ تبت یا میں میاس نے کہا کہ دوچار سور تیں پڑھی ہیں کہنے گئے کہ تبت یا دہ اس نے کہا

یڑھا تو کہنے گئے کہ د کھاس میں تو لکھا ہے کہ ماں کاسب بینی ماں کاسب بچھ ہے۔
تیرا پچھ بھی نہیں لڑے نے کہا مولوی صاحب اب دیا کروں گا تو انہوں نے تو ایک ٹابت
شدہ مسلکہ کواس جاہل کے ذہم نشین کرنے کے لئے محض ظرافت کے طور پرایک اردو کے
جیلے کو قر آن کا جز وکہا تھا لیکن اس ظالم نے قر آن میں صرت تح یف کی کہ ربوا کو حلال کرنے
کیلئے اس کی حرمت کو قر آن سے اڑانا جا ہاغرض ہو خص قر آن اورا دکام شریعت کے متعلق
ایک نئی رائے اور تجویز رکھتا ہے۔ گویا قرآن ایک بچوں کا کھیل ہے۔ کہ ہرکہ آید ممارے
نوسا خت آج کل کی اصلاح ایسی ہے جیسے کہ

حرکایت: ایک برده بیانے بادشاہی بازگی کہ وہ اتفاقاً اس کے ہاتھ لگ گیا تھا اصلاح کتھی۔ یعنی جب اس نے دیکھا کہ اس کے ناخن بہت برده رہے ہیں اور چونج بھی ٹیزھی میں ہلانہ سینے: ۔ دونوں ہاتھ ابولہب کے یعنی بیسورۃ کے اور وہ جواس نے کمایا سینے جوکوئی آیا اس ہوت کڑھی اور کہنے گی تو کس ہے رحم کے ہاتھ گرفتار ہوگیا تھا جس نے نہ تیرے ناخن کی خبر لی نہ تیری چونج کو درست کیا تو کس طرح کھا تا ہوگا کس طرح چانا ہوگا اور یہ کہہ کراس کے ناخن اور چونج سب قینجی سے کاٹ دیئے تو جیسے اس نے بازشاہی کی اصلاح کی تھی ایسے ہی یہ لوگ بھی قرآن میں اصلاح کرتے ہیں۔ آخر جب وہ مجلس ختم ہوئی اور وہ مضمون شائع ہواتو ان لوگوں نے بہت افسوس کیا اور کہنے لیے کہ افسوس اب تک بھی علاء کو ہوش نہیں آیا کہ اتنی بڑی ضرورت ہے اور یہ لوگ امھی تک اس کو نا جائز ہی کہتے ہیں۔ میں نے ایک کہ اتنی بڑی ضرورت ہو اور یہ لوگ امھی تک اس کو نا جائز ہی کہتے ہیں۔ میں نے ایک بیان میں کہا طالموا گرتم کو ابنی عاقب ہی خراب کرنا ہو طال کہ کر ابدالآ باء کے لئے تو برباد نہ ہو۔ تہماری مختر عضرورتیں تو اس طرح بھی پوری ہو گئی ہیں کہ حرام مجھوں اور مبتلا رہو ہو اور خدا تعالی سے معافی چا ہے رہو۔ اپنی حرکت پرنا دم رہو۔

دین میں اپنی رائے سے تسہیل کرنے والوں کی غلطی

دین بین شہبل کی غرض ہے اپنی رائے ہے کام نہ کینے دین کمل ہے اور ہل بھی ہے چانچہ اس مقام براصلاح کی ترتیب کس قدر ہل ہماری فطرت کے موافق رکھی ہے کہ اوّل علم کی طرف اشارہ کیا پھر کمل کی طرف اس اس کے گواس آیت میں ان ہی دو چیز وں لینے گواس آیت کیا گیا ہے اور چونکہ علم کے دوشعے ہیں جسیا کہ میں نے پہلے بیان کیا اس لئے گواس آیت کی مدلول تین چیز ہیں ہونیں ۔ الفاظ اور معانی اور عمل اور ہم کوان تینوں کا حاصل کرنا ضروری ہوائے ب دوائے کہ ہم نے ان مینوں جزوں کے ساتھ کیا معاملہ کررکھا ہے سوعمل تو بالکل ہی مفقود ہے ۔ اور علم کا جو طریقہ ہے وہ منقود ہے اور اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ علیم بھی مفقود ہے ۔ اور علم کا جو طریقہ ہے وہ منقود ہے گود نیا ہی کے لئے ہواور جن لوگوں کو تحقیق ہے وہ بین ہے گھوڑا ابہت مشغلہ ہے گود نیا ہی کے لئے ہواور جن لوگوں کو تحقیق ہے وہ پی ہے مفقود ہے ۔ کیکن خیر تھوڑ ابہت مشغلہ ہے گود نیا ہی کے لئے ہواور جن لوگوں کو تحقیق ہے وہ بین ۔

ال بیشہ بیشہ کے لئے کیونکہ قرآ فی حرام کوطال کینے والاکا فراور بیشہ کے لئے دوز فی ہوجا تا ہے۔

اللہ کھڑی ہوئی خودسا فتہ سے اسے گناہ تو ہوگا گرایمان تورہ جائے گا۔ سے لیعن آیت رہنا و ابعث فیھم دسو لا منھم یتلو علیھم ایتک و یعلمھم الکتاب و المحکمة ویز کیھم انک انت العزیز المحکمیم بین (اے امارے رہان بین ایک پینمبرائی میں کا بین دیجئے جوان پرآپ کی آیتی تلاوت کرے المحکمیم میں کا بین کی کتاب اور عکمت سکھا ہے اور بری عادتوں سے یاک کردے بینک آپ بی سب برعالب اور برے حکمت والے ہیں۔ ہے میں کرنے کے گم

اسلام سے بعد کا بہلاز بنددنیا کوا ختیار کرناہے

دین اسلام سے بعد کا پہلا ذینہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کرصرف
ونیا کے حاصل کرنے پر متوجہ ہور ہے ہیں اور خصیل دین کو کل ونیا سمجھ رہے ہیں اور واقعی
حقیقت ہے کہ دنیائے حلال دین کے ساتھ سامیہ کی طرح ہے اگر کوئی سامیہ کو پکڑنا چاہتو
اس کی صورت میں ہے کہ اصل چیز کو حاصل کر ہے تو دنیا بھی جھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب
دین کو مفہوطی کے ساتھ اختیار کیا ہو آئ افسوس ہے کہ فلسفہ وحقیقت شناسی کی اتنی بڑی ترقی ہے کہ جب
ہے کین لوگ دنیا کی حقیقت میں ذراغو زئیس کرتے محض مال اور جا ہی کی طلب کو اصل مقصود
ہے کین لوگ دنیا کی حقیقت میں ذراغو زئیس کرتے محض مال اور جا ہی کی طلب کو اصل مقصود ہے۔

دنیا ہے اصل مقصد کیا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے

سو مال تو جلت منفعت کے لئے مطلوب ہاور جاہ دفع منظرت کے لئے لیعنی ہم کو بڑائی کی اتنی ضرورت ہے کہ ظالموں کی دست برد سے محفوظ رہیں دیکھئے سقے جمار وغیرہ بیگار میں پکڑے جاتے ہیں لیکن جومعززلوگ ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے کیونکہ وہ ذی جاہ ہوتے ہیں۔ اور جاہ ایک قدرتی قلعہ ہے تو یہ دونوں چیزیں جلب منفعت اور دفع مصرت کے لئے ہیں پس مال اس قدر کافی ہے کہ جس سے ہم منافع حاصل کرسکیں اب لوگوں نے نفس مال کومعبود مطلق بنار کھا ہے تو کتنی بڑی فلنفی غلطی ہے۔

اہل اللہ کو پریشانی مطلق شہیں ہے

صاحبواصل مقصور محض وین ہے جب وہ حاصل ہوجاتا ہے تو دوسرے مقاصد خود بخود حاصل ہوجاتا ہے تو دوسرے مقاصد خود بخود حاصل ہوجاتا ہے ہیں ان میں کوئی بھی حاصل ہوجاتے ہیں چنا نچہ و کھے لیجئے کہ جولوگ خدا کے کام میں گئے ہیں ان میں کوئی بھی پریٹانی میں فی ہنا ہوں کہ اہل اللہ اس قدر آسائش میں ہیں کہ اہل دنیا کو بھی اتنی آسائش میں ہیں کہ اہل دنیا کو بھی اتنی آسائش نصیب نہیں ہے اور امتحان اس کا بیہ ہے کہ اول ایک بڑے سے بڑے دنیا دار

اله خلل بدا كر نيوالا سله عزت سله فائده حاصل كرت كيلي سكه نقصان وتكليف دوركرن كيليع مله خلل بدا كر نيوالا سله عزت ساه فائده حاصل كراك كيليع من الماك و والمنافع و الماك و الما

کے بیاس ایک مہینہ رہے اس کے بعد اہل اللہ میں سے کسی کے بیاس ایک مہینہ بھر رہ کر دیکھئے۔ بھر دونوں کی حالت کا موازنہ سیجئے آپ کوصاف معلوم ہوگا وہ دنیا دار طرح طرح کے افکار میں مبتلا ہے اور بیدین دار پر بیٹانی سے محفوظ و مامون ہے میتو مال کی غایت تھی۔

اہل اللہ دنیا داروں سے جاہ کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں

رہی جاہ اس میں بھی اہل اللہ اہل دنیا ہے زیادہ بڑے ہوئے ہیں عزت جس چیز کا نام ہے وہ انہی حضرات کونصیب ہے کیونکہ عزت دوطرح کی ہوتی ہے ایک تو عزت زبان ے اور ایک دل ہے اہل دنیا کی جو پچھ عزت ہوتی ہے وہ محض زبان اور ہاتھ ہیر ہے ہوتی ہے یعنی لوگ ظاہر میں ان کی عزت کرتے ہیں دل میں کسی شم کی وقعت ان کی نہیں ہوتی اور اہل اللہ کی عزت دل ہے ہوتی ہے دوسرے اہل دنیا اور اہل اللہ میں اس ہے بھی زیادہ ایک فرق ہے اور وہ ایک تدنی مسئلہ ہے لیتنی معزز وہ تحض کہلا ئے گاجوا بی قوم بیں معزز ہوا یک مقدمہ تو یہ ہوا دوسرامقدمہ یہ ہے کہ مجموع مرکب میں قوم وہ جماعت ہے جس کے آ حاقہ زیادہ ہوں جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ گیہوں کا ڈھیروہ کہلائے گا جس میں گیہوں زیادہ ہوں اس پر قیاس کر کے اب میں بوچھتا ہوں کہ مسلمانوں میں زیادہ افراد کن لوگوں کے ہیں؟ غرباء کے باامراء کے ظاہر ہے کہ غرباء مسلمانوں میں زیادہ ہیں۔ تومسلمانوں کی قوم غرباء کی جماعت کانام ہوگا۔اب دیکھنے کی بات سے کے غرباء میں زیادہ عزت کس کی ہے۔اہل اللہ کی یا اہل و نیا کی ہر محض جانتا ہے کہ اہل اللہ کی غرباء میں عزت زیادہ ہے نو قوم کے مز دیکے معزز اہل اللہ ہوئے تو اس تندنی مسئلہ سے ثابت ہو گیا کہ مال اور جاہ ہے جوامر مقصود ہے وہ اہل اللہ ہی کوحاسل ہے۔

#### د نیااور دین کے جامع ہونے کی حقیقت

بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کوتمام مقصود نہیں کہتے لیکن دین اور دنیا دونوں کا جامع بننا چاہتے ہیں۔اور اس کو بہت بڑی خوبی اور کمال سجھتے ہیں گریہ جمع ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک

له مخلف چيزول سال كرجوجموند بناجواب سه افراد سه بورا

شخص سارے زنانے کپڑے ہین کران کے ساتھ ایک ٹو پی بھی پہن کے ظاہر ہے کہ جو شخص اس کو دیکھے گا ایک مسخری عورت کے گا جولوگ جامع بن رہے ہیں ان کو دیکھے کیے کہ غالب ان کے اوپر دنیا ہی ہے مسلمان کے جامع ہونے کے معنی تو میہ ہونے چاہئیں کہ اس پر دین غالب ہواور حسب ضرورت دنیا بھی لیتا ہو۔

دینی خدمت کے لئے چندافراد کے خاص ہونے کی ضرورت

غرض مسلمانوں کے لئے بیضروری ہے کہ ان میں سب کے سب دیندار ہوں اور چونکہ معاش کی بھی ضرورت ہے اس لئے پچھا فراداس میں بھی لگیں اور پچھا فرادا ہے بھی ہونے جا ہئیں کہ وہ محض خادم ہوں کیونکہ اگرسب کے سب مخصیل معاش ہی میں پڑجا کیں تو دین کاسلسلہ آ کے کوئیں چل سکتا۔ مثلاً سرشتہ تعلیم ہی کولیا جائے کہ اگر اس میں کوئی نہ جائے تو ساری نوکریاں جاتی رہیں گی۔ای طرح دین کے کام میں بھی اگر کوئی نہ لگے توبیہ کام بند ہوجائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ایک جماعت تو محض خاد مان دین کی ہو بدلوگ اس کے سوا کوئی کام نہ کریں اور میں اس کی ایک نظیر کہتا ہوں کہ قانونی تھم ہے کہ جو محص ملازم سر کار ہو وہ دوسرا کا منہیں کرسکتا چنانچہا گرکسی نے کیا تو اس کو پاملازمت چھوڑنے پرمجبور کیا گیااور ما اس دوسرے کام کے ترک کرنے پرمجبور کیا گیاعلی بندا سیدصاحب کودیکھتے کہ ان کودنیا کی د ہن تھی تو اس میں کیا حالت تھی کہ اپنی زندگی اور آ سائش سب اس میں صرف کر دی میں کوئی چیز نہیں ہوں لیکن بیرحالت ہے کہ جب بھی کوئی رسالہ لکھتا ہوں تو راتوں کو نیندنہیں آتی پنسل کاغذ ساتھ لے کرسوتا ہوں اور را توں کواٹھ اٹھ کر جو بچھ یا د آتا ہے اس کولکھتا ہوں تو اگرا یے شخص کوکوئی دوسرا کام دے دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بھی خراب ہوگا اور وہ بھی ایک شاعر کی حکایت مشہور ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک مصرعہ سوجھا فورا نماز توڑ وی اور اس مصرعے کولکھا اگر چہاس کی میر کت بیندیدہ نہی کیکن اس سے میمعلوم ہوگیا ہوگا کہ جب ا ای طرح دنیا کی ساری تاجا تزباتیس کر کے ایک دودین کی بات لیما ہے کے دوکاموں میں لگ کرکوئی بھی پورا إنجام بيس ياتا برايك المعوداره جاتا الى طرح وين دافي سى اوركام بين لكيس كيتوان كادين اورهم دين اوهوراره جائ كا-ابوه ببلے يقوى البيس نديكي ي تحقرونيادارى يكدونوں كام بوجائيں- سعه اى طرت سام جائز

کسی کام کی دھن ہوتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ دین کے کام کے سوا اور کوئی کام نہ کرے اور اس جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ دین کے کام کے سوا اور کوئی کام نہ کرے اور اس جماعت پر بیدالزام بھی بالکل خلاف انصاف ہے کہ قوم کے مختاج ہیں البتہ اگر وہ تم سے مانگیں تو ان کو جو جا ہوسو کہو۔ سو بحمراللہ ان کا توبی نمرات ہے۔

حکایت: ایک بزرگ ہے کی نے پوچھا کہ تم کہاں ہے کھاتے ہو کہنے گئے کہ ہم خدا کے مہمان ہیں اور مہمانی تین دن کی ہوا کرتی ہے۔ ان بوماً عندر بک کالف سنة مما تعدون حفزات واللہ اس وقت بھی ایسے خدا کے بندے موجود ہیں کہ اوگ ان کو دیتے ہیں اور وہ نظر بھی نہیں کرتے تے اور ان کی وہ حالت ہے۔

ولا رائے کہ داری دل در و بند و ایک ہوتا۔
وہ ایک بی ذات میں ایسے منہک ہیں کہ دوسرے کی طرف النفات بی ہوتا۔
حکایت: شاہ نیمروز نے ایک بزرگ کو لکھا (ویکھے اس حکایت سے معلوم ہوگا کہ دینے والے صاف انکار کر دیتے ہیں) کہ میں جاہتا دینے والے صاف انکار کر دیتے ہیں) کہ میں جاہتا ہولی کہ این آ دھا ملک نیمروز آ پ کے حوالے کر دون آ پ نے جواب میں تحریفر مایا۔
جون چر خری رخ بختم سیاہ باد دردل اگر بود ہوں ملک سخرم بول کے ترک در از ملک نیم شب من ملک نیمروز بہ یک جونی خرم انگھ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بہ یک جونی خرم انگھ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بہ یک جونی خرم انگھ کے کہ ادھر سے اصرار ہے اور ادھر سے سوکھا جواب کہ ہم کوکوئی ضرور سے ہیں اور اس میں لفت عنہیں تھا ور نہ اثر کون ہوتا۔

## اہل اللہ طفیل خوار نہیں ہیں

اوراس حالت سے کوئی اہل اللہ کو طفیل خوار نہیں کہرسکتا کیونکہ وہ مرکاری لوگ ہیں۔

ام بیٹک ایک دن تمہارے رہے کہاں ان ایک ہزار سال کے برابر ہے جن کوئم سختے ہو۔

ہیک خود حفرت مولا نا تعانوی بھی اس کا نمونہ تھے۔ سے تم جو مجوب رکھتے ہویس دل اس میں ہی لگار کھو۔ پھر دمرے سادے جہال سے آئھ بند کر لو۔ سے بادشاہ ہجرکی جو سے بادشاہ ہجرتی طرح میرے نھیبہ کا منسیاہ ہوجائے گا اگر میرے دل میں ملک ہجرکی ہوں ہو۔ ہے جب سے میں نے آدھی دات کے ملک کی خبر پالی ہے میں آدھون ( نیمروز ) والے ملک کو ایک جو کے دانہ کے بدلہ بھی نہیں شرید سکتار

و یکھے گورز جزل کو کثیر التعدادر قم برمہیند ملتی ہے حالاتک بظاہران کو کوئی ایسابرا کام نہیں کرنا

پر تا لیکن محض اس لئے کہ ان کا کام دما غی کام ہے۔ تو حضرات اہل اللہ پر جوگز رتی ہے اور
جو دہاغ سوزی ان کو کرنی پڑتی ہے اگر آپ پروہ گزرے تو چندروز میں جنون ہوجائے اور
یہی ہے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ اہل اللہ پرایا نتی ہونے کا الزام بھی بالکل غلط ہے۔ وہ
ہرگز ایا نتی نہیں ہوتے ہاں وہ بدن کے اعتبار سے ایا نتی ہیں۔ سویہ فخر ہے ان کی میشان
ہرگز ایا نتی نہیں میں مذکور کے

احضرو افی سبیل الله لا یستطیعون ضرباً فی الارض توبیعه ماستطاعت ماریخ بے نیز بیخود کتے ہیں کہ

ما اگر قلاش دگر دیوانہ ایم مست آن ساقی و آن پیانہ ایم مست آن ساقی و آن پیانہ ایم پیانہ ایم پیانہ ایم پیان کی دوح ایک بہت پیان کی دوح ایک بہت پیان کی دوح ایک بہاڑ بھی بڑے کام میں ہے ان کی روح نے اس بارگران کو اٹھایا ہے جس کے اٹھانے کی بہاڑ بھی تا بہیں لا سکے اور زمین آنان سے بھی نہیں اٹھ سکا۔ چنانچ ارشاد ہے۔

لوانزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعاً متصدعاً من خشية الله اور ومرى جدار القران على جبل لرايته خاشعاً متصدعاً من خشية الله اور وومرى جدار الأعرضا الامانة على السموات والارض و الجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان توجس كى دوح اتنابر اباركرال الشائح بوئي مواياتي كيرا باسكام كي فوب كهام

ا جو خدائی راہ میں روک دیے گئے ہیں اور زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکتے ایعتی اللہ تعالی نے ان کودین کے کاموں میں مجوں کررکھا ہے۔ اس لئے وہ دنیا کے کاروبار میں ٹیس لگ کئے اور دین کا کام سب مسلمانوں کے کاموں میں مجبوں کررکھا ہے۔ اس لئے وہ دنیا کے کاروبار میں ٹیری شرورت پوری کریں ۔ جسے ڈاکٹر صحت کو اور دکیل اس کے حق سنجا لئے میں اور سب ان کو دیتے ہیں کوئی ان کوایا جی نہیں کہنا حالانگہ وہ کوئی کاروبار نہیں اور اگر کی ان کوایا جی نہیں کہنا حالانگہ وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تو کیا دیار سنجا لئے میں اور سب ان کو دیتے ہیں کوئی ان کوایا جی نہیں کہنا حالانگہ وہ کوئی کاروبار نہیں اور اگر کی اس کرتے تو کیا دین سنجا لئے میں اور اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیتے ہیں سے اور اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیتے ہیں جی جیٹک ہم نے امانت (اللہ تعالی اور ہدوں کے حقوق کی ذمہ واری) کوسب آسانوں نے اس کو انتاز دن پر چیش کیا تو اس کے اٹھانے سے انکاری ہو میخاوراس سے ڈرکھا گئے داری کو اٹھا لیا۔

# ای ترافارے بیانشکسہ کے دانی کہ چیست حال شیدا نے کہ شمشیر بلا برمرخورند

آ ب کوکیا خبران پرکیا گررتا ہے۔ صاحبواوہ اس مشقت میں ہیں جس کا ایک نموندیہ ہے۔ فلعلک باخع نفسک ان لا یکونو ا مؤمنین

غور سيحيح كه حضور برنو رصلي الله عليه وسلم بركيا گزرتی ہوگی جو به لفظ فر مایا گیا۔

دین کی حفاظت علی العموم سب کے ذمہ ہے

دیم کے کھئے اگر جائیداد کئی آ دمیوں ہیں مشترک ہو کہ ایک کے اس میں آٹھ آ نہ ہوں دوسرے کے چارآ نہ تیسرے کے دوآ نہ چو تھے کا ایک آ نہ اور کوئی ظالم اس جائیداد پر دست برد کرے تو کیا ایک آ نہ کا شریک ظاموش ہو کر بیٹھے گا۔ ہرگر نہیں اس ہے معلوم ہوا کہ مشترک چیز کی حفاظت تمام شرکاء کو چاہیے اس طرح قرآن شریف مسلمانوں کی مشترک جیز کی حفاظت بھی سب کو کرنی چاہیے اور اگر کہیے کہ مشترک نہیں تو مہر بانی کر جائیداد ہے۔ اس کی حفاظت بھی سب کو کرنی چاہم کو گوں ہے ہم ہرگز اس کی حفاظت کے بیلکھ کرکے دے دیجے کہ ہم اس کوشائع کردیں پھرتم لوگوں ہے ہم ہرگز اس کی حفاظت کا خطاب نہ کریں گے۔ اور ان شاء اللہ تعالی کوئی بھی نہ کرے گا اور جب یہ گوار انہیں تو معلوم ہوا کہ آ ہے گئے دہ بھی ضروری ہے۔

هرمقصود میں دوجز وہوناایک علمی اورایک عملی اورسلوک میں شیخ کی ضرورت

ہر مقصود میں خواہ وہ ادنیٰ درجہ کا ہو یا اعلیٰ درجہ کا دو برز و ہوتے ہیں ایک جزوعلمی اور ایک

لے اے وہ خفض کے تیرے پاؤل میں کوئی کا نتا بھی لگ کرنیس ٹو ناتو کیا جان سکتا ہے ان شیروں کا حال جو باا وُل کی ملور میں مر پر کھارہ ہے۔ اس میں کہ لوگ کیوں ایمان نہیں کے آخوار میں مر پر کھارہ ہیں۔ سبخہ تو شاید آ ہا بی جان نکال ویں گے۔ اس میں کہ لوگ کیوں ایمان نہیں لے آئے۔ سبخہ عام طور سے سب مسلمانوں کے ذمہ ہے اپنی اپنی طاقت اور قابلیت کے موافق سب کوتھا ظت کی کوشش کر ٹالازمی ہے۔ صرف علماء کے بی ذمہ بین سب کے ذمہ ہے کوئی ون رات اس میں کھیانے سے کوئی بین ہے کوئی ون رات اس میں کھیانے سے کوئی بیسہ کے کوئی دور مری احدادوں سے کوئی صرف پڑھانے سے کوئی تبلیغ واشاعت یا اس کے انتظامات سے جیسے بیسہ ہے کوئی دور مری احدادوں سے کوئی صرف پڑھانے سے دین کونیست و نا بود کرنے کی کوشش ہے۔

جز وعملی مثلاً اگر ہم کوئی د نیاوی کام کرنا جا ہیں تو اول ہمیں اس کاعلم ہوگا پھراس کے بعد ہم اس بر عمل كريس كے يا جيسے ميں نے يہلے بيان ميں عرض كيا تھا كه طبيب اس كوكہيں سے جس کولم اد دیات بھی ہواوران کا استعمال بھی جانتا ہواسی طرح ہر مقصود کے اندریبی دوجز وہیں تو دین بھی چونکہ مقاصد علیہ ہے ہاں لئے اس میں بھی سیدو جزومعتبر ہوں کے اور میں نے رہی بیان کیا تھا کہ علوم میں ایک مرتبہ وال کا ہوتا ہے اور ایک مرتبہ مدلول کا سوجس طرح تقسیم الی الجزئین ہر مقصود میں ہوتی ہے چھودین کی تخصیص نہیں اسی طرح دال مدنول کا مرتبہ بھی ہرمقصود علمی میں ثابت ہوگا اس میں دین کی تخصیص نہ ہوگی مثلاً طب کےالفاظ کہوہ دال ہیں بعنی مقصود پران کے بغیران معانی کا مجھنا مشکل ہے۔ پس الفاظ دال ہوئے معانی مدلول ہوئے۔ یہاں ہے الفاظ کے دال<sup>ھ</sup> علی المعانی اور کافی فی الدلالة ہونے کے متعلق ایک عجیب کام کی بات یاد آئی۔وہ اہل باطن کے لئے بہت مناسب ہے بعض اہل باطن سے سمجھتے ہیں کہ ملوک طے کرنے کے لئے کسی شیخ کی ضرورت نہیں اوراس خیال کی وجہ ہے اگر کسی کوتجویز کرتے بھی ہیں تو پھراس کو چپوڑ دیتے ہیں بالحضوص اگر قلب میں پچھ حرکت و حرارت یا عبادت میں کسی تسم کی لذت آنے گئے تو مجھتے ہیں کداب ہم کامل ہو گئے حالانک يحيل اس كو كهتية بين جيرا ال فن كهدوي - بجيرا يك دو كتاب ميرُ هر كم بحقتا ہے كه بين عالم مو سیا حالانکہ ابھی علم ہے اس کومنا سبت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں جب اہل علم بیتجویز کر دیں کہ اب بدعالم ہو گیا ہے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کو کمال فی انعلم ہو گیا۔ان لوگوں کی بعیبنہ وہ عالت ہے جیسے کے مشہور ہے کہ ایک بندر کے ہاتھ ایک ہلدی کی گرہ آ گئی تھی کہنے لگا کہ میں بھی پنساری ہوں تو جیسے وہ بندرایک ہلدی کی گرہ سے پنساری بنا تھا۔ایسے ہی ہیاوگ بھی ا ہے خیال میں ذرای قلب حرارت وغیرہ کود کھے کراینے کو کامل مجھ بیٹھے۔ بہرحال پھیل ہے مرادوہ ہے کہ جس کواال فن تکیل مجھیں تو اگر قبل بھیل شیخ کی دفات ہو جائے تو دوسرے ہے له بهت بلند سله والات يعني ظاهر كرنے والے جيسے الفاظ سله ظاہر كئے ہوئے جيسے معانی سم اور جزوں کی طرف تقسیم ہے الفاظ کے معانی ومضامین پر دلالت کرنے لیتنی ان کوظاہر کرنے اور ظاہر كرفي مين كافي بوف مح متعلق في علم مين يورابونا-

رجوئ نہیں کرتے بالخصوص اگر کشف قبور بھی ہونے لگے کہ اس صورت میں تو اپنے کمال میں شیہ بھی نہیں رہتا کیونکہ کشف قبور کے لئے نسبت فنا کا حاصل ہونا ضروری ہے تو جب صاحب نسبت بھی ہو گئے تو پھر کیا کسر رہی حالاتکہ کشف قبور کوئی کمال نہیں ہےنہ مطلق نسبت کا حصول ولیل کمال ہے۔کشف قبور کے نسبت فناپر موقوف ہونے پر مجھے ایک حکایت یادآ کی کہ۔ حكايت: ايك بزرگ ہے كئ خف نے دريافت كيا كه قبور سے فيض ہوتا ہے يانہيں فر مایا کہ فیض لینے والا کون ہے اس شخص نے کہا مثلاً میں ہوں فر مایا کہ بیں ہوتا۔اللہ ا کبر کتنا بڑا مسئلہ اور کس طرح دوجملوں میں حل کر دیا۔ بیہ بات اہل علم کے یا در کھنے کی ہے کہ ان کو جواب میں سائل کے تالع ہر گزنہ ہونا چاہیے کہ وہ جس طرز سے جواب چاہیں اس کوضروری مسمجھا جاوے۔ بلکہان کی مصلحت پر نظر کرنی جا ہیے اور جوطر زجواب کاان کے لئے مصلحت ہواس کواختیار کرنا چاہیے۔ گووہ ان کی رائے کےخلاف ہو پیضروری نہیں کہ جس راہ سائل لے چلے اسی راہ چلیں جس طرح اس حکایت میں سائل نے تو جابا کہ پوری تحقیق مسلے کی بیان کی جائے اور محقق مجیب نے اس کو بیار مجھ کراس کی حالت کے مناسب جواب دے دیا کہتم پورے مسئلے کو کیا کرو گے اپناتعلق مسئلے ہے جس قدر ہے اس کو سمجھ اد کہتم کو قبور سے نفع نہیں ہوسکتا۔سانگین تو بہ چاہتے ہیں کہ جس راہ پر ہم چلیں اس راہ پر اگر چلیں تو ہم جانیں کے کہ ہمارے سوال کا جواب ہواور نہ بھیں گے کہ جواب نہیں ہوا مجیبوں نے جب دیکھا كدان كى بيرحالت ہے جس عال انہوں نے چلاماس عال انہوں نے چلنا اختيار كيا۔اس میں بڑی خرابی میہ ہوئی کہ سائلین کے امراض میں ترقی ہوتی گئی اور شبہات ترقی پذیر ہوتے گئے۔اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے طبیب کے پاس کوئی مریض جائے کہ اس کو مرض دق بھی ہوا در زکام بھی ہواور جا کر حکیم ہے فر مائش کرے کہ اول زکام کا علاج کرد یجئے تو اگر طبیب ز کام کے علاج میں ایک مدت مدید صرف کرے تو وہ خائن ہے اس کو چاہیے کہ مریض کو رائے دے کہ ہرگز ایسانہ کرو۔اول دق کی خبرلو۔اگر مریض اس تجویز پر بید کہے کہ علیم صاحب بچھنیں جانتے تو طعبیب اس وفت کیا کرے گا ظاہر ہے کہ اس کے جہل پر رحم کرے گا اور پھر

مجمی اپنی ہی تجویز اور اس کی مصلحت پر اس کرے گا۔اور اگر اس نے مزیض کا اتباع نہ کیا تو وہ اس کی مصلحت برعمل کرے گااورا گراس نے مریض کاانتاع کیا تو وہ خودغرض ہوااس طرح محقق یر واجب ہے کہ جواب مصلحت کے موافق دے ندکہ سائل کی مرضی کے موافق سوال میں جتنا ناشائسته جزومواس کونکال دے۔اگر سارای ناشائسته موتو جواب ہی نه دےاوراگر جواب دے توریضروری نہیں کہ سب کا جواب دے بلکہ جتنا مناسب ہوا تنا جواب دے مجھے یا دآیا کہ۔ حكايت: مجيرے ايك شخص نے يو تيما كەكافرى سودلينا كيول ناجائز ہے توان كى مرضی کے موافق تو رہے تھا کہ ہیں دوورق میں ملل جواب دے دیتا مگر میں نے ابیانہیں کیا کیونکہ ایسا کرنا ان کی مصلحت کے خلاف تھا بلکہ میں نے بیلکھا کہ کا فرعورت سے زنا کرنا کیوں نا جائز ہے۔ بیاس سوال کا جواب تحقیقی ہی تھالیکن اس وقت کم علمی اس قدر حیما گئی ہے کہ وہ اس کو سمجھے ہی نہیں عاصل اس جواب کا بیتھا کہ جوہرام قطعی ہے وہ کسی محل میں بھی جائز نہیں۔ یہ تھا جواب اس کو بھی کروہ جتنے شہبے کرتے وہ تھے ہوتے اتفاق ہے وہ تخص ایک مرتبه جھے سے وہ تو مجھے بہجائے تھے لیکن میں نہ بہجا نتا تھا۔ کہنے لگے کہ آپ نے تو مجھے نہ پہچانا ہوگا۔ میں نے کہا کہ بیشک میں نے ہیں بیچانا تھا۔ کہنے لگے میں وہی خض ہوں جس کے یاسے اس مم کاسوال جناب کے پاس آیا تھا۔ اور اب میں بوچھتا ہوں کر آپ نے اس مم کا جواب کیوں دیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ پیرجواب کوابھی تک نہیں سمجھتے تو میں نے ان کی سمجھ کے موافق اس استفسار کا دوسرا جواب دیا میں نے کہا کہ آپ ایک عہدہ دار ہیں۔ آپ کو ہرشم کے آ دمیوں سے سابقہ پڑتا ہے کیا آپ سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ کرتے ہیں یا احباب کے ساتھ دوسری قتم کا برتاؤ ہے اور اجانب کے ساتھ دوسری قتم کا کہنے لگے کہ ہرقتم کے آ دميوں سے عليحده برتاؤ موتا ہے ميں نے کہا كہ جب بدہ توافقاء كالجھى أيك محكمہ ہے اس ميں بھى الني طرح كسى كوضا بطركا جواب دياجا تاب كسى كودوسرى فتم كاجونكم آب كى حالت بواقف نه تقا اس لئے میں نے آپ کوضابطہ کا جواب دیا اور اب جونکہ آپ سے ملاقات ہلوگئی اب ان شاء الله اس سم کاجواب ندآئے گا۔لیکن ملاقات کا اثر جیسا جھ پر ہوگا۔ آپ پر بھی ہوگا۔ آپ کے

اوران كاجواب وينامناسب موتا-

پاس سے اس تم کا افوسوال بھی نہ آئے گا۔ غرض اس وقت بیالی آفت ہے کہ مجیب سائل کے تابع ہو جاتے ہیں مگر ان محقق کا جواب نہایت ہی نفیس تھا کہ اگر فیض لینے والا تو ہے تو نہیں ہوتا مقصود رہے ہے کہ قبور سے جوفیض ہوتا ہے تو صاحب نسبت فناء کو ہوتا ہے۔

## قبور سے فیض حاصل کر سکنے پر بھی شخ سے استغناء نہیں ہوتا

طالب اگرصاحب کشف بھی ہو جائے تب بھی اس کوشنے ہے استغناجا ئز نہیں کونکہ اس میں کفایت نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ فیض کی دونتمیں ہیں ایک یہ دلالت لفظیہ بین آعلیم وتلقین ایک غیرلفظیہ بین تفقیہ بین تفلیہ بہت مفید اور مہر ہے۔ وتلقین ایک غیرلفظیہ بین تفقیہ بین نفلی ہے کہ وزار ستفادہ میں لفظیہ بہت مفید اور مہر ہے۔ پس صرف قبور سے استفادہ پر بس کر ناغلطی ہے کیونکہ قبور سے اتنا فیض ہوتا ہے کہ حالت موجودہ میں ترقی ہوتی ہے اور بس بخلاف زندہ کے کہا گرکوئی شبہ ہوتو پیش کر رکھل کرسک ہے۔ خوب مشبع طور سے تو اس کی برابر ہرگر فیض قبور نہیں ہوسکی ۔

علوم دینیہ سے بالتفاتی اور مل میں کوتاہی کی شکایت اور مضرت

یہ تو معلوم ہے کہ اس وقت گئی ہے التفاتی وین سے ہورہی ہے اب ویکا سے ہورہ کومت سے میں ہورہی ہے اب کواس حکومت سے معتر ہے یا نہیں تو یوں ہمجھئے کہ جس حکومت کے ماتحت کوئی شخص رہتا ہے اس کواس حکومت کے قوانین جانے کی ضرورت ہے اور قوانین ہوتے ہیں دوستم کے ایک تو وہ کہ جن میں محض ہار جمیت ہوجیتے مال کے قوانین ۔ سواول تو ان کا جاننا بھی ضروری ہے لیکن اگر ان کونہ بھی سیکھا جائے تو زیاوہ ضرر نہیں اس لئے کہ ہار جانا خسارہ ہے جرم نہیں ہے دوسرے وہ قوانین سیکھا جائے تو زیاوہ ضرر نہیں اس لئے کہ ہار جانا خسارہ ہے جرم نہیں ہوتا ہے۔ خواہ پڑھ کریا ہیں کہ ان کی خلاف ورزی جرم اور بخاوت ہے ان کا سیکھنا واجب ہوتا ہے۔ خواہ پڑھ کریا ہو چھ کرتو اب میں میں ہیں یا نہیں۔ اور

اله سب کوئیں ہوتا اب لوگوں نے نقالی کر رکھی ہے جوعام طور سے دیکھی جاتی ہے۔ سکہ بے پروائی اور ضرورت ندر ہنا۔ سکے الفاظ کے ذراید دوسرے تک معانی کو پہنچانا سکے پیٹ بھر کے لیعن بوری تسلی ہے

دومراسوال یہ کرتا ہوں کہ خداتعالی کے پچھ توانین ہیں یانہیں۔ اگر ہم اس کی عملداری سے باہر ہوتے یا وہ صاحب قوانین نہ ہوتا تو چندال فکرنہ تھی اور جبکہ یہ دونوں با تیں ہیں تواب بدون قوانین سیکھے چارہ نہیں۔ اب یہ بات رہ گئی کہ وہ قوانین کس قتم کے ہیں آیاان میں صرف اپنا نقصان ہے یا ان کی مخالفت جرم اور بغاوت بھی ہے۔ سوقر آن شریف کو اٹھا کر دکھے لیجئے کہ تمام قرآن اس سے بھراپڑا ہے کہیں آحل اللہ البیع و حرم الوبوا ہے کہیں دکھے لیجئے کہ تمام قرآن اس شریف کو اٹھا کر اس قور ہوتا ہے کہیں آحل اللہ البیع و حرم الوبوا ہے کہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ خداتعالی نے ہماری معاشرت اور معاملات دونوں کے متعلق کافی انتظام فر مایا ہے اور عدم الطاعت پر وعید بھی فر مائی ہے۔ پھر کیا شہرہ گیا اب توصاف طور پر معلوم ہوگیا کہ توانین شریعت کا سیکھنا اشد ضروری ہے۔ کیا شہرہ گیا اب توصاف طور پر معلوم ہوگیا کہ توانین شریعت کا سیکھنا اشد ضروری ہے۔

قوا نین خداوندی کولوگ صرف نمازروز و مین منحصر بیجھتے ہیں بلکہ بعضے تو نمازروز نے کی بھی حاجت نہیں سبجھتے

آئ کل اوگ توانین خداوندی صرف نماز روزہ کو سیجھتے ہیں باقی دوسرے امور میں اپنے کو آزاد کھن سیجھتے ہیں سواول تو ہیں یہ بوچھتا ہوں کہ آپ نے نماز روزہ ہی ہیں کون سا اہتمام کیا ہے۔ افسوس کہ معاملات سے یہ آزادی شروع ہوئی تھی۔ گر چونکہ زمانہ ترقی کا ہمتمام کیا ہے۔ افسوس کہ معاملات سے یہ آزادی شروع ہوئی تھی۔ کہ چکہ اجنماز ہی کے ہر چیز کوتر تی ہوئی کہ یہ کہاجا جاتا ہے کہ اجنماز ہی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تہذیب اخلاق کے لئے مقرر ہوئی تھی اور تہذیب اخلاق دوسرے طرق سے ہو جاتی ہے لہذا نماز کی ضرورت نہ رہی تو اس زمانہ کی تہذیب کے جو باتی ہے لہذا نماز کی ضرورت نہ رہی تو اس زمانہ کی تہذیب کے تہذیب ہونے ہی میں کلام ہوادا گر تہذیب نفس ہی نماز روزہ کی علت ہوتی تب بھی ہم کو نہ چھوڑ تا یہ یہ کوئی ہے کو آگر تہذیب بھی حاصل نہیں۔ بالخصوص جبکہ نماز روزہ سے غرض بھی دوسری جاتے تھا کیونکہ ہم کوتو تہذیب بھی حاصل نہیں۔ بالخصوص جبکہ نماز روزہ سے غرض بھی دوسری ہو کہ بیٹی کاغلام ہو کہ اس کے تھم پرسر شلیم ٹم کئے ہوئے ہوارا گر کہو کہ بعض ہو کہ بیس کا علام ہو کہ اس کے تھم پرسر شلیم ٹم کئے ہوئے ہوارا گر کہو کہ بعض

ا اوران کا کوئی نہ کوئی جانے والا ہوتا یقینا نشر وری ہے۔ وکیل ہویا مختار ہاں سب کا جانتا ضر دری ہیں ہوتا۔ سے اللہ تعالی نے بیچ کو حلال کیا ہے اور سود کو حرم سطے زنا کے قریب مت جاؤ۔ سم جن کے خلاف کرنے ہے۔ سے مذاب ہوگا اس لئے ہر مخص کو سکھنا ضروری ہے باقی اور علم ایسا ہے کے صرف کوئی نہ کوئی جانے والا ہونا نشروری ہے۔

نصوس کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ روز ہے میں شہوت کا انکسار ہے تو سمجھ لیجئے کہ میہ حکمت ہے۔ علت نہیں ہے۔ وجوب تو محض غدا کے حکم سے ہوااب اس پر بیا مسیس مرتب ہوگئیں۔ ہمارامنصب احکام کی علت سے سوال کرنے کا نہیں ہے اورا گرکوئی ملت ہوبھی تو جب موجب نے خوداس کو متعین نہیں فرمایا تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اے متعین کرنے لگیں۔

حكايت: كسى بزرگ سے يو چھا كيا كەمعراج ميں خدا تعالى سے اور حضور صلى الله عليه وسلم سے كياباتيں ہوئى تھيں۔انہوں نے جواب ميں فرمايا كه

اکنون کراد ماغ که پرسدز باغبان بلبل چه گفت وگل چه شنید وصبا چه کر د حقیقت میں ہمارا کیا منصب ہے کہ ہم احکام کی ملل دریافت کریں ہمارا تو یہ مذہب

ہونا جائے کہ ب ہیں ہے۔ بے زبان تازہ کرون باقرار تو سینگختن علت از کار تو حق تعالیٰ سے علاوہ ان کے حاکم ہونے کے ہم کوان ہے محبت کا بھی علاقہ ہے

د کیھئے خدا تعالیٰ کے تو بہت سے حقوق ہیں حاکم ہونے کا بھی محبوب ہونے کا بھی تو فرض سیجیح اگر کسی بازاری عورت سے پوری محبت ہو جائے اور وہ بے ڈھنگے ہی حکم کرے تو ان کونہایت خوشی ہے پورا کرو گئے یا نہیں تو اگر خدا تعالیٰ کی طلب ہی نہیں تب تو ایسے لوگوں سے گفتگوہی نہیں اور اگر طلب ہے توبیرحالت ہونی جا ہیے کیے۔

زندہ کنی عطائے تو در بکشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

ا جونائدہ کی کام کے ہوجائے سے حاصل ہوتا ہے وہ حکمت ہے اور جس کی وجہ سے حکم کاو جود ہے اس کے نہ بونے سے تکم بی ندر ہے دہ علت ہے اس لئے بیعلت نہیں۔ سکہ واجب کرنے والے نے سم اب س) کا د ماغ ہے کہ باغبان سے بید چھے لے کہا کہا کھول نے کیا سااور صبائے کیا کیا۔ سکم جمارا کام و آپ ك اقرارك ساته زبان كوتازه ركمنا ب آپ كام ميں علتيں كھڑنائبيں۔ هد زنده كري تو آپ كاانعام ا دراگر مار د اليس تو آب پر فدا موجا دُل كاربس جان آب برفريفت بهد جو يكير ين آب كوچى

آج كل لوگوں كى ظاہرى حالت سے معلوم ہوتا ہے كہ خدا تعالى سے يہ يھى علاقہ نہیں اگر محبت ہوتی تو کیا اتنامیمی نہ کیا جاتا ایک بازاری عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مولا ناروی فرماتے ہیں کسہ

عشق مولائے کے کم از لیلے بود سے گشتن بہراو اولے بود

بہر حال محبت کی روے دیکھتے یا حکومت کی روسے ہرطرح سرتسلیم خم کروینا جا ہے اور محبت توالی چیز ہے کہ اس میں اوگوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں۔

حكايت: ايك وكيل صاحب مجھ سے كہتے تھے كدايك بزرگ صاحب حال جن كولوگ مسخرا سمجها کرتے تھے جج کے لئے گئے جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تومطوف کی زبان سے نگلا كربيكعب باس وقت ان برايك وجدكى كيفيت طارى موكى اوريشعران كى زبان عاللا یے میاد بار دیگر نہ ری بدیں تمنا چوری بکوئے دلبر بسیار جان مضطر کے میاد بار دیگر نہ ری بدیں تمنا

يركمتية بى ايك چيخ مارى اور جان بحق موسكتے-

حکایت: حضرت بم الدین کبری کے سامنے سی نے یہ پڑھ دیا کہ جات بدہ و جال حکایت: بدہ و جاں بدۃ۔ آپ نے فر مایا کہ مجبوب جاں طلب کرر ماہے مگرافسوں کوئی جان و سے والا نہیں اور پھر قرمایا کہ جاب دادم و جاں دادم و جاں دادم اور سید کہتے ہی جان نکل گئی۔

وین کے تیسرے جزولینی کا بیان

بساب تیسری چیزینو کھی میں عمل ہے اور اگروہ نہ ہوتو علم بچیز بین توعمل کی تقسیم سے کہ ایک تو اعمال ظاہری ہیں اور ایک اعمال باطنی اس وقت جولوگ عمل کرتے بھی ہیں وہ صرف اعمال طاہری پرمتوجہ ہیں ورنہ باطن کی پیرحالت ہے کہ

الله تعالی کا عشق لیل عشق ہے کہ م جوسکتا ہے۔ ان کے واسطے بی گیندی طرح او جیکتے رہنا بہتر ہوگا۔ کے جبتم محبوب کے وجہ میں بیٹی جاؤ تو یہ بیقرار جان اس کے میروکردو۔ ایسانہ ہوکہ دوسری بارتم اس آ رزو كالماته في الموسل مل جان ديدو جان ديدو جان ديدو - الله ميس في جان ديدو كا جان دے دی۔ هے بری عاد توں سے پاک رتے ہیں۔ ان دل کے مل باتی ظاہر کے ہیں۔

انے بروں چوں گور کافر برحلل وندروں قبر خدائے عز و جل از بروں جوں گور کافر برحلل وز درونت نگ می داردیزید از برول طعنہ زنی بربا بزید وز درونت نگ می داردیزید کیامعنی کہ باطن اکثر لوگوں کا درست نبیس ۔ باطن کی درستی ایک تقییج عقا اُند ہے جس کو بیش ۔ اصل بھی کا احالا میں مرسد زن ۔ اخلاق جس کو بیش ۔ اصل بھی کا احالا میں مرسد زن ۔ اخلاق جس کو تقید اور مدہ الکل

کم و بیش حاصل بھی کیا جاتا ہے دوسرے تہذیب اخلاق جس کو تصوف کہتے ہیں اور وہ بالکل متروک ہے جس کی دووجہ ہیں۔ ایک تو بالتفاتی اال دنیا کی۔ دوسرے بعنوائی منسیین الما التصوف کی بیعنی آئ کل رسوم کا نام تصوف رکھ چھوڑا ہے حقیقت تصوف کی ہے تغییر الفلا ہم والباطن ظاہر کا درست کر نایہ ہے کہ اقوال وافعال سب شریعت کے موافق ہوں اور باطن کی درست ہوں تو کل ہوشکر درست ہوں تو کل ہوشکر درست ہوں تو کل ہوشکر مورتی ہے کہ قلب کی حالت درست ہویعنی ایک تو اخلاق باطنی درست ہوں تو کل ہوشکر ہو ۔ رزائل کو دور کیا ہو چیسے حب دنیا وغیرہ یہ ہے تصوف تو اس وقت لکھے پڑھے بھی صرف فلا ہر کو لئے ہوئے ہیں اور جنہوں نے باطن کو لیا انہوں نے ظاہر کو چھوڑ دیا تو گویا تقسیم کر لیا ہو باطن کو لیا انہوں نے ظاہر کو چھوڑ دیا تو گویا تقسیم کر لیا ہو باطن کو چھوڑ دیا وہ میں اور جو باطن کو لیا وہ میں خرف تھوٹ دیا وہ بین ہوئی ہوں کہ دونوں کو چھوڑ دیا وہ نے ہمراحل دور ہیں ۔ غرض تصوف اصلاح ظاہر و باطن کا اور بین ہوئی تھوٹ میں ہوئی تا میں ہوئی تبین ہوئی تھوٹ وہ باطن کا ہمرو کا بلکہ احوال شریعا رفعا کا میں ہوئی تبین ہوئی اور دوال اگر نہ بھی ہوں تو نبیت مع اللہ نام ہوئی ہوئی ہوئی ہو۔ کہ کا اللہ ہوئی ہوں تو نبیت مع اللہ بیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو۔

رہے رسوم کہ قبر پر گیڑے چڑھانا۔ عرس کرنا۔ کیڑے رتگین بہننا ساع سننا سواس کو کی تعلق نقسوف سے نہیں ہے احوال اگر جبہ بھی مقامات پر متر تب ہو جاتے ہیں لیکن وہ نقسوف کے اجراء یا اس کے لوازم سے نہیں اب لوگوں کی بیرحالت ہے کہ اگر ذکر میں بھی ان کو وجد وغیرہ ہونے کی قو سمجھتے ہیں کہ اصل مقصود حاصل ہوگیا اور اگر نہ ہوتو جھتے ہیں کہ اس کو وجد وغیرہ ہونے کے تو سمجھتے ہیں کہ اصل مقصود حاصل ہوگیا اور اگر نہ ہوتو جھتے ہیں کہ

یں سے اس باہر سے تو کافر کی قبر کی طرح ہیں کہ حلون والی ہے اور اندر خداکا قبر وغضب ہے۔ ہے باہر سے تو تم معفرت بایز بد بسطای پرطعن کرتے اور یا کباز بنتے ہواور اندر میں تم سے یزید بھی عارضوں کرتا ہے۔ سے تھوں کی طرف منسوب ہونے والول یعنی تاقص پیرول کی ہم ہ ظاہر وباطن کوشر کے موافق بناتا۔ ہے میں عادتیں جو حالات میں عادتیں جیسے اسباب پر نظر غرور ناشکری بخل وغیرہ کے منزلوں سے ولول پر عام طور سے جو حالات طاری ہوئے ہیں۔

قرباللی سےمراد

قال الله تعالی و ما اموالکم و لا او لاد کم بالتی تقربکم عندنا زلفی الامن امن و عمل صابحا فاولیک لهم جز آء الضعف بما عملوا وهم فی العمر فات امنون (القرآن) بیرآن مجیدی ایک آیت ہال بیں خداتعائی نے اپ بندوں کوایک بزی دولت کا پنة اوراس کے صول کا طریقہ بتایا ہاور جوغلطیاں ان سے بندوں کوایک بزی دولت کا پنة اوراس کے صول کا طریقہ بتایا ہاور جوغلطیاں ان سے واقع ہوگی بیں ان پر تنبی فرمائی ہاس آیت کر جمد سے اس دولت کا پنة چل جائے گا مراول مجملاً اس کا پنة بتال تاہوں کیونکہ بہت کم لوگ اس کو دولت تحقیق بیں اورا بالی دنیا تو کیا مجملاً اس کا پنة بتا تاہوں کیونکہ بہت کم کرتے ہیں اور وہ دولت قرب خداوندی ہاور وہ کا اس آئے کہ دوہاں وہی اس آئے کہ دوہاں قرب جسمائی تو ہے تین کہ داصلہ کم ہوجائے کیونکہ بیخواص جسم سے ہے۔ باقی جو چزیں قرب جسمائی تو ہے تین کہ داصلہ کم ہوجائے کیونکہ بیخواص جسم سے ہے۔ باقی جو چزیں لے تو تم میراز کر کیا کروہی تمہیں یاد کردن گا۔ سے جلدی کا لین دنیا بین کا رہے تا تصوف کا دموئی کردن کو دولت میں کہ جوجائے کیونکہ بیخواص جسم سے جائی جو چزیں والوں کو سے خت تخالفت ہے اور نیس ہیں تبارے مال اور تناولادی کہ جوجائے کیونکہ بیخواص جسم سے خوب قریب کردیں۔ حوالے اس کے جوایمان لے آیادراس نے نکی علی کے تو بیدہ ولوگ ہیں کہ ان کے واسطے دوگری اور اس ہوائے اس کے جوایمان لے آیادراس نے نکی علی کے تو بیدہ ولوگ ہیں کہ ان کے واسطے دوگری تو اس کے جوایمان لے آیادراس نے نکی علی کے تو بیدہ ولوگ ہیں کہ ان کے واسلے دوگری تو اس کے جوایمان لے آیادراس نے نکی علی کو تو بیدہ ولوگ ہیں کہ ان کے واسلے دوگری تا تو اس کے جوایمان کے حوایمان کے جوایمان کے حوایمان کی کو خوایمان کی کو خوایمان کے حوایمان کے حوایمان کے حوایمان

مادی نہیں ہیں اگر چہ حادث اور ممکن ہوں ان میں قرب متصور نہیں ہے تو جو ذات پاک امکان اور حدوث ہے بھی منز ہے۔ اس میں بی قرب کیونکر متصور ہوسکتا ہے۔ اس میں بی قرب کے معنی سمجھنے میں غلطی جہلاصو فیہ کی قرب کے معنی سمجھنے میں غلطی

اور یہاں سے ان عوام الناس کی غلطی معلوم ہوگی جوخواص کی صورت میں ہیں۔اور خواص سے علماءوامراء مراد ہیں کیونکہ بیلوگ تو ایسی غلطیوں سے محفوظ ہیں۔ بلکہ مشائخ اور صوفیہ مراد ہیں تو جولوگ ان حصرات کی صورت بنائے ہوئے ہیں اور حقیقت میں وہ عامی ہیں وہ جھتے ہیں کہ قرب خداوندی قرب جسمانی ہے اور اس کا پہتدان کی مثالوں سے چلتا ہے۔اگر محققین سے اس تم کی کوئی مثال منقول بھی ہوتو ہم اس میں تاویل کریں جے لیکن ہے۔اگر محققین سے اس قم کی کوئی مثال منقول بھی ہوتو ہم اس میں تاویل کریں جے لیکن ہے۔وام اس قسم کے اقوال میں تاویل بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے ظاہری متبادر معنی مراد لیتے ہیں اور اس قسم کے اقوال بولنے والے بعض تو وہ ہیں کہ خدا کو دریا اور اپنے کوموج کے ساتھ ہیں اور اس قسم کے اقوال بولنے والے بعض تو وہ ہیں کہ خدا کو دریا اور اپنے کوموج کے ساتھ ہیں اور اس قسم کے اقوال بولنے والے بعض تو وہ ہیں کہ خدا کو دریا اور اپنے کوموج کے ساتھ معتبر ہیں ہے۔ کام میں یائی جانبیں گی تو ہم اس کی تاویل کریں گے۔

على الاطلاق تشبیه کا انکار کرناغلو مذموم ہے

کونکہ مخص تشبیه برانکار کرناتو غلو ہے تران شریف میں خود تشبیه موجود ہے

المله نور السمون والارض مثل نورہ کمشکو اقفیها مصباح

المصباح فی زجاجة الزجاجة کانها کو کب. الایة

ال میں تقری ہے کہ نور خداوندی کی صفت ایسی ہے جسے کہ ایک طاقح ہوکہ اس میں

ایک چراغ ہواوروہ چراغ ایک شیشہ میں اور اس چراغ کی بیرحالت ہوجیے کہ ایک درختاں

الی بری و یاک اس سے پہلے معدوم ہو پھر موجود ہوجائے بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جسائی قرب جود و جسموں میں ہی ہوسکتا تھا۔ سع عام ذہنوں میں آنے والے سے لیعنی ایسے بزرگ کے کلام میں جن کی بزرگ احتیاط اور علم بانی ہوئی چیزیں ہوں۔ ہے ہرتم کی ساتہ اللہ تعالیٰ ہی تمام آسانوں اور زمین کوروش کرنے والے ہیں ان کے روش کرنے کی مثال میں ہوں۔ ہے ہرتم کی ساتہ اللہ تعالیٰ ہی تمام آسانوں اور جرائے ایک شیشہ میں ہو والے ہیں ان کے روش کرنے کی مثال میں ہے جیسے ایک طاقچہ ہواس میں ایک چرائے ہواور چرائے ایک شیشہ میں ہو کو یاوہ چرائے ایک شیشہ میں ہو

ستارہ الی آخرالآیۃ پی جب قرآن میں خودتصری تثبیہ کی ہے تو اگر مطلق تثبیہ ندموم ہوتی تو قرآن میں بہتنیہ کیوں فدکور ہوتی اور بہاس واسطے میں نے ذکر کیا کہ آج کل بعض متشد دین بہت غلو کرنے گئے ہیں کچھن طا ہری الفاظ دیکھی کرمعنی میں غورند کر کے کفرو بدعت کافتویٰ لگادیے ہیں حالا نکہ ارشاد خداوندی ہے۔ لا تعلوا فی دین کم غیر الحق کرت کافتویٰ لگات ہے۔ لا تعلوا فی دین کم غیر الحق کرت سے آگے نہ بردھو۔ کہ یہ غلو فی الدین ہے۔ مثلاً جس چیزی نظیر قرآن میں موجود ہواں کوئی الاطلاق حرام کہدویا جائے۔

تثبيه كي حقيقت

ہاں وجہ شبہ تعین کرنی جا ہے تو سمجھ لو کہ تشبیہ میں مشار کت ہوتی ہے دو چیزوں کی کسی غاص امر میں مثلاً کسی کے چہرہ کو جاند سا کہیں تو مطلب سے ہوتا ہے کہ جس میں ساور جاند شریک ہیں پیمطلب نہیں ہوتا کہ چہرہ بھی ای قدر برداجسم ہے جس قدر جاندیا جاند میں بھی آ تکھناک کان خدوخال موجود ہیں یا جیسے جاند کے ہاتھ پیرنبیں اس مخص کی بھی نہیں عالی ہذا خداتعالی نے جوتشبیددی ہے کہ کمال نورانیت میں اس کے مشابہ ہے اگر چہ بیکی ظاہر ہے کہ دونوں کمال ایک درجہ سے نہیں جس طرح کلی مشکک کے افرادمختلف ہوتے ہیں برابر نہیں مگر کوئی امرمشتر کے اس میں ضرور ہوتا ہے مثلا شدت ضیاءاور مشبہ بیکا انکل ہونا بھی ضروری نہیں البیتہ اوضح کیا اشہر ہونا ضروری ہے تو اس طرح سے اگر کسی مقتل کے کلام میں غدا کو دریا حن بات کے سم وین میں غلو کر بااور حق سے برھنا ہے۔ ہے چک ومک سے ای طرح اللہ تعالی نے بوری طرح روش کرنے میں تشبیدری۔ کے وہ عالم معہوم جو بہت چیزوں پر مکر کم زیادہ اور زیادہ سے زیادہ ہوکر صادق ہواور جن پروہ صادق ہے بعنی افراد مختلف ہوں سے جے سیاہ کامغبوم ملکی اور سخت سب پر ہے ایسے بی اللہ تعالیٰ کا بوری طرح روشُ كرنا بِانتها على اور جِراعُ كابهت كم ب م خوب روشني هي جس تشيدي جائيدا يك شبه كاجواب ہے شبہ یہ تھا کہ جس سے تشبیدی جاتی ہود ورجہ البعن صفت مشتر کہ میں زیادہ کامل ہوتا ہے چہرہ کو دیا ندے تشبید سے میں جاند چک میں زیادہ کامل ہے تو کیا یہ جراغ روش کرنے میں تعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے زیادہ کامل تھا جواس ہے تشبيدي كئى ہے۔ الله زياده واللح يازياده شهورتو جواب بيه واكه بس تشبيدى جاتى كاكال مونا ضرورى نبين بلكه زياده وامنح يازياده مشهور هوناضروري بينولوكون كي نظر ميں چراغ وامنح تفايه

اورا پنے کوقطرہ کے ساتھ تشبید دی ہوتو وہ کسی خاص امر میں ہوگی جیسا کہ مخر کی نے کہا ہے۔ زرای موج گونا گوں برآ مد نے رنگ برنگ چوں برآ مد

افسوں ہے کہ یہ حالت ہے کہ جنہوں نے ایک پارہ قرآن کا بھی نہیں پڑھاوہ ان اشعار کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور ان پروجد کرتے ہیں حالانکہ خاک بھی نہیں سبجھتے اور اگر پچھ سبجھتے ہیں تو یہی کہ خدا پھیلا ہوا ہے۔اور ہم اس سے نکلے ہیں اور یہ بجھ کر اپنا دین ہر باو کرتے ہیں۔ایسے اشعار کاان کے سامنے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔

### خلاف قاعدہ شریعت کے عبادت بھی گناہ ہے

ادراس عدم جواز کے حکم ہے کوئی تجب نہ کرے دیکھے حکماء امت نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ بعض لوگوں کے لئے جج کوناجائز کہد دیا ہے مثلاً ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس زادراہ بھی نہ ہو ہوی بچوں کے دینے کو بھی پچھنہ ہواس کے لئے سفر جج کو بالکل ناجائز کہا جاوے گا اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دیکھوعین دو پہر کے وقت نماز پڑھتا نصا کہا جاوے گا اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دیکھوعین دو پہر کے وقت نماز پڑھتا تھا ماجائز ہے۔ حالا نکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ علی ھذآ عید کے روز روز و رکھتا حرام ہوتا ہے بات یہ ہے کہ ہر عبادت میں پچھ قیود و جو بھے کہ ہوتے ہیں اور پچھٹر الکل جواز کے ہوتے ہیں اور پچھٹر الکل جواز کے ہوتے ہیں اور واقعی حضرت کا کلام جواز جج کی شرط ہے اور اہل وعیال کا حق ضائع نہ ہونا جواز جج کی شرط ہوتا ہے کہ اس فر مانے کا ہر شخص بدون علم ظاہری کے بچھٹا نہایت وشوار ہے۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ اس فر مانے کا ہر شخص بدون علم ظاہری کے بچھٹا نہایت وشوار ہے۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ اس فر مانے کا ہر شخص بناطب ہے مگر واقع میں بخاطب ایسے ہی لوگ ہیں سوفر ماتے ہیں۔

کے دریا سے سر نظار تک موجیس انتی ہیں تو دریا بر رتک ہونے کے احد کیے کیے رنگ میں طاہم ہور ہا ہے لیتی تن تعالیٰ کی قدرت نے جو ہر مختابی سے پاک ہے کہیں کیں وجو ہات پابند جمامت وصورت وقول وعرض ور نگار تک بنائی ہے۔ سک اور بولم بھن کفر کی ہیں جھلنے والاجسم کہنا اور اس سے نکانا کہنائے ملک اور ولم بھن لد کفوا است اور دوس با تین کفر کی ہیں جھلنے والاجسم کہنا اور اس سے نکانا کہنائے ملک اور ولم بھن لد کفوا احد اور لیسس کے خطاف اور کفر ہے۔ سکے حدیث سے سے مدیث سے سک ایسے می حدیث تر ایف ہے۔ احد اور لیسس کے خطاف اور ترطین کی وہ نہوں تو دو عباوت فرض وواجب بی تبیس ۔ او جا تر ہوئے کی کہ سک واجب ہوئے کی قید میں اور شرطین کی وہ نہوں تو دو عباوت فرض وواجب بی تبیس ۔ ان جا تر ہوئے کی کہ ان کے نہ ہوئے کی طاقت مالی و جائی وغیرہ۔

معثوق درين جاست بيائيد بيائيد کے قوم بج رفتہ کیائید کیائید یعن تمہارے کے محبوب ای جگہ ہے کیونکہ مقصود رضائے حق ہے تو اگر بحالت مذکورہ بالا مكہ جادے گاتو خلاف رضائے حق ہوگا۔اس لئے خدانہ ملے گااس لئے کہ محض سفر مکہ ے خدا تعالیٰ نہیں کمانا مثلاً اگر کوئی نقل حج کر ہے بیوی کاحق ضائع کر دیتو خدا تعالیٰ کب راضی ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بعض صورتوں میں حج کرنا بھی تا جا ئز ہے امام غز الی رحمة الله عليه كہتے ہيں كدا يسخص كے سامنے كعبد كى عالت بيان كرناجس سے وہ مغلوث الشوق ہوکر سفر میں چلا جاوے جا ئزنہیں۔ دیکھوظا ہرنظر میں یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کیکن واقع میں بہت سے فرمایا اس واسطے کہ حالات من کر سفر کا شوق پیدا ہوگا اور بوجہ عدم استطاعت کے پیسفر معصیت ہوگا تو اس کا جوسب ہے وہ بھی معصیت ہوگا واقعی اول اول جس نے امام غزانی کا یقول سنا ہوگاس نے امام کو کا قرکہا ہوگا حالا تکہ امام بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ جب سفر معصیت ہوگا فرماس کا سب ہے تو تذکر وہمی معصیت ہوگا غرض کیسی ہی عبادت ہودہ کی نہ کسی وقت نا جائز ہو جاتی ہے ایک اور مثال ماد آئی نیک کام میں چندہ دینا عبادت بے کیکن بعض اوقات ریجھی جائز نہیں چنانچے خضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخص کا چندہ لینے ہے اس لئے انکار فر مایا کہ وہ اس واقعہ ہے پہلے خود سوال کر چکا تھا تو اس چندہ دینے کا مال بيہوتا كەجب اينے پاس بچھ شەر ۽ ما تو پھر سوال كرتا۔ خوب مجھ لوبس شريعت جو بچھ تھم کرے وہ کر و جہاں شریعت پڑھنے کی اجازت دے پڑھواور جہاں رو کے رک جاؤ۔

مسلمانوں کی اصلی شان عبدیت ہے

بالكل مسلمان كى وہ حالت بمونى چاہيے جيسے ايک خفس نے ایک غلام تربدااوراس سے پوچھا كہم كيا كھايا كرتے بمو كہنے لگاجو بچھا پہلے كھا دیں سے وہ كى ميرى غذا ہے اور برنبان حال بيكها لئے اس اسے جو كئى ہے كئى ہے ) تم لوگ كہاں بو كہاں ہو بحوب تو اك جگہ ہے آؤ۔ آؤلين اس كى رضا تہارے لئے اس وقت يہاں ہے وہاں نہيں۔ سے گوفرش اوا بمو جائے گا مگر ترك تقوق كا كناه بوگا۔ سے جس پرشوق غالب بوجائے۔ سے مدكوبہ شریف كی عظمت كے بیان سے دو كتے ہیں اور عظمت كى بیان سے دو كتے ہیں اور عظمت كى بیان سے دو كتے ہیں اور عظمت كى بیان سے دو كھا ہوں ؤو

زندہ کی عطائے تو در بکشی فدائے تو ہان شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو جب غلام کی شان آقا کے سامنے بیہ ہے تو کیا خداتعالیٰ کے سامنے بندہ کی بیشان بھی نہ ہو۔غرض حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے سامنے ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدست زندہ اور آپ کے احکام جیسے بھی منصوص ہوتے ہیں۔ اسی طرح غیر منصوص اور متنبط بھی ہوتے ہیں اور بیسب حضور تعلی الله علیہ دسلم ہی کے احکام ہیں۔اور فقداور حدیث میں بہی فرق ہے کہ حقیقت ایک ہا ور کہا س جداجدا ہے جیے کسی نے کہا ہے۔ بہرر نے کہ خوابی جامدی ہوش من انداز قدت رای شناسم عاشق کی بیشان ہوتی ہے کہ محبوب جس جوڑہ میں بھی آ وے وہ پہچان لیتا ہے اور اگر ابیا نہ ہوتو وہ عاشق نہیں ۔ تو جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں ان کو صدیث و فقہ میں حضورصلی الله علیه دسلم ہی کے ارشادات نظر آئے ہیں بہرحال شریعت کے احکام یہ ہیں اور یہ واجب انعمل اورمتبوع ہیں تو جب جج کو جانالعض کونا جائز ہے تو یہاں سے قیاس کر کے د مکیراو که جب بعض او قات عبادت نا جانز ہو جاتی ہے تو ایسے اشعار کا گووہ تیجے ہوں ذکر کرنا ان لوگوں کے سامنے جب کہ ان میں کوئی مفسدہ ہوا گرنا جائز ہو جائے تو کیا عجب ہے اس ك صديث يس ب كلموا الناس على قدر عقولهم ايك اور عديث بيس بك جب تنی کے سامنے اس کی عقل ہے بڑھ کر کلام کیا گیاوہ اس کے لئے فتنہ ہو گیا۔

مضامین عامضہ کود بھنااورسنناعوام کوممنوع ہے

تواب جوایے اشعار عوام کے سامنے پڑھے جاتے ہیں کدان کی تجھ میں نہیں آتے

ال اگرزندہ کریں آپ کا انعام ہے۔ مارڈ الیس تو آپ پر فداہو جاؤں غرض جان آپ پر فرایفۃ ہے جو بھے کریں آپ کی مرضی ہے۔ سے جو ساف نہ ہواہ رقر آن وصدیت کے تکم کی کوئی علت ہوجواس میں پائی جاتی ہواس کئے آپ کی مرضی ہے۔ سے جو ساف نہ ہواہ سے پائے جانے ہوا گریں یہ استفاط ہے اس طرح جو تکم لیا جائے گاوہ بھی حضور ہی کا تکم ہوگا ہے اصل تکم اللہ رسول کا ہے تکرایک جگہ صاف ہے اور ایک جگہ علت کی نثر کت ہے کہ تم جس رنگ کا لباس جا ہے وہ کم اللہ رسول کا ہے تکرایک جگہ صاف ہے اور ایک جگہ علت کی نثر کت ہے کہ تم جس رنگ کا لباس جا ہے وہ کی اور تم ہمارے قد کا انداز ہی پہچان لیتا ہوں۔ ہے جن میں اللہ تعالی کو تلوق جسیا بیان کر رکھا ہوا ور تاویل ہے باریک معنی ہوں ان کو کم سمجھ کے سامنے پڑھنا۔ ان اوگوں ہے جسیا بیان کی مقال کے موافق بات کیا کرو۔ کے باریک اور گرے دو تھے مقبوم تک نہیں پہنچتے تو گر او ہوجاتے ہیں۔

اگر چددہ حافظ اور مغربی ہی ہے ہوں تو یہ وام کے لئے فتنہ ہوں گے یانہیں ال حضرات کے کام کے جونے ہونے میں کلام کی جونے ہوئے انہوں نے کہا جی ہے لیکن ان کے بیجھنے کے لئے فہم صحیح اور طبیعت سلیم در کار ہم مولا نا ایسے ہی نازک مضامین کی تسبت فرماتے ہیں۔

عکتہا چوں تینے پولا دست تیز گرنداری نو سپر واپس گریز میں اور سپر سے مرادفہم ہے۔ یعنی اگرفہم نہ ہوتو دور دہوآ گے فرماتے ہیں۔

پیش ایں الماس بے اسپر میا کر بریدن تیخ را نبو و حیا کداس کے سامنے پڑے گامیاس کو میا کہ اس کے سامنے پڑے گامیاس کو قطع کردے گااوراس واسطے ابن العربی نے کہاہے

ی حرام الناس کے لئے اس کود یکھنے کے ایک کا ب کود اسٹیل تو ہیر کھا کے ایک کے ایک ایک ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے اسٹیل تو ہیر کھا رک ہو جاتا ہے۔ تو دجہ یہ ہے کہ وہ حالات جوان پر طاری ہوئے دوسر ہے لوگوں کے لئے ہوئے دوسر ہے لوگوں کے لئے جن پر وہ حالات طاری ہوں اپنے اقوال داحوال کو مدون کیا ہے تاکہ پجھلوں کے پاس معیار ہے۔ ورنہ بنیس معلوم ہوسکتا کہ ہماری طاعت قبول ہے یا مردود ۔ اور جب پہلوں کے حالات مدون ہیں تو نہایت آسان ہے کہ اس پر منظمتی کر کے دیکھ اوا گرمطابی ہوتو صحیح کے حالات مدون ہیں تو نہایت آسان ہے کہ اس پر منظمتی کر کے دیکھ اوا گرمطابی ہوتو صحیح ورنہ باطل تو خلاصہ بیہ ہوا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے جیسوں کے لئے لکھا ہے۔ اس عوام الناس کے لئے اس کود یکھنے ہے۔ منع کر دیا بلکہ وہ اخفاء کا اس قدرا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ان مضامین کا اگر کوئی ان کار بھی کرتا ہے تب بھی ان کوجوش ہیں آتا اور وہ بیان منہ ہیں کہ بیس کرتے ہیں گ

بالدعی مگوئید اسرا عشق و مستی بگردارتا بمیرو دررزی خود برت

ا بہت سے نکتے فولادی تلواری طرح تیز ہیں اگرتم ڈھال نہیں رکھتے توان سے دور بھاگ جاؤ۔ کے اس کاٹ دینے والے ہیرے کے سامنے بغیر ڈھال اور بچاؤ کے ست آ و کیونکہ کموارکو کاٹ ڈالتے ہیں شرم نہیں ہواکرتی ۔ کے (کم بچھلوگوں کو) ہاری کیا ہیں دیکھنا حرام ہے۔ سمانہ وجو بدار کے سامنے شق وستی کے رازمت کہواں کو چھوڑ دو کہ وہ خود کو بچھے کی فکر ہی میں مرجائے۔

رسول کا کام ہیہ ہے کہ وہ اپنے علوم کا اعلان کرے اور ولی کا کام ہیہ ہے کہ وہ اپنے علوم کا اخفا کرے اس لئے ان کو بھی بیجان بھی نہیں ہوتا البنتہ اپنے خواص سے بیان کرتے ہیں تو کوئی کلام غیر اہل کے سامنے بیان مت کرو۔

احوال واسرار کا خفاءعوام ہےضروری ہے

تصوف کے اجزاء بہت سے ہیں۔ خبلہ ان کے احوال بھی ہیں ان کوکس سے بیان نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے خاص معاملات ہیں۔ خدا تعالی کے ساتھ ان کے ظاہر کرنے سے ابنا باطنی نقصان ہوتا ہے نیز ایک جزواس میں سے علم مکا شفہ اور اسرار بھی ہیں۔ ان کو بھی کسی کے ساسنے ظاہر نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے اور بہت ی غلط فہمیاں سننے والوں سے ہو جاتی ہیں جن سے ان کا بہت نقصان ہو جاتا ہے اور عوام کے نہ شہمیاں سننے والوں سے ہو جاتی ہوں۔ ویکھوا گرکسی شخص نے بھی آم نہ دیکھا ہواور اس کے سمجھنے کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ ویکھوا گرکسی شخص نے بھی آم نہ دیکھا ہواور اس کے ساسنے آم کی کیفیت بیان کر جاوے تو کیسی ہی جامع مانع حقیقة بیان کرولیکن اس کی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ ای لئے کسی نے کہا ہے

پرسیڈ کیے کہ عاشق جیست سیمت کے چوہا شوی بداتی اور وجدان ہی ہے بھے میں آتے ہیں۔ اور وجدان کی سے بھے میں آتے ہیں۔ اور وجدان کی سے بھے میں آتے ہیں۔ اور وجدان کی سے بھے میں آتے ہیں۔ اور وجدان کھن سننے سے بیدانہیں ہوتا۔ ای واسطے محققین اجانب پر بھی نظر نہیں کرتے اب بے احتیاطی ہوگئی ہے کہ عام مجالس میں اس شم کی غزلیں پڑھی جاتی ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا میں ایسے لوگوں ہے بہت ملا ہوں کہ ان الفاظ کے معنی غلط سمجھتے ہیں۔

حنکایت: ایک ایسائی شخص بھے سے ملا اور کہنے لگا کہ تصور شخ جائز ہے یا تہیں میں جائز کہنے کو تھا۔ بشرا اُفلا مگر میر نے ہوئی میں آیا کہ شاید بیاتصور شخ کے معنی غلط بھے در ہا ہو۔ اس لئے لئے وَکُوتُونُ سے دل کے جو بجیب بجیب حالات ہوتے ہیں۔ سے کا کنات عالم کی جو آگلی بجیلی باتمی اور داز بذریعہ کشف معلوم ہو جایا کرتے ہیں۔ سک بعض وقعہ وہ جاتی رہتی ہیں۔ سک ایک تعرایف جو برتم کے آم پر صادق ہوا ور دو مرک سی چیز پر ندہ و سکے۔ ہے ایک شخص نے پوچھا کہ عاشق ہوتا کیا چیز ہے۔ ہیں نے کہا کہ ہم جیسے ہوتا جان جاف کے۔

میں نے اس سے بوچھا کرتصوری کے کیامعنی ہیں کہنے لگا کہ خدا کوبشکل کے محصا۔ انا لله. عالانكة قرآن شريف مين تصريح بالمستحمثله شيء اورية جوبعض آيات مين يدالله فوق ایدیهم وغیره آیا ہے دہاں بدوغیرہ سے بیمراز نبیل کہم جیسے ہاتھ پیر ہیں بلکہ جوال كمناسب مول بهم ال كى حقيقت دريافت نبيل كركة - مارى مثال عدم احاط حقيقت مي اليي ہے جیسے ایک پانی کا کیڑا انسان کی مصنوعات ریل اور تار وغیرہ کو دیکھے اوران کی ناتمام حقیقت دریافت کر کے اندازہ کرے کہ جس نے بیہ بتایا ہوگاوہ اس تتم کا ہوگا کیا کوئی عاقل کہدسکتا ہے کہ ہارے ہاتھ یاؤں کی حقیقت کو دریافت کرسکتا ہے۔خدا تعالیٰ اس مثال ہے بھی بالاتر ہیں۔ لیکن تقریب فہم کے لئے اس مثال سے من میں اس کوظا ہر کیا گیا ہے۔ کس نے خوب کہا ہے۔ ای برتراز خیال وقیاس و گمان و و جم در جرچه گفته اندوشنیدیم وخوانده ایم دفتر تمام گشت و بیایاں رسید عمر مجنال در اول وصف تو ماندہ ایم حق تعالیٰ کی کنہ کااوراک طاقت بشریہ ہے خارج ہے غرض خداتعالی کوکیا پہچان سکتا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلمنا باللہ تھے۔جیسا کہ خودارشادفر مايا ہے۔انی اعلى مكم بالله آپ بھی اس سے اپنا بحز ظاہر فرماتے ہیں۔ كه الا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يهال تومنها ءوتنابيب

غاموتی از ٹنائی تو حدثنائے تست اور یہی خاموثی حاصل ہے۔ حدیث مذکورہ کا حضرت مرز امظہر جان جاناں اس بجز کو

ان کے مشاب تو کوئی بھی چیز نہیں۔ ان کا فرجب ہے۔ رائے وقو ک ہے اور متا فرین کوئی بجاری متنا کی مشاب تو کوئی بھی چیز نہیں۔ ان کا فرجب ہے۔ رائے وقو ک ہے اور متا فرین کوئی بجاری متنا متنا کے موافق ہوں کا فرجب ہے۔ رائے وقو ک ہے اور متا فرین کوئی بجاری متنا متنا کے مناسب لینے ہیں مثال یہ سے قوت سم اور وہ دات جو خیال و گمان و وہ ہم سے اور جو بچھ لوگوں نے بیان کیا جو ہم نے اب تک سنا اور پڑھا ہے ہیں۔ ہت بالا ہے۔ ہے سبت کر بین اور کتا ہیں ختم ہوگئیں اور محمر افریخ می کر بین اور کتا ہیں ختم ہوگئیں اور محمر کو بہتے می گر ہم و یسے بی آ پ کی آخر لیف وقو صیف کے ابتدائی مرحلہ میں د ہے ہیں۔ ان مقیقت کو معلوم کر لیتا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ کے اللہ تعالی کو ہم سب سے یہت ذیادہ جانے والے بخاری لیتا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ کے اللہ تعالی کو ہم سب سے یہت ذیادہ جانے والے بخاری لیتا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ کے اللہ تعالی کو ہم سب سے یہت ذیادہ جانے والے بخاری کرسکتا ہیں ا

سے اللہ تعلق میں تم سب ہے اللہ تعالیٰ کوزیادہ جائے والا ہوں۔ کہ میں آپ کی تعریف کا اعاظم نہیں کرسکتا ہیں آپ ایسے میں جیسا کہ خود آپ نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ ملے آپ کی تعریف سے خاموش ہوجانا ہی آپ کی تعریف کی حدے بینی ہمارے ہیں میں میں ہے بی کئیں۔

عجیب عنوان سے فرماتے ہیں کہ

خُداً در انظار حمد ما نیست محمد چنم بر راه ثنا نيست خَدا مدح آفرين مصطفي بس محمد حامد حمد خدا بس خدا کی طرف سے حضور کی تعریف اور حضور علیہ کی طرف سے خدا کی تعریف کافی

ہے آ گے فرماتے ہیں۔

منا جاتے اگر خوابی بیاں کرو به بینتے ہم قناعت می تواں کرد البي از تو حب مصطفیٰ را محمد از توی خواہم خدارا حقیقت میں بے شل مضمون ہے باقی کوئی بیند کے کہ صفورتو فرماتے ہیں لا احصی شنساء علیک اورمرزاصاحب فرماتے ہیں کے حضور کا ثنا کرنا کافی ہے۔ بات بیہے کہ میہ کفایت ہمارے استبارے ہے۔ ورنہ خدا تعالیٰ کو کما حقہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔

دور بینان بارگاہ الست جزازیں بے نبردہ اند کہ ہست لعنی اتنامعلوم ہوا کہموجود ہے باتی رہے کہ کیا ہے اور کیسا ہے اس کے لئے بس میجھے کہ اندرین ره هر چه می آید بدست جیرت اندر جیرت اندر جیرت ست

يتخ شيرازي رحمة الله عليه كهته بين-

چہ شبہا نشستم دریں سیر گم کہ قیرت گرفت آسینم کہ قم محيط است علم ملك بربسيط قیاس تو بردے نگر دو محیط

الله الله الله الله الله الله الله على خداتعالی تورسول الندسلي النه عليه وسلم كي تعريف كووجود بخشفه والي بي كاني بين اور حضور حق تعالى كي ثنا مكر في واليه عن كافي بين ... سله اگرتم كوئى مناجات بيان كرناجائية موتو صرف ايك شعر يرجمي قناعت كي جاسكتي بير سله الصحفرة مجر (صلّى الله عليولم) مِن آب سياقو خدا كوچا بتابون (ان تك ينجاد يجيئ العاللة آب سي صفور كي عبت ما نكرابول. هي مين آب ك تعريف كالعاطنين كرسكتا \_ في المست بوبكم (كياين تبهارارب بين بول) كى بارگاه كه ورتك كي تظرر كيندال اس كے سوا كھوئ نبيل لگا سكے كه بس وہ بيں۔ يك اس راہ من جو بچھ ہاتھ آ سكتا ہے جرت در جرت در جرت بى ہے۔ يعنى حقیقت کے ادراک کر سکنے کی قابلیت عی انسان میں نہیں۔ که کتنی عی راتوں میں میں اس بات کی دماغی سیر میں کم جیمار با يبال الك كريرت في ميرى آسين يكرى كما تهد في السمار علي جوز ع جبال كوالله تعالى كالم كهير عبوع ب مرتمهاري عقل ال كاحاط بيس كرسكتي يعنى جب أيك صغت كابهى ابراك نبيس كرسكة توذات كالكييركر سكة بو\_

دریں ورطه تشتی فردشد ہزار کبر پیدا نشد تختہ برکنار (اس بھنور میں تو ہزاروں کشتیاں ڈوب ڈوب گئی ہیں۔ حتیٰ کہان کا ایک تختہ تک بھی کنارہ پرظا ہز ہیں ہوسکا)

کون اعاط کر سکتا ہے خدا تعالیٰ کے کمالات کا ہاں ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہم اس سے
آ گےرائے ہے کا مہیں کر کتے۔ دیکھوا فعال تک کا تو پیتہ لگ ہی نہیں سکتا تو صفات کا کیا
پیتہ لگ سکتا ہے۔ یہاں تو اقرار بجز کی ہالکل وہ حالت ہونا چا ہے جیسے کہ
حکایت: ایک بزرگ ہے کسی نے پوچھا کہ شب معراج میں کیا کیا گفتگو خدا تعالیٰ

ے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہوئی تھی انہوں نے جواب میں فرمانا کیے اکنوں کرا دماغ کہ برسد زباغباں بلبل چہ گفت وگل چہ شنید و صباچہ کرد (ابس کا دماغ ہے کہ باغ والے ہے پوچھے کہ بلبل نے کیا کہااور پھول نے کیا سنا

اورصائے کیا کیا)

حقیقت میں کس کی مجال ہے اور جو پچھ کہددیتے ہیں وہ او پچھے ہیں کہ اچھلتے ہیں ورنہ اہل کمال کا بہی مشرب ہے جو میں نے بیان کیا۔اسی طرح اسرار خداوندی کا بھی جو متعلق اکوان کے ہیں احاط نہیں ہوسکتا۔ان کی نسبت عارف شیرازی کہتے ہیں۔

مدیث مطرب وی گودراز و هر کمتر جو کیش کیس نکشو دُنگشاید بخکمت این معمارا سیس نیس

مطرب اورشراب کی بعنی ظاہری وباطنی عملوں کی با تیں کروز مانہ کے راز کم کم تلاش کرو کیونکہ کوئی بھی عقل ہے اس معمی کوئیس کھول سکا ہے نہ کھول سکتا ہے )

جبراز دہر کے پیچھے بڑنے ہے منع کرتے ہیں تورازی کی تو کیا انتہاہے۔ حضور مفبول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت برشفقت کی وجہ سے غیر ضروری علوم میں بڑنے سے روک دیا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق تھے کہ جس چیز کو بے سود

ل موجودات تعلق وال

دیکھااور فلاح دین یا دنیا میں اس کی حاجت نہ دیکھی اس کی گفتگو کرنے ہے منع کر دیا اور ایسے دقائق دغوامض پر چونکہ نجات موقو ف نہیں اس لئے اس کی حاجت نہیں۔ بس اس میں کلام کرنا بیندنہیں کیا گیا۔اضاعۃ عمر ہےاوراخمال ضرر ہے۔

حکایت: سحابہ کرام ایک مرتبہ مسئلہ قدر میں پچھ گفتگو کر دے بھے کہ حضور علیہ انشریف لے آئے اور سنا تو فر مایا کہ تم لوگ کیا گفتگو کر دے ہو معلوم ہوا تو عمّاب فر مایا کہ اس میں گفتگو کر دے ہو۔ کیا ہیں اس کے مبعوث ہوا ہوں اور فر مایا کہ جواس میں گفتگو کر دے گااس سے بازیرس ہوگی۔ کیوں اس میں گفتگو کی۔ اور ایک لطیف معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سوال ہوگا۔ ذرا ہم بھی سنیں تم نے اس بارہ میں کیا تحقیق کی ہے۔ اس سے وہ شخص دم بخو د رہ جائے گا اور عجز کی وجہ سے بچھ جواب نہ دے سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس فتگو کرنے سے ممانعت کی طرف اشارہ کر دیا۔

## علم اسرار وہبی ہے دلائل سے طنہیں ہوتا کمال کے بعد قبل و قال کی حاجت نہیں رہتی

کیونکہ بیٹلم وہبی ہے دلائل ہے حل نہیں ہوسکتا اور وجداس کی بیہ ہے کہ ان امور کے اظہار کی حاجت تو ہے بیں۔ حاجت کی چیزوں اظہار کی حاجت تو ہے بیں۔ حاجت کی چیزوں پر دلالت کرنے کے لئے سوان مفہو مات کے لئے الفاظ موضوع نہیں ہیں تو اگران مضامین کو الفاظ ہے تعبیر کیا جاوے گا تو وہ تشبیہات ہوں گی اور وہ بالکل ناکا فی ہیں۔ تشبیبات کے ناکا فی ہونے کی مثال کے لئے ایک قصہ عرض کرتا ہوں۔

حکا بیت: مشہور ہے کہ ایک اند سے مادرزاد کی دعوت اس کے کسی شاگرد نے کی حافظ تی نے بوچھا کیا بیا کا کو شنے گیا کہ کھیر بیکاؤں گا کہنے لیکے کھیرکیسی ہوتی ہے۔ شاگرد نے کہا کہ بھیر بیکاؤں گا کہنے لیکے کھیرکیسی ہوتی ہے۔ شاگرد نے کہا کہ بھیے بیگا۔ حافظ نے کہا کہ بھیے بیگا۔ حافظ نے کہا کہ بیگا۔ حافظ نے کہا کہ بیگا کے اس کو شول کر کہ بیگت بتائی۔ حافظ جی نے اس کو شول کر لے ہار یک ادر گرے علوم سے اللہ تعالی کے دازان کا علم حق تعالی کا بلاواسط عطیہ ہوتا ہے کا مل ہوجانے کے بعد لفظوں سے بنانے سے مطاع الی جا مطاع الی کے دازان کا علم حق تعالی کا بلاواسط عطیہ ہوتا ہے کا مل ہوجانے کے بعد لفظوں سے بنانے شیمنے کی حاجہ نہیں رہتی ۔ سے عطاء الی کی جا جا کہ عطاء الی کی جا جہ نہیں رہتی ۔ سے عطاء الی کا بلاواسط عطیہ ہوتا ہے کا مل ہوجانے کے بعد لفظوں سے بنانے شیمنے کی حاجہ نہیں رہتی ۔ سے عطاء الی

دیکھااور کہنے گئے کہ بھائی پیکھرتو بہت ٹیڑھی ہے۔ حلق میں کیے اترے گی۔ اب خور سیجے کہ کھیر جو اتنی ٹیڑھی ہوگئی اس کا کیا حب ہوا یہی کہ اس کو تشبیبہات میں بیان کیا تو اس اندھے مادر زادکوا گرساری دنیا بھی سمجھا دینے کی کوشش کرتی تو اس کی سمجھ میں نہیں آسکتا تھا۔ ہاں سمجھانے کی بیصورت ہے کہ انگلی لے کر اس کے منہ میں دیدی جادے کہ ہونٹ چا۔ ہاں سمجھانے کی بیصورت ہے کہ انگلی لے کر اس کے منہ میں دیدی جادے کہ ہونٹ چا شار ہے اور لیجئے اگر کسی نابالغ بچہ کولذت مجامعت سمجھانا چا ہیں تو عرضم ہوجائے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آسکتی البتہ جب وہ بالغ ہوجاوے گا تو خود بغیر سمجھائے سمجھ میں آجاوے گی ۔ اس طرح کماائے کے سامنے نا اہل لوگ مثل اطفال نابالغ کے ہیں ہوئے بردے حکماء کی ۔ اس طرح کماائے کے سامنے بیمن میان کرنا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

فلق اطفالند جز مرد فدا نيست بالغ جز ربيده اذ بوا

جو خص نفسانی خواہشات سے چھوٹ گیاوہ ی بالغ ہے اور باتی اس کے مقابلہ میں سب نابالغ تو ان کے سامنے جو کچھ بیان کیا جاوے گا وہ تشبیہات سے بیان کیا جاوے گا اور تشبیہات میں غلطیاں واقع ہوں گی لہٰذااسرار وجدانیہ سی کے سامنے نہ بیان کرنے جا ہمیں۔

#### محضعبارات تصوف کو یا دکر کے تصوف کا دعویٰ کرنے کی مٰدمت اور صدق کی ضرورت

آج کل افسوس ہے کہ لوگوں نے اس جمع عبارات کا نام تصوف رکھ لیا ہے اور اکثر اس نتم کے اسرار کہنے والے خودرسی لوگ ہوتے ہیں ای کو کہتے ہیں۔

حرف درویشال بد زدو مرد و دل تابه پیش جابلان خواند فسول که چندالفاظ سف سائے یاد کر لئے اور انہیں کو چند مجالس میں گائے پھرے اور اگر کوئی

کے تھے گئی ہوئی آنگی ہے کال بزرگ سے سارے آدی نابالغ بیج بیں سوائے اللہ والے کاورکوئی بھی بالغ نہمی سوائے اس کے جو خواہشات سے جیوٹ بیکا ہے۔ سے افغال کرنے والے بناوٹی ہے کہ یہ آوی درویشوں کے لفظوں کو جوالیتا ہے تاکہ جابلوں کے سامنے ان کامنتر پڑھ دے یعنی درویشوں کے تو لفظوں میں بھی عشق کی آگے ہوتی ہے۔ وہ ان کولوگوں کے سامنے کہ ویتا ہے جن کااثر ہوتا ہے جالل لوگ خوداس کوصاحب اثر بجھ کرمضقد ہو جاتے ہیں۔ ای طرح اور باریک ہاریک گئے بھی ہیں جوآج کل بناوٹی بیروں اور شاعروں کا دستورے۔

190 مافوطات عليم الامت جند -27 - كاني - 15

آ گے بوچھ بیٹے تو خاک بھی نہیں۔ صاحبو محض ملفوظات کے یاد کر لینے کا نام تصوف نہیں ہے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ملفوظات کے یاد کرنے کی کوشش نہ کر و بلکہ اس کی سٹی کرو کہتم بھی ایسے جوجاد کہتم ہاری زبان ہے وہی باتیں نکلنے لکیس جوان کے منہ نے کلیں اور وہ عالت بنالو کہ

بنی اندر خود علوم انبیاء بین اندر خود علوم انبیاء

(تم خود اینے اندر حضرات انبیاء علیم السلام کے جیسے علوم یاؤ کے بغیر کسی کتاب

و تکراری اوراستاد کے یعنی و کر کی کثریت بردل میں غیب سے علوم وارد ہونے لگیں گے )

اوراً گریدنہ ہوتو خصل وعولی اور تصنع سے کیا ہوتا ہے۔ مولا نافر ماتے ہیں

گہہ گج آ ہے دروغے میزنی از برائے مسکہ دوغے میزنی (مجھی بھی تم تو جھوٹ ہے آ ویا نعرہ لگا لیتے ہو۔ کھن کیے چھا چھکو (جس میں کھن مہیں رہاہے) بلوتے ہو)

غلق را گیرم که بفری تمام درخلط اندازی تاہر خاص و عام (میں فرض کرتا ہوں کہ تم ساری مخلوق کو دھو کہ دیا لو گئے۔ ہرخاص و عام کوغلط فہمی میں ڈال لو گئے۔

کارہا باخلق آری جملہ راست باغدا تزدیروحیلہ کے رواست کارہا باخلق آری جملہ راست رقعیک لا سکتے ہوتو غدا کے ساتھ مکاری اور دھوکہ کب ٹھک ہوسکتا ہے)

کاربا اور است باید داشتن رایت اخلاص و صدق افراشتن (الله تعالی کے ساتھ تو کام ٹھیک ہی رکھنا چاہیے۔ صدق وخلوص کا جھنڈ ابلندر کھنا چاہیے ۔ صدق وخلوص کا جھنڈ ابلندر کھنا چاہیے ۔ حکایت: امام صاحب کا واقعہ ہے کہ آپ چلے جارہ ہے تھے ایک شخص نے کہا کہ یہ امام ابوضیفہ ہیں۔ یہ بارٹج سور کعتیں روز انہ پڑھتے ہیں آپ اس کوئن کر رونے لگے اور اس روز سے اتنا ہی ممل شروع کر دیا کیونکہ جانے تھے کہ تلوق تو دھو کہ ہیں آسکتی ہے لیکن خالق میں اتھ کوئی وھو کہ ہیں آسکتی ہے لیکن خالق کے ساتھ کوئی وھو کہ ہیں چل سکتا۔

طلب شهرت كالمدموم بونا

آج بیا حالت ہے کہ لوگ اپنی نسبت تقوی وطہارت کے مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔اوراس کے لئے تد ابیر کی جاتی ہیں۔

حکایت: ایک شخص کلکته میں گیااوراس نے بید بیرکی کداپ چندگر کے اس غرض کے لئے جیوڑ دیے کہاس کوشہور کریں بہر حال علم میں خواہ حال وقال میں مکر کرنا پخت غلطی ہے۔ لئے جیوڑ دیئے کہاس کوشہور کریں بہر حال علم میں خواہ حال وقال میں مکر کرنا پخت غلطی ہے۔ لئے جیوڑ دیونا لیسی آمور سے بیجنے کا محمود ہونا

غرض جوحال یا سرے بدوں حصول بجھ پلی نہیں آتا اور جو بچھ بیل نہ آوے اس کے پیچھے نہ بڑنا چاہیے۔ نہ دوسرے کو بتلانا چاہیے۔ تعلیم ای چیز کی و بنی چاہیے کہ جس کی ضرورت ہے ور نہ تحض مجلس گرم کرنے کے لئے بے ضرورت یا تیس یا مجمل الفتر شمائل کو ہرگز بیان نہ کرنا چاہیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر کے بارہ میں گفتگو کرنے کی ممانعت ہے۔ بیق لینا چاہیے۔ ویکھو بچے کے سامنے کتنے ہی نفیس کھانے ہوں لیکن جب کافی مقدار ہیں بیٹ میں پہنچ جاتی ہے توشیق مال کھانے ہے روک و بی ہے بچ ضد کرتا ہے لیکن اس کی پیٹ میں پہنچ جاتی ہے توشیق مال کھانے ہے روک و بی ہے بچ ضد کرتا ہے لیکن اس کی برواہ نہیں کرتی اس کی نظر مصلحت اور فائدہ برجوتی ہے ای طرح ہم کو چاہیے کہ جن امور کو ہمارے لئے غیر ضروری یا مفرقر اروپا ہے ان کے در پے نہ ہوں اور اپنا پیند ہمب رکھیں۔ بدرو صاف تر احکم نیست دم در ش کہ نچ ساق ماریخت عین الطاف ست بدرو صاف تر احکم نیست دم در ش کہ نچ ساق ماریخت عین الطاف ست بدرو صاف تر احکم نیست دم در ش کہ نچ ساق ماریخت عین الطاف ست سے ہوتی ہے ساق نے جو بچھ ہمارے بیالہ میں ڈال دیا ہے بالکل کرم ہی کرم ہے۔)
ماتی نے جو بچھ ہمارے بیالہ میں ڈال دیا ہے بالکل کرم ہی کرم ہے۔)
قبولیت و عامیں تا خیر کسی مصلحت سے ہوتی ہے۔

ل بھٹر نے کے بچیلینی لوٹ کھوٹ کے ایجن کے بیضرورت و بے فائدہ مسلمہ دل کے حالات اور اللّٰہ تعالیٰ کے راز سکے جن مے ضرر کا اختمال ہو ہے کہ جیسے کوئی حسین عورت کسی ہے سوال کر ہے تو وہ ٹالتا ہے تا کہ اس کو مکر رسوال کی نوبت آئے اوراک کے ذرایعہ سے اس سے خطاب کا موقع مل جاوے اور دیکھئے آپ اینے بیجے کے لئے کوئی چیز لاتے ہیں مگراس کو دق کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بچدرونے لگتا ہے اور آپ کو اس کا رونا اچھامعلوم ہوتا ہے۔اب جن لوگوں کی دعاء قبول ہو جاتی ہے وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ بخت نالاں رہتے ہیں حالا نکہ نہ قبولیت دعا مقبول ہونے کی علامت ہے نہ عدم قبولیت مردود ہونے کی علامت ہے۔خدا تعالی انسان كى اس حالت كى شكايت فرمات بيل فأما الانسان اذا ما ابتله ربه ؛ فاكرمه ، و نعمه ، فيقول ربى اكرمن و اما اذابتله فقدر عليه رزقه فيقول ربى اهانن آ كُرْمات ہیں کے اللہ لیعنی جب خدا تعالیٰ انسان کوفراغت دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرابرا ا کرام کیا اور جب رزق تنگ کردیتے ہیں تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جھے ذلیل کیا اور خدا تعالی مجھے جاہیے نہیں ارشاد ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں یعنی سے بات نہیں ہے کہ رزق کی فراغت دلیل اکرام جواورعسرت دلیل امانت ہوتو اسی طرح اگر دعا بھی قبول نہ ہو وہ دلیل عدم قبولیت اور مر دودیت کی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ جو مناسب سجھتے ہیں وہ و بية بين - تشر ليحا بهى اورتكوينا بهى غرض جونكم نه دياس كانه دينا بى نعمت ہے جيسيا حضور عليہ ا نے قدر میں گفتگو کرنے ہے ممانعت فر مادی ای حدیث ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ جوامور غامضه ہیںان کی حقیقت مجھ میں ہیں آسکتی ان میں گفتگونہ کرنی جا ہے۔

حقیقت قرب الهی اوراس کومقصود نه بچھنے کی شکایت

قرب کے معنی میں کہ جودریااور قطرہ میں سمجھاجاتا ہے اورایسے الفاظ کولغوی معنی پر محمول کرناغلطی ہے بلکہ مراداس قرب سے جواس آیت میں مذکور ہے رضا ہے بعنی حق تعالی کاراضی ہونا مراد ہے کیونکہ قرب کے مختلف ورجہ ہیں۔ایک تو قرب علمی ہے اور بیضدا تعالی

له ترجمه آسمے ہے ہے ہر تربین سل شریعت کے عکموں میں بھی جوانسان کے اختیار میں ہیں اور تکویٰ یعنی وجود عالم کے ان احکام میں بھی جوانسانی اختیار ہے ہا ہم جی سک باریک ہے کہ باس ہونے کے معنی لولو جس میں جسم اور مکان کی تما بی لازم آئی ہے۔ لے کہ علم البی ہرشے کی ہر حالت سے علق رکھتا ہے۔

کے ساتھ ہر چیز کو حاصل ہے چانچ ارشاذ ہے۔ و نصف اقرب الیہ منکم ولکن لا تب صورون (اورہم تم سے نیارہ اس کے قریب ہیں لیکن تم دیکھ ہیں سکتے )اورارشاد ہے۔ و نجن اقرب الیہ من حبل الورید (اورہم اس کی شدرگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں) اور ایک قریب ہیں) اور ایک قریب ہیں) اور ایک قریب میں اور اس کے قریب میں اور سام مراد ہے قرب علم مراذبیں کیونکہ وہ مومن وصالح کے ساتھ خاص نہیں اور بیقر برضاء برای دولت ہے گراس کو اہل و نیا تو کیا مقصود ہیں جسے سے اہل و بین بھی پورے طور سے مقصود نہیں ہی جسے ۔

طريق تخصيل قرب حق

پس اس آیت میں حق تعالی نے اس کا طریق بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے وہ اسوالکم الآیہ یعنی مال اور اوالا دجس کی تحصیل کے پیچھے لوگ پڑے ہیں بید فر ربید قرب نہیں ہو سکتے بلکہ ایمان اور عمل صالح میں وہی ورجہ ایمان اور عمل صالح میں وہی ورجہ مطلوب ہوگا جو کامل ہو کیونکہ ناقص بورا بسندیدہ نہ ہوگا اور وہ ذریعہ درضا ہ کا کیسے بن سکتا ہے۔ مطلوب ہوگا جو کامل ہو کیونکہ ناقص بورا بسندیدہ نہ ہوگا اور وہ ذریعہ درضا ہ کا کیسے بن سکتا ہے۔ معمل میں اسے علم عمل میں اس مات علم عمل میں اسلام میں ا

ایمان و مل صالح کا درجہ کمال علم عمل دائم وحال پرموقوف ہے ادراس کا کامل ہونا موقوف ہے تین چیزوں برعلم وعمل دائم وحال اور دین کے یہی تین

اوراس کا کا کی ہونا موبوف ہے بن پیروں پر م و سوام وطال اورد یا ہے ہیں بیا شعبے ہیں۔ سواگر علم نہیں تو احکام کی اطلاع ہی نہ ہوگی اورا گر عمل نہیں تو اس اطلاع کا نفع کیا ہوگا اور اگر عمل ہے تو اگر جہ بظاہر عمل ہونا کافی معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے کے بعد سے حالت بھی کچھ مفید نہیں کیونکہ اس میں ضلوص اور بقاء کی امید نہیں اور حال سے مراوملکہ ہے حالت بھی آلی مثال سے موال سے محبت ہوجا و ہے اور اسکو کھلاؤ بلاؤ تو ایک تو بی حالت ہو دوسری حالت ہو دوسری حالت ہو اسکو کھلاؤ بلاؤ تو ایک تو بی حالت ہو دوسری حالت ہو دوسری حالت میں ہونے گے پہلی حالت عمل ہے اور دوسری حالت

اوراس نے نیک عمل کے توبیدہ اوگ ہیں کہ آم کوہم سے خوب قریب کردیں ہوائے اس کے جوابیان لے آیا اوراس نے نیک عمل کے توبیدہ اوگ ہیں کہ ان کے واسطے دو گنا تو اب ہے۔ ان مملول کے سب جوانہوں نے کئے ہیں اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن والے ہول مگے۔ سم آئیت کے قریک سم یعنی پورا پورا ہونا بغیر ہیں ہوتا۔ سم صرف خدا تعالیٰ کے لئے بغیر ریاد فیرہ کے ہوئی کے مرف خدا تعالیٰ کے لئے بغیر ریاد فیرہ کے ہوئی کے در کی داور یا تیواری وہ کیفیت جودل میں گڑی ہوئی ہوجو ہمیشد سے والی ہو۔

حال ہے اور پہلی حالت یعنی نراعمل بدون حال کے پائٹڈ ارئین خاور حال ہوجانے کے بعد پائٹد ارہوجاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نماز روزہ کرتا ہے لیکن صاحب حال ندہونے کی وجہ سے نفس پر جبر کر کے تھنے تان کرتا ہے۔ اگر ایک وقت چھوٹ بھی جاوے تو پھھ زیادہ قلق نہیں ہوتا اور ایک دوسر ہے کی بیر حالت ہے کہ اگر ایک وقت بھی نماز جھوٹ جاوے تو زندگی و بال معلوم ہونے گئی ہے تو یہ دوسر اصاحب حال ہے ای کو کہتے ہیں۔

برول سالک ہزاراں غم یود گرز باغ دل خلالے کم یود (اللہ کے درسہ والے سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر دل کے باغ میں سے ایک تکا بھی کم ہوجائے)

اوراس کا پیدا کرنا گوواجب مینیس کیونکه اگر تکلف سے بھی کرتار ہے کیکن اخلاصہو که عبادت ہے کوئی دوسری غرض نہ ہوتو خدا تعالیٰ کے بیہاں مقبول ہے پیچھ کی اس میں نہیں لیکن عبادت ہے خطرناک حالت کیونکہ قلب میں نقاضانہیں تو خدا جانے کہاں گاڑی ائک جاوے ادر کہاں مین جنج کرممل کا خاتمہ ہوجاوے اس لئے ضروری ہے کہ حال کو بھی پیدا کرے ای کو کہا ہے سنج کی خارہ تارہ مین ممائی کے دراز و دور دیدم رہ ورسم پارسائی منارہ قلندر سز ادار بمن ممائی کے دراز و دور دیدم رہ ورسم پارسائی

(اے میرے مجبوب میرے لئے تو قلندری راستہ ہی ہوجائے اگر آپ جلوہ دکھا دیں کیونکہ میں تو ہمیشہ کے مل کے راستہ کو دور کا اور کمبار استہ دیکے رہا ہوں \_ یعنی جلوہ ہوتو محبت کا جوش ہو پھریہ سب راستہ منٹول میں طے ہوجائے جودور دراز معلوم ہورہا ہے )

بروں موہ رہے ہے۔ معنی یہی ہیں کے مل ہواور حال نہ ہوتو راستہ قطع تو ہو جائے گالیکن بردی دراز و دور کے معنی یہی ہیں کہ مل ہواور حال نہ ہوتو راستہ قطع تو ہو جائے گالیکن بردی دشواری اور مشکل ہے قطع ہوگا اور ای معنی میں مولا نانے فرمایا ہے۔

قال را بگذار و مرد حال شو!

بالتیس بنانا جھوڑ دودل کی حالت و کیفیت کے مرد بن جاؤ

### آ گےاں کاطریقہ بتلاتے ہیں کہ چیش مرد کا ملے پامال شو' بعنی بیرحالت لکھنے پڑھنے

الله ال بمیشدر ہے والی ولی کیفیت و حالت کا پیدا کرنا جوتھوف ہے بھی ہوتی ہے کو واجب شرعی تو نہیں کہ نہ کرنے سے گناہ ہو گرنمل کی پائیداری کے لئے اور عمل بند ہو جانے کے خطرہ سے بہتے کے لئے ضروری ہے اور سمجان سے گناہ ہو گرنمل کی پائیداری کے لئے مفید ہے۔ اس کو بدعت یا برا بجھنے والے محروم رہ جاتے ہیں۔ ساتہ مشقت سے بھی نیک ممل کرتا رہے۔ ساتہ کسی مرد کامل لین حقیق پیرے سامنے پامال وفنا ہوجاؤ۔

كمال اطاعت كى خاصيت

(اس كون كرماتي هومتا مواكرو) ليكن آب في بجائ السكوي بفرمايا الدواحق معه اور بیغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات فر مائی اور بہت بڑی دعا دی اور سے بتلا دیا کہ ان کی محبوبیت الیں ہوجاتی ہے کہ اگر ان سے معاملات بومیہ میں غلطی بھی ہوتو اسباب ا یسے جمع ہوجاتے ہیں کہ وہ حق واقعی ہوجاتا ہے۔مثلاً اگر دوشخصوں میں لڑائی ہوجائے اور ایک ایسے ہی محبوب حق اپنے اجتہاد ہے ان میں سے کسی ایک طرف ہو جاویں جو کہ واقع میں حق پر نہ ہوتو خدا تعالیٰ حق کواس کے ساتھ اس طرح کردیتے ہیں کہ وہ تحف تا ئب ہوکر حق پر ہوجائے اور ان کو اس کی طرف رائے سے پھر نا نہ پڑے یا اگر انبیں کوخود کسی مقابلہ میں غلظی ہو جائے تو خدا تعالیٰ حق کوان کے ساتھ اس طرح کر دیتے ہیں کہان کا مقابلہ جو ابھی تک مظلوم تھا انتقام لینے میں جد جا رئے آ گےنکل جاوے پس انتقام کی وجہ ہے ان کا تللم عفوہو جائے گا اور مقابل کی اعتداء کی وجہ ہے اب بیمظلوم ہو جاویں گے اور حق ان کے ساتھ ہوجاوے گا۔ الحمد للہ بیہ بالکل ٹی بات ہے اور اس تفصیل ہے آج ہی ذہن میں آئی جاوراس كى ايك نظير صديث مين صاف آئى بفرمات بين - رب اشعث المحبر الايويه آلودہ ختہ حال نوگ ہیں کہ کوئی ان کی پروابھی نہیں کرتا مگر حالت ان کی یہ ہے کہ اگر کسی امر کے متعلق قتم کھا ہیٹھیں کہ یوں ہوگا تو خدا تعالیٰ اس طرح کردیتے ہیں۔تو پیضمون بھی ای کے قریب ہے کہ داقعہ ان کی شم کے موافق برل جاتا ہے۔

حکایت: میں نے ایک سیارے سنا ہے کہ کسی مقام پرایک ایسی چیز دیکھی کہ اس کا ایک حصہ پھر ہے اور ایک لکڑی ہے ایک کنگر ایک غیر معلوم انجنس اور لوگوں نے اس کا یہ قصہ بیان کیا کہ اندھیر ہے میں کسی ہزرگ کی ٹھوکر گئی تھی۔ انہوں نے فر مایا یہ کیا ہے پھر ہے یا لکڑی ہے یا کنگر یا بچھ اور تو اس میں ان سب چیز وں کا تھوڑ اتھوڑ اجز و ببیدا ہو گیا لیعنی بچھ حصہ لکڑی ہو گیا بچھ پھر اور بچھ کنگر اور بچھ غیر معلوم انجنس

بزرگوں کے حسب خواہش کام ہوجانے سے حق تعالیٰ کا ان کے کہنے میں ہونا لازم ہیں آتا مگراس ہے کوئی پیدنہ بھے کہ اللہ میاں ان کے کہنے میں ہیں ہرگز نہیں بلکہ پیر حضرات خود

ل زيادل ك بخارى حا

حق تعالی کے کہنے میں ہیں اور بیای کی برکت ہے چنانچہ فداوند تعالیٰ بھی بھی ان کے کہنے کے فلاف بھی کرویتے ہیں۔ اور کسی کاتو کیا مند ہے خود حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعا کیں کیں۔ ان میں سے دو قبول ہو کی اور ایک نامنظور ہوئی سواس سے بچھ لیجئے کہ جب حضور سی دعا کیں منظور اور ایک نامنظور ہوئی تو اور کون ہوگا جس کا کہنا ہوجاوے اور میں اس مضمون کو دعا تھی نہ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تو جھے چھیانے کی کیا ضرورت ہے۔ غرض آ یہ فر ماتے ہیں۔

اللهم ادر المحق معه عیث دار ادریکی می ہوتا ہے اور غالب تو بیہ وتا ہے کہ وہ تا ہے ہیں اور خدا وند تعالی ان کے ذہن میں ادراک بیدا کر دیتے ہیں کہ خلاف حق بیل فرش ان کو مرتبہ محبوبیت کاعطا ہوتا ہے وہ خلاف نہیں کرتے بیہ وجہ ہوتی ہے صاحب حال کی ترتی واستقامت کی۔

#### خلاصه طريق قرب

پی علم و ممال و حال کا جمع کرنا میطریقد ہے قرب و رضاء کا جو کہ بہت بڑی دولت ہے کیونکہ دولت کا مقصود راحت قلب ہے تو اس سے بڑھ کراور کیارا حت ہوگی کہ اس کا محبوب حقیقی اس سے راضی ہواور قرب ہو میداحت کسی کو بھی نصیب نہیں بلکہ اس دولت میں تو اگر ہجی محنت بھی ہوتی تو اس بر بھی راضی ہوتے۔

## اہل اللہ کو کلفت ومصیبت میں بھی بوجہ قرب ورضاء حق کے راحت ہوتی ہے

چنانچ مجھی الی عالت ابتلاء اگر پیش آتی ہوتا ہوتا ہے اس وقت ان کی میر

حالت ہوتی ہے۔

اں بیصدیث وتر جمہ پیچیلے مضمون نبسر ۱۲۸ میں گزراہے۔ سمان علم اور عقل سے او نجی بات نہیں پولیس والوں کو ڈاکو کی بہپان شاعروں کو کلام کی عمد گی اور برائی کی تا جروں کو گا کیوں کی پیچان اس کی ایک چھوٹی می نظیر ہے۔ سمان استحان کے لئے دما دم شراب الم در کشند! ( رنج کی شراب ہے در ہے ہیتے رہتے ہیں اگر کڑواہٹ دیکھتے ہیں تو سانس تھینج لیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں)

لوگ جس كوكلفت بخصتے بين وه اس كوراحت بخصتا ہے مجنوں كواس كے اقارب خاند كعبد بين في گئاوركہا كه كبد السلهم ار حمنى من ليلى و حبها (اے الله بخصر بريني اور اس كى محبت سے رحم فرما كه وه جاتى رہے) تو وه كہتا ہے السلهم زدنى حب ليلىٰ (اے الله مجھ كوليلىٰ كى محبت زيادہ كردے)

الهی تبت من کل المعاصی الیک فقد تکثرت الذنوب (اے میرے معبود میں نوب کنا ہوں ہے آپ کی بارگاہ میں توب کرلی کیونکہ گناہ تو بہت ہی ہوگئے ہیں)

فاهماهن هوی لیلی و نر کیے زیارتھا فانسے لا اتوب (لیکن لیل کی محبت اوراس کے دیدار کائز کرنا تو ہیں اس سے تو ہیں کرسکتا) غور کر و کہ عورت کی محبت میں بیرحالت تھی اب مولانا کا قول سنوفر ماتے ہیں۔ عشق مولی کے کم از لیلی بود گوئے گشتن ہیراو اولے بود (اللہ تعالیٰ کاعشق لیل کے عشق سے کب کم ہوسکتا ہواس کے عشق میں گیند کی طرح لرصکتا ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔)

لینی خدا تعالی کی محبت کیلی کی محبت ہے بھی کم ہے ہرگز نہیں تو اب غور سیجئے کہ وہ کسی لذت کی ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کا قرب بڑی دولت ہے۔

جولوگ خداتعالی کو چھوڑ دیتے ہیں در حقیقت مصیبت میں وہ ہیں اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ جولوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ بڑی مصیبت میں ہیں گوان کے پاس اموال واولا وبھی ہوای کوخداتعالیٰ فرماتے ہیں۔

انما يريدالله ان يعلبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم و هم كفرون

(الله تعالیٰ یمی ارادہ کرتے ہیں کہ ان کا فرلوگوں کو مال اور اولا دیے ذریعہ دنیا میں مجھی عذاب دیدیں اور کا فررہنے میں ان کی رومیں مشکل سے تکلیں )

حقیقت میں اگرغور کر کے دیکھاجاد ہے تو معلوم ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کو قبلہ و کعبہ بنا رکھا ہے وہ کس قدر مصیبت میں ہیں ۔ عیش کے ذرائع سوچتے اور جمع کرتے ساری عمر گزرگنی اور کھانے چنے کو وہ بی چار جیا تیاں اور تین کیڑے ہی ملے جو کہ سب کو ہی ملتے ہیں اور پھر لطف یہ کہ اس قدرانہاک کے بعد بھی ذرائع عیش نصیب نہ ہوئے اور غضب یہ کہ آئ تک محمی اس کا احساس نہیں ہوا اب تک بھی وہی ترقی کی تعلیم دی جاتی ہے اور اگر پوراعیش حاصل بھی ہوگیا تو یہ کیا عیش ہے کہ خوب کھالیا اگر یہی عیش ہے تو بیل کوسب سے زیادہ عیش میں ہیں میسر ہے کہ اس کو نہ گذشتہ کل کی یا دنہ آئندہ کل کی قکر اس کی برابر سلطان بھی عیش میں ہیں میں میں میں ہوگئری ہے کہ خوب کھالیا کہ کی کا میں کہ برابر سلطان بھی عیش میں ہیں ہیں میں ہوگئری ہے کہ الینا کوئی عیش نہیں ۔

### عيش حقيقي كي حقيقت

نیش یہ ہے کہ نہ ماضی کی فکر ہے نہ مستقبل کا اندیشہ بس وہ ابن الحال ہے کہ جواس پر گزرتا ہے سب کوخوش ہے برداشت کرتا ہے اور اس کونعت بچھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں صوفی ابن الحال باشدا ہے رفیق یعنی جو حالت اس برطاری ہووہ اسی میں راضی ہے اور یہ کہتا ہے۔

ہر چہ از دوست میر سد نیکو ست (دوست ہے جو کچھ ملتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے)

اگرطین بھی ہوتو عیش ہاوراس پر بچھ جھی اگرایک مدت کے بعد محبوب سے
ملاقات ہوکہ د کیے کر جیرت زوہ رہ جائے۔ نہ بات کی ہمت ہونہ سلام کی جرائت اوراس حال
میں محبوب اس پررخم کر ہاوراس کوسینہ سے لگا لے اور خوب دیا دے کہ اس کادم نکلنے لگے اور
اس حالت میں اس کا کوئی رقیب آجاوے اس کود کھے کر محبوب دریا فت کرے کہ اگرتم کو تکلیف
ہور ہی ہوتو تم کو چھوڑ کر اس کو و بانے لگوں تو اس وقت کیا گئے ہے گا کیا یہ تکلیف اس کو محسول ہوگی
ا م آخرت سے عافل رہ کرونیا میں کھپ جانے کی سکے دل کی کیفیت وحالت والا سکے صوفی تو اے
میرے ساتھی حال والا بی ہوتا ہے۔ سکے غصاور تکیف دینا ہمی ہوتو مجت میں دہ بھی لطف دکیف بی ہے۔

اور کیااس کی وجہ ہے وہ مجبوب کے علیحدہ ہونے پر راضی ہوگا بھی نہیں بلکہ وہ یہ کہے گا۔ نہ نشو د نصیب ویمن کہ شود ہلاک تیغت سمر دوستال سلامت کہ تو تخبر آزمائی (ویمن کو یہ نصیب نہ ہو کہ تیری تکوارے ہلاک ہوہم دوستوں کا سرسلامت رہے تا کہ انہی برتوا پنا خبر آزمائے ) اور یہ کہے گا۔

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچ یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے توجب توجب اوی کی جست میں یہ اور اور ہے توجب آدی کی محبت میں بیجالت ہے قوحق تعالی کی محبت میں کیا عالم ہوگا۔ بقول شخ سعدی تعجب داری از سالکان طریق کے باشد در بح معنے غریق (تم طریقت کے سالکوں نیعنی اللہ کے راستہ میں گئے ہودن سے تعجب کرتے ہو کہ وہ معنی ومقصود کے سمندر میں غرق ہیں)

اوران کی میرهالت ہوتی ہے۔

ناخوش تو خوش بود برجان من دل فدائے یار دل رنجان من (آپ کی طرف کی ناگوار شے بھی میرے واسطے خوش کا سبب ہے کیونکہ دل ہی دل دکھانے والے دوست پرفداہے)

اوروه ايول كمتي بيل-

پس زبون و سوسہ باشی دلا گر طلب را باز دانی از بلا! (اے دل پھرنو تو وسوسوں کا بیوتوف بنایا ہوا ہو جائے گا اگر تو محبوب کی طلب کو مصیبت سے الگ جانتاہے)

لیعنی اگر طلب میں اور بلا میں فرق کیا تو تم طالب خدانہیں بلکہ تم طالب مخلوق ہوا کیا۔ مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کولیا ہے جس نے اس کی حقیقت سمجھ لی اس کی برابر کوئی دولت مندنہیں تو معلوم ہوا کہ ربیبہت بڑی دولت ہے۔

مذكوره عيش والول كانزحم عبيثول ير

جواس سے محروم ہووہ محروم بھی ہے۔ مرحوم بھی ہے محروم ہوتا تو ظاہر ہی ہے اور مرحوم

ل معيبت كوچهوز كرداحت كوليار سن دحد لي سنه قابل دهم

اس کئے کہ اہل اللہ کواس پر رحم آتا ہے۔ ہاں اگر باغی ہوتو اس پر ان کورتم نہیں آتالیکن اگر باغی ہوتو اس پر ان کورتم نہیں آتالیکن اگر باغی نہ ہو بلکہ گئرگار ہوتو ان حصرات کواس پر بہت رحم آتا ہے اور وہ اس کو ذلیل نہیں سیجھتے کیونکہ جانبے ہیں کہ خدانعالیٰ کی بیشان ہے۔

گنہ آمرز رندان قدح خوار بطاعت گیر پیران ریا کار (پیالے بی جانے دالے رندوں کے گناہوں کو بخشنے دالے ادر ریا دالے پیروں کی عبادت برگرفت کرنے دالے ہیں)

کسی نے خوب کہاہے

غافل مروکہ مرکب مردان مرورا درسنگاخ بادیہ پیما بریدہ اند نومیہ ہم مباش کر ندال بادہ نوش ناگہ بیک خروش بمزل رسیدہ اند ( غفلت میں نہ چلو کیونکہ بڑے بڑے مردول کی سواری کی بھی اس جنگل کے بھر ملے میدانوں میں کوچیں کاٹ ڈالی ہیں۔اور ناامید بھی نہ ہوجاؤ کیونکہ شراب عشق بنے والے رندلوگ اچا تک ایک نعر سے بھی منزل پر بہنچ گئے ہیں)

دومرے کہتے ہیں۔ گناہ آئینہ عفو ورحمت ست اے شخ مبیں بچشم حقارت گناہ کاراں را

ر اے صوفی صاحب گناہ تو معافی ورحت البی کا ایک آئینہ ہے ( کہ عفو ورحمت اس یں نظر آتی ہے ) تو شحقیر کی نظر ہے گنا ہے گاروں کو نہ دیکھا کرو)

لینی حقیرند بچھوالبت قابل رحم مجھواوروہ برتاؤ کروجیے کے تہمارا بیٹا بیارہ وجاوے اوراس کے ساتھ تم برتاؤ کرتے ہو۔ دیکھواگروہ تم پر بگر بھی دے تو تم کوغصہ نہیں آتا بلکہ رحم آتا ہے و مسلمان وہ ہے کہ مسلمان کی حالت برآنسو بہائے نہ یہ کہ ان کوؤلیل وحقیر سمجھے اور برا بھلا کے ۔ تایار کرا خواہد و میلش یہ کہ باشد

مایار مراسوام و سن به ند باسد (ال وقت کرمجوب کس کوچاہتاہے اور کس کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے)
اورا گراصلاح کی امیدندر ہے تو خدا کے میر دکر دواور دعاء کرویہ ہے اسلامی شان آج
کل ذرای بات میں وہا بیت اور بدعت کا الزام لگاویا جاتا ہے۔ صاحبوکس کی بدعت کس کی

له كافر

وہابیت حضور کے احکام میں بعض مختلف فیہ بھی ہیں۔کوئی کسی طرف گیا کوئی کسی طرف تواس کے لئے کڑتے کیوں ہواور اگر کوئی مسکلہ متعین الصواب ہے اور اس میں کسی کولغزش ہے تواس کے لئے دعا خیر کروخوں کہاہے۔

گر این مدی دوست بشناخت به پیکار دخمن نه پرداخت!

(اگریه معرفت اللی کادعویدار خدا کو پیچان لیتا تواپ دخمن سے بھی لانے بین مشغول نه بوتا)

دیکھوا گرمجلس میں مجبوب بھی ہواوراس نے اجازت دیدی ہو کہ میری طرف دیکھواور
بیاس کی طرف دیکھنے میں مشغول ہو کہا ہے بیس ایک شخص آ کراس کی انگلی کوچھودے اب
بتاؤ کہ وہ کیا کرے گا کیا محبوب کی طرف سے نظر بٹا کراس شخص کود کھنے لگے گایا اس سے
الجھنا شروع کردے گا۔ اگراپیا کیا تو محبوب سے حرمان جو گااور بی توجہ اور استغراق بھی وقت
ہوگا کہ دوست کو بہجانے اس کو کہتے ہیں۔

گرای مدعی دوست بشناختے بد پیکار دشمن نه پرداختے کارادهر متوجه ہوتا تو بینو بت کیول آتی۔

حکایت: حضرت حاجی صاحب نورالله مرقده فرمایا کرتے ہے کہ اگرتم ہے کوئی مناظرہ کرے تو تم بھی مناظرہ کر واس ہے دل سیاہ ہوتا ہے۔ عواظ بیں ہے جس کو بیعت کرتا ہوں اس سے مید بھی کہتا ہوں کہ بدعت کو چھوڑ ولیکن بدعتی لوگوں سے مت لڑو۔ خدا تعالیٰ تم سے بیت بچھے گا کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا اور قرآن نثریف ہے بھی اس تعالیٰ تم سے بیت بچھے گا کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا اور قرآن نثریف ہے بھی اس مشرب کی تا کید ہوتی ہے فرماتے ہیں۔ ولئے کن من کم املة یدعون الی المحید المنح مشرب کی تا کید ہوتی ہوئی کی طرف دعوت دے ایسے کاموں کا تعم کیا کر بے برے کاموں سے روکا کرے کی معلوم ہوتا ہے کہ سب اس کام کے لائق نہیں برے کاموں ہوتا ہے کہ سب اس کام کے لائق نہیں ہیں اور میر تج بہ ہے کہ جولوگ اس کے اہل نہیں سمجھے جاتے ان کا کہنا لوگوں کونا گوارگر رتا ہے

کے جس میں حق ہونا ایک ہی صورت میں معین ہو سال محروی سال غرق ہو جانا لیمی محبوب میں لگ کر بیخو دہوجانا سال بغیر بخت ضرورت کے ہے گواہل نلم کو وقت ضرت تر دید کی اجازت ہے سالہ طریقہ کے تم میں سے ایک جماعت

غرض بیطعن و تشنیع کا شیوہ مناسب نہیں اپنے کام میں گئے رہوا گرکوئی براہوتو اس بررحم کرو اور اس کے لئے دعا کرو۔ چنانچہ اہل اللہ دنیا داروں پررحم ہی کرتے ہیں کہ یہ بیچار سے تمال

بي لد ع بوع بي الي جادب بيل-

حضرت شبائی کی پیمالت تھی کہ جب کی کود کھتے تو کہتے الحمد للہ الذی عافانی مسا ابتلاک به و فضلنی علیٰ کئیر ممن خلق تفصیلاً پردعا صدیت ہیں ہے۔ حضور یہ تعلیم فرمایا ہے کہ جب کی بیار کود کھوتو بید عاپڑھو تو دنیا کی بحبت سے زیادہ کون کی بیاری ہوگی کہ قلب کی بیاری ہو قالس تعالی سب سے بدتر ہے جیساار شاد ہے کہ فی قلوبھ مرض فزادھ ماللہ موضاً (ان کے دلوں ہیں بیاری ہوتاللہ تعالی نے ان کی بیاری کو اور زیادہ کر دیا ہے) حضرت شبائی اس کو سمجھ اور انہوں نے مرض کی حقیقت معلوم کی غرض و ٹیادار بیار ہیں اور اس بیاری سے بچار ہنا خدا کی تعمت ہے جو قابل شکر ہے۔ معلوم کی غرض و ٹیادار بیار ہیں اور اس بیاری سے بچار ہنا خدا کی تعمت ہے جو قابل شکر ہے۔ براہ تسخر حکایت: اکبر پور کا واقعہ ہے کہ ایک خان صاحب نے ایک جلا ہے سے براہ تسخر میں غراب میں بیا کی میاں جی کیا کر رہے ہیں کہنے لگا خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ جھ کو خان صاحب نہ بنایا کی بیمی بڑی رحمت ہے کہ گناہ کا سامان تی نہ دے۔

آئکس کہ نو گرت نمی گرداند او مصلحت تو از تو بہتر داند (جو مالکتم کو مالدار نہیں بنادیتا ہے وہ تہاری مصلحت کوتم سے زیادہ جانتا ہے)
اب آپومعلوم ہوگیا کہ پاوگ واقعی رحم کے قابل ہیں کدایک بڑی مصیبت میں کھنے ہیں۔
عیش دنیا کوعیش سمجھٹا ہے حسی ہے

مگران کوخبر بھی نہیں ان کی وہ حالت ہے <del>جیسے</del>

حکایت: ایک سرحدی وحتی مندوستان میں آیا تھا۔ کسی طوائی کی دوکان پر حلوار کھا دیکھا قیمت پاس نہ تھی آپ اس میں سے بہت سااٹھا کر کھا مجے حلوائی نے عاکم شہر کواطلاع میں ہو جھاٹھانے والے سے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے جھکواس بیاری ہے صحت وعافیت بخشی جس میں تم کو مبتایا کرد کھا ہے اور اپی کٹلوق میں ہے بہت پر بھے کو بہت ہو فضیلت دی ہے۔ سے جانی و تاواقف کم عمل

دی حاکم نے بیر زامقرر کی کہان کا منہ کالا کر کے جو تیوں کا ہار گلے میں ڈال دیا جائے اور گدھے برسوار کر کے تمام شہر میں تشہیر کی جاوے اور بہت ہے لڑے ساتھ کردیئے جائیں کہ وہ ڈھول بجاتے چیچے چیچے چلیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب پیچلوا خورصا حب اپنے گھر كنة تووبال ك أوكون في بيوجها كه آغالهندوستان چكوند ملك ست كهنه لگا- مندوستان فوب ملک است حلوا خورون مفت ست فوج طفلال مفت ست سواری خرمفت ست دُم دُم مفت ست ہندوستان خوب ملک ست بس دنیا کے حثم وخدم پر ناز کرنا ایسا ہے جبیبااس نے سوار ک خرادر فوج طفلاں پر ناز کیا تھا۔صاحبویہ ہے جسی ہے واللّٰدا گرحس سیح ہوتویہ سب عذاب نظر آنے گئے حکومت دینوی کی نسبت حدیث میں ہے کہ جس کی دس آ دمیوں برجھی حکومت ہو سی قیامت میں اس کوشکیس کر لایا جاوے گا اگر چہاس کے بعد جھوٹ ہی جاوے آئ اس کی درخواست کی جاتی ہے اس کے لئے رویبی خرج کیا جاتا ہے اورا اگر کوئی پچھ کہتا ہے ہے جواب ملتا ہے کہ ہم میں اگر صاحب حکومت نہ ہوں گے تو قوم نتاہ ہو جائے گی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم میں حاکم ہوں کیکن کون تخص ہواس کا فیصلہ خود صدیث میں موجود ہے۔حضور فرماتے ہیں القضاة ثلثة اثنان في النار وواحد في الجنة (حاكم لوگ تين كروه ہیں دوگروہ دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں ) اور اس واحد کو عالم باعمل بتلایا ہے تو حکومت ضروری ہے لیکن حکومت کے لئے عالم باعمل ہونا جا ہے۔ ورنہ بدون علم کے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور امتحان علم کا رہے ہے کہ ان کے سامنے جینے واقعات ومقد مات پیش ہوں ان میں اپنی رائے لکھیں اور اس کے بعد اہل علم سے ان کا تھم دریا فت کریں پھر دونوں میں موازنہ کریں واللہ زمین وآسان کا فرق نطحے گا دوسری اس میں ایک اور شرط ہے کہ حکومت کی خود درخواست نہ کرے کیونکہ جو درخواست کرے گا وہ خود غرض ہو گا اور نفسیات سے کام کر لے گااس کولوگوں کی مصلحت پر ہر گر نظر نہ ہوگی۔ بلکہ اپنی مصلحت پر نظر ا مشہور کرنا یعن محمایا جائے۔ سے جناب ہندوستان کیسا ملک ہے۔ سمہ ہندوستان بہت اچھا ملک ہے حلوا کھانا مفت ہے بچوں کی فوج مفت ہے۔ گدھے کی سواری مفت ہے ؤم ڈم لیعنی ڈھول مفت ہے۔ ہندوستان بہت احیما ملک ہے۔

ہوگی اوراس سے جتنی خرابیاں پیدا ہوں وہ کم ہیں۔

حکایت: حضرت عثمان نے ابن عمر سے قضاء کا عہدہ قبول کرنے کے لئے کہاانہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگرتم منظور نہیں کرتے تو اپ انکار کی کسی کو خبر مت کرنا کیونکہ ایسانہ ہو کہ سب ہی انکار کر دیں اس واقعہ ہے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ ملف صالحین کو مت کو کیسا جھتے تھے اور حقیقت میں ایسا ہی شخص کام کر سکے گا۔ آپ کی بچھ میں آگیا کہ دنیا کے لوگ حقیقت میں بڑی تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہیں اور دولت حقیقی دوسری چیز ہے۔

# اس عیش حقیقی کی تخصیل کا طریق که ایمان واعمال ومعاملات واخلاق کی درستی ہے

خداتعالیٰ اس آیت میں اس دولت کو بتلاتے ہیں اور اس کا طریقتدار شادفر ماتے ہیں اورمروج طریقه کورو کتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہارے مال اور اولا داس قابل نہیں کہتم کوہم سے قریب کریں۔البتہ ایمان اور عمل صالح اس کا ذریعہ ہے جیسا بیان ہوا اور اس میں آج کل کے اہل مذاق جدید کا بھی جواب ہو گیا لیعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترقی دنیا ہے ہارامقصود ترقی دین ہے تو خدا تعالی نے بتلا دیا کہ ترقی دین کی بیصورت نہیں کہ بہت سامان سمیٹ لوہم اس آیت کا ترجمہ کئے دیتے ہیں اگر تین یا نج کرنا ہے تو خدا تعالیٰ سے کرواور پوچھوکہ یہ کیوں فرمایا آ جکل پیجھی ایک عجیب عادت ہوگئی ہے کہ لوگ ہر بات کا ذ مہ دار مولو یوں کو بناتے ہیں۔ صاحبومولوی تو صرف منادی کرنے والے ہیں وجہ منادی کرنے والے ہے نہیں یوچھی جاتی کیونکہ جانتے ہیں کہ بیاس امر کا ذمہ دارنہیں پھر کیا دجہ کہ مولو یوں کو ذمہ دار تمجھا جاتا ہے اگروہ کچھ بتلا دیں تو ان کا احسان ہے باقی ان کے ذمہ کچھ نہیں غرض مال اوراولا وذر ربعہ قرب نہیں بلکہ ایمان اوراعمال صالحہ ذریعہ قرب ہیں۔ سوبعضے لوگ تو ہم میں ہے ایسے ہیں کہ وہ ایمان ہی کو بگاڑ بیٹھے ہیں۔اگر جدان کے اعمال کسی درجہ میں اچھے ہیں لیکن عقیدے بالکل ہی تباہ ہیں بہت ہے لوگ پیروں ہے اس قدرعقیدت رکھتے ہیں کہ خدا ہے بھی اتناعلاقہ نہیں رکھتے وہ ان کوابیا سمجھتے ہیں کہ جیسا ایک سرچڑ ھا

سرشتہ دار ہو کہ جو پچھ کہہ دے گا ای پر دسخط ہو جاویں گے۔اور ان کے نام پر کہیں ہنلی چڑھاتے ہیں کہیں فتیں مانے ہیں بعض نے تعزیوں کواس قد رضروی بچھ رکھا ہے کہ ان کا سارا دین وایمان وہی ہے۔ ایک شخص کہنے گئے کہ جب سے ہیں نے گیار ہویں شریف چھوڑ دی ہے اس وقت سے بچھ پر آفتیں اتر نے لگیس راستغفر اللہ میرایہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں کو ایصال ثو اب نہ کرومطلب ہے ہے کہ اپنا عقیدہ مت خراب کرو بلکہ اس نیت سے بزرگوں کو ایصال ثو اب نہ کرومطلب ہے ہے کہ اپنا عقیدہ مت خراب کرو بلکہ اس نیت سے ایصال ثو اب کرو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دینی احسان کیا تھا ہم ان کو ثو اب پہنچا کیں۔ باتی ہے اس نواب کروکہ انہوں نے ہمارے ساتھ دینی احسان کیا تھا ہم ان کو ثو اب پہنچا کیں۔ باتی ہے اور فور کرے دیکھو کہ ایک نیت سے باتی ہے اور فور کرے دیکھو کہ ایک نیت سے باتی ہے اور فور کرے دیکھو کہ ایک نیت کے بات کہ ان اور پیش کرنے کے بعد کہے کہ جناب سے بچھے فلاں کا م ہے تو تمہارے دل پر کیا اثر ہوگا طاہر ہے کہ جو بچھ فوشی اس مٹھائی لانے سے ہم کو بوئی ہوگی وہ سب خاک ہیں مل اثر ہوگا طاہر ہے کہ جو بچھ فوشی اس مٹھائی لانے سے تم کو ہوئی ہوگی وہ سب خاک ہیں می جائے گی اور سمجھو گے کہ بیسب خوشا مداس غرض کے لئے تھی دوسرے جب وہ حصر ات اپنی درتی جب ہوگی کہ اس می میں ان وہ بھی ندر کھتے شھے تو اب مرنے کے بعد کیوں ان کو دلجی یہ دور ہے۔ ہوگی تو ایمان کی درتی جب ہوگی کو ان جب ہوگی کوں ان کو دی ہوگی تو ایمان کی درتی جب ہوگی کوں ان کو درتی جب ہوگی کوں ان کورتی جب ہوگی کوں ان کی درتی جب ہوگی کوں ان کورتی جب ہوگی کوں ان کورتی جب ہوگی کوں ان کورتی جب ہوگی کہ ان خس کورتی ہوگی کورتی ہوگی کورتی ہوگی کورتی ہوگی کورتی ہوگی کورتی ہوگی کورتی جب ہوگی کورتی ہوگی

دوسری چیز عمل صالح ہے اس کے متعلق بید حال ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ضروری نہیں بیجھتے بلکہ عقائد کی دری کو کافی سیجھتے ہیں حالانکہ جب عمل نہیں تو بید دری کیا کرے گ۔ اور جولوگ عمل کو ضروری بھی سیجھتے ہیں تو صرف دیا نات 'نماز' روزہ وغیرہ کو باتی معاملات نہایت ہی بالکل ہی خراب ہیں۔ میں نے بہت سے متی ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے معاملات نہایت ہی گند درگند ہیں۔ خدا جانے کیسا تقویٰ ہے کہ وہ بھی ٹو فنا ہی نہیں گویا بی بی تمیزہ کا وضو ہے کہ بس ایک دفعہ کر کے عمر بھر کی چھٹی ہوگئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے معاملات بھی اجھے ہیں کہ ان کے معاملات بھی اجھے ہیں کئن اخلاق نہایت خراب ہیں نہ خدا کی محبت نہ خوف نہ تو کل نہ صبر نہ شکر نہ تو حید بلکہ ان کے بجائے تک براریا مجب خسد کھینہ وغیرہ سے پر ہیں بیرحال ہے کہ

دندرون قبر خدائے عز وجل

ك بكداكيدر شوت كى سورت يس آئى ہے۔

از برون چوں گور کا فریرصل!

(باہر سے تو کافر کی قبر کی طرح جوحلوں سے بھری ہے اور اندرخدا تعالی کاعذاب)

از بروں طعنہ زنی بربایزید دزدرونت ننگ می دارویزید

(باہر سے تو تم حضرت بایزید بسطائی پر طعنہ کرتے ہوا در تمہاری اندرونی حالت سے برید بھی شرم رکھتا ہے)

بزید بھی شرم رکھتا ہے)

توعمل صالح مين باخلاق باطنى بهي آ كي-

### اخلاق کی درستی ہی تصوف ہے

یہ ہوہ چرجس کوتصوف کہتے ہیں ای کی نسبت فرماتے ہیں الا ان اولیاء الله لا حوف علیهم ولا هم یعزنون الذین المنوا و کانوایتقون ( ان لوک اللہ کے ولیوں برخوف ہوتا ہے ندوہ فکر کرتے ہیں ہوہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور متی ہوگے ) اگر کسی کو شہوکہ یہ تصوف نہیں بلکہ غیر معمولی چیز ہے تو سمجھوک اہل فن کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ بہی تصوف نہیں بلکہ غیر معمولی چیز ہے تو سمجھوک اہل فن کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اور باطن دونوں کوسنوار لیتا ہے ) اور باطن کے متعلق دو چیزیں ہیں۔ ایک عقیدہ دوسرے افلاق ان سب کی اصلاح ہی قرآن میں ہے۔ گرصوفیہ نے ان کوتصوف ہے جیر کیا ہے۔ افلاق ان سب کی اصلاح ہے تعمیر کیا ہے تو تصوف کی حقیقت سے ہو اور ثمرہ اس کا سے مناز لفی الحمد لله ( تم کوہم ہے بہت قرب دیں گے ) اس دقت دو خطایاں رفع ہو کی میں ایک تو یہ کرتھوف کی حقیقت کو غلط سمجھے ہوئے تھے۔ یعی تصوف ہیں تین غلطیاں رفع ہو کیں ایک تو یہ کرتھوف کی حقیقت کو غلط سمجھے ہوئے تھے۔ یعی تصوف میں تین خوف میں تین خوف میں تین طریقت میں ایک وہ کہ ان کوتصوف میں تین صوف ہیں ایک وہ کہ ان کوتصوف میں جی علایت اور ان کی دو تسمیں ہیں۔ ایک مہا جات دوسرے ممنوعات جیسے سے عقیدہ کہ جمی علاقت ہیں ایک وہ کہ ان کوت وہ طریقت میں سب چھومیاح ہوجاتا ہے یا ہے کہ میرے پر کومیس ہی خواج ہو ہو تا ہے یا ہے کہ میرے پر کومیس ہی خواج ہو ہو تا ہے یا ہے کہ میرے پر کومیس ہی خواج ہو ہو تھے ہیں ہیں۔ ایک میرے پر کومیس ہی خواج ہو ہو تا ہے یا ہے کہ میرے پر کومیس ہی خواج ہو ہو تا ہے یا ہے کہ میرے پر کومیس ہی جو جواتا ہے یا ہے کہ میرے پر کومیس ہی جو جواتا ہے یا ہے کہ میرے پر کومیس ہی جو جواتا ہے یا ہے کہ میں سب کے خیر ہو جواتا ہے یا ہے کہ میرے پر کومیس ہی جو جواتا ہے یا ہے کہ میرے پر کومیس ہیں ہو جواتا ہے یا ہے کہ میں ایک وہ کی میں ایک وہ تو جواتا ہے یا ہے کہ میرے پر کومیس ہیں ہو جواتا ہے یا ہے کہ میرے پر کومیس ہیں ہیں کی میں ایک وہ تو بر ایک وہ کومیا ہو جواتا ہے یا ہے کی میرے پر کومیس ہی کومیا ہے ہو جواتا ہے یا ہے کی میرے پر کومیس ہیں ہو جواتا ہے یا ہے کی میرے پر کومیس ہیں کومیس ہیں ہو جواتا ہے یا ہے کی کومیس ہیں ہو ہو تا ہے یہ ہو جواتا ہے یا ہو کومیس ہیں ہو جواتا ہے یا ہو کومیس ہیں کومیس ہیں کومیس ہیں ہو جواتا ہے یا ہو کومیس ہیں کومیس ہیں ہو ہو تا ہے یہ ہو کومیس ہیں کومیس ہیں کومیس ہیں ہو ہو تا ہے ہو ہو

حکایت: جیسے چندروز ہوئے ایک پیرصاحب نے کہا کہ میرے میرد بولیس کا کام ہے اور ہر جمعرات کوسب اولیاء پیرال کلیر میں جمع ہوتے ہیں اور انٹرف علی بھی وہاں آتا ہے وہ بچھتے تھے کہ میں بن کرخوش ہول گا گر جھ پر بیاثر ہوا کہ میں ان کونفینی کا ڈب سمجھنے لگا تو گویا خدائی کواپنا بیجھتے ہیں۔ای طرح مردوں کے اختیار میں کچھ بچھنا بھی ایسا ہی ہے بیتو وہ جیزیں ہیں کہ معاصی لعینہ ہیں۔ دوسری وہ چیزیں کہ وہ معصیت لغیر آئیں۔ جیسے عاع کا سننا کداگر کسی کا مجودی کی وجہ ہے کن لینا منقول ہے تو بیوہ جست نہیں اور بلا عذر تا جا تز ہے اور اب تو میں میسب انتمال فقیہ ہے ہیں ان کوتھون توال کی حالت نہایت گندور گند ہوگئی ہے اور واقع میں میسب انتمال فقیہ ہے ہیں ان کوتھون سے بھی علاقہ نہیں اور بعض وہ انتمال ہیں کہ ان کوتھون سے علاقہ تو ہے مگر وہ عین تھون منہیں جیسے احوال کہ کشریت ذکر ہے بھی مرتب ہو جاتے ہیں تو مقصود کے متعلق چار چیزیں موئیں۔ایمان اور اخلاق اور حالات کہ ان کوتھون سے تعلق ہے بعض کوعینہ ہے کا اور ہوئی وارت ہوں تو اچھ مضا گھائیں۔

شیخ کامل کی پیجیان

سیس سے شخ کامل کی پیچان بھی معلوم ہوگئی ہوگی کہ اس کے اندرا یک تو ایمان خالص ہونے کی ضرورت ہود ہوں سے اس کو فقر درت ہود ہوں سے اس کو فقر سے ہوئے کی شیر سے اخلاق کی کہ اس میں عبر وشکر ہود نیا ہے اس کو فقر سے ہوکہ اس کی صحبت ہے بھی دنیا ہے جی ہوئیا دو متوجہ ہوں۔ ہمار سے حضرت حاجی ہے کہ اس کی طرف عوام کم متوجہ ہوں اور اہل علم وقیم زیادہ ہتوہ کریں معلوم کر لینا جا ہے کہ یہ صاحب فرمایا کرتے ہے کہ جس درویش پر اہل دنیازیادہ ہجوم کریں معلوم کر لینا جا ہے کہ یہ خود بھی دنیا دارج ہوئی دنیا دارج ہوئی دالمجنس یمیل المی المجنس (ہم جن ایے ہم جن کی طرف جمکنا ہوجا کی اور جس کی طرف صلحاء زیادہ متوجہ ہوں وہ ہادی ہونے کے لائق ہے جب ایسا شخص مل جو اس کی طرف سلماء زیادہ متوجہ ہوں وہ ہادی ہوجا کیں ان کے لئے آگے خدا تھائی جا دیا ہو سے قبل ہوجا کیں ان کے لئے آگے خدا تھائی در بی وہ نوگ ہیں۔ او لئے ہیں۔ او لئک لھم جز آء الضعف بھا عملوا و ھم فی الغوفات المنون در بی وہ نوگ ہیں۔ اور وہ جن کے دوگنا ثواب ہان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جن کے دوگنا ثواب ہان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جن کے دوگنا ثواب ہان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جن کے دوگنا ثواب ہان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جن سے کے در کی وہ نوگ ہیں۔ اور وہ جن کے دوگنا ثواب ہان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جن سے کے دوگنا ثواب ہوں نے جان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جن سے کے دوگنا ثواب ہان کے مملوں کی وجہ سے اور وہ جن سے کے دوگنا ثواب ہان کے محلوں کی وجہ سے اور وہ جن سے کی دور وہ وہ جن سے کی دور کو دور کیا تواب کے اس کے معلوں کی وجہ سے اور وہ وہ جن سے کان کے محلوں کی وجہ سے اور وہ وہ جن سے کی دور کیا تواب کے دور کو کان تواب کے دور کیا تواب کے دور کیا تواب کے دور کیا تواب کے دور کی کی دور کیا تواب کی دور کی کی دور کی دور کیا تواب کے دور کی دور کی

ا خودا بن ذات سے گناہ ہو۔ ہے دوسری خرازیوں کی وجہ سے گناہ ہو سے اللہ رسول کے جواد کام زبان ہاتھ ناک وغیرہ ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں تو میر چیزیں ظاہر سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ گوتصوف بغیر ظاہر کو سنوار نے بیس ہوسکتا اس لئے میر بھی تصوف کے لئے ضرور کی ہیں جمر دراصل دل والے تھموں ہیں ہے بیس ۔ سنوار نے بیسی ہوسکتا اس لئے میر بھی تصوف کے لئے ضرور کی ہیسے ایمان عمل اورا ظاق سے دل کی کیفیت اور حالتیں ہے وہ بعید اور خود ذات تھموف ہونے کا بیسے ایمان عمل اورا ظاق ہے۔ ہے اعمال تھموف برم تب ہونے اور مناسبت رکھنے کا جیسے حالات۔

بالا خانوں میں امن والے ہیں) بینی ان کواس ہے امن ہوگا کدان کو بعد ہو چونکہ آج کل صوفی گراہ کرتے پھرتے ہیں اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ تصوف کی حقیقت اور کاملین کی علامات کو بیان کردوں تا کہ لوگ ان کے بیھندے سے بچے سکیں۔

ہرمسلمان کوئ تعالی سے غلام اور عاشق ہو نیکا تعلق رکھنا جا ہے

خداتعالی ہے جو ہمار اتعلق ہے وہ آ قا اور نو کر کا سانہیں ہے بلکہ ہمار اتعلق خدا ہے سید اور غلام ادر محبّ اورمحبوب کا ساہے۔ بیس ہم کوان ہی و وتعلقوں کوغلبہ دینا جا ہیے کہ اینے کو مملوک اوراس کو مالک اورا ہینے کومحت اوراس کومجبوب مجھیں کیکن ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ ہم تو محت نبیں بنتے کہ ہم برحقوق واجب ہیں تو میں کہوں گا کہ حضرات اب آپ کیا محت بنیں عے۔ محت تو آب اس دن ہو چکے جس دن مسلمان کہلائے کیونکہ بیہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ الشيخ اذا ثبت ثبت بلوازمه كهجبكوكى چيزائبت بوتى باين اوازم كساته بوتى ے اور اسلام کے لوازم سے محت ہونا فرماتے ہیں۔ والسلین امنو الشد حباً لله (اور وہ لوگ جوایمان لے آئے بیں وہ اللہ تعالی کے ساتھ بخت محبت والے بیں ) اور اشد محبت بھی کا نام عشق ہے۔ پس آ بتو عاش خدا ہو جکے اور اگر کہنے کہ ہم کوتو اپناعشق معلوم بھی نہیں چرہم كيونكرعاش ہوئے تو سجھے كہ كى وصف كے حاصل ہونے كے لئے بيضرورى نہيں ہے كماس كا علم یااس کی طرف التفات بھی ہود کیھئے اگرا کی شخص مرے اور دس ہزار کی جا سیداد چھوڑ جائے یا بنک میں دی ہزاررہ پیرچھوڑ نے ادرایک نابالغ لڑ کا وارث چھوڑ نے توبای کے مرنے کے بعد اس كے لڑے كے لئے وصف ملكيت ثابت ہوليكن أس لڑ كے كوخبر بھى نہيں تو ہمارى بھى يہى حالت ہے کہ ہم کوشق ہے اگر چے خبر ہیں اور اس کی طرف التفات نہیں۔ گووہ حالت ہے کہ نو جمی جوئی لب نان در بدر ک سید نانے ترابرفرق سر

کہ ایک ٹو کرا بھرا ہوار دیٹیوں کا سر پر رکھا ہوا ہے اور بھیک ما نگتا بھرتا ہے۔ مرایک ٹو کرا بھرا ہوار دیٹیوں کا سر پر رکھا ہوا ہے اور بھیک ما نگتا بھرتا ہے۔

اس تعلق کے انکشاف کا طریقہ

اورطر يقة جر ہونے كابيے \_

سالہا تو سنگ بودی دلخراش آزموں رایک زمانے خاکباش (برسوں تک تو تم دلوں کوزخی کرنے والے پھر ہے رہے ہوآ زمانے کے لئے ہی پچھ مدت کے لئے خاک بن جاؤ)

ور بہاراں کے شود سرسبز سنگ خاک شوتاگل بردیدرنگ رنگ (موسم بہار بیں پھر کب سرسبز وشاداب ہوسکتا ہے۔ مٹی بن جاؤ تا کدر نگارنگ پھول اگ سیس)

کمآ زمانے ہی کے لئے ایک تھوڑی مدت خاک ہوجاؤ تو آپ اگراپی دولت کی خیر چاہتے ہیں تو اپنے آذراک ہے خبر لیجئے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ آ تکھ ہومثلاً اگرایک نا بینا ماور زادرنگ کی حقیقت بچ جھے تو اس سے یہی کہاجائے گا کدرنگ تو تمہارے کیڑے ہی میں موجود ہے مگر اس کے لئے صرف ہاتھ کا فی نہیں نہ محض من لینے سے اس کی حقیقت معلوم میں موجود ہے مگر اس کے لئے صرف ہاتھ کا فی نہیں نہ محض من لینے سے اس کی حقیقت معلوم ہو حتی ہے اگر اس کو دریافت کرنا چاہوتو اول آ نکھ پیدا کروای طرح جولوگ قرآن میں تاویلیس کرتے ہیں وہ اپنی رائے ہے تر آ ن کے معنی بیان کرتے ہیں تو اس کی مثال بالکل تاویلیس کرتے ہیں وہ اپنی رائے ہے تر آ ن کے معنی بیان کرتے ہیں تو اس کی مثال بالکل ایس بی بی ہوسکتا اس طرح محض رائے ہے تر آ ن کے مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔

برہوا تاویل قرآل می کئی بہت کشر شد از تو معنی سن (تم تواپی خواہشات برقرآن کی تاویل کررہے ہوتمہاری وجہ سے تو قرآنی عمدہ معنے بہت اور ٹیز جے ہوگئے)

چوں ندارد جاں تو قندیابا بہربینش می کنی تا دیابا (جب تمہاری جان انوار البی کی قندیلیں نہیں رکھتی تقی تو اب تم ان معنی کے دیکھنے کیلئے تاویلیں ہی کروگے)

کردہ تاویل لفظ بکررا خولیش را تاویل کن نے ذکر را (تم نے اچھو نے افظ بکررا کر آئی ہے ہیں تاویل کر و نے اویل کر ا (تم نے اچھو نے لفظ کی تاویل کرڈ الی گرتم اپنے میں تاویل کرو۔ ذکر الہی میں تاویل نہ کرو) مصاحبوا ہے اندر تقرف کرو کلام اللہ میں تقرف نہ کروا پنی آئی تھیں کھولو اور اس سے حجاب اٹھاؤ پھرد کیھوتم کوکیا گنز مکنون نظر آتا ہے۔

<sup>&</sup>lt;u>ل</u> خبر ہونا <mark>کے علمی واحساس توت</mark>

#### حب دنیا کا حجاب حقیقت ہونا

اور وہ حجاب حب دنیا ہے میں بقسم کہنا ہوں کہ بیر مال و جاہ کی محبت بہت بڑا حجاب ہے اس کی محبت تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء باوجود بکدان کوآ ب کا نبی ہونا معلوم تھالیکن ایمان ندلائے تھے جائے تھے پر مائے نہ تھے۔ یعوفونه کمایعوفون ابناء هم (بیاوگ رسول الله کوالیا پہچانتے ہیں جیسا کہاہیے بیٹوں کو پہچانتے ہیں )لیکن باوجوداتی معرفت کے ان کوحقیقت نظر نہ آتی تھی کیونکہ حب مال و جاہ کا حجاب آتھےوں پر پڑا ہوا تھا اور جب حقیقت معلوم نبیں ہوتی تو دل میں وقعت اورعظمت نہیں ہوتی۔ دیکھئے اگر کوئی آ گ میں کو دے تواگر چہ کہا جاوے گا کہ بیآ گ کو جانا تھالیکن بینہ کہا جائے گا کہ آگ کی حقیقت اس کی نظر میں تھی اور جتنے جرائم اس تتم کے لوگ کرتے ہیں اس کی اصلی وجہ یہی ہے کہ ان کو اصلی حقیقت اس چیز کی معلوم نہیں ہوتی ۔ اکثرعور تیں اور بعض مرد بھی کنوئیں میں گر جاتے ہیں کین گرنے کے بعد جب ان کو کنوئیں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اس وقت کوئی ان سے یو چھے کہ کنوئیں میں گرنے کی بابت اب آب کا کیا فتوی ہے۔ تکھنو میں ایک صاحب نے کسی بات برطیش میں آ کر سکھیا کھالیا۔ کھا تو گئے لیکن کھانے کے بعداس کی حقیقت معلوم ہوئی تو آ تھیں کھلیں بھریہ حالت تھی کہ لوگوں ہے التجائیں کرتے تھے کہ سی طرح مجھے اس ے نیجات دلواؤ تو بنی اسرائیل کواگر چەمعرفت تھی کیکن آپ کی حقیقت ان سے نخفی تھی۔اس کے کہ تحاب مرتفع نہ ہوئے تھے۔ اور ے

چوں غرض آید ہنر پوشیدہ شد صد تجاب از دل بسوئی دیدہ شد (جب غرض آگئ تو ہنر چھپ گیا سینکٹر دن تجاب دل سے آ نکھ تک آگئے)
حب د نیا سے از الدکی ترغیب اور اس کا طریقتہ
یں آیان تجابوں کو دور کر دیجے حقیقت بالکل قریب ہے بلکہ حقیقت الحقائق جل

اله ددوبدل كدول من انواروبركات بيداكرو الله ردوبدل يعن تحريف الله جمياخزان

وعلی نحن اقرب الیه من حبل الورید (ہماس) کاطرف شرگ سے زیادہ قریب ہیں)
حکایت: حضرت بایزید بسطائ نے خدا تعالیٰ کوخواب میں دیکھاعرض کیا کہ یہا رب
دلنی علیٰ اقرب طرق الیک کہا ہے خدا بجھے آ پ تک پہنچنے کاوہ راستہ بتلاد ہجئے جو
سب سے زیادہ قریب کا ہو۔ سجان اللہ کیے سے رہبر تھے کہ ہمارے لئے کتنا مہل راستہ تحقیق کر گئے۔ یہ آج کل جولوگ آسانی سے منزلیس طے کرتے چلے جارے ہیں آئیس حضرات کاطفیل ہے۔ غرض خواب میں عرض کیا اے خدا مجھے قریب کا راستہ بتلا د ہجئے۔ ارشادہوا کہ یا ابا یزید دع نفسک و تعال

کہ پنداراورخود بینی جھوڑ دو پھرراستہ سیدھا ہے بے خطر چلے آؤاس مضمون کو عارف شیرازیؓ نے ترجمہ کیا ہے فرماتے ہیں۔

میا گیاش و معثوق نیج حائل نیست تو خود جاب خودی حافظ از میاں بر خیز حقیقت میں کی کہا ہے صاحبواس کے بعد آ پ دیکھیں گے کہ آ پ کے پاس دولت حب خداوندی ضرور ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بدیبی ثبوت بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے خیال میں جس کودین بجھتے ہیں اگر کسی کواس کے خلاف و کچھتے ہیں تو ہم کواس پر کس قدر طیش آتا ہے کہاس کے در پئے آزادر ہوجاتے ہیں اور دل کواس سے نفر ت ہوجاتی ہے۔ آخر یہ نفرت اور وحشت کیوں ہے اس لئے کہ وہ طریق جس کو ہم دین بجھتے ہیں ہمارا محبوب ہے کیونکہ وہ ہمارے خیال میں خدائی راستہ ہے جو کہ خدانے ہم کو ہتلایا ہے۔ پس ہمارا محبوب ہے کیونکہ وہ ہمارے خیال میں خدائی راستہ ہے جو کہ خدانے ہم کو ہتلایا ہے۔ پس ہماری محبوب کے کیونکہ وہ ہمارے خیال میں خدائی راستہ ہے جو کہ خدانے ہم کو ہتلایا ہے۔ پس ہماری محبوب کے ایس مثال ہے جسے کہ را کھ کے بنچ چنگاری دبی ہوتی ہے کہا گراس کو چھیڑا اور کر بدانہ جائے تو وہ لفر بھی نہیں آتی لیکن وہی چنگاری جب را کھ سے با ہر نگاتی ہے تو شہر جلاد یے کوکانی ہوتی ہے۔

ال این کو بچی بچستا اوراین کود مجینا سے عاش دمعثوق بینی انسان دخدا کے درمیان کوئی بھی چیز حاکل نہیں۔ حافظ تم خود ہی اینے لئے تجاب و رکاوٹ بن رہے بوبس درمیان سے نکل جاؤلینی خود کو نیست کر دوخواہشات اور اینے کو پچھ مجھنافنا کردد۔

# مسلمان کوجس شے سے بھی محبت ہوتی ہے وہ حب حق ہی کاظل ہے

اورا گرکسی کواب بھی شک رہے تو میں کہتا ہوں کدا گر براہ راست خداہے محبت معلوم نہیں ہوتی تو اس شخص کوکسی ہے تو محبت ہوگی۔ کم از کم اپنی جان ہے تو ہی محبت ہوگی ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ بیا ہے کہ محبت کسی نہ کسی کمال کی دجہ سے ہوتی ہے جیسے علم و فضل وحسن صورت محسن سیرت اور تیسرا مقدمه بیه به اور مسلم ہے کہ جر کمال ظل کمال خداوندی ہے تو ہر مخص اگر چہوہ کسی کا عاشق ہوواقع میں کمال خداوندی کا عاشق ہے اور یہی معنی ہیں محبت خدا کے اور اس کی الیم مثال ہے جیسے ایک شخص نے دیوار پر دھوپ دیکھی اور اں کی وجہ ہے وہ و بیوار کا عاشق ہو گیا اس صورت میں ہرشخص جانتا ہے کہ میخض واقع میں د بوار کا عاشق نہیں آفتاب کا عاشق ہے کیونکہ دیوار کاعشق ایک کمال کی وجہ سے پیدا ہوا تھا لین نور اور وہ کمال واقع میں آفاب کا کمال ہے نہ کہ دیوار کا یہی وجہ ہے کہ جب آفاب حیب جاتا ہے اوراس ہے وہ تورز ائل ہوجائے توعشق بھی زائل ہوجاتا ہے۔اس کوکہاہے عشق بامرده نه باشد پائیدار عشق راباحی و باقیوم دار ( مرجانے والے کے ساتھ عشق کرنا یا ئیدار نہیں ہوسکتا۔عشق تواس ذات سے رکھو

جو بميشه زنده اورسب نظام والى ب)

عشق نبود عاقبت ننظم بود عشق ہائے کزیئے رنگے بود ( یہ جوعشق رنگ روپ کی وجہ ہے ہوتے ہیں حقیقت میں عشق ہی نہیں انجام کار شرم وعار ہوتے ہیں)

زانکه مرده سوے ماآ کنده نیست عاشقي بامردكال بائنده نيست ( مرجانے والوں کے ساتھ عشق کرنا دیر تک رہنے والا ہی نہیں کیونکہ مردہ پھر مارے یاس آئے والائیں)

اله سامد بایرتوسه معنی اصل کمالات تو صرف فن تعالی کنبی وی - انجی کایرتو یجی کچی کسی کوعطاموا ب تواس پرتو پرعشق اصل پر ہی عشق ہے گوامسل کی خبر نہ ہو یا اس کی طرف توجہ نہ ہواورا تی کوامس سمجھ کر دھو کہ میں مبتلا ہو

# جس میں جو کمال ہے وہ کمال حق ہی کاظل ہے

علیٰ ہذاجس چیز کابھی جو کمال ہے وہ واقع میں کمال خداوندی کاظل ہے خوداس کا ذاتی نہیں و کیھئے۔ ہر چیز ہر کمال کے ساتھ اگر ایک وفت متصف ہے تو دوسر لیے وقت اس سے عطا خالی بھی ہے تو اس خلو<sup>1</sup> کی بہی وجہ ہے کہ اس وقت تک وہ کمال خدا تعالیٰ کی جانب سے عطا نہیں ہوا۔ اس طرح جب اس کے ساتھ اتصاف ہوتا ہے تو اس کی بیدوجہ ہے کہ ادھر سے فیضان ہوگیا ای لیئے بزرگ لکھتے ہیں۔

حسن خولیش ازروئے خوباں آشکارا کردہ پیس بیختم عاشقاں خود را تماشا کردہ (ایخ ہی حسن کو آپ نے خوبصور توں کے چبرے سے ظاہر کر دیا ہے لہذا آپ نے عاشقوں کی نظر میں ہرجگہ ہے اپنے کوئی جلوہ دیا ہے )

اس کے میر معنی نہیں کہ خدا کو حسینوں کے ساتھ واتخاد ذاتی ہے یا اس نے ان میں حلول
کیا ہے کیونکہ یے عقیدہ تو ایمان کے بالکل خلاف ہے اور کفر ہے اور کوئی عامی بھی اس کا قائل
نہیں ہوسکتا۔ اگر ذرا سمجھ سے کام لے چہ جائیکہ کسی صاحب دل کے کلام کے یہ معنی ہوں
بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ذات مجتمع الصفاح کے مظہر ہیں اوراس مسلمی زیادہ تفصیل کی
بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ذات مجتمع الصفاح کے مظہر ہیں اوراس مسلمی زیادہ تفصیل کی
اس موقع پرضرورت نہیں یؤن کامستقل مسئلہ ہے غرض جب یہ بات تابت ہوگئی کے شق کمال
سے ہوتا ہے اور یہ بھی تابت ہوگئی کے شق کمال سے ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوگیا کہ ہر کمال
واقع میں کمال خداوندی ہے اگر چہوہ دوم رے کے اندرنظر آئے تو یہ بات بلاشک تابت ہوگئی کہ ہر عاشق خدا کا عاشق ہے۔

محبّ کے ذرمہ محبوب کے جو حقوق ہوتے ہیں ہم کو حق تق ہوتے ہیں ہم کو حق تق ہوتے ہیں ہم کو حق تق تالی سے اسی طرح کا تعلق رکھنا جا ہے اور اس کی نوعیت اس سے معلوم کر لینے سے بعداب مید کیھئے کہ عاشق کومعثوق ہے س تم کا تعلق ہوتا

کے اگراس کی ذات ہی کی وجہ ہے ہوتا توجب تک ذات رہتی برابرر ہتا۔ سکے خالی ہوتا۔ سکے جس کے ول میں اللہ کے ساتھ کی نسبت قائم ہو سکے تمام مفتوں کوجٹ رکھنے والی ذات کی صفتوں کے ظاہر ہونے کی جگہ ہیں۔ ہے اور اس کے دل میں معنوق کی گئی عظمت اور وقعت ہوتی ہے کیا اگر کسی عاش کو اس کا معنوق تھم کرے کہ تم میرے پاس آؤیا گرمی کے وقت چلچلاتے ہوئے دو پہر میں چارکوں تک برہنہ پاچلے ہوئے ریت پر چلئے کا تھم کرے قودہ عاشق انکار کرے گایا اس ہے اس تھم کے مصالح پوچھے گا۔ ہرگز نہیں۔ اور اگر کوئی مدعی عشق اپنے معشوق کے تھم پر لم اور کیف کرے قو کی اس کے مصالح پوچھے گا۔ ہرگز نہیں۔ اور اگر کوئی مدعی عشق اپنے معشوق کے تھم پر لم اور کیف کرے قو کیا اس کوائی دو گا۔ اور گا تھی تا ہے جہ کا گراس کو سے عشق ہو گا تو اس کے بلانے پر دوڑا ہوا آئے گا۔ بلکہ اگر کوئی رو کنا بھی چا ہے تو ہر گز ندر کے گا۔ اور کہا گا کہ بھی میں امنے بھی تھی نہیں غرض کے گا دور کی ہوئی ہیں و چیش نہ ہوگا۔ لوگ اس کی حرکات پر اس کو در ابھی ہیں و چیش نہ ہوگا۔ لوگ اس کی حرکات پر اس کو دیوانہ بتلا کیں گے۔ پاگل کہیں گے مگر اس کوان خطابوں سے ذراعار نہ ہوگی بلکہ وہ نہایت خوش ہوگا اور کہا گا کہ

ما اگر فلاش وگر دیوانہ ایم ست آل ساتی و آل بیانہ ایم (ہم اگر گمنام ہیں اگر دیوانہ ایم ایس ساتی کے بیانہ مست ہیں)
جس طرح آج کل کے عقلاء علماء دین کو پنم وحثی وغیرہ وغیرہ خطاب دیتے ہیں کیکن وہ نہایت مسرور ہیں اس واسطے کہ ان کا پیدنہ ہے کہ

عذل العواذل حول قلبی المتائه و هوی الاحبة منه فی سودانه کرملامت گری ملامت تو قلب کے باہر ہاں کے اردگرد چکرا کررہ گئی ہاور مجت سویدائے قلب تک پہنے کر جاگزیں ہو چکی ہا الحاصل جب معلوم ہوا کہ عاشق کو معثوق کے ساتھ یہ برتاؤ جا ہے اور ہم خدا کے عاشق ہیں جیسا ایھی ٹابت ہواتو ہم کو بھی اس کے ساتھ ہی برتاؤ رکھنا جا ہے اور ہم خدا کے عاشق ہیں جیسا ایھی ٹابت ہواتو ہم کو بھی اس کے ساتھ ہی برتاؤ رکھنا جا ہے اور اس کے احکام کے اعتبال میں بے جوں وجرا گردن جھکاد بی جا ہے۔ مرکا بیت مولا نامحم لیعقوب قدین مرہ فرمایا کرتے ہے کہ ہرطا ایک میکی کوچوں وجرا محکایت مولا نامحم لیعقوب قدین مرہ فرمایا کرتے ہے کہ ہرطا ایک میک کے جو اور جوا

کے کوں اور کیے سات عم کی تقیل کے جوش کی آگ سات دل کے اندر کا ساہ نقط سات تقیل میں بغیر کیوں اور کیے کے دورویش کے کیے ہواور کیوں کے ادر کیوں اور کیے کے دونوں کا چراگاہ میں بھیج دینا جا ہے لین وہ جانور ہیں آ دی نہیں۔

نكند و مردرو يشخ كه چون و چرا كند مرد درا در چرا گاه بايد فرست \_

وجہ ہے کہ طالب علم تعلیم کے وقت طلب فن میں ہے اور حصول فن کے لئے لازی ہے کہ سوالات کرے اور قبل و قال ہے مسئلہ کی تہہ تک پہنچ اور سالک سلوک طے کرتے وقت عمل میں مشغول ہے اس کے لئے جرح وقد لیح موجب جرماں اور سبب ہلاکت ہے اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک حکیم کے مطب میں پھھم یفن بھی علاج کرانے کو آئے میں اور پچھلوگ طلب فن کے لئے درسیات طب پڑھنے بھی آئیں۔ پس اگران طالبین فن میں ہے کوئی فخض درس کے وقت بالکل خاموش بیٹھار ہے اور کسی قسم کا سوال نہ کرے قو فن میں ہے کوئی فخض درس کے وقت بالکل خاموش بیٹھار ہے اور کسی قسم کا سوال نہ کرے قو فن میں ہے کوئی فخض درس کے اور ادو یہ یا ان کے اور ان کی حکمت دریا فت کرنے گئے تو اس کے مسلم ہوتا ہے کہ وگر کرنا اور حکمت و مسلمت دریا فت کرنا اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بے موقع ہے گئی ہوتا ہے کہ چرخض احکام کی حکمتیں دریا فت کرنے کے در ہے موقع ہے گئی ہوتا ہے کہ چرخض احکام کی حکمتیں دریا فت کرنے کے در ہے ہوتا ہے کہ چرخض احکام کی حکمتیں دریا فت کرنے کے در ہے ہوتا ہے کہ چرخض احکام کی حکمتیں دریا فت کرنے کے در ہے ہوتا ہے کہ چرخض احکام کی حکمتیں دریا فت کرنے کے در ہے ہوتا ہے کہ چرخض احکام کی حکمتیں دریا فت کرنے کے در ہے ہے۔ اور این کی حکمت کے قابل جمتا ہے۔

حکایت: ایک شخص نے جو کہ پٹواری گری کرتے ہتھے۔ میرے پاس ایک مسئلہ فرائض کا بھیجا۔ صورت مسئلہ بیتی کہ ایک شخص مرا اور اس نے ایک بھیجا اور ایک بھیجی پینوٹری میں نے جواب دیا کہ بھیجے کو حصہ پہنچے گا اور بھیجی محروم ہوگ ۔ کہنے گئے کہ آخراس کی کیا وجہ بھیجی بھی تو اس بھیجے کی بہن ہے اس کو کیوں نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کہ جناب آپ پٹواری گری کرتے ہیں اس کو چھوڑ ہے اور آ کر در سیات شروع کیجئے تین چار برس تک عربی کی کتا ہیں پڑھیئے اس کے بعد پھر دریافت کیجئے تو بتلا دیں گے۔ رازاس میں وہی ہے کہ طالب فن ہوتا ہے اور عوام محض عمل کے لئے مسئلہ دریافت کرتے ہیں ۔ ان کواس طالب علم طالب فن ہوتا ہے اور عوام محض عمل کے لئے مسئلہ دریافت کرتے ہیں ۔ ان کواس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کہ تھم مسئلہ کا معلوم ہو جاوے وہیں۔ دوسرے ایک راز آس میں میں سے نیادہ کی حرارے اس کے راز آس میں

اے محروی کا ذریعہ ملے نکال دے گا۔ ملے دوسری بات یہ محلی ہے کہ بہت کی مسلحتیں علوم اور اصلاحات ہے محروی کا ذریعہ میں اور عام آوی ان سے خالی ہوتا اور اگر وہ تمام ضروری علمی واصلاحی با تیس بھی بیان کر دی جائمیں تو وہ ایک دم سے نہ ذبین میں آئے ہیں۔ ایک دم سے نہ ذبین میں آئے ہیں۔ ایک دم سے نہ ذبین میں آئے ہیں۔

یہ بھی ہے کہ طالب علم کو یہ تیز ہوتی ہے کہ کون ی بات دریا دنت کرنے کے قابل ہے اور کون سی بیس اس لئے وہ جو پچھ دریا دنت کرتا ہے بچھ بو جھ کر کام کی بات بو چھتا ہے بر خلاف عوام کے کہ ان کواس کی تمیز نہیں ہوتی۔

حکایت: ایک صاحب نے مجھ سے دریا فت کیا کہ نماز پانچ وفت کی کیوں مقرر ہوئی میں نے بطور نظیر کے ان سے کہا کہ اول تو یہ بتلا ہے کہ آپ کی ناک بچرہ پر کیوں لگائی گئی۔ کمر پر کیوں ندلگائی گئی۔ جب اس تر تیب کے وجوہ اور مصالح سب آپ کو معلوم ہوجا کیں تو اس کے بعد اوقات نماز کی تعیین کے مصالح دریا فت سیجئے گا۔ غرض جس کوفن سے متاسبت نہیں ہوتی اس کے بعد اوقات نماز کی تعیین کے مصالح دریا فت سیجئے گا۔ غرض جس کوفن سے متاسبت نہیں ہوتی اس کے بعد اوقات نماز کی تعیین ہوتا ہے۔ اور اس لئے وہ اچھانہیں معلوم ہوتا۔

حکایت: ایک مرتبه ام ابو یوسف بیٹے ہوئے کھ بیان فرمارے تھے۔ اورلوگ لکھ رہے تھے اورلوگ لکھ دے تھے اور لوگ لکھ دے تھے اور پوچھ بھی رہے تھے۔ ان ہی بیس ایک شخص بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ آپ بے فرمایا کہ جمب نے فرمایا کہ جمب نے فرمایا کہ جمب آ فرمایا کہ جمب آ فراب نوجو جائے تو افطار میں ویرنہ کرے اس شخص نے کہا کہ اگرا جازت ہوتو میں بھی کچھ بولوں امام صاحب نے فرمایا کہوتو کیا کہتا ہے کہ اگر کسی روز آ فراب بی غروب نہ ہوتو کیا کہتا ہے کہ اگر کسی روز آ فراب بی غروب نہ ہوتو کیا کہتا ہے کہ اگر کسی روز آ فراب بی غروب نہ ہوتو کیا کہتا ہے کہ اگر کسی روز آ فراب بی غروب نہ ہوتو کیا کہتا ہے کہ اگر کسی روز آ فراب می خروب نہ ہوتو کیا کہتا ہے کہ اگر کسی روز آ فراب ہی غروب نہ ہوتو کیا کہتا ہے کہ اگر کسی روز آ فراب ہی خروب نہ ہوتو کیا کہا کہ اگر کسی روز آ فراب ہی خروب نہ ہوتو

حکایت: ای طرح مشہور ہے کہ ایک دلہن بالکل بولتی ہی نہتی اس کی ساس نے اس سے کہا کہ دلہن تم بھی بولا کرویتم خاموش کیوں رہتی ہو۔ دلہن نے کہا کہ بہت اچھااب بولوں کی چنا نچہا کی روز بولی ساس کو خطاب کر کے کہنے گئی کہ امان بھلا بیتو بتلا و کہ اگر تمہارا لڑکا مرگیا تو میرا نکاح کسی دوسر ہے سے بھی کرودگی ۔ ساس نے کہا کہ دلہن بس تم خاموش ہی رہا کرویتم بارے کے وہی بہتر ہے۔ تود کھے تمیز ندہونے کی وجہ سے بات بھی پوچھی تو کیسی خوبصورت کہ ساس کا کلیج بھی شخشا ہوگا۔

### احکام شریعت کے انتثال میں ہماری حالت بالکل عاشق کی طرح ہونی جا ہے

صاحبوشر لعت کے احکام کے ساتھ ہمارا بالکل وہ مذہب ہونا جا ہے جو عاشق کا معتوق کے ساتھ ہوتا ہے۔

ح کا بیت :مشہور ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدااوراس سے بوچھا کہ تیرا کیا نام ہے۔اس نے کہا کہ جوآ پ مقرر کریں۔ پھرآ قانے یو چھا کہتو کیا کھایا کرتا ہے۔ غلام نے کہا کہ جوآ کے کھلائیں۔ای طرح لباس کے متعلق سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ جو کچھ آپ پہنا ئیں وہی لباس ہے۔تو صاحبو کیا خداہے جوعلاقہ ہےوہ غلامی نہیں ہے۔ بلکہ اگر غور کروتو معلوم ہوگا کہ خدا کے ساتھ ہم کو حقیقی غلامی حاصل ہے۔ دیکھوانسانی غلامی سے انسان ایک وفت نکل بھی سکتا ہے۔ لیعنی جبکہ آتا غلام کو آزاد کر دے برخلاف ہماری غلامی کے کہ بیطوق ہماری گردن ہے بھی نکل ہی نہیں سکتا ہے کیونکہاس غلامی ہے آ زادی کی بہی صورت ہے کہ نعوذ باللہ ہم بندے ندر ہیں اور خدا خدا ندر ہے اور یہ غیرممکن ہے تو ہماری آ زادی بھی غیرممکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری آ زادی محال عقلی ہے اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غلام ہیں۔ تو ہم کو غلامی ہی کا برتاؤ بھی کرنا جا ہے اور کسی کے تکم کے اقتثال میں گرانی نہ ہونی جاہیے۔اور میں کہنا ہوں کہا حکام کے دشوارمعلوم ہونے سے ان میں کسی قتم کا شبہ کرنا تو بالكل لغوب كيونكه احكام كانفس بركرال كزرنا يمي تو دليل باس علم ك خداوندى علم مونے کی کیونکہ جو تھم نفس کے موافق ہواس کو تو نفس خود ہی اینے لئے تبجویز کر لیتا ہے اس میں کسی دومرے کے حکم کرنے کی کیا ضرورت ۔ تو خدا کی جانب ہے تو وہی احکام مقرر ہول گے جو كنفس برگراں ہوں تا كەخدالتعالى ديكھيں كەجوپچھ كرتے ہواس ہے اپنےنفس كاخوش كرنا منظورہے یا خدا کا اور اس خوش کرنے میں بھی ہماری ہی مصلحت ہے نہ کہ خدا کی \_ من ند کردم خلق تا سودے کئم بلکہ تابربندگان جودے کئم ( میں نے اسلیمحلوق کو بیدانہیں کیا کہ اپنا کوئی نفع کروں بلکہ اسکئے کہ اپنے بندوں برخوب خاوت کروں ) <u>له</u> تنميل كرنے بس سته غلام

کوگرال معلوم ہول کیکن واقع میں خیروہی ہے

غرض احکام کی تخق وسوسہ کا سب ہوتی ہے کی فور کرنے کے بعد معلوم ہوجاتا ہے کہ بیختی ہی ان احکام کے من اللہ ہونے کی دلیل ہے دیکھتے جب بچہ کا دودھ چھوڑاتے ہیں تو کیسی بچھ مصیبت ہوتی ہے گئی تکلیف بچہ کو پیچتی ہے اور دودھ پینے کے لئے کیا پچھ ضدیں کرتا ہے لیکن اس کی ایک نہیں کی جاتی بلکہ بھی ایلوالگا کر بھی کسی دوسری تدبیرے اس کو دودھ پینے ہے دوکا جاتا ہے ۔ وجہ بیہ ہوتی ہے کہ مال باپ بچہ سے زیادہ اس کی مصلحوں کو جانے ہیں۔ وہ بچھتے ہیں کہ اگر اس وقت اس کی مرضی کے موافق کیا گیا تو جوان ہوکر تباہ ہو جانے ہیں۔ وہ بچھتے ہیں کہ اگر اس وقت اس کی مرضی کے موافق کیا گیا تو جوان ہوکر تباہ ہو گا اور ساری غراس بلا میں مبتلار ہے گا۔ بعینہ یہی صالت انسان کے فنس کی ہے ارشاد ہے۔ لیو اتبع الحق اھو اء ھم لفسدت السمون ت والارض و من فیھن کہ اگر حدید سے دیں کہ اگر

حق ان کی خواہش کے تابع ہوجائے تو زمین وآسان سب خراب اور بربادہ وجائیں۔ بس ہارے لئے بہی شفقت ہے کہ ہماری ایک نہ بنی جائے جس طرح بحد کی رائے کوئیس سناجا تا اور محض اس وجہ سے کہ جوان ہوکر جواجز ائے بدن حرارت سے تحلیل ہوتی ہیں ان کے لئے صرف وودھ بدل تحلیل ہیں ہوسکتا بچے کی ضد کومستر دکرویا جاتا ہے۔ حالانکہ نیچے اوراس کے ماں باپ کاعلم باوجود متفاوت ہونے کے پھر بھی کسی درجہ میں متقارب ہے کیونکہ دونوں

ا می کفرے تیمویز کرے سلم اس وقت یعنی دینا میں اور آخرت میں تو تو اب اور جنت اورخوشنووی ہے ہی سلم اندتعالی کی طرف ہے۔ سلم تحل کھل جاتے ہیں ہے تحل کھل جانے والے جزول کا بدلہ سلم تقریب ترب ہے کہ دونوں انسانی محدود علم رکھتے ہیں کوایک کم بہت کم دوسرازیاد ہ

منزائی بیں اور متناجین کا تقارب ظاہر ہی ہے۔ برخلاف بندے کے علم اور خدا کے علم کے کہ دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں بلکہ تمام کا ئنات کے علم کوبھی خدا کے علم سے کوئی تناسب نہیں ہے کہ ننات کے علم کوبھی خدا کے علم سے کوئی تناسب نہیں ہے کیونکہ مجموعہ کا ئنات کا علم کیسا کچھ بھی ہو پھر بھی متنائی تو ضرور ہوگا۔ برخلاف علم خداوندی کے کہ وہ غیرمتنا ہی ہے۔

خوب کہاہے

اگر آفتاب ست یک ذرہ ایست (گرافت دریاست یک قطرہ ایست (اگر آفتاب بھی ہے تو ان کے آگے ایک ذرہ کے برابر اور اگر ساتوں سمندر کا مجموعہ ہے قالیک قطرہ کے برابر)

چوسلطان عزت علم برکشد جہاں سربجیب عدم درکشد (جب عزت کا بادشاہ جب نشاہ جب نشاہ جب نشاہ جب نشاہ جب نشاہ کرتا ہے تو سارا جہان عدم کے کریبان میں سرڈال لیتا ہے لیتی سارا جہان بھی ان کے آگے شل نہ ہونے کے ہوجاتا ہے)

وحدة الوجود كم عنى اوراس ميس عوام كى فلطى اوراس كى اصلاح

اور یہی قوہ کیفیت ہے جس کو اہل فن نے وصدۃ الوجود کہا ہے جو معنی عوام میں مشہور ہیں۔ کہ میں خدا اور درود بوار بھی خدا۔ یہ معنی بالکل غلط ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی بالکل ہی موجود نہیں ہی بھی بالکل غلط ہیں۔ اور قرآن صدیث کے بالکل خلاف ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اللّٰه خالق کل شیء و ھو علیٰ کلی شیء کے بالکل خلاف ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اللّٰه خالق کل شیء و ھو علیٰ کلی شیء و سی سے ارائلایۃ) (اللّٰہ تعالیٰ ہی ہر موجود چیز کو بیدا کرنے والے ہیں وہی ہر ہر موجودہ کے فرمدوار ہیں) حقیقت میں یہ مسئلہ حالی ہے۔ قالی نہیں وہ حال یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی اس معدود کے دومدودوں کا بھی نہیں ہوئی۔ آل معدود کے دومدودوں کا بھی نہی تو ہر ہر چیز کا وجود الگ الگ نظر آر ہا ہے تقیق کی نظر میں وجود نسبت نہیں ہوگئی۔ آلہ وجود کا ہونا ہے ہی ہو ہر ہر چیز کا وجود الگ الگ نظر آر ہا ہے تقیق کی نظر میں وجود ضورت ہے کہ جب صفات وذات کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اور نظر میں نہیں اپنیا اس ایک خالت و کیفیت کی صورت ہے کہ جب صفات وذات کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اور نظر میں نہیں اپنیا اس ایک حالت و کیفیت کی دور نیس کہ ویں اور نظر میں نہیں آتا تو کہددیتے ہیں کہ موائے ان کے کی کہ وہود کیس کہ وہیں نہیں اپنیا اس ایک موائے ان کے کی کہ وہود کیس کہ وہیں نہیں اپنیا اس ایک تو کی اور نظر میں نہیں اپنیا اس دور ہوئیں اس نہیں اپنی اور میں نہیں اپنی ان ایک کی کیں دور نہیں نہیں اپنی اور میں نہیں اپنی اور میں نہیں اپنی اور میں نہیں اپنی اور میں نہیں اپنی اب نہیں۔

ذات پیش نظر ہوتی ہے اس وقت دوسروں کا اور اپنا وجود کا لعدم معلوم ہوتا ہے اس کی بالکل ایس مثال ہے کہ ایک شخص اگر کسی خیال میں منہمک ہوتو اس کو دوسری تمام چیزوں کی طرف مطلق النفات نہیں ہوتا اگر کوئی اس کو آواز دیتا ہے تو وہ نہیں سنتا بلکہ بعض اوقات خاص خیالوں میں اس قدر انہماک ہوجا تا ہے کہ اگر کوئی سرکے پاس آگر آواز دیتو مطلق خیر نہیں ہوتی اس کیفیت میں وہ شخص محاور ہے میں مجاز آکہ سکتا ہے کہ لاموجود آلا الامر الفلائی نہیں ہوتی اس کیفیت میں وہ شخص محاور ہے ہیں مجاز آکہ سکتا ہے کہ لاموجود آلا الامر الفلائی وحد ۃ الوجود ہمی ایک اصطلاح ہے صوفیا کی کہ دو اپنی اس تسم کی کیفیت وحد ۃ الوجود کے عنوان سے مجاز آتبیر کرتے ہیں جس طرح قرآن وحد بیث کے محاورات میں مجاز کا استعمال موتا ہے اس طرح اصطلاح تصوف ہے ہی ہے کیونکہ وہ بھی قرآن وحد بیث محاورات میں مجاز کا استعمال ہوتا ہے اس طرح اصطلاح تصوف ہے ہی ہے کیونکہ وہ بھی قرآن وحد بیث کے موحد ہ نجاز آبواای کو ہوتا ہے اس طرح الوجود کا یہ نکلا کہ وجود الت متکم و گویا نہیں ہیں ایس تکم وحد ہ نجاز آبواای کو ان اشعار میں طرک کیا ہے۔

اگر آفتاب ست یک ذرہ نیست وگرافت دریاست یک قطرہ نیست (اگر سورج ہے توان کے آگے ایک ذرہ کے برابر ہے اور اگر ساتوں سمندر ہیں تو ایک قطرہ کے برابر ہیں۔)

چو سلطان عزت علم برکشد جہال سر بجیب عدم درکشد (جب عزت کابادشاہ جسنڈ ابند کردیتا ہے قساراجہان عدم کے گریبان عیس رڈال دیتا ہے)

بلکدان اشعاد ہی میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ میہ موجودات کچھ ہیں۔ضرور کیونکہ ذرہ اور دریا کے ساتھ است کا تھم کیا گیا ہے۔ باتی آگے جو کہا ہے کہ 'جہاں شمر بجیب عدم درکشد' اس سے بھی ہی مراد ہے کہ اس کا وجود کا لعد آم ہوجا تا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر اس سے بھی ہیں۔ اس سے بھی نے اس کا وجود کا لعد آم ہوجا تا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر اس سے بھی زیادہ صاف عنوان سے بیان کیا ہے کہ ہیں۔

ا موائے فلال چیز کے اور پجے موجوز نیس ۔ آہ بہت سے وجودات اور ہر جرچیز کا وجود سے ایک ہونے کا حقیقت میں نہیں مجازی کہتے ہے۔ کہ ان کے سامنے کو باند ہونے کے برابر ہیں۔ سے میں کہا گیا ہے تو پجے ہیں ۔ ہے ساراجمان عدم کے کر بان میں مروال لیتا ہے۔ آئہ مثل ندہونے کے کدوجود ہے تھرمش ندہونے کے ہے۔

کے قطرہ از ابر نیسال چکید جنی شد جو بہنائے دریا بدید (برسات کے مہینہ کے ہادل سے ایک قطرہ ٹرکاجب سمندر کی چوڑ ائی دیکھی تو شرمندہ ہو کہ دایک قطرہ ابر کے انا گذاوانا کہ کہ جائے کہ جائے کہ جائے کہ جائے کہ اوجست من نیستم کر اوجست حقا کہ من نیستم کہ جہال وہ ہے بیل تو نہیں ۔ اگر وہ ہے تو حق بدہے کہ بیل تو ہائے کہ جہال وہ ہے بیل تو نہیں ۔ اگر وہ ہے تو حق بدہے کہ بیل تو ہائے کہ ان کی کہنا ہوں کہ میں نویس ہول)

اس کے بعد شخ متیجہ نکالتے ہیں کہ۔ ہمہ ہر چہ ہستند ازاں کمترند کہ باستیش نام ہستی برند (بیسب جو پچھ ہے ان کے سامنے اس سے بہت ہی کم ہے کہ ان کے وجود کے سامنے اس مے بہت ہی کم ہے کہ ان کے وجود کے سامنے اپنے وجود کا نام بھی نے لیں)

اگر چیسب موجود ہیں لیکن ذات ہاری کے سامنے سب کی ہستی نیج ہے۔ زیادہ ونسوح

کے لئے اس کو ایک اور مثال میں سمجھوم شائر کی گاؤں میں جہاں سب جابل ہوں ایک شخص
قل میں ہو الله کا حافظ ہواور تمام گاؤں کے لوگ اس کو حافظ کہتے ہیں۔ اتفاق سے ای گاؤں
میں کوئی ماہر قاری آ جائے جس کو علاوہ حفظ قر آن شریف ومشق کے سبعہ میں بھی مہمارت ہو
اور اس قاری کے سامنے کوئی شخص اس قبل ہو اللہ کے حافظ کو حافظ کہ کر پیکار بے تو اندازہ
کیجئے کہ اس کی کیا حالت ہوگ ۔ شرم سے گر جائے گا۔ اور اپنے کو قاری کے سامنے نیچ تصور
کرے گا۔ اور ای پر کیا منحصر ہے ہر خص کے تمام دعادی آنا نیت اس وقت تک ہیں کہ جب
تک اپنے او پر نظر ہے۔ جس وقت کسی اپنے سے بڑے پر نظر پڑے اس وقت معلوم ہوکہ
تک اپنے او پر نظر ہے۔ جس وقت کسی اپنے سے بڑے پر نظر پڑے اس وقت معلوم ہوکہ
عمارے کمالات کیا وقعت رکھتے ہیں۔ ایک اور حکایت کھی ہے کہ

ایک گاؤں کا چومدری اپنے بیٹے کے ساتھ چلا جارہا تھا راستہ میں بادشاہ کالشکر پڑا
د یکھااس کی صولت اور حشمت دیکھ کرڈر گیااور آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی لڑکے نے کہا
ابا آپ کیوں ڈرتے ہیں اگر بادشاہ ہے تو کیا ہوا آپ بھی اپنے گاؤں کے چومدری ہیں
ابا آپ کیوں ڈریے ہیں اگر بادشاہ ہے تو کیا ہوا آپ بھی اپنے گاؤں کے چومدری ہیں
اباہ ہیں ایسا ہیں دیا ہوں۔ اس میں سے کاری سے میں ہوں ہیں وہوں کے دعوے

جواب دیا کہ بھائی اگر چہ چوہدری ہوں کیکن میری حکومت صرف ای قطعہ گاؤں تک ہے اور وہ بھی جبکہ جی ہے کوئی بڑا وہاں موجود نہ ہویہ بادشاہ ہے اس کی حکومت سارے ملک پر ہے۔ میں اس کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں اس پرشٹے شیرازی فرماتے ہیں ۔

تو اے غافل از حق چنال درد ہی کہ برخویشتن منصبے ہے نہی (اے حق تعالی ہے خفلت کرنے والے تو بھی اس گاؤں میں ایسانی ہے کہ اپنے اور کوئی نہ کوئی عہدہ ومنصب قائم کئے ہوئے یعنی جب ہوش آئیں گے تو معلوم ہو گاکہ یہ سب کچھ جھی نہیں)

تحصیلدارای وقت تحصیلدار ہے کہ گورز کے سامنے نہ ہولیکن اس کے سامنے آنے
کے بعدائی کی تحصیلداری بیج ہے۔ اگر گورز کے سامنے کوئی اس کو حضور کہدد ہے تو عرق عرق مور ہو جائے گا۔ بس یہی حالت وحدۃ الوجود کی ہے میں بقسم کہتا ہوں کہ جس وقت حضور خداولدی ہوتا ہے۔ اپن تعظیم سے بلکدا ہے کوموجود کہنے سے شرم آتی ہواور جس قدر حضور میں ترقی ہوگی اس کیفیت میں ترقی ہوتی جائے گی۔ چنا نچے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جوسب سے زیادہ اعلم باللہ بیں چنا نچے ارشاد ہے۔ انا اعلم کے باللہ

حضور علی کی سادگی اوراس کاراز اور صحابه کا اوب

آپ کے ہر ہرانداز میں تھی۔ ملاحظ فرمائے کہ باوجود آپ کے سرور عالم ہونے کے س قدر سادگی

آپ کے ہر ہرانداز میں تھی۔ بیٹھنے میں بھی آپ نے کوئی ممتاز جگہ نہیں بنائی جی کہ لوگ

زیارت کو آتے تو صحاب دریافت کرتے۔ من محمد فیکم (تم میں محمد الحاف کون
سے ہیں) صحابہ جواب دیتے کہ ہذا الابیص المت کی بیجو گورے گورے گورے ہما الگائے

میں ہاتھ ہیں اور سہارالگائے کوئی مطلب نہ سمجھ کے جنور کوئی گاؤ تکیدلگا کر بیٹھے تھے عربی محاورہ
میں ہاتھ بر سہارالگائے کوئی اتکا کہا جاتا ہے بیضروری ہیں کہ تکیدو غیرہ ہی ہوچئے میں بید
وجودتی ہے کہاں کہ دات وصفات کے مطاب ہوتا ہے۔ سے ہارگاہ ذات وصفات کے حضوری
سے میں تم سب سے اللہ تو الی کوزیادہ جانے والا ہوں۔ سے مہارالگانا

عالت تھی کہ ہمیشہ ملے جلے جلے تھے۔ آخر کیا وجد تھی کہ باوجود میں کہ آپ کی شان ہیہے کہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختفر

( مختصر بات بیہ ہے کہ بس اللہ کے بعد آ ہے ہی بزرگ ہیں )

بات بیتی که حضور علی کو ذات باری کی عظمت ہمیشہ پیش نظر تھی غرض آپ کے سی انداز ہے بھی امتیاز اور بڑائی کی شان نمایاں نہیں ہوتی اس ہے زیادہ اور کیا ہوگا کہ جب حفنور کدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگ حضور کو پہچان نہیں سکے حصرت صدیق اکبر ے مصافحہ کرتے تھے کیونکہ ان کے پچھ بال یک گئے تھے۔حضرت صدیق اکبر کا ادب د مکھے کہ برابر خود ہی مصافحہ کرتے رہے اور حضور کو تکلیف نہیں ہوئے دی۔ ای طرح دوسرے صحابہ بھی خاموش دم بخو د بیٹے رہے کیونکہ سب حکیم تھے۔ اگر آج کل کوئی شیخ مجلس کے سواغلطی ہے کسی دوسرے ہے مصافحہ کر لے تو جملہ حاضرین غل مجانا نثر وع کر دیں۔اور جس مصافحہ کرلیا ہے تو اس کی تو ایس بری گت ہے کہ الا مان حی کہ جب دھوی آئی اور حضور کے جسد مبارک پرشعا نیں پڑنے لگیں تو حضرت صدیق اکبر کیڑا تان کر کھڑے ہو گئے اس وقت حاضرین نے پہچانا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) یہ ہیں۔ای طرح ایک مقام پر ارشاد ب\_انسى اكل كما ياكل العبدكمين غلام كيطرح كهاتا بول حضور صلى الله علیہ وسلم اکڑ و بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔صاحبو! پیکو کی جھوٹی سی بات نہیں۔اس کی قدراس وقت ہوگی کہ جبابی او پرید کیفیت غالب ہواور یہی راز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا کھانے میں کوئی لقمہ گر جائے تو مٹی صاف کر کے کھالو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جلدی جلدی تناول فر مایا کرتے۔آج اس کو بخت عیب سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس طرح کھاتا ہے کہ گویا تھی اس کو کھانے کونہیں ملا وجہ یہ ہے کہ جو چیز حضور علی کہ کو پیش نظرتھی ہم اس ہے محروم ہیں۔صاحبومیں بو چھتا ہوں کہ اگر کوئی والی ملک تستمعمولی ہے آ دمی کو بلا کرحلوا کھانے کو دے اور کیے میرے سامنے بیٹھ کر کھاؤ تو ؤ راغور

ا مجم کے کامل صوری پرتو بندہ کا آقا کے سامنے بیٹھ کر کھانا ہے بہت سکر کر نعمت کے ادب اور انتہائی عرب سے بوگا۔ اس طریقہ کو برا بیجھنے سے ایمان کا خطرہ ہے احتیاط سیجئے۔

سیجئے کہ بیخض کس طرح کھائے گا۔ فلاہر ہے کہ اس سے ہرلقمہ کا انداز ہیہ وگا کہ اس سے معلوم ہوجائے گا کہ ہوئی رغبت اور شوق سے کھار ہا ہے۔ اور بہی انداز اس وقت محبوب ہے اس کو طبع کہنا ہرگز درست نہیں اورا گرفرض کرو کہ بیٹم بی ہےتو سمجھ لوکہ یہ جوں طبع خواہد زمن سلطان دیں خاک برفرق قناعت بعد ازیں (جب باوشاہ دین ہم ہے طبع ولا کے ہی چاہیں تو اس کے بعد قناعت کے سر برخاک ہوگی)

هرعیب که سلطان به پیندو هنرست می میرین در میرانده

(جوعیب بھی کہ ہا دشاہ اس کو بیند کر لے وہی ہنرہے)

اوراگر کھاتے ہوئے کوئی اقمہ اس کے ہاتھ ہے گرجائے تو یہ کیا کرے گا ظاہر ہے کہ
اس کواٹھائے گا اورصاف کرکے کھا جائے گا علی بنداریہ بھی سوچا کہ بادشاہ کے سامنے کس انداز
سے بیٹھ کر کھائے گا۔ کیا ای طرح جیسے اسپنے گھر میں بیٹھ کر کھا تا تھا۔ بھی نہیں بلکہ نہایت
ادب سے بیٹھ کر کھائے گا۔ تو جب شاہان و نیا کے سامنے ان تینوں با توں کا کھاظ ضروری ہے تو
کیا غداوندعز وجل وعلا کے سامنے ضروری نہیں ۔ آئ کل چی تہذیب نری لفاظی رہ گئی ہے۔
کیا غداوندعز وجل وعلا کے سامنے مروری نہیں ۔ آئ کل چی تہذیب نری لفاظی رہ گئی ہے۔
دیا جائے کہ اس میں اصل حقیقت کا نام ونشان بھی نہیں ہے بہتر ہے کہ اس میں ہی جگہ تین بدل
دیا جائے کہ اس میں اصل حقیقت کا نام ونشان بھی نہیں ہے بہتر ہے کہ اس میں ہی جگہ تین بدل

ظاہری افعال کا اثر بھی باطن پر پہنچتاہے

اورصاحبوصفور نے کھانے کے اداب کی تعلیم جوفر مائی اس کی وجہ بیہ ہے کہ جس طرح باطنی حالات کا اثر نظاہری اعضا پر پڑتا ہے یوں ہی ظاہری ہیئت کا اثر بھی انسان کی اندرونی حالت تک پہنچنا ہے اگر ظاہری ہیئت پر جونت تکبر برستا ہے تو دل تک بھی اس کا چھینٹا ضرور پہنچ گا اور پیدا ہونا شروع ہوگا۔ اور اگر ظاہری حالت منکسرانہ ہوتو دل بیں بھی انکسار خشوع تذلل کے آثار نمایاں ہوں کے اور سبب اس کا بیہ ہے کہ جب کی دل بیں بھی انکسار خشوع تذلل کے آثار نمایاں ہوں کے اور سبب اس کا بیہ ہے کہ جب کی خص نے اسیع ظاہر کو امتاع سنت ہے آراستہ کیا اور راہ سنت پرگامزان ہوا اس نے کی قدر میں ان با کہ بائی عام دانی چیز کے موافق ہوجائے۔ تہذیب کی جگد قذیب وعذا بدینا ہوکیونکہ یہ تبذیب جدید کی ان بھی دینا دان ہوا ہی ہوگا۔ دینا ہوکیونکہ یہ تبذیب جدید کی ان کا بیاب کی دور سے فرور سے ہری عادت جو دل میں گڑی ہوئی ہے۔ ہے عاجری اور ناچیز ہونا۔ راہ کیا نہ دینا دان ہور سے فرور سے ہری عادت جو دل میں گڑی ہوئی ہے۔ ہے عاجری اور ناچیز ہونا۔ راہ کیا در بیا ہوگیا دینا ہوگیا دینا ہوگیا دینا ہوگیا ہوئیا۔ میں ماروں کی دور سے فرور سے ہری عادت جو دل میں گڑی ہوئی ہے۔ ہو عاجری اور ناچیز ہونا۔ راہ کیا کہ سے عام کی اور ناچیز ہونا۔ راہ کی دور سے میں میں عادت ہو دل میں گڑی ہوئی ہے۔ ہو عاجری اور ناچیز ہونا۔ راہ کیا کیا کہ کیا کہ کو خوالے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا اور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی ک

قرب كا قصد كيا اوروعده بك من تقوب الى شبواً تقوب اليه ذراعاً و من تقوب الى ذراعاً تقوبت اليه باعاً (جوميرى طرف ايك بالشتة قريب آئ كامين اس كي طرف ايك بالشت قريب آئ كامين اس كي طرف ايك باتحة قريب بوگامين اس كي طرف چار باتحة قريب بول مين اس كي طرف بهت ما بره جا تا بهول بول كا كه جوميرى طرف تعوز اسا بهى برهتا به مين اس كي طرف بهت ما بره جا تا بهول اور ظاهر ب كه خدا كا قرب اس سے زياده كيا به وگا كه قرب باطني ميسر بوجائ تولانم آگيا كه درتى ظاهر سے قرب باطني نفيب به وتا به مولائاً اى كوفر ماتے بيل ب

تشنگال گر آب جوینداز جہال آب ہم جوید بعالم تشنگال (بیاے اوگ اگردنیاے پانی ڈھونڈ تے ہیں تو پانی دنیا میں بیاسوں کو ڈھونڈ تا ہے)

وہ پانی ہے کہ بیا ہے کوڑھونڈ نے نہیں ملتا بلکہ وہ خود بیا ہے تک پہنچتا ہے بیشرط ہے کہ بیاس ہو ورنہ خدا پر بار نہیں ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو سر مڑھیں۔ ارشاد ہے انسلہ مکموھا و انتہ لھا کرھون لیعنی کیا ہم رحمت کوتمہار ہے سرمڑھ دیں یا وجود بیا متمہارے دلول میں اس سے کراہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جواس قدرخشوع و خضوع بڑھا ہوا تھا اوندی حضور علیہ کی مروفت پیش نظر تھی۔ خضوع بڑھا ہوا تھا تو اس کی وجہ رہی کی کہذات خداوندی حضور علیہ کو ہروفت پیش نظر تھی۔

عبد لیت و نیز عقلی مصلحت کا بھی یہی مقتضا ہے عبد لیت و نیز عقلی مصلحت کا بھی یہی مقتضا ہے عمل کے سوال نہ کیا جائے

اور جب بیہ ہے تو ہم کو بھی من کر بس ہی جائے کہ ۔ زبان تازہ کردن باقرار تو (زبان کو آپ کی ذات صفات کے اقرار سے تازہ رکھتا ہے اور آپ کے کاموں کی وجہوں کو نکالنانہیں ہے)

اور قطع نظراس کے کہ بیہ تفتضاء عبدیت کا ہے ہمارے لئے مصلحت عقلاً بھی یہی ہے اور اگر واقعی بیہ کاوش ہمارے لئے مصر نہ ہوتی تو حضور ہم کو اجازت دیتے ممانعت نہ

الم بالكل بنده ويف كاست علتون اور عكتون كي وجون كا

فرماتے۔ حالانکہ حضور نے صاف ممانعت فرمائی۔ دیکھے صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین جوکہ حضور علی کی صحبت افعائے ہوئے متے اور جن کی فطرتیں بالکل سلیم تھیں۔ جب ان حضور علی کی صحبت افعائے ہوئے تھے اور جن کی فطرتیں بالکل سلیم تھیں۔ جب ان حضوات نے مسئلہ قدر میں گفتگو کی تو حضور نے بالکل روک دیا اور بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ اگلی تو میں ای کھود کرید کی بدولت ہلاک ہوئیں۔

### احكام شرعيه ميل كھودكر يدكرنے كے مصر ہونے كاراز

اورمعتر ہونے کا سبب یہ ہے کہ جس طرح بہت سے امور استدلال سے طل ہوتے ہیں۔ ای طرح بہت کی استدلال کا گر زمیں ان کے لئے مشاہدہ اورمعا تندکی ضرورت ہے اوروہ ہم کوتھیں ہیں کہ ان میں استدلال کا گر زمیں ان کے لئے مشاہدہ اورمعا تندکی ضرورت ہے اوروہ ہم کوتھیں ہیں توالی یا توں میں لسم سیف (کیول کیما) کرنے کا بدیجی تیجہ ہے کہ ہم تیاہ ہوں اور خسر المدنیا و الا خوۃ (دنیا اور آخرت میں ٹوٹے میں رہا) ہماری عالت ہو مجھاس کے مناسب ایک حکایت یاد آئی۔

حکایت: مشہور ہے کہ ایک اڑے نے اپنے نابینا استاد کی دعوت کی اور کہا کہ بیس آپ کو کھیر کھلاؤں گا استاد صاحب نے چونکہ کھیرنہ بھی دیکھی تھی نہ ابھی تک کھانے کا اتفاق ہوا تھا اس لئے لڑے سے بوچھا کہ بھائی کھیر کیسی ہوتی ہے لڑے نے جواب دیا کہ کھیر سفید ہوتی ہے استاد نے کہا کہ سفید کس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا جیسے بگلہ مگر استاد صاحب نے کہی بیئت کھی بیٹ ہیں بھی بوچھا اس نے ہاتھ سے بنگلے کی بیئت کہی بایت بھی بوچھا اس نے ہاتھ سے بنگلے کی بیئت بنائی۔ استاد صاحب نے ہاتھ سے بنگلے کی بیئت بنائی۔ استاد صاحب نے ہاتھ سے مس (جھوے) کرے دیکھا تو فرمانے لگے بھائی ہے کھیر تو بہت ٹیڑھی ہے۔ کیسے کھاؤں گا تو جیسے اس نابینا کے بچھنے کی غلطی کی وجہ بہی تھی کہ معائنہ کی بہت ٹیڑھی ہے۔ کیسے کھاؤں گا تو جیسے اس نابینا کے بچھنے کی غلطی کی وجہ بہی تھی کہ معائنہ کی جہت ٹیڑ کو بیان سے بچھنا چا ہتا تھا بہی عالمت ہماری بھی ہے۔

# اسراراحكام براطلاع كاحقيقي طريقه

ہاں اگر مجھنا جا ہوتو اول قلب میں نور پیدا کروخود بخود یہ کیفیات پیدا ہوں گی اور ہر چیز کی سینکڑ ول حکمتیں نظر آنے لگیں گی۔ دیکھوا گرکوئی معمولی خص کسی والی ملک سے کہے کہ اللہ تقدیر کے مسئلہ کی باریکیوں میں۔ ساتھ دیکھی جانے والی ساتھ شریعت کے حکموں کے رازوں پر مجھے اپنے خزانے کے جواہرات دکھا دوتو اس کی سخت غلطی ہے اور بھی پیخف کامیاب نہیں ہو سکتا البتہ کامیا بی کی میصورت ہے کہ پہلے صاحب جواہرات سے ایک خاص تعلق پیدا کر ہے اور اس کے خواص میں داخل ہو جائے اس کے بعد بغیر درخواست ہی بھی وہ مہر بان ہوگا تو مخودد کھلا دے گاای کو کہتے ہیں۔

بینی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید وا وستا (ایٹ اندرانبیاء کے جیسے علوم دیکے لوگے۔ بغیر کتاب کے بغیر تکراری کے بغیراستاد کے علم چول برتن زنی مارے بود علم چول بردل زنی یارے بود (علم کو جب تم بدن پراثر ڈالنے والا کرو گے تو ایک سانپ بن جائے گا اور علم کو جب دل براثر ڈالنے والا بناؤ گے تو مدرگار بن جائے گا)

تو دل پرمؤ ٹر بناؤاس کے بعد دیکھوکن علوم کا انکشاف ہوتا ہے اب لوگ جا ہتے ہیں کہ ساری با تیں استاد کے سامنے بیٹھ کرحل کرلیں۔ حالانکہ میکھن فضل خدا دندی ہے ہوتا ہے اور وہ بھی جب کہ خدا تعالیٰ جا ہیں کہ فضل ای خاص طریقہ سے ہو۔

> بعض کے لئے اسرار پراطلاع نہ ہونا ہی خیر اور مصلحت ہے اور اسی طرح احوال کانہ ہونا بھی

کیونکہ بھی کسی خاص شخص کے بارے میں یہی فضل ہوتا ہے کہ اس کواسرار پرمطلع نہ کیا جائے جبیبا کہ بعض کے لئے مطلع ہونافضل ہوتا ہے۔

اور دجہ اس فرق کی ہے ہے کہ جفل آ دمیوں کو جو پچھ اسرار معلوم ہونے لگتے ہیں تو ان کو ناز ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اپنے کوا کا بر کے برابر پچھنے لگتے ہیں لہٰذا اس کے لئے یہی مناسب ہے جب ہرایک کے لئے مصلحت جدا ہے تو خود پچھ بھی تجویز ندکرو۔

تو بندگی چوگدایاں بشرط مزدمکن کہ خواجہ خودروش بندہ پروری داند (تم فقیروں کی طرح مزدوری کی شرط پر بندگی نہ کیا کر دکیونکہ ہمارا آقا تو خود بندگی والوں کی پرورش کا طریقہ جانتا ہے۔جومناسب ہوگا عطا کریگا)

اله يزعن يزحان عسك دمعلوم بونا

اسی واسطے مید ند بہب ہے کہ بلاا نختیار جو وار دبھی ہوائ میں خوش رہو۔اورخود ہر گزشی خاص وار دکی خواہش نہ کرے گویا پید نہ بہ ہوتا جا ہے کیں

بدر ووصاف تراحکم نیست دم درکش که انچیه ساقی ماریخت عین الطاف ست ( تلجیه ساقی ماریخت عین الطاف ست ( تلجیه شاور صاف و کمینے کائم کو حکم نہیں بس بی جاؤ کیونکہ ہمارے ساقی نے جو پچھ پیالے میں ڈال دیا ہے وہ لطف ہی لطف ہے )

۔ اگر در در پاکس تب بھی ای ذوق ہے بینا جا ہے جس طرح مصاف پی جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں بھی کوئی حکمت ضرور ہے۔

مگریم کوعبریت کی حیثیت سے مصلحت کی بھی طلب نہ جا ہیں ہیں کہ بھی اسے نہ جا ہیں ہیں کہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر خلاف مصلحت بھی ماتا تب بھی ہم کودم مار نے کی تنجائش نہ تھی کیونکہ ہم کواس نیت کی بھی مجال نہیں کہ نیہ ہمارے لئے مصلحت ہے کیونکہ آخر ہم ہیں کیا چیز کیونکہ ہم کواس نیت کی بھی مجال نہیں کہ نیہ ہمارے لئے مصلحت ہے کیونکہ آخر ہم ہیں کیا چیز کیونکہ ہم نہیں جو بھی ملے جوتنا ملے جس طرح ملے سب ان کا احسان ہے۔

كاواقع بيل توحق ثيل يه

میں خدا ہے برا دری کا ساتعلق ہے کہ اس سے کاوش کی جاوے۔ دیکھئے عشاق کوتو جان جان کرستایا جاتا ہے۔ مگروہ یہی کہتا ہے \_

ناخوش تو خوش بود برجان من دل فدائے یار دل رنجان من (تنہاری طرف سے ناپبند چیز بھی میری جان کے لئے پبند ہی پبند ہے دل دکھانے والے مجوب بردل فدا ہو چکاہے)

غرض جوشخص ابنی تربیت جا ہتا ہے اور اس کو اسرار شریعت برمطلع ہونے کی ہوں ہے تو اینے اندر یہ کیفیت کی پیدا کرے یہ بیس تو کیجھی نہیں۔

اصلاح باطن بدرجه کمال نہ ہونے پر قدر صروری کوتو نہ چھوڑے

اکٹر لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب کیا ہم جنید بغدادی بن جا کیں میں کہتا ہوں کہ صاحب آپ جنید صاحب آپ جنید افکل نکھ رہیں۔غور کیجئے آپ جنید بغدادی فرہند ہندادی کی برابرتو کسی بات میں بھی نہیں مثلاً ایک نماز ہی ہے۔ کیا کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ میں جنید بغدادی کی برابر نماز پڑھتا ہوں آیک بزرگ کی بیرحالت تھی کہ ایک رات قیام کی میں جنید بغدادی کی برابر نماز پڑھتا ہوں آیک بزرگ کی بیرحالت تھی کہ ایک رات قیام کی نیت کی ہے تو نیت با ندھ کرساری رات کھڑ ہے ہی گزاردی آیک رات رکوع کے لئے تجویز کی ہے تو تمام رات رکوع ہی میں ختم ہوگئی اور فر مایا کرتے تھے کہ افسوس رات بہت جلد ختم ہوگئی اور فر مایا کرتے تھے کہ افسوس رات بہت جلد ختم ہوگئی ہے۔

نہ آیا وسل میں بھی چین ہم کو گھٹا کی رات اور حسرت بڑھا کی بس جب سی حالت میں بھی ہم ان کے برابرنبیں لیکن پھڑھی ہم کسی بات کوچھوڑ نہیں دیتے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ روز و بھی رکھتے ہیں مثل مشہور ہے کہ گندم اگر بہم زسد جوغنیمت است تو جب ساری چیزیں ہم میں ادنی درجہ کی ہیں توبیحالت بھی ادنی درجہ کی ہی ۔

### اہل اللہ سے علق کی ضرورت

اوراس کاطریق بہی ہے کہ کسی صاحب باطن سے تعلق پیدا کیا جائے اگر صحبت ممکن اور ہی نور ی نور کا مردی شوق کی شدت میں یوں لے نور ہی نور کا دی ہوتی ہے۔ سے اگر مندم نیل سکے توجو بھی نیست ہے۔

ہوتو بہت ہی خوش متی کی بات ہے لیکن اگریمکن نہ ہوتو کم از کم مراسلت (خط و کتابت) تو ضرور رکھنی جا ہے۔اوران پر اپنا بورا حال طاہر کر کے علاج کی تمہ بیردریافت سیجئے۔

این رائے سے کوئی کام نہیں ہوتا دین ہویا دینوی

صاحبواگرانی رائے ہے کوئی شخص اپنی اصلاح کی تدبیر سوج کر جار گھنے اس میں مشغول رہنے کے لئے مقرر کر لے تو اس میں وہ بات حاصل نہ ہو گی جو کسی ماہر کی تجویز پر نصف گھنٹیمل کرنے میں حاصل ہو جائے گی۔ بچھے یا دے کدایک مرتبہ میں بخار میں مبتلا ہواایک طبیب سے رجوع کیا انہوں نے نسخہ تجویز کر دیا جس کے استعال سے چندروز میں فائدہ ہو گیا۔ میں نے اس تسخ کومفید دیکھ کراہے یاس محفوظ رکھا۔ اتفاق سے دوسرے برس پھر کچھ شکایت ہوئی تو میں نے اس شخہ کو مٹکا کر استعمال کیالیکن پچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔اس کے بعد آ خر پھرای طبیب ہے رجوع کیا اوران کی تجویز کردہ نسخہ سے صحت ہوگئی۔اس کی وجہ یہ نه في كداول عيم صاحب كي زبان ميں ياقلم ميں كوئي خاص اثر ركھا تھا كە صحت اس يرموقوف تھی بلکہ دجہ بیتھی کونے کی تجویز میں جس طرح مریض کے مزاج کی رعایت کی جاتی ہے ز مان اور مکان کی رعایت بھی کی جاتی ہے بعنی ایام رہتے میں ایک نسخہ تجویز کیا جاتا ہے تو ایام خریف میں دوسرا۔ کیونکہ دونوں موسموں کے مزاج بالکل الگ الگ ہیں۔ ای طرح سرد ملک میں جو دوا مفید ہو گی گرم ملک میں اس کا مفید ہونا ضروری نہیں ہے تو جیسے بدن کے امراض میں محض اپنی تدبیر اور رائے مرض کے زوال کے لئے کافی نہیں ہے ہوں بی نفسانی امراض میں محض اپنی بدبیراوردائے مرض کے زوال کے لئے کافی نہیں ہے۔ یوں ہی نفسانی امراض میں بھی ہوتا ہے اور کہتا ہوں کہ اہل اللہ کی زبان میں بھی اثر ہے۔

الل الله ي تعلق ر كھنے كے متعلق وساوس كار فع

اوراہل اللہ سے تعلق رکھنے کو جو کہتا ہوں کہ کوئی فخص میری اس تقریرے بیرنہ سمجھے کہ میں نوکری کرنے یا تجارت میں لگنے کوئنع کرتا ہوں اور ترک تعلقات کی رائے دیتا ہوں۔ ہرگر نہیں بلکہ میں صرف بیرچا ہتا ہوں کہ کسی اہل دل سے وابستگی پیدا سیجئے صاحبویہ حضرات

نہایت ذی عقل ہوتے ہیں ان کورین کی عقل کے ساتھ دنیا کی بھی عقل کامل ہوتی ہے ان کی نسبت بہ گمان ہرگز نہ کرو کہ وہ اس وابستگی کے بعدتم کوتمہارے اہل وعیال ہے چھڑا دیں گے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب قبلہ قدس سرہ سے جب کوئی خادم عرض کرتا کہ حضور جی عابهاہے کہ ملازمت جھوڑ دوں تو فرمانے کہ بھائی ایبانہ کیجیوںنوکری بھی کرواورخدا کی یاد میں بھی لگےرہواور وجہاس کی ممانعت کی بیتھی کہ جانتے تھے کہ قلب میں قوت تو کل ہے ہیں ظاہری سہارے کو چھوڑ کر خدا جانے کن مصیبتوں میں پھنس جائے اور حالت کیا ہے کیا ہو جائے۔ اکثر ول کوایسے واقعات پیش آئے کہ انہوں نے معاش کی تنگی کی وجہ ہے نصرانیت یا یہودیت کوا ختیار کیا۔ بعض کے دل میں خدا کی شکایت پیدا ہوگئی اور وہ یوں دین ہے ہر باد ہو گئے تو اگرا بی نوکری پر گلےرہیں گے تو زیادہ سے زیادہ کسی معصیت ہی میں مبتلا ہوں گے۔ کفر وشرك سے تو يح رہيں مح ـ بس سي حضرات جونك جہار طرف نظرر كھتے ہيں اس لئے با قاعدہ من ابتلى ببليتين فليختر اهو نهما مجهى ضعفا كور ك تعلقات كي رائي بين دية اور جن لوگول كوگوشد ينفى اور ترك تعلقات كالحكم انهول نے كيا ہے دہ ايسے لوگ ہيں جن كوانهول نے بورے طورے جانے لیا ہے اور دیکھ چکے ہیں کہ ان کی قوت تو کل کامل ہے ایسوں کے لئے نہرک تعلق کی ترغیب مصرنداس یومل کرنا نقصان دونو اہل الله سے تعلق پیدا کرتے ہوئے اس کا بالکل خوف نہ سیجیے وہ ان ٹاءاللہ آپ کے قصد ترک پر بھی نہ چھوڑ سے دیں گے۔

ا بنی عقل رہبری کے لئے کافی نہیں

غرض میہ ہے کہ فرگ سے اسرار کو دریافت کرنے کی فکر بے سود ہے اس کی تمنا ہے تو خدا کے ساتھ لگا و پیدا کرود کی صوتجر بہ کاروں کا قول ہے ہے

آ زمودم عقل دور اندلیش را بعد ازیس دیوانه سازم خولیش را

الله الله پربھروسداعلیٰ درجہ کی قوت جس میں سب ذریعے اور اسباب ترک کئے جاتے ہیں وہ الی توت پر ہیں کہ خواہ پرنجی کر جو گئے۔ خواہ پرنجو بھی گزرے دل میں کسی برے خیال کا واہمہ بھی ندہو سکے بغیر الی توت کے توکل کا یہ درجہ جا ئرنہیں پھروہی درجہ واجب ہے جوسب پر واجب ہے کہ ذرائع حاصل کریں اور پھر خدا پر بھروسہ کریں۔ سکے جو خفس ورمعیبتوں میں جتا اکیا جائے تو وہ ہلکی کو اختیار کرے سکے جب اعلیٰ توکل کی قوت نہ پائیں گے کہ اول ہم نے عقل سے کام لیاوہ تھوڑی دور چلی گرتھک کررہ گی آخراس کو چھوڑا اور
دیوائی اور عقل کادامن پکڑا اس نے ملتباً تک پہنچا دیا اس سے میرا میں مطلب نہیں ہے کہ عقل
بالکل بیکار ہے عقل کارآ مد ضرور ہے لین ایک حد تک کام دیت ہے۔ اس کے بعد معطل ہو
جاتی ہے۔ عقل کی حالت گھوڑے کی ہے ہے دیکھوا گر کسی کا محبوب ایک بہاڑی چوٹی پر ہو
اور یہ عاشق اس کے پاس پہنچنا چا ہے اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تو ظاہر ہے کہ گھوڑ ا
دامن کوہ تک پہنچ کر عاجز ہو جائے گا آگے جہاں سے بہاڑی زیند شروع ہوا ہے وہاں
گھوڑ انہیں چل سکت اب اگر بیعاشق آگے بھی جانا چا ہے تو اس کی کیا صورت ہے بجڑ اس
گھوڑ انہیں چل سکت اب اگر بیعاشق آگے بھی جانا چا ہے تو اس کی کیا صورت ہے بجڑ اس
کے کہ جو وزانج نیال محبت پری یعنی عشق کا جوش اپنے اندر پیدا کرے اور راہ طے کرتا چلا
جائے غرض عقل سے کام لینا چا ہے لین صرف اس قدر کہ فلا اس محنی مقتدا بنانے کے قابل
ہے اور فلا اس محنی نہیں مریض کو عقل سے کام لینا ہے لین محنی انتخاب معالج میں کیونکہ ایسا
شدکرے گا تو کثر تے مدین طبابت سے وہی حالت ہوگی کہ ۔۔

شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا (میراخواب بہت بہت تعبیروں کی دجہ ہے پریشان ہوگیا۔حل نہ ہوسکا)

مرانتی بے بعد پھر چوں و چراکی گنجائش نہیں ہے۔ جس راستہ معالج ڈال دے اس پر بے خوف و خطر چلا جائے۔ ور ندا گروہاں بھی ایں چون ست و آل جراست سے کام لیا تو ایک قدم بھی نہ سرک سکے گا اور صد ہا الجھنیں پیش آئیں گی اس لئے کہ معمولی عقل بھی ایک فتوے پر قائم نہیں رہتی ہے۔ کے گھرا اے دیتی ہے شام کو پچھا ور دن کو پچھ۔ بعضوں کود یکھا ایک فتوے پر قائم نہیں رہتی ہے۔ کے گھرا اے دیتی ہے شام کو پچھا ور دن کو پچھ۔ بعضوں کود یکھا ہے کہ آج الل سنت و جماعت میں داخل ہیں۔ کل آشیع پر مائل ہیں۔ صبح کو قدری ہیں۔ شام نہیں ہوئی کہ جری بن گئے۔ یہ انقلاب اور تبدیلیاں اس باعث ہیں کے عقل ایک ٹھکانے نہیں رہنے دیتی۔ ورٹیدرخاک بسر پھراتی ہے گویا اس کی بیرعالت ہے۔

ا آخر سک اور دبال سے عجت کے پرول کے ذریعہ پرداز کرو۔ سک طبیب ہونے کے دعوے داردل کی بہتات کی وجہ ہے۔ داردل کی بہتات کی وجہ ہے۔ اور دہ کیوں ہے۔ سک جوانسان کی خود کی ہرکام پر قدرت مانتے ہیں اور اس کو ایسان کی جود کی ہرکام پر قدرت مانتے ہیں اور جری دہ جوانسان کو مجبود کفتے ہیں سکتہ ہر ہرور پر سر پر خاک ڈالے اپنے افعال کا پیدا کرنے والا مانے ہیں اور جری دہ جوانسان کو مجبود کفتے ہیں سکتہ ہر ہرور پر سر پر خاک ڈالے

بیزارم ازال کہنہ فدائے کہ تو داری ہر دوزمرا تازہ فدائے دگرے ہست ( میں اس پرانے فدائے جسے تم رکھتے ہو بیزار ہول میرے واسطے تو ہر دن ایک دوسرا تازہ فداہے۔)

حکایت: این العربی کا ایک خطابی کشکول میں علامہ بہاؤ الدین عالمی نے نقل کیا ہے جوانہوں نے اپنے ایک معاصر عالم کولکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک روز بیٹے رور ہے تھے آپ کے کی شاگر دنے وجہ پوچھی تو آپ نے وجہ بیان کی کہ میں اسنے سال ہے ایک وجو کے دلیل عقلی سے بچھے ہوئے تھا آج ایک مقدمہ اس کہ میں اسنے سال ہے ایک وجو کے دلیل عقلی سے بچھے ہوئے تھا آج ایک مقدمہ اس دلیل کا مخدوش ثابت ہوا تو میں اس لئے رور ہا ہوں کہ اسنے زمانے تک جہل میں مبتلا رہا۔ اور اب بھی اطمینان نہیں کہ جواب ثابت ہوا وہ بھی سیجھے ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہتم نے اس بھی اطمینان نہیں کہ جواب ثابت ہوا وہ بھی سیجھے ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہتم نے مطوت اور دوام ذکر اختیار کروبس اس قسم کا مضمون لکھا ہے اہم رازی اسنے بحرائے بعد جبکہ طاح رود وام ذکر اختیار کروبس اس قسم کا مضمون لکھا ہے اہام رازی اسنے بحرائے بعد جبکہ ان کو پچھے تھی سے ان کو پچھے تھیں شناسی کا ذاکھ نصیب ہوااس وقت یوں کہتے ہیں ۔

نهاته اقدام العقول عقال و غایة سعی العالمین ضلال و لم نستفد من بحثنا طول عمر نا سوی ان جمعنا فیه قبل یقال (عقلول کے قدموں کی انتها صرف ایک باند سے کی ری ہاور تمام جہانوں کی کوششوں کا اخیر گرابی ہاور ساری عمر کی بحث ہے ہم کواس کے سوا کچھفا کدہ نہ ملاکہ بس ہم نے یہ جم کرلیا بیکہا گیا ہے اور یہ جواب دیا)

کہ ماری عمر کے مباحث اور علوم کا بقیجہ جوا خیر میں کھلاتو یہ تھا کہ قیسل کے ناو قال فلان کذا (ایسے کہا گیا اور قلال نے ایسے جواب دیا)

شیخ کامل کی علامات اوراس کے انتخاب کا طریقہ

لیکن اس کے ساتھ ہی میہ بتلا دینا بھی ضروری ہے کہ انتخاب جو کیا جائے تو کس معیار

<sup>&</sup>lt;u>ل علم كاوريا بونے كے ياوجود</u>

يركيا جائے كيونكه آج كل عوام الناس نے عجيب وغريب معيارتراش ركھے ہيں۔مثلاً اگركسي نص کا در بارنہایت عالی ہو۔لوگوں کی آ مدورفت اس کی طرف زیادہ ہوتو سیجھتے ہیں کہ ہیہ بہت بڑا ہزرگ ہے۔خصوصاً اگرام اءا دررؤ ساء کی جناعت بھی ادھر مائل ہوتب تو گو ماان کی بزرگی بررجشری ہوگئی۔ حالانکہ میں نے ایک نہایت کامل اور ماہرفن جامع شربیت و طریقت شیخ سے سنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس درولیش کے یاس زیادہ ر د نیاداروں کا جوم ہو اورعلماء وصلحاء كاجهوم كم بهوتوتم ادهرمتوجه نهجو كيونكه دنيا دارون كأكرنا اور دبيندارون كايرجيز اس درولیش کے قص کی دلیل ہے اس کئے الب سے سے البی الب الب الب ہم جنس مرجعکتی ہے) کہوٹریا کبوتر بازیا بازتو وہ درولیش بھی دنیا دار ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک معیار بزرگ اس کےعلاوہ ایک اور دوسر اامر ہے وہ اس سے ذرادی ہے۔ وہ یہ ہے كها كثرتكم تمجه يول تبحصته بين كه جس تخص مين كشف دكرامات زياده موخوارق كاصدوراس ے زیادہ ہوتا ہودہ سب ہے بڑا ہزرگ ہے حالا نکہ بیر معیار بھی بالکل لغو ہے کیونکہ کشف و کرامات کا صدور کٹرت ریاضت ومشاقی وصحت قوائے جسمانی ونفسانی پرموتوف ہے۔ جس میں سب باتیں جمع ہوں گی اے کشف ہونے لگے گا اگر چہوہ کا فرنتی ہو۔ ایسے واقعات بكثرت سنني من آئے اور ند بھی سنتے تب بھی بیہ بات ظاہر تھی دیکھود جال جو كندمد كی الوہیت ہوگا کیے کیے شعبدے اس سے ظہور پذیر ہول گے۔ بارش تک کر کے دکھادے گارز مین کے خزانے اس کے ہمراہ چلیں گے پس ظاہر ہوا کہ خوارق کا صدور بھی سیجے معیار نہیں اب سیح معیار دریافت کرنے کے لئے اول سیجھو کدانسان کے لئے سب سے بڑا كال اس كى وه حالت ہے جس كے لئے اس كو دنيا ميں بھيجا كيا ہے اور ظاہر ہے كه كشف وكرامت كے لئے انسان كودنيا ميں نہيں بھيجا گيا۔ كيونكه اگر بيقفعود جوتا تو دنيا ميں بھيجنے كى كيا ضرورت تھی عالم ارواح میں اس پر بہت چھ منکشف تھا۔ نیز مرنے کے بعد کافر تک کو بہت \_مغیرات منکشف موجا کیں گے ارشاد ہے۔ وبدالهم من الله عالم یکونوا یحتسبون

کیتر کیتر کیتر کیاتھ اور باز بازے ساتھ واڑتا ہے۔ اس باریک سی معمول وعادت کے برخلاف کام جودوس اوکون سندہ وسکے سی خداکا دیویدار کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سان بردودہ باتیں طاہرہ وکئی جن کا دوگمان محی ندر سکتے تھے۔

## حق تعالیٰ نے انسان کود نیامیں صرف عبدیت ہی کے لئے بھیجاہے

پی معلوم ہوا کہ دنیا میں اس کو کسی دوسری بات کے حاصل کرنے کو بھیجا گیا ہے اور وہ عالت عبدیت ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کو اس لئے بھیجا ہے کہ وہ انتثال اوامر ونو اہی کرکے ،
عبدیت حاصل کرے کیونکہ جب تک اس عالم میں نہ آیا تھا تو تحض روح تھا۔ اور روح بوجہ مجر دہونے کے نہ قیام پر قادر تھی نہ قعود پر نہ رکوع پر نہ بچود پر تو روح کو اس عالم میں وہ ترتی کرنا جو ان عبادات خاصہ پر موقوف ہے ممکن نہ تھا۔ اور ریصفت عبدیت بکمالہا اس میں پیدا نہ ہوتی اور جب صفت عبدیت مطلوب ہوگا۔ اسی معیار کی نبیت مولا باروم علیہ الرحمة ارشا وفر ماتے ہیں۔

کار مردال روشی و گرمی ست کاردونال حیلہ و بے شری ست (اللہ کے مردول کا کام توروشی اور گرمی ہاور کمینول کا کام مکاری و بے شری)
دوچیزیں اس شعر میں علامت کے طور پر بیان فرمائی جیں ایک روشی دوسر ہے گرمی روشی کا مطلب مینہیں ہے کہ یہال ہے بیٹھے ہوئے کلکتہ اور بمبئی نظر آنے گئے بلکہ یہ معنی بیں کہ دل میں عرفان اور علم حقیقی بیدا ہوجائے اور گرمی ہے مراد محبت ہے حاصل یہ ہوا کہ جس کو مجبوب حقیق سے محبت ہوا در معروت حاصل ہووہ مرد ہے۔ لیکن محبت قلبی صفات میں جس کو مجبوب حقیق سے محبت ہوا در معروت حاصل ہووہ مرد ہے۔ لیکن محبت قلبی صفات میں جس کو محبوب حقیق سے محبت ہوا در معروت حاصل ہودہ مرد ہے۔ لیکن محبت قلبی صفات میں جس کو میں کا حساس نہیں ہوسکت اس کے کھی لواز میں بیان کئے جاتے ہیں۔

محبت کے لوازم اور شیخ کامل کے صفات

سب جانے ہیں کہ انسان کوجس سے محبت ہوتی ہے ایک تو اس کی یاد کسی وقت ول

الى : نمازروز والحج زكوة تلاوت وغيره دومر فض وشيطان سے مقابله كرك كرنا ہے جو بيامقابله عبادت سے زياده تخت اور زياده وافضل ہوتی ہے اور بير مقابله وہيں ہوسكتا تھا جہاں ان كی بدياں ہوسكتی تعيس اس كے لئے وئيا ہے آخرت نيس ساله پوری طرح بنده ہونے كی صفت سل جس جس بات كو پورابنده ہونے سے ساله جس جس بات كو پورابنده ہونے سے ساله مان كا ہونا معلوم ہوسكے ساله كا دی باتى جن سے ان كا ہونا معلوم ہوسكے

ے نہیں اترتی سوتے ہوئے خواب بھی دیکھا ہے تو محبوب ہی نظر آتا ہے۔ اور دوسرے اس کے تئم کو گوٹ قبول سے سنتا اور نہایت شوق ہے آ مادہ انتثال رہتا ہے۔ بھی ایسانہیں ہوتا کہ عاشق مے محبوب کے سی تھی میں بھول چوک یا نافر مانی کا ظہور ہو کیونکہ بھول ہمیشہ اس کام میں ہوا کرتی ہے جس کی جانب پوری توجہ اور التفات نہ ہواور جو چیز ہر وفت دل پرمتو لی ہو اس میں بھول کا ہونا عادۃ ممکن نہیں۔ ای طرح نافر مانی اس کے حکم کی ہوتی ہے جس کی وقعت اورمحبت ول میں ندہو جب ہروم کی یا داور کامل اطاعت علامت محبت ہے ہو کی اور بید بھی معلوم ہوا کہ قابل انتخاب وہ ہے جس کو روشیٰ علم ومعرفت اور گرمی یعنی محبت خداوندی حاصل ہوتو خلاصه مقتداً کی صفات کا بینکلا کہ اس کو بفتر رضر ورت علم دین ہواگر چہوہ اصطلاحی مولوی نہ ہودوسرے مید کہ اس کوسی شیخ کامل کی صحبت نصیب ہوئی ہو کیونکہ گرمی امر مکتسب تہیں بلکہ موہوم اس ہوتی ہے اور عادۃ اللہ ہے کہ وہ ای طرح حاصل ہوتی ہے کہ کسی گرمی والے کے باس رہے اور اس کی مدایت کے بموجب عمل کرے اور یہی وہ چیز ہے جوسینہ بسینہ چلی آتی ہے۔ ندمولوی بن کر حاصل ہوتی ہے ندمؤ رخ اور بیرکوئی عجیب بات نہیں كيونكه ونيامين اس كے ماسوا بھى اكثر كام ايسے بين جوسينہ بسينہ حلے آتے بيں۔مثلاً باور چی گری کا کام درزی کا کام که اگر کوئی ساری خوان نعمت حفظ کر لے مگر جب تک سی کامل استاد کے پاس ندر ہے تو اس کو باور تی گری نہیں آ سکتی۔اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کتاب میں دیکھے کر کرندا چکن وغیرہ کی کاٹ تراش بالکل از بر کر لے تواس کو درزی کا کام نہیں آ سکتا۔ تضوف کے سینہ بسینہ ہونے کے میم معنی ہیں نہ ہدکہ اس کے مسئلے سینہ ہیں۔ کیونکہ مسائل تو تمام کتابوں میں مدون ہیں بلکہ وہی ایک نسبت ہے جس کوگری ہے تعبیر کیا ہے کہ بیٹ بسینہ جلى آتى ہے ایک صفت ہے کہ وہ باعمل ہو بيتو علامات کامل ہونے کے ہیں۔

ا تبول کرنے کان ہے ہے تعمیل پرتیار سے مسلط اور غالب سے جیسے عاوت و معمول ہے۔ دو جس کی بیروی کی جائے بینی بیر آنہ کوشش ہے حاصل کی ہوئی۔ کے بلاکوشش صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیز ۔ کے اللہ تعالیٰ کامعمول ہے ایک سینہ ہے ووسر سے سینہ بیں بلاواسط تعلیم وغیرہ کے۔ ایک تیاب کانام ہے جم ایٹر یکھائے بنائے کی ترکیبیں ہیں

### شیخ کے ممل ہونے کی علامات

اور کلمل ہونے کی علامات دوسری بیں اور وہ بھی نہایت ضروری ہیں کیونکہ مریض کو دور کرنے کے لئے ایسے خص کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ خود بھی تندرست ہواور طبیب بھی ہوتو اس کی بہچان ہے ہے کہ اس کے بیاس بیٹھنے سے دل میں ایک سکون اور راحت بیدا ہوا ور خدا تعالیٰ کی محبت برطے۔ دنیا کی محبت کم ہو۔ اگر چہ یہ باتیں فورانہ بیدا ہوں بلکہ بیدا ہوا ورخدا تعالیٰ کی محبت برطے۔ دنیا کی محبت کم ہو۔ اگر چہ یہ باتیں فورانہ بیدا ہوں بلکہ بیدا ہوں دوسرے اگر اس سے اپنا مرض بیان کیا جاوے تو جواب سے تسلی نہ ہومعلوم ہوکہ ہمارے مرض کو بالکل مجھ گیا۔ خوب کہا ہے

وعدہ اہل کرم سنجے بود ۔ پس جب ایسا شخص میسر ہوجاو ہے تو ضرور ہے کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے ۔اگر جہاس سے بیعت نہ ہو کیونکہ بیعت ہونا چندال ضرور کی نہیں ہے ۔ اس ایساں سے اس میں میں اس

بيعت موقوف عليه سلوك مهيس ليكن بريار بهي نهيس

لیکن بی ہی نہ جھنا چا ہے کہ بیعت بالکل ہے سود ہے ایک صاحب کہنے گئے کہ بیعت بالکل بیکار ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ کئی کے ہاتھ بیں ہاتھ دے کری کام کرے میں نے کہا کہ صاحب آپ نے بھی علان کرایا ہے کہ بیس کہنے لگے کہ بے شک ضرورت کے وقت علاج کرایا جا تا ہے۔ بیس نے پوچھا کہ کی ایک طبیب ہے رجوع کیا ہے یا اس طرح کہ آج ایک ہے۔ بیس نے پوچھا کہ کی ایک طبیب کی کہ کہ کا ایک طبیب کی کہ آج ایک طبیب کی طرف جس پر اطمینان ہوا رجوع کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس میں آپ نے کیا مصلحت دیکھی کہنے لگے کہ کہ روز روز روز نے طبیب بد لنے ہے کسی ایک کو بھی توجہ اور شفقت مصلحت دیکھی کہنے گئے کہ روز روز روز نے طبیب بد لنے ہے کسی ایک کو بھی توجہ اور شفقت مریض پر نہیں ہوئی کیونکہ کوئی ایک بھی اس کو اپنا مریض نہیں جھتا میں نے کہا کہ اس بہی مریض پر نہیں ہوئی کیونکہ کوئی ایک بھی اس کو اپنا مریض نہیں جھتا میں نے کہا کہ اس بہی کہنے گئا ہے اور سے صالت ہوتی ہے مکمت اور نفع ہے بیعت ہونے کے بعد مرشد مرید کو اپنا سیجھنے لگتا ہے اور سے صالت ہوتی ہے مکمت اور نفع ہے بیعت ہونے کے بعد مرشد مرید کو اپنا سیجھنے لگتا ہے اور سے صالت ہوتی ہے کال بنا کے کہ کی ہیں۔ سے جو بی کوئی چر موتو نے بی بودوں کو کال بنا کے کہ ہیں۔ سے جو بی کوئی چر موتو نے بی بودوں کوئی جن انہ ہی کہن ہیں۔ بر موتو نے نہیں۔ بر بر بر بی نہیں۔ بر موتو نے نہیں۔ بر بر موتو نے نہیں۔ بر موتو نے نہیں کی موتو نے نہیں۔ بر موتو نے نہیں کے نہیں۔ بر موتو نے نہیں کے نہیں۔ بر

کہ یوں کہتا ہے۔ ۔ من غم تو میخورم تو غم مخور (میں تیراغم کھا تا اوراس کی تدبیریں کرتا ہوں تو غم ند کھا فکر میں نہ پڑ) مرید کو ہروفت ہے لئیلی رہتی ہے کہ میرا ایک شفیق میرے ساتھ موجود ہے اور مرشد کو یہ لائ ہوتی ہے کہ بیرمیر اضحص ہے میصلحت ہے بیعت میں ہال اگر نزے نذراند کی بیعت ہوتو کسی ورجہ میں بھی مفید نہیں۔ آئ کل یہ حالت ہے کہ بعضے فخر کرتے ہیں کہ میرے ایک لاکھ مرید ہیں۔ معافر اللہ گویا ایک فوج جمع کی ہے غرض اگر اس قتم کی بیری مرید کا نہ ہوتو اس میں بہت نفع ہے۔

نبيت مع الله كي فضيلت

نبیت مع الله الیی چیز ہے کہ جب بیدل میں جگد کر لیتی ہے تو خس و خاشاک ماسوا سب بہہ جاتے ہیں بس ندکوئی شبہہ ہاتی رہتا ہے ند مزاحم۔

عشق آں شعلہ است کہ چوں بر فروخت ہر چہ جز معشوق باتی جملہ سوخت (عشق تو وہ آگ کا شعلہ ہے کہ جب روش ہوتا ہے تو معشوق کے سواجو کچھ ہوسب پھونک دیتا ہے)

اوراس کی بیخاصیت ہوتی ہے کہ

تینے الاور قلّ غیر حق براند ورنگر آخر کہ بعد لا چو ماند (جب لا (یعن نہیں) کی تلوار حق تعالیٰ کے سواہر چیز کے تل میں جلاؤالی تو پھر دیکھو آخر لا کے بعد کیارہ گیاہے)

مائد الاالله و باقی جمله رفت مرحبا اے عشق شرکت سوز رفت (الاالله ره گیااور باقی سب جاتار ہا۔اے شرکت غیر کو پٹرول کی طرح جلا دینے والے عشق مرحبام رحبا)

توجب بيتمام وساول منقطع ہوجائيں گئو كوئى سوال ہى پيداند ہوگا اور معلوم ہوجائيگا كم

ا الله كى بناه ندائت نوگوں كے حالات كى سكتا ہے نہ قد بير بتاسكتا ہے۔ ندراه پر جلاسكتا ہے۔ بس رب يانام نمود كے لئے ہے۔ بيد نيالينے كے لئے مريدوں كا كام كچھ ند بن سكا۔ ايسوں كے مريدكورے ہى رہتے ہيں سے الله تعالىٰ كے ساتھ نسبت كہ ہروفت دل ميں الله ہى الله قائم رہے۔ سال كوڑا كركث سے دفع كرنے والا۔ ہم کوخدا تعالیٰ سے کیا تعلق ہے۔ اس کے بعد کوئی تھم نا گوارنہ گزرے گا کیونکہ عاشق کوکوئی ہم محبوب کانا گوار نہیں ہوتا بلکہ یوں چاہے گا کہ کسی طرح ہروقت ادھرسے پچھارشاد ہوتارہے۔
حکایت: ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ ایک طبیب پر عاشق ہو گیا تھا۔ آخر بیار پڑا اوگ اس طبیب کوعلان کے لئے لائے تو یوں تمنا کرتا تھا کہ مجھے بھی شفانہ ہوتا کہ ای بہانہ سے روز انہ طبیب میرے پاس جلا تو آیا کرے۔ صاحبو واقعی ہے آگ بہت غضب کی چیز ہے۔ کہ عاشق تو عاشق معشوق کومتوجہ کردیتی ہے۔

عشق رانازم کہ یوسف رابباز ارآ ورد ہمچو صنعاز اہدے رازیر زنار آورد (میں عشق پرناز کرتا ہوں کہ وہ یوسف علیدالسلام تک کو بازار میں لے آتا ہے اور ہرشہر صنعا کی طرح ایک زاہد کو زنار کے بیچے لگ کرزنار (مینو) باندھ لیا گیا تھا)

و کیھئے اس مریض کا مرض ہی تھا کہ جس نے طبیب کو بھی تھینے ہی لیا۔ آئ کل سے عقلاء اس کو نہ بھی تھینے ہی لیا۔ آئ کل سے عقلاء اس کو نہ بھی سے کیونکہ بیٹھن ذوقی ووجدانی امر ہے چند ہی روز ہوئے کہ سفرال آباد چیش آیا۔ میرے ہمراہ ایک دوست بھی تھے وہ چونکہ شاعر بھی ہیں ایک موقعہ پر اپنے بھی اشعار پڑھ دے تھے کہ ان ہیں ریشعر بھی پڑھا ہے

کیا بیشا ہے سینہ پر زانو کو دہرے قاتل ہاں پھیربھی دے تبخر کیوں دیر لگائی ہے اس مجمع میں ایک مولوی صاحب ہے جن کی کتابیں عربی کی سب تمام تھیں لیکن شعر سے بالکل مناسبت نہتی۔ انہوں نے جو بیشعر سنا تو نہایت تعجب ہے کہا کداس شعر کا کیا مطلب ہے یہ تو بالکل لغومعلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ نہ تو محبوب تھی تی نے کسی کے گلے پر خبخر پھیرا نہان شاعر کے مرشد نے بھی ایسا کیا البتہ طمانچے شاید بھی کسی کو مار دیا ہولیکن سینہ پر زانور کھ نہان شاعر کے مرشد نے بھی ایسا کیا البتہ طمانچے شاید بھی کسی کو مار دیا ہولیکن سینہ پر زانور کھ کرتو بھی نہ بیشے فرض ان کو ہر چند سمجھایا گیالیکن آخیر تک ان کی سمجھ ہی میں نہ آیا وہ اس کو برابر غلط ہی کہتے رہونے کی وجہ سے وہ برابر غلط ہی کہتے رہونے کی وجہ سے وہ ایک سیجھ نہ مان کی سمجھ سکے تو اس طرح جن لؤگوں کو پینسبت حاصل نہیں ہے ان کی سمجھ نہ ایک سمجھ نے ایک سمجھ نہ نہ بیا گھا تھ کی سمجھ نہ ایک سمجھ نہ نہ دیکھ نے دیا تھا تھا تھی ایک سمجھ نہ نہ بھی نہ ایک سمجھ نہ نہ بینے کے دانوں کو نہ نہ بھی نہ نہ نہ بھی نہ بھی نہ نہ بھی نہ نہ بھی نہ بھی نہ نہ بھی نہ بھی نہ نہ بھی نہ بھی

\_ مالاتکه شعر میں مجازات کنایات اذر تشبیهات ہیں ۔خود کھٹنہ اور خیر کہاں مراد ہے۔

آئے گا کہ کیابات پیدا ہوجاتی ہے لیکن ایسے لوگوں کو اہل محبت پرطعن کرنا ہرگز زیبانہیں۔ غرض محبت ایک عجیب چیز ہے ذراغور کر لیجئے کہ اگر ایک مردارعورت سے محبت ہوجاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے کہ اس کے درشت اور نازیبا کلمات بھی اجھے معلوم ہوتے ہیں اور بے جا فرمائش بھی پوری کی جاتی ہے اور دل پرنا گواری نہیں ہوتی۔

### توبه كى ترغيب اوراس كى حقيقت

یابها الذین المنوا تو بو االی الله تو به نصوحاً عسی ربکم ان یکفر عنکم سینا تکم الخ (اے ایمان والواللہ تعالی کی طرف تو برو خالص تو بر لیمی دل متوجہ وجاؤ) قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ کردے ) مقصوداس آیت کا بیہ ہے کہ خدا تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو تو بکا حکم کرتا ہے۔ چنا نچر جمہ ہمعلوم ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ ایمان والوخدا کی طرف متوجہ ہوجاؤات کو تو بہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوجاؤات کو تو بہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوجاؤات کو تو بہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوجاؤات کو تو بہ کہد لینا کافی نہیں کیونکہ صرف نبانی ونی تو بہ جس کو کہتے ہیں ۔

جد برکف توبہ برلب دل پراز ذوق گناہ معصیت راخندہ می آید براستغفار ما ( ہاتھ پر بہت ہولی کا میں استغفار ہا ( ہاتھ پر بہت منہ پر بوتو بدل گناہ کے شوق ہے کھرا ہوا تو گناہ کو بھی ہمارے استغفار پر بنسی آتی ہے ) لو حقیقت توبہ کی بیہوئی کہ دل ہے توجہ ہوتو فر ماتے ہیں

(چونکہ تو بہ کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لئے اب میں تو بہ ہی کالفظ کہوں گا) اے ایمان والے بندوتو بہ کرو۔ خدا کی طرف خالص تو بہ۔ بیرحاصل ہے اس جملہ کا

### گناه کی حقیقت اور گناه سے بے خبری کی شکایت

گناہ کا خلاصہ یہ ہے خدا کی نافر مانی کرنا تو اول بیمعلوم کرو کہ خدانے کس کس بات کا جم کو حکم کیا ہے۔ پھر دیکھو کہ ہم ان میں سے کتنے حکموں پڑمل کرتے ہیں۔ اور کتنے نواہی سے اجتناب نہیں کرتے اور بیاس وقت معلوم ہوسکتا ہے کہ شریعت کاعلم سیھا جائے۔ کیونکہ

ك ختادرمناسب سله ممنوع باتما-

سیاس پر موقوف ہے۔ خلاصہ سے کہ اس مقام پر تو بہ کا تھا ہے اور تو بہ گناہ سے ہوتی ہے اور تو بہ گناہ کس قدر ہیں۔
گناہ کا علم دین کے جانے سے ہوتا ہے کہ اس سے بیہ پہتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کس قدر ہیں۔
اور سے بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ شاید ہی کوئی وقت ایسا گزرتا ہو کہ ہم سے گناہ نہ ہوتے ہوں۔
مثلاً دل ہی ہے کہ اس کے گنا ہوں کوکوئی گناہ ہی نہیں ہجھتا۔ حالانکہ اس کے بہت سے گناہ
ہیں۔مثلاً دل ہی جہ کہ اس کے گنا ہوں کوکوئی گناہ ہی نہیں ہجھتا۔

حکایت: حضرت جنید بغدادی کی حکایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک محف کو سوال کرتے دیکھا جو کہتے و تندرست تھا۔ آپ نے دل میں فر بایا کہ شخص صحیح سالم ہاور پھرسوال کرتا ہے۔ رات کوآپ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آپ کے پاس مردار لا یا اور کہا کہ اس کو کھا ہے انہوں نے کہا کہ بیتو مردہ ہے کیونکر کھاؤں اس شخص نے جواب دیا کہ آج صحیح تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے تو اس کے کھانے میں کیوں تامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فیبت نہیں کی اس نے جواب دیا کہ گوزبان سے فیبت نہیں کی کیکن دل میں اس کو حقیر تو سمجھا اور دل ہی سے تو سب پھے ہوتا ہے۔ آخر جنید بہت گھبرائے اور اس فقیر کے پاس پہنچو وہ کوئی کا مل شخص تھا۔ ان کو دیکھتے ہی کہا و ھو اللہ دی مقبل التو بدعن عبادہ پاس پہنچو وہ کوئی کا مل شخص تھا۔ ان کو دیکھتے ہی کہا و ھو اللہ دی مقبل التو بدعن عبادہ پاس پہنچو وہ کوئی کا مل شخص تھا۔ ان کو دیکھتے ہی کہا و ھو اللہ دی مقبل التو بدعن عبادہ باس بہنچ وہ کوئی کا مل شخص تھا۔ ان کو دیکھتے ہی کہا و ہو اللہ دی مقبل التو بدعن عبادہ طرف بھی ہمارا ذہ بن بھی نہیں جا تا کہ یہ بھی گناہ ہیں۔ اس طر ح بعض جوار شرح کے ایسے گناہ ہیں۔ اس طرف بھی ہمارا ذہ بن بھی نہیں ہما تا کہ یہ بھی گناہ ہیں۔ اس طر ح بعض جوار شرح کے ایسے گناہ ہیں۔ اس کہ رات کے جوار بان کو گاناہ ہیں۔ اس طر د بھی ہمارا ذہ بن بھی ہمارا ذہ بن بھی ہما تا کہ یہ بھی گناہ ہیں۔ اس طر ح بعض جوار شرح کے ایسے گناہ ہیں کہ ان کو گاناہ ہمارا د بن بھی ہمارا دی بھی ہمارا د بن بھی ہمارا د بن کو گھتے ہما تا کہ بھی گناہ ہیں۔ اس طر د بھی جوار بن کو گھتے ہماریا بیا تا کہ بھی گناہ ہیں۔ اس طر د بھی ہمارا د بن بھی ہمارا د بن بھی ہمارا د بھی ہمارا د بن ہمارا د بن بھی ہمارا د بھی ہمارا د بن بھی ہمارا د بھی ہمارا د بو سوال کی بھی ہمارا د بھی ہمارا د بن بھی ہمارا د بن بھی ہمارا کیا ہمارا د بھی ہمارا د بھی ہمارا د بھی ہمارا د بھی ہمارا د بن بھی ہمارا د بن بھی ہمارا د ب

گناہ کی علامت اور اسکی اجمالی فہرست بالخصوص رسوم کا گناہ ہونا صاحبوگناہ کی علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وکلم نے اس منع فرمایا ہود کی لیے لیجئے کہ ان گناہوں پر کیا وعید ہے ہیں۔ غیبت پر کیا وعید ہے۔ تکبر پر کیا وعید ہے۔ ای طرت بلا تحقیق کسی واقعہ پر تھم کر دینا اس پر کیا وعید ہے شادی اور غمی میں اس قدر رسومات خلاف شریعت ہوتی ہیں جن کی کوئی حذبیں اکثر لوگ شادی میں یہ بچھتے ہیں کہ اگر ناج نہ کرایا اور ساہ قرآن مجید میں غیبت کرنے کومردہ بھائی کا گوشت کھانا فرمایا ہے۔ ساہ دل کے سواباتی اعتصاد بان ہاتھ ساؤں آئی وغیرہ۔ سے مزائیں۔

گانا نہ ہوا تو بس کوئی رسم ہم نے نہیں کی شرعی نکاح ہو گیا۔ حالا نکہ اس کے علاوہ بھی بہت ی ر میں ایسی ہیں کہ وہ بدعت بلکہ بعض شرک ہیں۔اگر چہ الحمد للندالی رسموں ہیں ہے اکثر جھوٹ گئی ہیں جیسے دولہا کو الو کا گوشت کھلانا یا دامن میں ہلدی باندھنا میانہ ہے اتر کر عاریائی پرند بیٹھنا وغیرہ وغیرہ که اس شم کی اکثر رحمیں ترک ہوگئی ہیں لیکن ان کے ترک کے ساتھ ہی وہ رسمیں کہ جن میں فخر اور مباہا کے ہے اور زیادہ ہوگئی جیں کیونکہ برنسبت سابق ے اس وقت تمول زیادہ ہوتا چلا جار ہاہے پہلے لوگوں میں اس قدرتمول کہاں تھا۔ایساسازو سامان کہاں تھا یہ رنگ ہے کپڑے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ چنا نجہ ابھی جولوگ پرانی وضع کے باقی ہیںان کی زندگی بالکل سیدھی سادھی ہےاور آج کل کے نے رنگینوں کی توبیہ عالت ہے کہ ایک مقام پیننج کر مجھے معلوم ہوا کہ شادی میں ڈیڑھ ہزار کاصرف کیڑا ہی کیڑا دیا گیا۔ شایداس کی تو ساری عمر میں بھی اس کیڑ ہے کا نصف بھی اس کو پہنتا نصیب نہ ہو كيونكه اول تواتنا كيرًا ادوسر يعورتول كايمېننا كه ايك ايك كيرْ يكودس دس برس تك احتياط ہے رکھ کر مینتی ہیں کیونکہ ان کی بیرحالت ہے کہ اپنے گھر میں الیبی حالت میں رہیں گی کہ صورت دیکھ کر بھی نفرت پیدا ہوا ور دوسری جگہ جائیں گی تو بن سنور کرخدا جانے دوسری جگہ۔ س کودکھلانا منظور ہوتا ہے اور پھراس کپڑے ہے اس قدرمشغولی ان کے قلب کو ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ آج دھوپ دکھلائی جارہی ہے اورکل صاف کیا جارہ ہے۔ کپڑا جو کہ خادم تفاان کامخدوم ہو گیا۔ تبجب ہے کہ ان کا جی نہیں گھبرا تالیکن جب دوسرا کوئی کا منہیں تو آخر یہ بیچاری دن کس طرح کا ٹیس اسی طرح شادی میں فضولیات ہوتے ہیں مثلاً کھا نا کھلا نا ہے كەسارى برادرى كونوتا جاتا ہے۔مشورہ كرنا ہے كدا يك ايك سے رائے كى جاتى ہے۔ أيك صاحب نے اپنی لڑکی کا تکاح کرنا جا ہا اور میدائے ہوئی کداس خوشی میں ایک ہزار رو پیا ک اسلامی مدرسد میں دے دیں۔ان بیچارول ہے بیخطا ہوئی کہ برادری کوجمع کر کے رائے کی تمام برادری نے ان کودق کیا اور کہا کہ جمارا جو کچھ آپ نے کھایا ہے دہ واپس سیجے۔ آخر مجبور ہوکر بیچاروں کوساری سمیں کرنا پڑیں۔ان لوگوں ہے کوئی بوجھے کہ اس رقم کے برباد ا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ہونا۔ معنی مالداری معنی وعوت وی جاتی ہے

كرنے ہے آپ كاكيا تفع ہوا ايك صاحب مجھ ہے كہنے لگے كەصاحب اس ميں كيا گناہ ہے کہ برا دری کو کھلا دیا بلا دیا۔صاحبوب عنوان تو بہت پیارا ہے مگر ذرااس کی حقیقت کوتو دیکھمو بیالیا بی عنوان ہے جبیبا کہ ایک چورنے کہا تھا ہم تو جو کچھ کھاتے ہیں حلال کر کے کھاتے ہیں۔ دیکھنے رات کو نیند برباد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جب کہیں کھانے کونصیب ہوتا ہے۔جبیبااس چور نے ایک نیاعنوان نکال کر چوری کوحلال کیا تھا۔ایسی ہی ہماری حالت ہے کہ ایسا عنوان اختیار کرتے ہیں کہ گناہ بظاہر گناہ ہی شمعلوم ہو کہ برادری کو کھلا ویا اوائے حق کیا۔ اڑکی کو دنیا۔ صلہ رحمی کی تو اس میں کیا حرج ہے میں کہتا ہوں کدا گراڑ کی کے ساتھ صرف صلدرمی کرنی ہے تو کیا وجہ کہ برادری کوجمع کر کے انکود کھلایا جاتا ہے اور اگر صلدرمی کے لئے برادری کوجمع کرنا ضروری ہے تو کیا وجہ ہے کہ بندرہ سولہ برس تک جوصلہ رحی لڑکی کے ساتھ کی گئی ہے اس میں برا دری کوجمع نہیں کیا گیا کہ صاحبود کیےرکھوآج لڑکی کے واسطے کیڑالایا ہوں آئ اس کے لئے حلوہ تیار کرایا ہے۔معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر مقصود تفاخر ہوتا ہے نہ کہ صلد حی۔ دوسری علامت تفاخر مقصود ہونے کی رہے کہ سامان وینے کے بعداس طرف کان جھکتے ہیں کہ دیکھیں لوگ ہماری نسبت کیا کہدرہے ہیں اگر کسی نے کہددیا کہ واقعی حوصلہ ہے زیادہ کام کیا توسمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعریف کی حالانکہ اگرغور ہے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بہت بڑی جو ہے کیونکہ اس کے معنی میہ ہیں کہ اس نے بہت بڑی حمافت کی اپنی وسعت ہے زیادہ خرج کردیالیکن بیقعریف کم نصیب ہوتی ہے اکثر توبیہ ہوتا ہے کہ اس کی مینیت بھی بوری نہیں ہوتی بلکہ جتنا بھی بیزیادہ خرچ کرتا ہے۔ براوری زیادہ عیب نکالتی ہے اور ہمدر دی بھی اگر کی جاتی ہے تو دل میں اس کے بگاڑنے کی فکر کی جاتی ہے۔ ہمارے اطراف میں ایک قصبہ ہے۔ بگھرہ وہاں ایک نو دولت تھے انہوں نے ا پے لڑ کے کی شادی برادری کے لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ بیموقع بہت اچھا ہے بیخض بہت بڑھ گیا ہے۔اس کواپنے جیسا بنانا چاہیے۔ چنانچے دو چارآ دمیوں نے متفق ہوکران کو پیے رائے دی کدان شادی میں طا نفہ کوضرور بلانا جاہیے اور کہا کہ میاں کی روز روز بیموقع آتا له قرابت كاحل اداكيا له ايك دوسر بر يرفخركرنا كه بإزاري گانے والى عورتوں كى جماعت

ہے چنانچ طا کفہ کو بلایا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو پھھ کما کر جمع کیا تھاسب کھو کر بیٹے دہ۔ برادری فے جب دیکھا کہ یہ بھی ہماری طرح کنگال ہو گیا تو بہت خوش ہوئے۔ واقعی لوگوں کی وہ عالت ہے کہ کسی کوا بھی حالت میں دیکھ نہیں سکتے کسی کیڑے ہے پوچھا تھا کہ تیری کیا تمنا ہے۔ اس نے کہا کہ میری تمنایہ ہے کہ سب لوگ کبڑے ہوجا کیں تا کہ میں بھی ان کوہشوں اورا گرا تھا تی ہے کہ سب لوگ کبڑے ہوجا کیں تا کہ میں بھی ان کوہشوں اورا گرا تھا تی ہے کہ ایسا مامان کر بھی لیا کہ اس میں کوئی عیب نہ نکل سکا تو کہتے ہیں کہ میاں اگر کیا تو کیا جو گیا ہی کہ میاں گرا ہے کہ جو ان کیا تا کہ میں۔ بتلا ہے کہ میاں اگر کیا تو کہا تھی خوش نہ ہوئی اور خرج بھی ہوا تو کیا فاکہ وہوا۔

صاحبوکیا اس ساری کارروائی کویی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کھلا دینا پلا وینا ہے کیا ہے اسراف
اور تفاخر نہیں ہے اور کیا تفاخر گناہ نہیں ۔ قر آن شریف ہے ثابت حدیث شریف ہے ثابت
و کیے لیجے حدیث میں ہے۔ مس لبس ثوب شہرة البسه الله ثوب الذل یوم القیامة
(جو محض شہرت کا کیڑ اپنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا کیڑ ایبنا کیں گے) غور سیجے
کر جی شریح ہی کیا ہوتا ہے جب اس میں روعید ہے ودوسری فضولیات جن میں ذیادہ خرج
ہوتا ہے کیا ان میں روعید نہ ہوگی ۔ ای طرح کے اور بہت گناہ ہیں جو مرسری سی جھے جاتے ہیں۔

توبہ کا ہر وقت ضروری ہونا اور اسکے مواقع کے ارتفاع کی مذہبر غرض گناہوں کی اس قدر کثرت ہے کہ اگران کی فہرست چیش نظر رکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم ہر وقت گناہ میں بہتلا ہیں ہم کوتو تو ہہ کی ہی ہر وقت ضرورت ہا اور تو ہہ کرنا ہر وقت فراست چیش نظر رکھی جائے تو معلوم واجب ہے۔ لہذا اس کا بیان کر تا ہمی ضروری ہوائیکن چونکہ نرے وجوب کا بیان کر وینا کا فی نہیں ہوا کر تا اس لئے کہ اکثر موافع تو ی ہوتے ہیں کہ ان کا ارتفاع کا ذریعہ نہ بتلا نے سے طبیعت پر گرانی اور مایوی ہوتی ہے ای لئے موافع کا بتلا نا اور ان کے ارتفاع کی تد امیر بتلا نا محبی ضروری ہوا کہ کن کن چیز وں سے تو ہرکر فی چاہیے تو نہ جس اجمال کا فی ہے اور نہ زیادہ تفصیل کا وقت ہے۔ اس لئے بیان مواقع کے ساتھ چند کیشر الوقوع گناہ بھی بتلا تا ہوں کہ لئے رکون کی اور نہ زیادہ کی کہ دور تو اے گناہ کا کہ رکون کے ایک کونوں کے بیان کے ساتھ چند کیشر الوقوع گناہ بھی بتلا تا ہوں کہ لیاں کے دائوں کے اور نہ والے گناہ

ان ہے اجتناب کیا جائے اور چونکہ وہ کثیر الوقوع ہیں جب ان سے اجتناب ہوگا تو ان شاء
اللہ تعالیٰ سب گنا ہوں ہے اجتناب ہو جائے گا دوسرے بیہ قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی
ایک گناہ کو چھوڑ تا ہے تو سب گناہ اس کے چھوٹ جاتے ہیں بعنی ایک گناہ کا ترک دوسرے
کے ترک میں معین ہوتا ہے۔ تو گویا اب دوبا تیں بیان کرنی رہ گئیں ایک تو مختصری فہرست
گنا ہوں کی دوسر نے تو بدکرنے کے لئے موانع اوران کے ارتفاع کے ذرائع سو مجھنا چاہے
کہ جب تو بدکا و جوب قرآن شریف ہے ثابت صدیت شریف سے ثابت تو اس کی طرف
سے بے توجہ ہونے کے اسباب کا ارتفاع واجب ہوگا۔ اسباب بیہ ہیں کہ جن کو میں مع ان
کے علان تے کے بیان کرتا ہوں۔ یہ

اول مانع توبہ ہے علم دین نہ ہونا ہے

بہلا مانع سبب تو بہ کابیہ ہے کہ ہم کو گنا ہوں کی تفصیل معلوم نہیں تو جب گناہ ہی کاعلم نہ ہوگا اور تو بہ گناہ ہی ہے تو تو بہ کیونکر ہوگی۔افسوں ہے ہم لوگوں کوعلم ہے اس قدر اجنبیت ہوگئی کہ اگر کوئی عالم ہمارے سامنے ہمارے افعال کا گناہ ہونا بیان کرتا ہے توسن کر تعجب ہوتا ہے۔علم ہے اجنبیت کے متعلق ایک حکایت یا د آئی۔

حکایت: ایک معترراوی ہے معلوم ہوا کہ ایک بڑے انگریزی کے فاضل کوسفر میں پانی شدمان تو نماز کے وقت آ ب نے تیم کیا اور مٹی لے کراس ہے کلی بھی کی خدا جانے کیا کیا ہوگا۔ منہ میں مٹی لے کراس کوتھوکا یا اور کوئی صورت نکالی ہوگی۔ ملاحظہ تیجئے کہ ناواتھی کس حد تک بہنچ گئی۔ مواس کا علاج یہی ہے کہ علم دین پوری طرح سے حاصل کیا جائے اور پھھ بھی نہ ہوتو کم از کم بہشتی زیور کے دسول حص ہی پڑھ لیں۔ اور بہل طریقہ اس کا بیہ ہے کہ مردتو علاء ہے بڑھ لیں چرجو بچھ پڑھا ہے کہ ورتوں کوبھی پڑھا دیں۔

د وسراما نع توبہ سے گناہ کو ہاکا سمجھنا اور اس کے اسباب دوسرا مانع توبہ سے یہ ہے کہ بعض لوگ گناہ کا گناہ ہونا تو جاننے ہیں لیکن اس کوکوئی

<sup>.</sup> ا ه معتقصه و في مسهول ال كالمحد جانا اور دوركر ناس و دوك دالاست بلك ميار موال بحي اورتعليم الدين

بوری چیز نہیں بچھتے۔ بلکہ ایک ہلکی بات بچھتے ہیں اور علامت اس کی بیہ ہے کہ بھی گناہ کر کے ان لوگوں کا جی برانہیں ہوتا دوسر نے تو بہیں کرتے دیکھئے اگر اس شخص کو جو کہ شراب نہ پیتا ہودھو کے میں کوئی شراب بلا دیتو دل پر کتناصد مہ ہوگالیکن جن لوگوں کی عادت ہوگئ ہے اور عادت کی وجہ سے ان کو خفیف بجھ لیا ہے جیسے غیبت کہ اس کے کرنے سے ذرا بھی دل برا نہیں ہوتا اور گناہ کے خفیف ہونے کا ایک سبب تو بیہ کہ ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اس گناہ کے کہ برکے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اس گناہ کے کہ برکے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اس گناہ کے کہ برکے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اس گناہ کے کہ برکے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اس گناہ کے کہ برکے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اس گناہ کے کہ برکے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اس گناہ کے کہ برکے کہ ہم کو یہ جمع کر کے ان کا ترجمہ کر دیا جائے اور ایسے لوگ ان کو مطالعہ میں دکھا کریں لیکن ابواتے فقہ کے دیکھیے کی اجازت عوام کو نہ دی جائے۔

کونکہ ایسے احکام مختلف فیہا ہیں اگر عوام ان کو دیکھیں گے تو ان کو ضروزیادہ ہوگا۔

اس کے صرف ترغیب و ترہیب کی احادیث ان کو دی جا کیں چنا نچہ منذری کی ترغیب و ترہیب بہت عدہ کتاب ہے۔ اس بارے میں اگر اس کا ترجہ بھوگیا تو اس کو دیکھیں اورا گر اس کا ترجہ بدہ ہوا ہوتو کسی اہل علم کو چا ہے کہ اس کا ترجہ کردے۔ اور بہتی زیور میں بھی میں نے حدیثوں کا ترجمہ کردی۔ اور بہتی زیور میں بھی میں نے حدیثوں کا ترجمہ کردیا ہے۔ اس کا ویکھنا بھی بہت مفید ہے اس سے معلوم ہوگا کہ فلال گناہ میں بیعذاب ہوگا۔ اس لئے اس گناہ ہی بہت مفید ہے اس سے معلوم ہوگا کہ فلال گناہ میں بیعذاب ہوگا۔ اس لئے اس گناہ عن ہوتی ہوگئی ہے کہ اس سے ذرا بھی طبیعت میل کا یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ہماری عادت تا نہ ہوگئی ہے کہ اس سے ذرا بھی طبیعت میلی نہیں ہوتی بلکہ اس کی طرف النفات بھی نہیں کیا جاتا کہ ہم نے فلاں گناہ کیا ہے چنا نچہ بعض اوقات اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو تعجب سے بوچھا جایا کرتا ہے کہ خدا جانے ہم نے کہا گناہ کیا تھا جس کے پاداش میں ہم پر بیمصیبت نازل کی گئی ہے۔ میں اس تعجب پر تعجب کرتا ہوں صاحبوکیا کوئی وقت بھی گناہ سے بچا ہے پھر اس کے کیا معنی کہ جانے کون ساگناہ ہوگیا بلکہ انصاف اور عقل کی روسے تو یوں جا ہے کہا گر ہم پر خدا تعالی کا کوئی انعام ہوتو ہوگیا بلکہ انصاف اور عقل کی روسے تو یوں جا ہے کہا گر ہم پر خدا تعالی کا کوئی انعام ہوتو

ا شوق دلانے والی اورعذاب سے ڈرانے والی حدیثیں سلمہ حدیث کی کتابوں میں جو بات عمادات کرنے کے متعلق ہیں کدان کو س سطرت کیاجائے بلکدان کی جگہ فقہ بعنی مسائل کی کتابیں ' بہشتی زیوروغیرہ دکھلا کیں۔ سلمہ اماموں کے اختلائی سلمہ کچھ کا دو جکا ہے انوارالصلوٰ قانوارالصوم وغیرہ ناموں سے ملک ہے۔

تعجب کریں کہ ہم جیسے گئہگاروں سے کیا بھال کی بن پڑی ہوگی۔ جس پر بیانعام ہواہے۔ عادت
الیی بری چیز ہے کہ اس کی بدولت محصیت کامعصیت ہونا بھی ذہمن نے نکل جاتا ہے۔ اس کا
علاج بیہ کہ گناہ کی عادت چیوڑی جائے اور اپنے اوپر جرکر کے گناہ کورک کیا جائے مثلاً
غیبت کا گناہ ہے کہ اس میں علی العوم لوگ مبتلا ہیں اس کے چھوٹ جانے کا طریقہ ہے کہ ہمت
کر کے ایک ہفتہ تک زبان کوفیبت کرنے سے اور کان کوفیبت سننے سے بندر کھا جاوے جب
ایک ہفتہ اس طرح گزرجائے گا تو ان شاء اللہ تعالی دیکھو گے کہ فیبت کرنا تو در کنار فیبت سننا
بھی گوارانہ وگا بلکہ ایسامعلوم ہوگا گویا کس نے ایک پہاڑتم پر رکھ دیا ہے
بردل سالک ہزاراں غم بود
بردل سالک ہزاراں غم بود
ایک تکا بھی کم ہوجا تا ہے دل پر تو ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر دل کے باغ سے
ایک تکا بھی کم ہوجا تا ہے)

### تبسرااور جوتهامانع توبهي

ایک مانع تو بہ کرنے سے میہ وتا ہے کہ انسان گناہ کو بہت ہی ہڑی چیز مجھے لیتا ہے اور بین خال کرتا ہے کہ استے ہڑے گناہ سے مقابلہ میں تو بہ سے کیا کام نکل سکے گا علی بنہ الجیش کو بیدہ وسیہ وتا ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر کثیر ہیں کہ ان کی معافی ممکن ہی نہیں ۔ اگر چہ ہم کتی ہی تو بہ کریں ان دونوں غلطیوں کی وجہ یہ ہے کہ بیلوگ خدا تعالیٰ کی بارگاہ کو بندوں پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں عادت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بہت بڑے امر میں کسی کی نافر مانی کرے تو ان دونوں کے قصور کو معاف نہیں نافر مانی کرے یا معمولی با توں میں ہمیشہ تا فر مانی کرے تو ان دونوں کے قصور کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ای طرح گویا فدائے کا رفانے کو بھی سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ قیاس معمولی با توں میں ہمیشہ تا فر مانی کرے تو ان دونوں کے قصور کو مقابلہ میں بندہ اول تو مختاج ہے اس کو اپنادل شعنڈ اکرنے کی بھی ضرورت ہے دوسرے کے مقابلہ میں بنی ہو اس کی کا لفت بندہ اور انفعال میں ترقی ہوئی اس کی مخالفت کی تو اس پر بچھاٹر ہوااگر مکر رمخالفت ہوئی اس اثر اور انفعال میں ترقی ہوئی اس طرح ترقی کی تو اس پر بچھاٹر ہوااگر مکر رمخالفت ہوئی اس اثر اور انفعال میں ترقی ہوئی اس طرح ترقی کی تو اس پر بچھاٹر ہوااگر مکر رمخالفت ہوئی اس اثر اور انفعال میں ترقی ہوئی اس طرح ترقی کی تو اس پر بچھاٹر ہوااگر مکر رمخالفت ہوئی اس اثر اور انفعال میں ترقی ہوئی ای طرح ترقی

ا من الله المرافرق كرما ترك المرافرة ا

ہوتے ہوتے اس مدتک پہنچ جاتی ہے کہ استعلاد موافقت سلب ہو جاتی ہے۔ایں لئے سے معان نہیں کرسکتا۔ برخلاف خداتعالی کے کدان کا برفعل اختیاری ہے۔ وہاں تاشر کا نام بھی نہیں ۔ وہ عذاب بھی کرتے ہیں تو ارادہ محض ہے کہ اس میں غیرا ختیاری جوش کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔اس کا علاج میہ ہے کہ اس خیال فاسد سے تو بہ کرے اور رحمت کی حدیثیں مطالعہ میں رکھے۔یقین ہے کہان سے بیمایوی مبدل بامید ہوجائے گی۔عدیث میں ہے کہا گر سی شخص نے تمام روئے زمین کے برابر گناہ کئے۔اور وہ تو بہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمادیں گے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عدد گناہوں کا بڑھ جاتا موجب یاس نہ ہونا جا ہے رہی کیفازیا دتی اس کو بول سمجھے کہ گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر ہے کہاس کے برابر کوئی دوسرا گناہ ہیں ہے۔ پھر دیکیجہ لیجئے جس وقت حضور پرنورصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم رونق افروز عالم ہوئے۔ دنیا کا کیا حال تھا۔ بجز معدودے چند فرقوں کے اوران میں گنتی کے چندآ دمیوں کے علاوہ ساری دنیا گفروجہل سے پرتھی خصوصاً اور پھراس میں بھی خاص کر قریش کہ انہوں نے تین سوساٹھ بت اپنے لئے بنار کھے تھے۔ لعنی ہردن ایک نیا خدابر عمم شان ان ہے سرتسلیم خم کرا تا تھالیکن دیکھ کیجئے خدا تعالیٰ نے اس قبیلہ قریش ہے فلک اسلام کے لئے کیسے نیرا کی<sup>کے</sup> پیدا کئے۔حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ ای قبلے کے جن کے بار سے ارشاوے اذایقول لصاحبہ لا تحزن (جب آ پاپنے ساتھی ہے کہتے تھے فکر نہ کرولیعنی ججرت کے وقت غار تورمیں ساتھ تھے اور کفار کی طرف ہے بے فکری کوحضور نے فرمایا ) حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداس قبیلہ کے ہیں جن کے لئے حدیث ہے۔ اشادھم فی امواللہ عمر (الله کے دین کے بارے میں سب سے بخت عربیں) و عسلمے ہذا (اورایسے ہی دوسرے حضرات) غرض سیجھنا کہ ہمارے گناہ معاف نہوں گے قلطی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر تو یہ گئے مرجا تا ہے۔ لے اس کے موافق ہونے کی قابلیت نہیں رہتی۔ سے اثر لینے کا سے امیدے بدلی ہوئی سے ناامیدی کا سبب ه كيفيت وحشيت من ك خودان كمان من كه اسلام كآسان ك لتي كي آ آ

یا نجواں مالع توبہ سے چھر گناہ ہوجانے کا خوف ہے اوراس کا سبب ایک مانع توبہ سے بیہ ہے کہانسان بیہ خیال کرتا ہے کہ مجھ سے پھر گناہ ہوجائے گااور جبکہ منوزصدور گناه كا احمال باقى بتو توبه سے كيا فائده موگا-للبذا توبداس وقت كرنى جا ہے كداس کے بعد پھر گناہ نہ ہوصاحبو میں یو چھتا ہوں کہ زندگی کا کون ساحصہ ہے جس میں گناہ نہ ہونے کا یقین کرلیا ہے۔جوانی میں اگر جالا کی عیاری نہیں ہوتی تو بدستی آنا الی بن ہوتا ہے۔ بڑھا ہے میں اگر آ وارگی بدمستی نہیں ہوتی تو حرص طول امل حیل سازی مکر وفریب حسد بغض غرض بیسیوں امراض باطنی بیدا ہوجائے ہیں۔ تو حاصل اس عذر کا یہ ہوا کہمر کرتو بہ کریں گے۔ مگر سمجه لوكه من مات فيقد قامت قيامته (جومر كياس كي أيك قيامت أو قائم جوكي) ادر قیامت میں قبول توبہ ہے نہیں اور سبب مانع کے بیش آنے کا بیہ وتا ہے کہ بیہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب تو بہ کے بعد بھی گناہ کا صد در ہوا تو وہ تو بہٹوٹ گئی حالاتکہ بیغلط خیال ہے بلکہ يجھلے گناہ جومعاف ہو جکے ہیںان پراب دارو گیرنہ ہوگی۔ای طرح جس جس گناہ سے توبہ كرتے جاؤ كے وہ محوموتا جائے گاليكن اس ہے كوئى بيرند سمجھے كہ بيتو بہت آسان تركيب نكل آئی۔بس آئندہ ہے بہی کیا کریں گے۔کہ خوب جی بھر کر گناہ کر لئے پھرتو ہے کرلی کیونکہ جس توبہ کے وقت آئندہ گناہ کرنے کا بھی قصد ہووہ توبہ مقبول نہیں۔جبیبا کہ میری بچھلی تقرير بابت هيقته تويه ہے معلوم ہوا ہوگا اور قبول توبه کے مضمون میں بید خیال کہ خوب گناہ کریں اس کو پیدا ہوگا جونہایت بلیدالطبع اور بالکل ہی گیا گز را ہوورنہ کیم الطبع کوتو اس سے اطاعت كازياده جوش پيدا موگا كه الله اكبر جب بارگاه خداوندي مين اس قدررهم وكرم يهنو ممكو ہرگز مناسب ہیں کہ اس کی مخالفت کریں حاصل بیک مدیث میں ہے مااصومن استعفر یعن جس شخص نے گناہ کے بعد تو بہ کرلی وہ گناہ پرہٹ کرنے والوں میں نہیں ہے اور فرماتے بين كلكم خطاون و خير الخطائين التوابون كه كنهاً رتوسب بين مران بين اليجه وہ ہیں کہا ہے گنا ہوں ہے تو بہ کرتے ہیں لیں اگراتی ہمت نہ ہو کہ گناہ جھوڑ دوتو تو بہر نے ا مديروائي سام لمي اميدي سع حطي كرف سه توبك تين بزي گذشته برشم اس وقت معاني آ تنده کوندکرنے کاعمدہ ٥٥ کندطبیعت کا

سے تو ہمت نہ ہارہ بلکہ جو گناہ ہوجایا کرے اس سے تو بہ کرلیا کرواگر بھر ہوجائے پھر تو بہ کرلو۔
دیکھوا کی شخص بیار ہوجائے اور اس کو کوئی بیرائے دے کہ علاج سے کیا فائدہ آخر پھر بھی
اختال ہے کہ بیار ہوجاؤ کے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میاں اگر پھر بیار ہوں گے تو پھر علاج کر
لیس گے آئندہ کی بیاری کے خوف سے موجودہ بیاری کا علاج کیوں نہ کریں تو جوفتو کی آپ کی
عقل نے جسمانی مرض میں دیا ہوہ فتو کی روحانی امراض میں کیوں نہیں ہوتا۔ اس حدیث ما اصر میں ہے وان عاد فی الیوم صبعین مرہ یعنی آگر چیستر دفعہ تو بٹوٹ جائے۔

جھٹامانع توبہ سے بیخیال ہے کہ تن تعالیٰ بخش دینگے

ایک مانع توبہ سے یہ ہے کہ بندہ ہجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ غفور دیم ہے اس کو بھارے گناہ بخش دینے کیا مشکل ہیں۔ لیکن صاحبویہ جواب ظاہری بیاریوں میں کیوں نہیں دیا جاتا اور امراض بی میں اس بھل کیوں نہیں کیا جاتا ۔ کیا کوئی شخص بٹلاسکتا ہے کہ اس خیال سے کہ خدا تعالیٰ غفور دیم ہے وہ ہم کو ضرور تندرست کروے گا امراض جسمانی کا علائ نہ کیا ہو یا کوئی شخص بٹلاسکتا ہے کہ اس نے خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے زہر کھالیا ہو بھی نہیں بلکہ اگر کوئی دومرایوں کیے کہ میاں خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے سکھیا کھا جاتا ہے کہ میاں خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے سکھیا کھا جا تو تو ضرر نہ کرو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خدا کے نفور دیم بھی رہے گا۔ اس طر رحم گناہ کا ضرر ہوتا ہے لیکن بلکہ سکھیا ضرر بھی کرے گا اور خدا غفور دیم بھی رہے گا۔ اس طر رحم گناہ کا ضرر ہوتا ہے لیکن بلکہ سکھیا ضرر بھی کرے گا اور خدا غفور دیم بھی رہے گا۔ اس طر رحم گناہ کا ضرر ہوتا ہے لیکن بلکہ سکھیا ضرر بھی کرے گا اور خدا غفور دیم بھی رہے گا۔ اس طر ح گناہ کا ضرر ہوتا ہے لیکن اس سے خدا تعالیٰ کے غفور دیم رہے ہیں کوئی تقص نہیں آتا۔

خداتعالی کے غفور رحیم ہونے کے سے معنی

صاحبوا سخبرے کہ ہم ففور رحیم ہیں مقصود سے کہ جو گناہ تم ہے ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے پر بیٹان خاطر مت ہواور تو بہ کو بریکار نہ بجھوہ ہم ان سب کو معاف کر دیں گے۔ چنا نچہ اس آیت قبل یعبادی اللہ ان اسر فو اعلیٰ انفسیم لاتقنطو امن رحمہ الله ان الله ان خبر کی بیاریوں میں ہے سکھیا کھانا جرم گرملاح پر اگر مصلحت ہو فنور دھیم شفادے دیے ہیں۔ ایسے بی کناہ جرم گرتو ہے علاج سے فنور رحیم شفادے دیے ہیں۔ اگر علاج نہ کیا تو سکھیا میں بھی موت کا گناہ میں بھی منادے دیے ہیں۔ اگر علاج نہ کیا تو سکھیا میں بھی موت کا گناہ میں بھی منادے دیے ہیں۔ اگر علاج نہ کیا تو سکھیا میں بھی موت کا گناہ میں بھی منادے دیے ہیں۔ اگر علاج نہ کیا تو سکھیا میں بھی موت کا گناہ میں بھی موت کا گناہ میں بھی منادے دیا تھی اس بھی موت کا گناہ میں بھی میں کا خطرہ ہوگا۔

البله یغفو الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم (آپ کهدی جنے اے میرے وہ بندو جنبوں نے اپ اوپرزیادتی کررکھی ہے تم الله کی رحمت سے ناامید مت ہو بیشک الله تعالی سب گناہوں کو بخش دینگے بلاشہ وہی بڑا بخشے والے جیں بڑے رحم کر نیوالے ہیں ) کاشان نزول یہی ہے کہ جب حضور پرنورصلی الله علیہ وسلم نے اول مکہ میں مبعوث ہوکر وعوت اسلام فرمائی تو لوگوں نے آ کرعرض کیا کہ ہم آپ پرایمان تو لے آ کیل لیکن جو گناہ ہم نے اس کے جیل کئے ہیں ان پرتو ہم کو ضرور مرزا ہوگی بس جب دین آبائی بھی چھوڑ ابدنا می بھی اٹھائی اور آخرت کا عذاب بھی باقی رہا تو ہم کو فائدہ ہی کیا ہوا اس پر آیت نازل ہوئی کہ تم لوگ جھلے گناہوں کا اندیشہ نہ کروہم غفور دیم جیں سب پھیلے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور الگلے بھی بس معلوم ہوا کہ مقصود جم خوں میں کیا امیدی کو دور کرنا ہے جو اسلام اور تو بہ سے اس خیال پردیتے بھے نہ کہ وہ مقصود جو کہ لوگوں نے سمجھاً۔

سما تو ال مالع تو بہ سے بیختے ہیں بلکہ زبان سے کہ جو تقدیم میں ہے وہ ہوگا

ایک مانع یہ ہے کہ یوں بیختے ہیں بلکہ زبان سے کہتے ہیں کہ جو تقدیم میں لکھا ہے جنت یا دوزخ وہ ضرور ہوکرر ہے گا پھر نہ طاعت سے پھھ فائدہ اور نہ گناہ ہے کوئی ضرر گر

تعجب ہے کہ یہ تقدیر دنیا کے کاموں میں مثلاً کھانا کھانا مال و دوات جمع کرنا ان میں کہاں چلی جاتی ہے، ہم نے کسی کو نہ ویکھا کہ اس نے تقدیر کے بحروسہ پر کمانا چھوڑ دیا ہویا کھانا نہ کھایا ہو یا کھی کرنی جھوڑ دی ہوا دراس میں تخم ریزی نہ کی ہوکہ اگر تقدیر میں ہے تو خود بخو و جہ کام ہوجا کیں گئی ہوکہ اگر تقدیر جس کے تو خود بخو و چاہی ہو یا ہو یا کھانا نہ برکی مرودت اور دین کے کام سب کام ہوجا کیں گئی ہوگہاں تو تد ہیر کی ضرودت اور دین کے کام میں تہ ہیر کی ضرودت اور دین کے کام میں تہ ہیر کی ضرودت اور دین کے کام میں تہ ہیر کی ضرودت اور دین کے کام میں تہ ہیر کی ضرودت اور دین کے کام میں تہ ہیر کی ضرودت اور دین کے کام میں تہ ہیر کی ضرودت اور دین کے کام میں تہ ہیر کی ضرودت اور دین کے کام میں تہ ہیر کی ضرودت اور دین کے کام نے ہیں و ما من د آبة فی الارض الاعلی اللہ د کے ایک صدتک ذمہ داری بھی کی ہے فرماتے ہیں و ما من د آبة فی الارض الاعلی اللہ د کے ایک صدتک ذمہ داری بھی کی ہے فرماتے ہیں و ما من د آبة فی الارض الاعلی اللہ د کے بی تو بسب بخش دیے جا کیں بلکہ و بی کھی ہیں پر چلنے والا می کران کی اور معاد (آخرت) اور میں پر چلنے والا می بلکہ و ب بی خو با کیں بلکہ و ب بی خو با کی بلکہ و ب بی گئی تو باسلام کے تا ہے اور سلمان

کی توبیدل ہے توبہ واستعقار ہے

کے بارے ہیں ذرا بھی ذمہ داری نہیں فرمائی بلک صاف ارشاد ہے لیس للانسان الاماسعیٰ (نہیں انسان کے لئے موائے اس کے جواس نے کوشش کی یعن عمل کیا ) اور و من عمل صالحاً فلنفسه و من اسآء فعلیها (اور جوش کی یعن عمل کرے گا تو اپنے فائدہ کے لئے کریگا جو برا کام کرے گا تو وہ اس پر وہال ہوگا ) کہ ہم بالکل وعدہ نہیں کرتے جوجیسا کرے گا تجرے گا بلکہ اس ہے بھی زیادہ یہ ارشاد فرمایا ایعظمع کل امر ء منہ م ان ید خل جنة کا تعیم کلا (کیالا کی کرھتا ہے ہرآ دی اس بات کا کہ وہ نعمتوں کی جنت میں ہی داخل کردیا جائے گا۔ ہرگر نہیں ) تو جب تک پاک نہ ہوگے ہرگر دخول جنت کے قابل نہ ہوگے۔

معاش کی تدبیر کرنااور معاد کو تقدیر پررکھنا سخت غلطی ہے

غرض معاش کو تدبیر برد کھنا اور معاد کو تقدیر پر جیموڑ نا سخت غلطی ہے بالخصوص جبگہ تخصیل معاد
کی تد ابیر خود خدا تعالیٰ ہی نے بتلائی ہوں اگر معاد کا حصول محض تقدیر ہے ہوتا اور تدبیر کواس میں
دغل نہ ہوتا تو تد ابیر بتلانے کی ضرورت کیا تھی اسی طرح اور بہت ہے موانع ہیں گو یہاں سب ندکور
نہیں ہوئے مگراس مختصری فہرست سے تھوڑے سے غور کے بعدوہ بھی تمجھ میں آسکتے ہیں۔

تو بہ میں تا خیر نہ جیا ہیے اور تا خیر کی مصرت اور ایک شبہ کا جواب پس جب موانع اور ان کے از الدکی تد ابیر معلوم ہو گئیں تو جلدی ہے ان موانع کو زائل کرنا جا ہے اور تو بہ کر لینا جا ہے تا خیر نہ کرنا جا ہے کیونکہ تا خیر کی خاصیت یہ ہے کہ پھرا کنڑ تو ہمیسر ہی نہیں ہوتی بیرحالت ہوتی چلی جاتی ہے کہ

ہرشے گویم کے فردائرک ایں سودا کئم باز چوں فرداشودامر دزرافردا کئم (میں ہردات کہدلیتا ہوں کے کل بنالیتا ہوں)

میں ہردات کہدلیتا ہوں کے کل اس مجت کوچھوڑ دوں گا چھر جب کل ہوتی ہے تو آج کوکل بنالیتا ہوں)

کیونکہ تو ہدندامت کا نام ہے۔ اور ندامت کہتے ہیں جی برا ہونے اور قصور پر شرمندہ ہونے کواور شرمندگی اس وفت ہوتی ہے کہ طبیعت پر اثر باتی رہے اور اثر تھوڑے دنوں کے بعد زائل ہوجا تا ہے تو جب دل سے مقد مدتو بہ ہی نکل گیا تو تو بہ کیونکر نصیب ہوسکے گی۔

<sup>&</sup>lt;u>ل</u>ه توبه کی ابتدائی بات

غرض بھی توبہ کرنے میں ویر خدکرے بلکہ دن کے گنا ہوں سے رات آنے کے بل توبہ کرلے اور رات کے گنا ہوں سے۔ دن ہونے سے پہلے اور اگر کہو کہ سب سے آخری جوتو بہوگی اس کے بعد کے گنا ہوں سے۔ دن ہونے سے پہلے اور اگر کہو کہ سب سے آخری جوتو بہوگی تو ہوا خدہ ہرحال میں ہوا بھرروزی تو بہا مفید ہوئی تو جواب بیہ ہے کہ کیا وہ خض جس پردس برس کے گنا ہوں کا بار ہواور وہ شخص جس پر ایک دن کے گنا ہوں کا بار ہو برابر ہو سکتے ہیں۔ مثلا کس شخص پروس مقدمہ فو جداری جس پرایک دن کے گنا ہوں کا بار ہو برابر ہو سکتے ہیں۔ مثلا کس شخص پروس مقدمہ فو جداری کے ہوجا کیں اور اس سے وکیل یوں کہ کہ اگر پیروی کی جائے تو امید ہے کہ نومقدموں سے تم بری ہوجا وگر کیا تا ایک میں ہر اہوگی تو ہیں ہو جھتا ہوں کہ ایک میں ہرا ہوگی تو ہیروی کی باضر ورت ہے۔ ایک میں ہزا ہوگی تو ہیروی کی کیا ضرورت ہے۔ ایک میں ہزا ہوگی تو ہیروی کی کیا ضرورت ہے۔ ایک میں ہزا ہوگی تو ہیروی کی کیا سے کہ دوسرے مقد مات کی اس لئے پیروی کی جائے گی کہ جس قد رہمی ہزا کہ ہو بہتر ہے ظاہر ہے کہ دوسری تجویز پر عمل ہوگا تو جو شخص بیاس سے گنا ہوں کی پوٹ لے گیا اور جو شخص ایک کہ دوسری تجویز پر عمل ہوگا تو جو شخص بیاس سے گنا ہوں کی پوٹ لے گیا اور جو شخص ایک دوسری تھوں کہ ایک گنا ہوں کی پوٹ لے گیا اور جو شخص ایک مقد مات کی ہیروی کیوں کی گوں کی گئی۔ دن کے گنا ہو لے گی کہ برابر ہیں وہ برابر ہیں۔ ہوگا گیا۔ اور تو مقد مات کی ہیروی کیوں کی گئی۔ دن کے گنا ہو لے گی ہوری کیوں کی گئی۔

آ تھوال مانع توبہ سے بیرخیال ہے کہ گناہ ہم سے حجووث نہیں سکتامع جواب وطریقہ

بعض موانع ضروری اور بھی قابل ذکر ہیں چنانچہ ایک مانع خاص معصیت اکتماب حرام سے تو بہ کرنے کاریہ بھی ہے کہلوگ یوں بچھتے ہیں کہ گناہ ہم سے بچھوٹ نہیں سکتا کیونکہ ہم کھانے کمانے کی طرح طرح کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں ان میں حلال وحرام کی تمیز بہت مشکل ہے ہاں مولویوں کو گناہ ججھوڑ دینا آسان ہے کیونکہ ان لوگوں کو مفت کا ملتا ہے

کے اور جب بیٹنف برابرتو بہ کرتار ہا گرآخری باراس کوتو بے کاموقع نہیں ملاتو امید ہے کرجی تعالیٰ اس کی تو بہ کی عادت ک وجہ سے اس مجور کی کی حالت کو بھی مثل تو بہ کے کرویں سے جیسے بیاری کی مجبوری میں صحت کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سلے حرام کام کرئے کے گناہ ہے

اس کئے بیہ ہا سانی گناہ چھوڑ سکتے ہیں۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ اول تو میں اس وقت ترک گناہ کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو صرف بہ کہدر ما ہوں کہ جب گناہ ہو جایا کرے توبہ کرلیا کروتو گناہ کے نہ چھوٹے سے بیتو لازم ہیں آتا کہ تو بھی نہو سکے۔دوسرے اگرغور کرکے دیکھا جائے تو کوئی نا جائز ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کوترک نہ کیا جا سکے اور یہ جوہم کوترک کرنا گراں معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات روز مرہ میں بعض ایسی چیزیں بڑھالی کہ جن کی ہم کوکوئی ضرورت نہیں لیکن ہم ان کوضروری سمجھ رہے ہیں تو اس کا جواب وہی ہے جو کہ سی شخص نے ایک ادھورے شاعر کوجس نے شعر میں تشدید آنے میں ضرورت کاعذر کیا تھا اس کو جواب دیا تھا کہ شعر گفتن چیضرور تو اگر بصر ورت کثر ت تعلقات گناہ ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کے تکشیر تعلقات چیضروراصل جواب قریمی کے لیکن سیجواب ان اوگوں کے لئے ہے جو کہ عالی ہمت ہول اور دین کے مقابلہ میں دنیا کور جے نہ دیتے ہوں کم ہمتوں کے لئے دوسرا جواب بھی ہے تگر میں اس جواب کوزبان برلاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ منبم لوگ اس سے گناہ کی اجازت نہ بمجھ جا تیں مگر حاشا و کلا گناه کی اجازت وینا ہر گرمقصور نہیں بلکہ منظور تقلیل اٹم ہے۔ حاصل اس جواب کا بیہے کہ گناہ دوشم کے ہیں ایک تووہ ہیں کہ اگران کو نہ کیا جائے تو دنیا کا کوئی کام اٹکتا ہے اور بعض وہ جیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے مثلاً لباس خلاف وضع اسلامی بہننا اگراس کوترک کر دیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی نقصان نہیں ای طرح ٹخنوں کے بنچے یا جاہے پہننا کہان کے ترک ہے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے یا مثلاً عورتیں اس قدر باریک لباس پہنتی ہیں کہ اس میں پورے طور پرستر نہیں ہوتا تو ان باتوں کواگر جھوڑ دیا جائے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ رشوت وغیرہ میں تو آپ ریجھی کہہ سکتے ہیں کہ بغیران کے ہوارے کام چلنے وشوار ہیں۔ لیکن ان معاصی بےلذب میں کیا تفع ہے اور ان کے ترک میں کیا نقصان ہے علی ہٰدِ اکسی مردیا اجنبی عورت کو بری نظر سے دیجھنا کہاں میں پچھٹ جھنے مہیں

ا معركبنا بى كياضرورى بيئ مت كبوت تعلقات برهان كيضرورت سي كناه بوجات بين تو تعلقات برهان كيضرورت سي كناه بوجات بين تو تعلقات برهاناي كياضرورى بين نه تعلقات زياده بول كي داوكول كي دايس بوكي نه شان بنان كي فكر بوكي نه خرج برجي كا

نداس کے ترک میں کوئی ضرر ناگر کہوکہ صاحب ندد یکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے بلکہ تکلیف د یکھنے میں ہوتی ہے کہ اول نظر پڑتے ہی قلب میں آبکہ سوزش پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ نظر سے غائب ہوگیا تو اس سوزش میں ترقی شروع ہوئی حتی کہ بعض لوگوں کا اس میں خاتمہ ہو گیا۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ندو کی خوتی کی خوتی ہوتی ہے تو تھوڑی ہی تکلیف کا بھروہ بھی چند دن کی برداشت کر لینا کیا دشوار ہے اور اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ بہت می تکلیف ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر ضرر کیا ہوا کیا اس تکلیف ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر ضرر کیا ہوا کیا اس تکلیف ہے تو تو اور فور یہ تکلیف وہ بھی کوئی معتد کہ ضرر نہیں غرض ان معاصی کو برعم خود موقوف علیہ حوائے دینو یہ کا مجھ رکھا ہے ان کو قبی الفور چھوڑ دیا جائے اور جن معاصی کو برعم خود موقوف علیہ حوائے دینو یہ کا مجھ رکھا ہے ان کو اگر کہ کہ کہ کہ سے تبات دے یہ اگر ترک نہ کر سکیس تو روز انہ ندامت واستعفار اور بیدعا کہ اے اللہ ہم کوئی سے نجات دے یہ تو مکن ہے اثنا ہی کر لیا کر و ۔ بے فکری اور بے بیروائی قو بہت بری چیز ہے۔

## نواں مانع توبہ ہے گناہ کی لذت ہے مع جواب

ایک مانع یہ بھی ہوتا ہے کہ اوگ گناہ کولذیذ سجھے ہیں اور ای لئے نہیں جھوڑ سکتہ اس کا
ایک علاج تو یہ ہے کہ مال پرنظر کرے اور سوچے کہ یہ ساری لذت ایک ون ناک کے راہتے
فلے گی۔ دوسرے اہل فہم کے لئے اس کا یہ جواب ہے کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ گناہ میں لذت
ہوتی ہے۔ ویکھئے اگر عادت ہے زیادہ مرجیں سالن میں ڈال دی جا نمیں تو اگر چہ ان میں
لذت ہوگی کین اس لذت کے ساتھ سوزش ہوگی کہ اس کے سامنے لذت کا اور اک بھی ندہ وگا۔
اور اگر کچھ اور اک ہو بھی تولذت کے ساتھ سوزش ہوگی کہ اس کے سامنے لذت کا اور اک بھی ندہ وگا۔
اور اگر کچھ اور اک ہو بھی تولذت کے ساتھ سوزش ہوگی کہ اس کے سامنے لذت کا ایو اگر پیشانی کے
مقابلہ میں جو کہ گناہ میں ہوتی ہے یہ لذت بھی ہولیکن اس روحانی تکلیف و پر بیٹانی کے
مقابلہ میں جو کہ گناہ میں ہوتی ہے یہ لذت بھی ہولیکن اس روحانی تکلیف و پر بیٹانی کے
ہوجا تا ہا اور اس روحانی تکلیف کا اثر مدت تک باتی رہتا ہے ہم کو النفات نہیں ور نہ معلوم ہو
سکتا ہے کہ گناہ کر کے س قدر کہ ورت اور طبی توحش پیدا ہوتا ہے فور آہی مرتک کے کی طبیعت

الع خاركة قابل ساله طبيعت كي وحشت ساله كرفي وال

ہر چہ برتو آید از ظلمات وغم آن زبیبا کی و گستاخی ست ہم (جو پچھتم پرآتی ہیں تاریکیاں اور ٹم یہ بھی بیبا کی اور گستاخی ہے ہی ہے) غم چو بینی زود استخفار کن غم بامرخالق آمد کارکن (جب تم غم دیکھوفور اُاستغفار کروغم تو خدا ہے ہی تھم ہے کام کرتا ہوا آیا ہے استغفار سے گناہ اور گستاخی معاف ہوگی تو بیر اغم پر بیٹانی بھی دور ہوجائے گی۔)

ابن ماجہ کی صدیث بیں ہے ان العبد یحوم الرزق بخطینة یعملها (بیتک انسان رزق سے محروم کردیا جاتا ہے کئی گناہ کی بدولت جودہ کرتا ہے)

اور کھانے کو ملے بھی تو اس کی برکت جاتی رہتی ہے اس کا سہل طریقہ مشاہدے کا یہ ہے کہ آپ دو مہینے کی رخصت لے کر ان میں ہے ایک مہینے تو کسی ایسے شخص کے پاس گزار ہے جو کہ نہایت متنعم اور آ رام میں زندگی بسر کرتا ہواور کسی گناہ ہے نہ بچتا ہواور دیکھتے کہ ان گناہوں کی بدولت اس کے قلب کی کیا کیفیت ہے آخر بات جیت ہے اس کے انداز کا پید لگ ہی جائے گا خاص کر اس وقت میں جبکہ اس پرکوئی مصیبت آئے مثنا نیمار ہو جائے یا کسی دشن کی مخالفت کا اندیشہ ہواس کے بعد کسی ایسے شخص کے پاس رہے کہ اس کو جائے یا کسی دشن کی مخالفت کا اندیشہ ہواس کے بعد کسی ایسے شخص کے پاس رہے کہ اس کو جسی طرح کھانے کو بھی میسر نہ آتا ہو مگر خدا کا مطبع اور فر ما نبر دار ہواور اس کے قلب کی انہوں کے مشاب کی حالی کو ایس کی طرح کھانے کو بھی میسر نہ آتا ہو مگر خدا کا مطبع اور فر ما نبر دار ہواور اس کے قلب کی

کیفیت دیکھئے۔ خاص کرکسی مصیبت کے دفت اس کے بعد ان دونوں کی قلبی حالت کا موازنہ سیجئے اور دیکھئے کہ سروراصلی کس کے قلب میں ہے آپ پائیں گے کہ وہ فاقہ مست ہروقت شادال وفرحال ہے اور یہ متعم ہروقت غم والم میں مبتلا ہے اور یہ ایسا یقینی اور بین فرق ہے کہ جب جیا ہے اور جس کا جی جا ہے امتحان کردیکھئے۔

اب میں پوچھتا ہوں کہ میہ پریشانی کس چیز کی ہے اور وہ سرور کس چیز کا ہے ظاہر ہے کہ پریشانی نافر مانی کی اور سرور فر مانبر داری کا ہے بس نافر مانی میں لذت اور فر مانبر داری کا ہے بس نافر مانی میں لذت اور فر مانبر داری کا ہے بس نافر مانی میں لذت اور فر مانبر داری میں کلفت کہنا غلط ہوا بلکہ امر بالعکس ہے قرآن شریف میں ارشاد ہے و لنحیینه محیواۃ طیبة (اور جم لوگوں کو زندگی ویں گے یا کیزہ زندگی)

یہ توفر مانبردار کے لئے ارشاد ہوتا ہے فیان له معیشہ ضنکا (تواس کے لئے زندگی ہے تنگ ) بینا فرمان کیلئے غرض فرما نبرداری میں بوری راحت ہے اور راحت ہی کانام میش ہے۔ دلیل اس کی بیہ ہے کہ اگر ایک امیر کبیرکو پھانی کا تھم ہوجائے اور اس ہے کہا جائے کہ تم اس پر راضی ہو کہ بیتمام دولت اس غریب کود ہدواور بیتمہار ہے ہوش پھانی لے لو تو وہ یعینا قبول کر الے گا۔ اب بتلا یے کہ بیقبول کیوں ہوااس لئے کہ دولت کے بدلے میں ایک مصیب ہوئی غرض یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ ایک مصیب ہوئی غرض یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ ایک مصیب ہوئی غرض یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ ایک مصیب ہوئی غرض یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ ایک مصیب ہوئی غرض یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ ایک مصیب ہوئی غرض یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ ایک مصیب ہوئی غرض یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ ایک مصیب ہوئی غرض یہ کہنا کہ لذت کی وجہ سے گناہ میں چھوٹ سے تا خلط ہوا۔

# دین کے پانچ اجزاء میں سے ہم لوگوں نے صرف ایک جزو لے لیا ہے

یہاں تک تو تو ہہ کے موانع اور ان کے علاج کا ذکر تھا اب ایک مختصری فہرست ان گناہوں کی جن میں سب مبتلا ہیں بیان کرنی ہاتی ہے۔ سواول یہ بجھنے کہ دئین کے پانچ جز ہیں۔ پہلا جز وعبادات جیسے نماز روزہ زکوۃ 'جج وغیرہ دوسرے معاملات جیسے بیجنا' خرید نا نو کررکھنا رشوت لینا سود لیناروپے کے عوض بیسہ لینایا گوٹہ ٹھیہ خرید ناوغیرہ تیسرے عقائد کہ

اله خوش بخوش مله اس كالناب سفه سارى دولت ك بداراحت في اورداحت ي يش ب دوات يميش بير

خدا کوایک جاننا اوراس کو قادر مطلق ما نناستیلا وغیرہ کے قوجمات کو باطل سجھنا وغیرہ چو تھے معاشرت کہ آپس میں میل جول س طرح کھیں۔ جب ملیس مصافحہ وغیرہ یا نبحویں اخلاق معنی ملکات باطند کا درست کرنا مسد ' بغض ' کینہ عداوت وغیرہ سے دل کو پاک کرنا تخل ' برد باری ' وقار نری خوش کلامی اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ پانچ جھے دین کے ہیں۔ گر ہمارے مسلمان بھائیوں نے دین کو صرف عبادات میں مخصر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چارا جزا کو دین سے خارج سیجھتے ہیں۔ گویاان کے نزدیک بہت ی نفلیس بڑھ لینا گئے میں شہیج ڈال لینا۔ روزہ رکھ لینا بس ای کانام دین ہے۔ بعضے عبادات کے ساتھ تھیجے عقائد کو بھی دین سیجھتے ہیں۔ باقی معاملات اور معاشرت اور اخلاق کوکوئی شخص دین کا جزوبہیں سمجھتا۔ الا ماشاء اللہ جیں۔ باقی معاملات اور معاشرت اور اخلاق کوکوئی شخص دین کا جزوبہیں سمجھتا۔ الا ماشاء اللہ سے کوئی تعلق نہیں کریں شریعت کوان

الحمداللدالرفق كاحصددوم تمام بهوا\_

ا ول کے اندرجمعی ہوئی وائی عاوات سے کیونکہ شریعت وین ندہب ملت سب انہی احکام کا نام ہے جو حضور سلی اللہ علیہ اور حضور کی سب جز لے کرآ نے ہیں سب پرخود ممل کیاا ورحمل کوفر مایا ہے اس لئے سب کا مجموعہ ہی وین ہے۔ فقط

### بِسَتُ عَاللَّهُ الرَّحْلِ الدَّحِيمِ

#### حامد او مصليا و مسلما

### منكرات روزه

بوجہ قرب رمضان شریف مناسب ہے کہ بچھا حکام اس کے بیان کرویئے جا کیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ روز ہ فرض ہے اس کے تو بیان کی ضرورت نہیں اور ایسے ہی تر اوسے سنت مؤ كدہ ہونے كى وجہ سے ضروري ہے۔ اس كے بيان كرنے كى بھى ضرورت نہيں البت ضروری مضمون میاہے کہ بعض او گوں نے اس مہینے میں کچھ منکرات بڑھا دیتے ہیں اور وجہ اس کی یا تو عدم علم ہے یاقصورعلم یا جانتے بھی ہیں مگرا حتیاط نہیں کرتے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ان چیزوں کوبھی حرام کر دیا جو پہلے حلال تھیں کیا ہے اس بات پر وال نہیں کہ جو چیز ہمیشہ ہے حرام ہے اس میں اور شدت زیادہ ہو جائے گی۔ حق سجانه تعالى في توعلت بيان كي روزه ركفي كل لعلكم تتقون روزه ال واسط ب كرتم . متنقی بن جاؤ۔اب ہر شخص غور کر لے کہ قبل رمضان میں اور رمغیان میں کچھ فرق اس کی حالت میں ظاہر ہوا اس نے نظر بد کو یا غیبت کو چھوڑ دیا یانہیں سو کیجینیں' دونوں حالتیں یکسال ہیں کی باب میں بھی کی نہیں ہوئی۔اب رہا کھانا سواس کے بھی وقت بدل دیئے مقدار میں کچھ تغیر نہیں کیا۔غرض ہے کہ شارع علیہ السلام کا تو مقصود پیرتھا کہ منکرات میں کمی ہو مگرلوگوں نے پچھیمی نہ کیا۔اہل تحقیق تو کھانے تک میں کی کردیتے ہیں۔اس مہینے میں بہ نسبت شعبان کے مگراس کی مقدار پہنچہ عین نہیں ہوسکتی ہے۔ جتنا شعبان میں کھاتے تھے۔ اس ہے کم کر دیا۔ بعض نے صرف بفتدر آیا بموت کھا کرروز ہ رکھا جب ہی تو کچھاشریا یا ہمیشہ الجھی طرح کھایا ایک مہینہ عبادت ہی کے واسطے مہی ۔ حاصل یہ کہ ان لوگوں نے اکل میں بھی کی کردی مگریہ بات مندو ہے خاص کے لئے ہے یہ ہر مخص سے بین ہوسکتا ہے مگر معاصی له ای قدرکه مرنه جا کمیں کے گھانا کے مستحب کوتو جھوڑو خیر کھانے کے لئے جواز کا مرتبہ تو ہے معاص کے واسطہ تو جواز بھی نہیں ہم برخلاف اس کے دن بھر معاصی ہیں مشغول رہتے ہیں بلکہ بعضے تو عصیان ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ای کود کھے لیجئے کہ صبح کی نماز اس مہنے ہیں اپنے وقت پر ہوتی ہے یا نہیں اس نماز کی تو وقت ہے ہوتی ہے اور قضانہ بھی ہو تو اس قدر تا خیر کرنے کی عادت ہوگئی ہے۔ بہتیروں کی تو قضا ہوتی ہے اور قضانہ بھی ہو تو اس قدر تا خیر تو ہوتی ہے جس سے جماعت فوت ہوجائے خوش ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا۔ بر انتجب ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا روزہ کیا۔ گفایت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے مغفرت کواس قدر برطادیا کہ دس ضعف قواب کا وعدہ فرما دیا اور ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں کہ حسنات باوجود اشنے برطانے جانے ہو ہے تا ہے ہیں کہ حسنات کی برابر نہیں ہوتیں جا ہے تو بیتھا کہ حسنات کی برابر نہیں ہوتیں جا ہے تو بیتھا کہ حسنات کی خصاب تا تعداد برطی ہوئی رہتی اس کو بھی جانے دیجئے برابر تو رہتی کہ چربھی حسنات سبقت د حصتی تعداد برطی ہوئی رہتی اس کو بھی جانے دیجئے برابر تو رہتی کہ چربھی حسنات سبقت د حصتی علی غضسی کے غالب ہوجا تیں اور جب باوجود اضعافیا مضاعفہ ہونے کے بھی تکیاں علی غضسی کے غالب ہوجا تیں اور جب باوجود اضعافیا مضاعفہ ہونے کے بھی تکیاں گناہوں کے برابر نہیں ہوتیں بلکہ گناہ بڑ صاد ہتا ہے تو پھر کیا حشر ہونا ہے۔

ماہ رمضان کی عبادت کا اثر برکت اعمال برتمام سال رہتا ہے

اجھااس کوہمی جانے دیجے اگر ہمیشہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں کہ معاصی کو گھٹا دیں تو رمضان میں تو ایسا کرلیا جائے تجربے خابت ہوا کہ عبادت کا اثر اس کے بعد گیارہ مہینے تک رہتا ہے جوکوئی اس میں کوئی نیلی بتکلف کے کرلیتا ہے اس کے بعد اس پر با سائی قادر ہو جاتا ہے اور جوکوئی کسی گناہ ہے اس میں اجتنا ہے کہ جاتا ہے اور جوکوئی کسی گناہ ہے اس میں اجتنا ہے کہ شکل نہیں کیونکہ یہ بات خابت ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں ہیں جب شیاطین قید ہو گئے معاصی آ ہے ہی کم ہوجائیں گیونکہ دو ہو جائیں کے یموک کے قید ہوجائے کی وجہ سے اور یہ لازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل مفقود ہی ہو جائیں کیونکہ دو سرامحرک یعنی فس تو باتی ہے اس مہینے میں وہ معصیت کرائے گا مگر ہاں کم اثر جائیں کیونکہ ایک کوئی بات نہیں جب ہوگا کیونکہ ایک ہوئی بات نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہوگا کیونکہ ایک ہوئی بات نہیں ایک مشقت گوارا کر لی جائے کوئی بات نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی گڑا کا گا گونا کا گونا کا گا گونا کا گیا گا گونا کا گونا کا گا گونا کا گونا کا گونا گا گا گونا کا گا گونا گا گونا گا گونا گا گونا گا گا گونا کا گا گونا کا گا گونا کا گا گونا کا گونا کا گا گونا کا گونا کا گا گونا کا گونا کا گونا کا گا گونا کا گونا کا گونا گا گونا کا گونا گا گونا کا گونا کا

ه تکیف اٹھا کر کے بیادُ

## غرض اس میں ہرعضوکو گناہ ہے بچایا جادے۔ لِقیبہ منکر ا**ت**

ایک زبان ہی کے بیس گناہ ہیں جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک ان میں سے کذب ہے۔ جس کولوگول نے شیر ما در سمجھ رکھا ہے اور کذب وہ شے ہے کہ کسی کے نزد یک بھی جائز نہیں اور پھراس کومسلمان کیسا خوشگوار بمجھتے ہیں ذراسا بھی لگاؤ کذب کا ہو جائے بس معصیت ہوگئی۔ جائے بس معصیت ہوگئی۔

حكايت يهال تك كدايك صحابيد منى الله تعالى عنهان ايك بيه سے بالنے كے طور یر بول کہا کہ لے یہاں آؤ چیز دیں گے تو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو کیا چیز دوگی۔انہول نے دکھایا کہ بیکھجور ہے میرے ہاتھ میں فر مایا اگرتمہاری نیت میں کچھ نہ ہوتا تو میم معصیت لکھ لی جاتی ۔حضرت کذب میہ چیز ہے خیر میتو بڑے لوگوں کی با تیں ہیں اگراں سے احتر از نہ ہو سکے تو کذ ئے مصرے تو بچنا جا ہے اور پھرروز ہ میں۔ د دسرا گناہ زبان کا غیبت ہےلوگ یوں کہا کرتے ہیں کہ میاں ہم تو اس کے منہ پر کہد دیں منہ پرعیب جوئی کرو گے تو بہت اچھا کرو گےاور پیچھے تو ظاہر ہے جبیہاا چھاہے بلکہ اگر منہ پر برا کہو گے تو بدلا بھی یاؤ کے وہ مخص تنہیں برا کہہ لے گایا اپنے اوپر سے اس الزام کو دفع كرے كا پيچيے برائى كرنا تو دھوكہ سے مارنا ہے يا در كھوكہ دوسرے كا مال محتر م ہے ايسى ہى بلکه اس سے زیادہ آبرو ہے۔ چنانچہ جب آبرویر آبنتی ہے تو مال تو کیا چیز ہے جان تک کی پرواہ نہیں رہتی پھر آ بروریزی کرنے والا کیے حق العبدے بری ہوسکتا ہے مگر غیبت ایسی رائج ہوئی ہے کہ باتوں میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ غیبت ہوگئی یانہیں۔اس ہے نیچنے کی تدبیرتو بس یہی ہے کہ کسی کا بھلا یا برا اصلاً ذکر ہی نہ کیا جاوے کیونکہ ذکر محمود بھی اگر کیا جاد ہے کسی کا تو شیطان دوسرے کی برائی تک پہنچا دیتا ہے۔ اور کہنے والاسمجھتا ہے کہ میں ایک ذکر محمود کرر ہاہوں اور اس طرح ایک خیراور ایک شرمل جانے سے وہ خیر بھی کا لعدم ہوگئی اور حضرت اپنے بی کام بہتیرے ہیں پہلے ان کو پورا شیجئے دوسرے کی کیا پڑی۔علاوہ ہریں \_\_\_ مال كادودھ ست جودوسرول كوضرر بہنچائے۔ ست ميرومسلمان كوتكليف دينا ہوا جوحرام ہے سك عزت والا نیبت تو گناہ ہے لذت بھی ہے اور و نیا ہیں بھی مصر ہے جب دوسرا آ دمی سے گا تو عداوت

پیدا ہو جائے گی اور پھر کیا ثمرات اس کے ہوں گے اس طرح زبان کے بہت گناہ ہیں۔

بیدا ہو جائے گی اور پھر کیا ثمرات اس کے ہوں گے اس طرح زبان کے بہت گناہ ہوام

سب سے بیخا ضروری ہے۔ان کے علاوہ ایک گناہ جو خاص روزہ کے متعلق ہے افطار علی الحرام

ہوگیا اور

ہوگیا اور

پھردن بھرتوا ہے لوگ چھوڑے رہیں اور شام کوحرام سے افطار کریں۔

غلطی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ حلال رزق نہیں ملتا

اور دراصل بعض لوگوں نے خبط ہیں ڈال دیا ہے یوں کہتے ہیں کہ رزق حلال تو پایا نہیں جاتا ہوائے اس کے کہ دریا میں ہے چھلی شکار کر کے کھائی جائے یا سبزی کھا کر یا گھاس جہ کر بیٹ بھرلیا جائے اور پچھ قصے اس کے متعلق مشہور کئے ہیں وہ ایک بزرگ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا بیل لاتے لاتے دوسرے کے کھیت میں چلا گیا تو انہوں نے اس کھیت کا غلہ کھانا چھوڑ دیا کہ نامعلوم دوسرے کھیت کی مئی جو میرے بیل کے گھر میں بااجازت چلی آئی کون سے دانے ہیں شامل ہوگئی ہو۔ اگر یہ قصہ ہوا ہے تو وہ صاحب حال بااجازت چلی آئی کون سے دانے ہیں شامل ہوگئی ہو۔ اگر یہ قصہ ہوا ہے تو وہ صاحب حال ہیں دوسروں کے لئے ان کافتل جمت نہیں ہوسکا قصداً اتنام الغہ کرنا تقو کی کا ہمیضہ اس کو کہتے ہیں دوسروں کے لئے ان کافتل جمت نہیں ہوسکا قصداً اتنام الغہ کرنا تقو کی کا ہمیضہ اس کو کہتے ہیں جب است شہر کو کہتے مشکل ہے تو ہیں جب است شہری کہ دوال کو بالکل چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں کیا سے بینا خاہر ہو کہ دور دی کہ دیا۔ میں کہتا ہوں کیا سے بینا جا کہ ان کا لا یوجد ہرگر نہیں جس بر کنز و ہدایہ فور قاری دیں دوصل ہے میں کہتا ہوں کیا سے علم جرام خور ہیں۔

حکامیت: ایک بزرگ تھے مولانا مظفر حسین صاحب ان کی بیرحالت تھی کہ اگر کوئی ان کو مال حرام دھو کے ہے بھی کھلا دیتا تھا توقے ہوجایا کرتی تھی اور پھر بھی وہ دونوں دفت کھانا کھاتے تھے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حلال کا وجود دنیا میں ضرور ہے ورنہ وہ کیا

لے حرام برروز ہ کا کھولنا ہے گزیز سے تفصیلی بات سے حلال کا وجو وہ تی تبیس

کھاتے تھے۔اگر فرض کیجئے کہ مال حرام ہی کھاتے تھے تو طبیعت کویے ففرت نہیں کہ ہو گئی یا یہ
کہ ہمیشہ قے ہی کیا کرتے ہوں گے تو کھانا فضول ہے۔ غرض دیا میں حلال بھی ہے ترام
بھی ہے جو مسائل دریافت کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے گرلوگ ہو چھتے ہی نہیں۔
منشا اس غلط خیال کا کہ حلال رزق نہیں ملتا

اور پیفساد پیدا کا ہے ہے ہوا کہ لوگوں نے بوجھنا چھوڑ دیا جو جی میں آیا کرتے رہے حتی کہاس کے عادی ہو گئے۔اب جو کسی نے منع کیا تو اس کا چیوڑ نا نہایت دشوار معلوم ہوا بس کہددیا کہ میاں ہےلوگ تو خواہ مخواہ بھی حلال کوحرام ہی کہا کرتے ہیں ان کی تو غرض یہی ہے کہ مال نہ بڑھے اور مسلمانوں کوتر تی نہ ہو۔ بس ہوتے ہوتے بیرذین میں جم گیا کہ ان کے یہاں تو سب چیز حرام ہی ہے۔ حلال کا وجود ہی نہیں جوحلال تھا وہ بھی حرام ہی سمجھنے لگے اور خوف سے مفتی کے پاس جانا چھوڑ دیا کہ دیکھا جا ہیے کہ جمار ہے کس معاملہ کوحرام بتاویں یا حلال بنا نیں تو ہماری خاطرے ہی شاید کہددیں اور فی تفییہ حرام ہی ہوگا کیونکہ حلال کا تو وجود ہی نہیں۔ سو بیرخیال بالکل غلط ہے بلکہ جس کومفتی مہائج کیے وہ عنداللہ مہاح ہے اس میں کیچیزج نہیں۔شیطان کے بہت سے جال ہیں ان میں سے ایک بیکھی ہے کہ وسوسہ ڈ التا ہے کہ میرسب ترام ہے پھر بعض لوگ حرام وحلال میں خواہ مخواہ شہد کر کے حلال کو بھی جیموڑ دیتے ہیں کہ جب اس میں وسوسہ ہے تو جیموڑ ہی دو جا ہے مفتی کتنا ہی کہے کہ بیرحلال ہے مگر وہ اس کے جیموڑنے ہی کو اولی سجھتے ہیں۔نہیں اس فعل میں سجھ حرج نہیں جومماح ہے۔ اہل علم سے بوچھاو کہ کوئی وجہ اس میں اباحت کی بھی ہے وہ کوئی ظالم نہیں ہیں کہ خواہ تخواه یمی جاہتے ہوں کہتم کو دفت میں ڈالیں اور پیرخیال مت کرو کہ حلال موجود ہی نہیں یو چھلو پھرجس ہے وہ منع کریں اس بڑمل کرنے کے لئے ہمت یا ندھو۔

لفس کی کم ہمتی کاعمدہ علاج اوراً گرننس کم ہمتی ہی کرے تواس ہے یوں کہو کہ میہ جو حکام وقت کے احکام ہیں انکوس طرح

الے تے ہو ہوجائے کیونکہ پھر تو وہ اس کے عادی ہوں گے سکہ جائز بتا نیں تو چونکہ وہ لوگ اس چیز کو جائز بتاتے ہیں جوشر بیت میں جائز ہوتو وہ اللہ کے نز دیک جائز ہی ہے۔

مات ہے اسکوجا کم حقیقی کا حکم ہجھ کر مانو چھر دوسرے لوگ بھی ان شاءاللہ تم ہے معارضہ نہ کریتگے۔ حکایت: میرا بی خود قصہ ہے کہ مجھی زیور بنوا تا تو چونکہ جاندی کے داسطے روپہیے دینے سے ربوالا زم آجا تا ہے۔ اس لئے جب بہجی زیور بنوانے کا اتفاق ہوتا میں جاندی دوسری جگہ ہے خرید کراہے دیتا۔ دوایک مرتبہ تو اس نے کہا کہ رویبیہ دے دو پھر تول کر صاب کر دینا۔ میں نے اس ہے کہد دیا کہ میر ہے دین کے خلاف بات ہے۔ بس اس نے اس کوخوشی ہے منظور کراریا تو لوگ سب مان جاتے ہیں آ دمی پکا جا ہے اور اللہ میاں کی طرف ہے اسباب ویسے ہی پیدا ہوجاتے ہیں۔ خیال کر لیجئے کہ جا کم جب کسی کوامرشاق کا تکم ویتا ہے تو اس پر مامور کی اعانت بھی کیا کرتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ دل کومضیوط کرواور اس پرعز می کرلوکوہم کوئی کام بلا ہو چھے نہ کریں گئے۔ ہاں ہو چھنے سے بعض صور تیں عدم جواز کی بھی ٹکلیں گی اوراس میں آمدنی بھی تم ہوجاوے گی۔تو خوب مجھ لواور تجربہ کراو کہاس میں کم بی میں برکت ہوجاوے گی۔اوراس کے میعنی نہیں کے کم چیز مقدار میں بڑھ جاتی ہے کہ بازارے تو ایک من گیہوں لائے اور گھرپ آ کر دومن اترے ممکن ایبا بھی ہے ایک صاحب خیرنے مجھ ہے بیان کیا کہ وہ متجد بنواتے تھے اور ایک تھیلی میں رویے رکھتے تھے اور کام شروع کیا۔ جب ضرورت ہوتی اس میں ہی ہے ہاتھ ڈال کر نکال لاتے یہاں تک کہ سب کام بن گیا حساب جوالگایا تو جتنا رو پیدتھااس ہے کم نہیں ہوا۔ تو مجھی ایسا بھی ہوتا ہے گر ہمیشہ ضرور نہیں بلکہ اس کے عنی اور ہیں اور وہی اکثر واقع ہیں اور وہ یہ کہ بیہ مقدار کیل جب تمہارے ہی صرف میں آئے۔ بیاری میں خرج نہ ہواورالیے ہی فضول خرچیوں میں مقد مات میں لاطائل تکلفات میں ضائع نہ ہوجائے جو پچھآ ئے تمہاری ہی ذات پرصرف ہونا جاہے۔ گیہوں تھوڑا ہواس ہے بہتر کہ زیادہ آئے اور تم پرخرج نہ ہو۔

رضاء حق عمل کااصل تمرہ ہے

اوراً خرمیں میں کہتا ہوں کہ نہ ہو ہر کت مگر خوداللہ میاں کی رضا ہی دنیا و مافیہا ہے بہتر

ا مود لازم آتا ہادھاری دجہ سے اور دوسری دجہ اور تھی جو پہلے تھی اب نہیں کہ بہلے روبیہ جات تا کا ہوتا تھا کمی زیاد تی سورتھی ۔ مل جس کو تھم دیا گیا ' ہو پاکارادہ ملک ہے فائدہ مثلاً فیشن تفریحات نام کے کھیل : ہے۔اللہ میاں ملیس پھر کیا حقیقت ہے کی چیز کی مال ودولت کے مقابلہ میں کیا اللہ میاں کی پھھ وقعت نہیں بھو تھے ہو وقعت نہیں بھھتے ہو۔ حصرت اللہ میاں کی رضاوہ چیز ہے کہ جس کی نسبت ایک بزرگ کہتے ہیں سے سے تو بمال اے آئکہ جزتو یاک نیست

(توہی دل میں رہ اے وہ ذات کہ جس کے سواکوئی یا کہ ہی نہیں)

دنیا کے حکام کی صرف خوشنودی کے واسطے کتنے کتے سفر اور کیا کیا ہی چرخرج کرنا پڑتا ہے اور پھران کی خوشنودی ویر پانہیں ذرای بات پر بگڑ گئے اور اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ہم شکور ہیں۔ خیال سیجئے اس لفظ کو۔ ایک بادشاہ کے سامنے کوئی چیز لے جائے اور وہ اس کی نسبت منظوری وعدم منظوری کچھ ظاہر نہ کرے مگر اس میں کوئی عیب نہ نکا لے اور خازن کو حکم نسبت منظوری وعدم منظوری کے کھ ظاہر نہ کرے مگر اس میں کوئی عیب نہ نکا لے اور خازن کو حکم دے دے دے دے کے دماغ آسان پر بہتی جاویں گے اور سنا تا پھرے گا دے دے دے دہائے اور اللہ میاں کے یہاں ہم لوگ اپنے اعمال لے جاتے ہیں اور ذراان اعمال کو بھی دیکھ لیکئے کہ وہ کس قابل ہیں۔

ہماری نماز کی مثال

ایک نماز ہی کو لے لیجئے اس وقت نظیر کے داسطے۔ کھڑے ہوتے ہیں اللہ میاں ہے باتیں کرنے کواور کرتے ہیں کس سے گاؤ خرسے یا یوں مثال دیجئے۔

له تدردال سه فزاتی سه گاے گدهاے کدان کا خیال آرباہ۔

که بندول بریخادت کرول)

اللہ میاں کا کیا نفع ہے کہ ہمارے پیدا کرنے یا عزت وینے سے خیران حفرات نے کیا مکافات کی اس بلانے کی کہ بینچتے ہی تو منہ بھیر کر کھڑے ہو گئے۔ اور کا نوں بیس انگلیاں وے لیس مگر بادشاہ تو کم ظرف نہیں ہے اس گتا فی پر نظر نہیں کرتا اور تھم ویتا ہے انگلیاں کا نوں سے نکال دو بلکہ ہاتھ با ندھ دو کہ پھر انگلیاں کا نوں سے نکال دو بلکہ ہاتھ با ندھ دو کہ پھر انگلیاں کا نوں میں نہ دے سکے۔ اور منہ اس کا ہماری طرف کر دواور جلدی سے شفقت آمیز کلمات فرمانے گئے کہ ایک دفعہ تو اس کے کان میں پڑجا ئیں۔ دیکھیں تو معلوم کیے نہیں ہوتا مگر کلمات فرمانے گئے کہ ایک دفعہ تو اس کے کان میں پڑجا ئیں۔ دیکھیں تو معلوم کیے نہیں ہوتا مگر کیا تھے بندھے ہوئے میں کہ النائی کریں گے۔ چیٹ سے پھرائگلیاں کا نوں کی طرف بڑھا کیں مگر بھر اس باتھ بندھے ہوئے میں میں گوڑنے کے لئے بہنیا ہاتھ بندھے ہوئے مصطبل میں گھوڑ ہے کے پاس جا چھیے۔ وہاں آ دی پکڑنے کے لئے بہنیا جگہ ہے جھاگ اصطبل میں گھوڑ ہے کے پاس جا چھیے۔ وہاں آ دی پکڑنے اور بادشاہ کے نوکر گھرے کے پاس جا چھیے۔ وہاں آ دی پکڑنے اور بادشاہ کے نوکر کے کئے بہنیا گدھے کے پاس جا چھیے۔ وہاں آ دی پکڑنے اور بادشاہ کے نوکر کے کئے بہنیا گلے خود بادشاہ اللہ اکبران کے چیھے پھرا کیا گرانہوں نے وہی کیا جوشامت عمال ہے بونا تھا۔ بلکہ خود بادشاہ اللہ اکبران کے چیھے پھرا کیا گرانہوں نے وہی کیا جوشامت عمال ہے بونا تھا۔

ہماری نماز پرسزانہ ہوناہی غایت درجہ کی رحمت ہے

اب فرما ہے کہ بیتھ کس سزا کا ستی ہے یا بادشاہ کواس پررتم آنا جا ہے۔ یہ تواس قابل ہے کہ اگرا کید دفعہ بھی بیحرکت اس نے کی ہے تو تو بین بادشاہ کے جرم میں اس کولے لیا جائے اور بھی در بار کی حاضری کی اجازت نہ ہواب آپ اپنے معاملہ کواللہ میاں کے ساتھ دکھیے لیجئے کہ ادھر سے تو حاضری کی اجازت ہروقت یعنی نقل نماز کے لئے اجازت ہے جب چاہو پڑھو۔ (باسٹنائے تھوڑے وقتوں کے) گر جمیں تو فیق نہیں ہوئی کہ اس اجازت کو غنیمت سمجھیں۔ یہاں تک کہ پکڑ کر بلانے کی نوبت پہنی یعنی فرض نماز کا وقت آیا۔ نہایت کا بلی کے ساتھ گرتے پڑتے ہینچے۔ برا بھلاوضو کیا اور باکراہ نیت نماز کی کی تعنی سامنے با تیں کرنے کو کھڑے کے گھڑے۔ کھڑے ہوتے ہی منہ ایسا بھیرا کہ کچھ خرنہیں۔ مسرف الفاظ زبان پر جاری ہیں۔ دھوکا دینے کے واسطے آداب شاہی بجالا رہے ہیں یعنی صرف الفاظ زبان پر جاری ہیں۔ دھوکا دینے کے واسطے آداب شاہی بجالا رہے ہیں یعنی سے حانک البلہ میں پڑھا اللہ میاں نے اس منہ بھیر نے پر نظر نہ کی اور کلام شروع کیا۔ سب حانک البلہ میں گرائی بھیرا نے بیا ہوں کی بنتی سے انجاد رج کی درویی

چنائچ الحمد الله رب العالمين پرجواب ملناحديثون مين آيا ٢- فراس بعنك كان میں پڑتے ہیں ایسے بھائے کہ سید ھے گھر آ کر دم لیا۔ بھی بیوی کے یاس بھی بچوں کے یا ت جمی مکان بھی طویلہ میں پھرا کئے۔مراداس سے خیالات کا جولّا نی وینا ہے۔غرض یہی متخراین کیا کئے۔ یہال تک کہ بمشکل تمام دربار کی حاضری ختم تک پینچی یعنی سلام پھیرا۔ بڑی خیر ہوئی بادشاہ کی ہمکلا می ہے نے گئے۔ جانے وہ کاٹ کھا تایا کیا کرتا (پیخبرنہیں کہ کیا کرتا اور کیا ہوتا اور مید کیا پاتے )صاحبو! اب ان گتاخیوں کی سزاوہی ہونی جا ہے تھی یا نہیں۔جومثال میں میں نے عرض کی کہا گرایک دفعہ بھی ہم الیی نماز پڑھتے تو بھی اللہ میاں کے یہاں ہم کو گھنے نہ دیا جاتا اور فور آور بارے نکلتے ہی گرفتاری اور جس دوام کاروبکار جاری موجاتا عرسن كرالله ميال مي كياروبكارجارى مواو كان سعيكم مشكوراً (اورتمبارى كوشش قدرداني كى موئى موگى )اس نے دربار مين اتى دريى مصاحب كو بہت اچھى طرح انجام دیا۔مرجانے کی بات ہے اچھی طرح تو جیسے انجام دی وہ ہم بھی خوب جانتے ہیں اور جووہال محاضر تھے انہوں نے بھی خوب دیکھا بلکہ عاضرین کے سامنے شرم رکھنے کے واسطے اورفر ماتے ہیں۔ او آئنک بیدل الله سیناتھم حسنات ( یہی لوگ ہیں جن کی بریوں كوالله تعالى نيكيوں سے بدل دیتے ہیں) گویایہ بیوقوف ہے كتنی گستاخیاں كيس مگر ہم تواس آنے کوحاضری ہی میں لکھے لیتے ہیں اور اس کی وہی عزت کی جائے جو با قاعدہ آنے والے کی کی جاتی ہے۔اب فرمایئے اگرایک مرتبدایسا معاملہ باوشاہ کسی کے ساتھ کرے تو کیا دوبارہ اس شخص کی ہمت پڑسکتی ہے کہ پھرای وحشیانہ طریق سے دربار میں جاوے ہرگزنہیں بلکہ سر سے پیرتک خجالت کے پسینہ میں غرق ہوجائے گا۔ مگر ہم ایسے احسان فراموش ہیں کہ ایک دو د فعد کیامعنی سینکڑوں بار بلکہ ہرروز یا نج بار یمی جفا کاری کرتے ہیں مگرادھرے مطلق خیال نہیں کیا جاتا۔ اس برطرہ سے کہ ان ننگڑے لولے اعمال (بلکہ اعمال کیے کہا جا سکتا ہے بدا عمالیوں) میں بھی کی اور کوتا ہی ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے محر مات کی طرف میلان ہے صاحبو! ذ را شر ما وُ اور عمل کرو۔اور حرام سے بچوخاص کر رمضان کے مہیتے ہیں۔

ل خيالات دورائ ك على يعنى فرفت ك حرام كام

## تلاوت قرآن شریف کامع اینے حق کے ضروری ہونا

الذين اتينهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولنك يؤمنون به و من يكفربه فاو آنک هم الخسرون بيآيت وره بقره كى جرجمداس كاييب كجن كوجم نے كتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔جیساحق ہے تلاوت کا۔ایمان والے یہی ہیں اور جو کتاب پرایمان ندلائے وہ خسارہ والے ہیں۔اس کی دوتفسیریں ہیں مگر دونوں میں میدور مشترک ہے کہ تلاوت کرنے والوں کی مدح ہائ آیت میں ہر چند کہ کتاب سے مراد توریت ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ توریت کی تلاوت کے قابل مدح ہونے کا سبب توریت کا کتاب اللہ ہونا ہے محض کتاب ہونانہیں ہے۔ اور چونکہ قرآن پاک افضل کتب ہے تواس کی تلاوت اور زیادہ قابل مدح ہوگی اور اس آیت ہے اس کی فضیلت بطریق اولی ثابت ہوگئی۔اس آیت ہے قرآن مجید کے تلاوت کرنے کی اوراس کے حقوق ادا کرنے کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے۔ اور پیر بات بدیمی ہے کہ تلاوت بلا سکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے کیسے ہوسکتی ہے۔ سیکھنا اور پڑھنا اس کا موقوقت علیہ ہے اور مقدمہ ضروری کا ضروری ہوتا ہے۔اگر آپ باور چی کو حکم دیں کہ کھانا پیکا تو اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ بانڈی چو لیجے بررکھ کرآنج دے بلکہ بازار ہے گوشت لا اورمصالح لا اوراناج لا اور پکانے کے برتن مہیا کراور آ گ جلا۔ تب ہانڈی کو آ ہے دے چنانجہ کھانا یکانے کے حکم کے بعد باور بی کا ان سامانوں میں لگار جنا آپ کے نز دیک اور کاموں کے نہ کرنے کاعذر سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کاموں میں اس کالگار ہنا پکانے ہی کے تھم کی تثیل مجھا جاتا ہے۔اگراناج مثلاً نہ جواور وہ بیٹھا رہے اور عین وقت پر عذر کرے تو سیعذراس کا آپ ہرگز نہ میں گے کہ حضور آپ نے مجھے صرف پیکانے کا تھم دیا تھا پہیں فر مایا تھا کہ اناج بھی منگانا اس کے عذر کے نہ سننے کی کیاوجہ ہے یہی کہ سی چیز کا تھم ہے اس کے اسباع ومقد مات کا بھی تھم ہے . اشبیء اذا ثبت ثبت بلوازمه (چیز جب موجود ہوتی ہے تواپنی لازمی باتوں کے ساتھ ہوتی ہے)

لے دونوں میں تریک بات سکے بالکل ظاہر سکے جس پر تلاوت موقو ف کہ بدوں اس سے نہیں ہوئئتی سکے جس پر کوئی ضروری چیز موقو ف ہووہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہے ذریعوں کا اور ان کا کہ جس پریہ موقو ف ہے

ہناریں تلاوت کتاب کا مطلوب ہوتا اس کے سیکھنے اور پڑھنے کا بھی مطلوب ہوتا ہے۔ جو فضیلت تلاوت کی ہوگی وہی فضیلت سیکھنے کی ہوگی اور جس قد رضر ورت تلاوت کی ہوگی ای قد رضر ورت سیکھنے کی بھی ہوگی۔ غرض قر آن شریف کا سیکھنا ضرور کی ہوا اور دیکھئے کہ حق سیحانہ تعالیٰ نے صرف یہ تلون نہیں فرمایا بلکہ حق تلاو تھ کی قدیم بھی بڑھائی اور اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ مثلاً ایک تو یوں کہیں کہ یہ کام کر لاؤ اور ایک ہدیکا م خوب موج سیحے کہ کو گا واور ایک ہدیکا م خوب موج سیحے کہ کا اور اور ایک ہدی ہو جاتی ہو سیحے کہ کا الوجوہ مکمل نہ ہوائی ہے قش امرکی اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہو تو سیحے ہوئی ہو تا کید ہو جاتی ہو تا ہوں ہو تا کید ہو جاتی ہو تا ہو تا کید ہو جاتی ہو تا ہو تا کہ مقدمہ لیمی شیمی تاویت کی اور زیادہ تاکید ہو گئی خرض قر آن شریف کا سیکھنا ضروری بلکہ آیت میں نظروری ہوا۔ پھرا تنا سیکھنا ہی تشدید ہو گئی خرض قر آن شریف کا سیکھنا ضروری بلکہ نہایت ضروری ہوا۔ پھرا تنا سیکھنا ہی کہ تن تلاوت کیا ہے ہمیشہ یادر کھئے کہ جس چیز کی برائی بیان ہو۔ اس کی حقیقت بجھ لیما جا ہے اگروہ چیز اپنی خسیلت بیان ہو اور جس چیز کی برائی بیان ہو۔ اس کی حقیقت بجھ لیما جا ہے اگروہ چیز اپنی حقیقت بھو لیما جا ہے اگروہ چیز اپنی حقیقت برہوتو قاتا بل فضیلت یا برائی ہو اس کی حقیقت بھو لیما جا ہے اگروہ چیز اپنی حقیقت برہوتو قاتا بل فضیلت یا برائی ہو وہ در نہیں۔

### حقيقت تلاوت

یہاں تلاوت کماب اللہ کی نصیات بیان ہوئی لہذااس کی حقیقت بھے کہت سجانہ تعالیٰ نے اپنی کماب اتاری جو مجموعہ ہاور ادکا اور قصص اور حکا بات کا اور احکام کا اور جا مع ہما نے اپنی کماب اتاری جو مجموعہ ہاور ادکا اور قصص اور حکا بات کا اور احکام کا اور جا مع ہما ہم جھلا ہُوں کو قطع نظر تمام خوبوں ہے محض کلام اللہ ہی ہوتا اس کا مقدس کہاں ہم حقیر کہ ہم جھے ناچیز بندوں کو اس تک رسائی بھی نہ ہوتی ۔ کہاں وہ کلام مقدس کہاں ہم حقیر بند ے۔ دیکھ لیجئے و نیا کے ذراذ را ہے باوٹا ہوں کے درباری صاضری کے لیے لوگ کتنی کتنی کو شعیں کرتے ہیں اور عمریں گزار دیتے ہیں تب کہیں سلام کرنے کا موقع ماتا ہے اور جس کو کوششیں کرتے ہیں اور عمریں گزار دیتے ہیں تب کہیں سلام کرنے کا موقع ماتا ہے اور جس کو ایک دوبات کرنے کا موقع مل گیا دہ اسے آپ کو کتنا کہتے ہو بادشاہ شاہان اور احکم اس کی کیا عزبت ہو جاتی ہے جب کلام شاہان و نیا کی ہے جن دیا دہ تکا میں جو جاتی ہے جب کلام شاہان و نیا کی ہے عزب سے تو بادشاہ شاہان اور احکم اس کی کیا عزب سے تو بادشاہ شاہان اور احکم اس کی کیا عزب سے تو بادشاہ شاہان اور احکم اس کی کیا عزب سے دیا تھی جو جاتی ہے جب کلام شاہان و نیا کی ہے عزب سے تو بادشاہ شاہان اور احکم اس کی کیا عزب سے دیا تھی ہو جاتی ہے جب کلام شاہان و نیا کی ہے عزب سے دیا ہو تھی ہے دیا ہو تھی ہو جاتی ہے جب کلام سام سے تو بادشاہ شاہان اور احکم اس کی دوبات کرتے ہیں سے جیسائن ہو تھی سے تو بادشاہ شاہان اور احکم اس کی دوبات کرتے ہیں سے جیسائن ہی سے تو بادشاہ شاہان اور احکم سے تو بادشاہ شاہان اور احکم کے تھی سے تو بادشاہ شاہان اور احکم کے تھی سے دوبات کرتے ہیں سے دوبات کی دوبات کی سے دوبات کی سے دوبات کی تعرب کی سے دوبات کی دوبات کی

اِنا َ مین ہے کام کی کیا کچھ عظمت ہونی چاہیے۔ شاہان دنیا کا کلام دوچار برس کی تمنا اور
کو خشوں کے بعد میسر ہوتا ہوتو کلام اللی اگر کچھ بھی نہیں تو دو چار برس کی محنت کے بعد تو
نصیب ہونا چاہیے مگر نہیں۔ کس درجہ رحمت ہے اللہ میاں کی کہ ہمارے ہاتھوں میں اپنی
کتاب دیدی اوراؤ ن عام دے دیا کہ جس کا جس وقت بی چاہم ہے با تیس کرے بھر
صرف اذن بی نہیں بلکہ مطالبہ بھی ہے بندوں ہے کہ با تیس کرواب ہم بندے اپنی ذلت
اوراضکم الحاکمین کی عزت کو پیش نظر کر کے دیکھیں کہ یہ با تیس کرواب ہم بندے اپنی ذلت
الراضم الحاکمین کی عزت کو پیش نظر کر کے دیکھیں کہ یہ با تیس کر نے کی فر مائش کیا چیز ہے سوا
ال کے پچھیوں کہا جاسک کو ٹھن فضل ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ تلاوت کتاب اللہ کی حقیقت
اللہ میاں ہے با تیس کرنا ہے۔ اب اس آیت میس فر ماتے ہیں کہ ہم سے با تیس تو کرو گے گر
قاعدے اوراوب کے ساتھ کرنا یہ لمو نہ حق قلاو قد (تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا
کہ اس کی تلاوت کاحق ہے ) تر کیا تو اخبائے گرمقصد انشا ہے یعنی تلاوت کرنے والوں
کو چاہیے کہ تلاوت کو حقوق اوا کریں۔

تلاوت کے ظاہری وباطنی حقوق اور قران کی تعلیم کی جامعیت

جب خلاوت کی حقیقت معلوم ہوگئی تو اب سمجھ لیجئے کہ حقوق دوطرح کے ہوتے ہیں باطنی اور ظاہری قربان جائے تعلیم شریعت کے کہ اعمال میں صرف بناوٹ نہیں سکھلائی بلکہ ظاہری حقوق بھی بنائے اور باطنی بھی اور باطنی کو ظاہری سے زیادہ ضروری رکھا مثلاً مال باپ کے جق ظاہری کوفر مایا و اختصاص لھما جناح المذل کہ ان کے سامنے پستی اختیار کروضع میں قطع میں تکلم میں نشست و برخاست میں غرض ہر چیز میں ان سے تذالی ہو کی بات میں ان پر ترفع مت کرو۔ بیتو حق ظاہری ہے اور تی باطنی کو سجان اللہ کیسے ذرا سے لفظ سے ادافر مادیا۔ یعنی من الرحمۃ لیعنی ان کے سامنے نری ظاہری فیا ہری پستی پراکتفانہ کرواس کا چھ اعتبار نہیں بلکہ اس ظاہری پستی کا منشار حمت ہو۔ رحمت رقت قلب کو کہتے ہیں لیعنی ان کی خدمت دل سے کروجیسا ظاہران کے سامنے بہت کیا ہے۔ باطن کو بھی بست کرودل کے خدمت دل سے کروجیسا ظاہران کے سامنے بہت کیا ہے۔ باطن کو بھی بست کرودل کے خدمت دل سے کروجیسا ظاہران کے سامنے بست کیا ہے۔ باطن کو بھی بست کرودل کے خدمت دل سے کروجیسا ظاہران کے سامنے بست کیا ہے۔ باطن کو بھی بست کرودل کے خدمت دل سے کروجیسا ظاہران کے سامنے بست کیا ہے۔ باطن کو بھی بست کرودل کے

اے عام اور سب کواجازت ہے ترکیب میں توجما خبریہ ہے مگر مقصود ومعانی انشااور تھم کے ہیں۔ سے اپنے کو پست کرنا سے بہلندی حاصل کرنا

اندرنشونی بھی ہوخضوع بھی ہو۔ قرآن میں کوئی ضروری بات چھوڑی نہیں جاتی یہی خوبی ہے کلام اللہ کی تعلیم کی ۔ کی علیم کی ایکی فلفی کی تعلیم میں سے بات نہیں پائی جاتی اوراس پر بھی اکتفانہیں کیا آ سے فرمات جی و قبل دب اد حسمہ ما کما دبیانی صغیراً (اور کہو اے میرے پروردگاران پراسیار حم فرما جیساانہوں نے مجھے بھوٹے بن میں پالا ہے) او پر تو ان حقوق کا تھم تھاجن کی ادا کا علم والدین کو اور اور اور گول کو وقت ادا ہوجائے گا اور اس میں فرمادیا تھا کہ صرف فاہری بناوٹ نہ ہو۔ ان کو بھی دل سے ادا کرویہاں تھم ہے کہ ان حقوق فرمادیا تھا کہ صرف فاہری بناوٹ نہ ہو۔ ان کو بھی دل سے ادا کرویہاں تھم ہے کہ ان حقوق کو بھی ادا کروجن کی اطلاع بھی نہ ہو۔ قبل دب اد حسمہ ما لیتی ان کے لئے دعا بھی کرو کو بھی ادا کروجن کی اطلاع بھی نہ ہو۔ قبل دب اد حسمہ ما لیتی ان کے لئے دعا بھی کرو سے بھی ایک حق بین بین اس کی ایک سے بھی ایک حق بین بین میں اس کی ایک شیول تھی والے گی۔ مین دیا ہوں جس سے انجھی طرح توضیح ہوجائے گی۔

### تلاوت كي ايك مثال

فرض کیجئے کہ بادشاہ کسی کے ہاتھ میں شاہی قانون دے کر کیے کہ اس کو پڑھوتو اس کا حالت پڑھنے کے وقت ہے ہوگی کہ ہم ہم لفظ کوصاف صاف پڑھے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پڑھنا بادشاہ کے تابیند ہواور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی ہمجھتا جائے گا ایک تو اس خیال سے کہ عبادت کا لہجہ بلامعنی سمجھے ہوئے ٹھیک نہیں ہوسکتا اور ایک اس خیال سے کہ شاید کہیں بادشاہ بوچھ بیٹھے کہ کیا مطلب سمجھا تو خفت نہ ہواور ایک حالت پڑھنے والے کی ہے ہوگی کہ بادشاہ بوچھ بیٹھے کہ کیا مطلب سمجھا تو خفت نہ ہواور ایک حالت پڑھنے والے کی ہے ہوگی کہ دل میں اس قانون کے احکام کی تھیل کا بھی عزم ہوگا اور سے سی قرینہ سے ظاہر نہ ہونے و سے گا کہ میں اس کی یابندی میں بچھ کوتا ہی کرتا ہوں بلکہ حال قال سے یہی ہابت کرے گا کہ میں سب سے زیادہ تھیل کرنے والا ہوں بس اس مثال کوذ ہن میں حاضر رکھے۔

تلاوت قر آن خیر کیف کے نین مرتبے ہیں اور سیجھئے کہ قر آن مجید کی تلاوت میں بھی اس طرح کے تین مرتبے ہیں۔ایک مرتب

اله عاجزى وأكسارى سن بهت باطن اورجعيا

الفاظ المرى كاب يعنى مرمر ترف كوتليحده على حده صاف صاف اورايي مخرج سے اداكر نا اور ایک مرتبہ عنی کا بعنی مدلول الفاظ کو سمجھ لینا نہیں کہ خیال کہیں ہےصرف طوطے کی طرح سے لفظ ادا کرد ہے بیمر تبدی ماطنی کا ہے اور ایک مرتبداس ہے بھی ابطن ہے وہ اس کے احکام یرعمل کرنا ہے۔ جب بیرتینوں با تیں جمع ہوں گی تب کہا جائے گا کہ حق تلاوت کا ادا ہو گیا۔ غرض كل نين حق ہوئے۔ايك حق ظاہرى ليتني تلاوت دوسراحق باطنی ليتني معنے سمجھ ليٽا تيسرا عمل کرنا میہ بمقا بلہ دوسرے کے بھی باطن ہے تو اس کو ابطن کہہ سکتے ہیں کیونکہ میہ معاملہ فیما بینہ کو بین اللہ ہے اور ان تینوں میں وجو دأ سب سے مقدم حق ظاہری ہے اور مو كذ سب ے زیادہ تیسرا درجہ ہے۔ بیعن عمل ان دونوں میں حقیقت اورصورت کا فرق ہے۔اصل چیز حقیقت ہی ہوتی ہے کیکن وجوداس کالباس صورت میں ہوتا ہے۔ای وجہ ہے صورت مقدم ہوتی ہے اور ضروری دونوں ہیں۔ پس حقیقت بلاصورت کے باطل ہے اور صورت بااحقیقت کے عاطل غرض ثابت ہوا کہ مل بھی ایک تن ضروری ہے بینبیں کہ محض مرتبہ مستحب ہی میں ہے۔ و کھے اللہ میاں نے آ گے فرمادیا۔ اولیک یو هنون بہ جولوگ تا اوت کاحق اداکرتے ہیں وہی ایمان رکھتے ہیں یعنی کامل ایمان انہیں کا ہے۔ پس عمل موقوف علیہ ہے كمال ايمان كااور كمال ايمان كي تحصيل واجب بي توضر وثمل بهي واجب موكار

# الله تعالیٰ کی صفت کبر یا کے لحاظ رکھنے سے کل مفاسد کی اصلاح ہوجاتی ہے

وله المكبرياء في المسموات والارض وهو العزيز المحكيم (اورالله تعالى بى كے لئے ہے برائی سب آسانوں اورزمینوں میں اوروبی غلبدوالے اور حکمت والے ہیں)

بس آیت میں حق سجانہ و تعالیٰ نے خاص اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے اگر اس کو انسان نظر میں رکھے تو کل مفاسداس ہے الگ ہیں۔ خلاصہ اس کا معرفت تعلق انسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظاہر ہے کہ تعلق امرنسی ہے جو طرفین کو جا ہتا ہے۔ ایک طرف حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظاہر ہے کہ تعلق امرنسی ہے جو طرفین کو جا ہتا ہے۔ ایک طرف حق تعالیٰ ا

لے اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان سے موجود ہونے کے اعتبارے سے تاکیدی سے دیار میانی تعلق مظمت اور بروائی کی صفت کے دوچیز دار کا درمیانی تعلق

ایک طرف بندہ تو اس تعلق کے بہپانے کا طریق دو معرفوں کا جمع کرنا ہے۔ معرفت تن تعالیٰ کی اور معرفت اپنے نفس کی اور ان میں سے ہرایک کو دوسرے کے ساتھ تلازم بھی ہوجائے ہے۔ اگر حق تعالیٰ کو بہپان لیا جائے تو نفس کی بہپان ہوجائے گی۔ اور اگر نفس کا فقد عوف دبعہ تو معرفت تن تعالیٰ ہوجائے گی۔ اس واسطے کہا گیا ہے۔ حسن عرف نفسہ فقد عوف دبعہ (جس نے اپنے آپ کو بہپپان لیا اس نے اپنے رب کو بھی بہپپان لیا) اور بہلی معرفت و وسری معرفت سے اس لئے اہم کونش تو حاضر ہے اور اللہ غائب اور غائب کا بہپپانا مشکل دوسری معرفت سے اس انہ سے سب اس آیت میں اس کی تعلیم کی گئی ہے کہ اس میں اپنی ہو صفت کر فرمائی کہ اس صفات سے بہپپانیں۔ اور وہ صفت کبریا ہے۔ جو تمام صفات کے درجہ کمال کوشائل نے اپنے ساتھ مخصوص ایک صفات کے درجہ کمال کوشائل نے اور معنی اس نے بڑائی ہیں۔ جس کوئی تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص فر مایا ہے اور جب بیتی تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو و درسرے میں نہ ہوئی جا ہے سو جب تک میں معرفت کونی مفسدہ بھی ہونے یائے۔

كبرتمام عيوب حتى كه كفروشرك كى بھى جڑ ہے

اور جب سیمعرفت ندر ہے گی اور بندہ صفت کبریا کواپنے اندر لینا چاہے گاتو کی تھی کم مضر تیں اور عیوب پیدا ہوں کم ہیں۔ اور واقع میں کہ ایک صفت کبریا ہے کہ جڑ ہے تمام مفاسد کی حتی کہ شرک کی دنیا میں جو کوئی بھی کافر ہوا ہے وہ کافر نہیں ہوا مگر اپنے نفس کے کبر سے ورنہ حقی نہیں رہتا۔ و جب و ابھا و استیقت الایہ (اور بنی اسرائیل نے انکارکر دیا آیا ہے کاظلم اور تکبر کی راہ ہے حالا نکہ یقین رکھا تھا ان کے دلوں نے )ظلم اور تکبر کی راہ ہے حالا نکہ یقین رکھا تھا ان کے دلوں نے )ظلم اور علو کو سبب فر مایا جھ کا علوا ور کبر ہم معنی ہیں۔ ابوطالب کو ایمان سے کس نے روکا صرف عار نے بیل کہ مرتے دفت ایمان لاؤل گا۔ تو قوم میری کے گی ابوطالب دوز نے سے ڈرگیا۔ اس کی حقیقت بیل تو ہو تھے تو م پر حاصل ہے وہ ندر ہے گی اس رفعت نے بیکھا نہ اس کی حقیقت بیل تو ہو تھی نہیں بلکہ یہ وہ عام اس کی حقیقت کے بیل ایک کر دو میں نہیں بلکہ یہ وہ عام جھوڑا۔ یہاں تک کہ کام تمام ہی کر دیا اور کبر کا وجود کسی ایک گروہ میں نہیں بلکہ یہ وہ عام

ا ودنوں جانبول کا پیچانتا ہے۔ الله لازم ہونا۔ الله تعالیٰ کی سم انظروں سے او بھل ہے ہرگز ہرگز

مرض ہے کم وہیش ہر طبقہ کے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اور دوسرے عیوب میں تو اکثر جاہل لوگ بھینے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے برے نہائ کو جائے ہیں کیونکہ وہ ان کے برے نہائ کو جائے ہیں لیکن اس میں جاہل عالم سب کم وہیش ہتلا ہیں۔ مشر کیان عرب تو جاہل ہے۔ اب اس گروہ کو د کیھنے جو تعلیم یافتہ کہلا تا تھا لیتی اہل کتاب ان کو بھی ایمان لانے میں جو حادج ہوا سووہی کبراس مخضر بیان سے بھڈر کھا بیت اس کی تو ضبح ہوگئی کہ کفر وشرک کا مہنی میں ہمیشہ کبر نے۔ اب غور کر کے دیکھنے تو یہ بھی ثابت ہوجائے گا اور بہت سے معاصی کا منہی بھی کبر ہی ہے جو کفر وشرک سے نبیج ہیں۔ ایسے گناہ کبر سے اس طرح ہوتے ہیں کہ گنہگار اپنے بر عمل کو صرف اس عار کی وجہ سے نبیس چھوڑ تا کہ لوگ کہیں گے استے روز سے یہ احمق رہا اس کام کو ہمیشہ سے کیوں کرتا رہا جو اب چھوڑ تا کہ لوگ کہیں گے استے روز سے یہ احمق رہا اس کام کو ہمیشہ سے کیوں کرتا رہا جو اب چھوڑ تا کہ لوگ کہیں گے استے روز سے یہ احمق رہا اس کام کو ہمیشہ سے کیوں کرتا رہا جو اب چھوڑ تا کہ لوگ کہیں گے استے روز سے سے اختر رہا اس کام کو ہمیشہ سے کیوں کرتا رہا جو اب چھوڑ تا کہ لوگ کہیں گے استے معافت سے ایس کو بیا ہی کبر بردا مرض ہے۔

تكبر كاعلاج

ا یے نفس میں اس کا رکھنا مساواۃ ہوئی۔ باری تعالیٰ کے ساتھ اور دیگر معاصی کے لئے تو حدود ہیں کہ جب تک ان تک نہ پہنچے معصیت نہیں ہوتی مثلاً کھانا کہ جب تک ا تنازیا دہ نہ ہو کہ موجب ہو جائے مرض کا اس وقت مباح ہے یا بھوکا رہنا کہ جب تک کہ سبب نہ ہو جائے ہلاکت کا جائز ہے مگر کبرومعصیت ہے کہ اس کے لئے کوئی صفیوں بلک فرماتے ہیں۔ - رسول الله من الله عليه وملم الايدخل المجنة من كان في قلبه منقال ذرة من كبر ليني جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا بلکہ ایک حدیث میں ال سے بھی زیادہ تشرد ہے۔ اخر جو امن النار من کان فی قبله مثقال ذرة من ایمان لینی قیامت کے دن تھم ہوگا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان ہے۔اسے دوزخ ے نکال او۔اسے پہلی حدیث ہے ملاہیئے تو کیا متیجہ نکلتا ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ بھر بھی کمرجس کے دل میں ہے جنت میں نہ جائے گا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ مجرجمی ایمان جس کے ول میں ہے جنت میں جائے گا۔اس سے صاف یہ بات نکتی ہے کہ ذرہ بھر بھی کبرجس دل میں ہے اس میں ذرہ بھر بھی ایمان نہیں ہوسکتا اور ذرہ بھر بھی ایمان جس دل میں ہے اس میں ذرہ بھر کبرنہیں ہوسکتا ہے۔ دونوں بالکل نقیصین ہیں گواس کی تو جیہ ریہ ہے کیہ جنت میں جانے کے وقت ذرہ بھر کبرنہ ہوگا۔لیکن آخر اس سے بھی تو اس صفت کا مضاد آیمان کسی درجه میں ہونا تابت ہوا۔اب مجھانو کہ کبر کس قدر سخت مصیبت ہے اور ہونا جا ہے کیونکہ سب سے بڑا گناہ کفر ہے اور کبرخو داس کی بھی اصل ہے۔اور کفراس کی فرع تومسلمان کو جا ہے غور کیا کرے کہ اس کے دل میں کبر ہے یانہیں گر ہماری تو عا دت ہوگئی ہے کہ سوچتے ہی نہیں ورنہ معلوم ہوجا تا کہ نہ دیندار ہمارے خالی ہیں کبر سے نہ دنیا دار خالی میں کبرے۔ جود بندار کہلاتے ہیں وہ دین کے پیرایہ میں اس میں گرفتار میں اور جو و نیادار ہیں ان کوخبر نہیں کہ کبر کوئی چیز ہے یانہیں۔ چنانچہ دیندارلوگ نماز پڑھتے ہیں اور اہے آ ب کو بھتے ہیں کہ ہم دنیاداروں سے اچھے ہیں۔ جتنی ترتی ان کونماز پر سے سے ہوتی

ان کی ذات یا صفات ما تھم کا انکار ہو کر کفر ہوا۔ ان کی ذات یا صفات ما تھم کا انکار ہو کر کفر ہوا۔

ہے اس سے زیادہ تیزی اس پنڈار ہے ہوتا ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ بدترین ونیاان کے قلب میں جگہ پکڑے ہوئے ہے۔اس کا مطلب کوئی میانہ سمجھے کہ نماز میں جب بیزرانی ہے تو ان کو جا ہے کہ نماز چھوڑ دیں۔اصل یہ ہے کہ بیخرانی نماز میں جب بیدا ہوتی ہے جبکہ ق تعالیٰ کی عظمت قلب میں نہ ہواور جب عظمت ہوتو ووسری طرف توجہ ہی نہیں ہو سکتی بلکہ خق تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنی نمازے آ دمی بجائے اس کے کداتر اوے الٹا شرمندہ ہوتا ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی بہت بڑے شہنشاہ کے حضور میں ایک نہایت ذکیل آ دمی کوئی تخفہ بہت کم قیمت لے جائے در بارعظمت وشوکت دیکھ کراس کی کیا حالت ہوگی مخضر یہ ہے کہ اس ذلیل تحفہ کو پیش کرنے بربھی اس کو قدرت نہ ہو گی ہاتھ پیر پھول جائیں گے اورغنیمت مجھے گا کہ کسی سزا کا حکم نہ ہو جائے۔جلدی کسی طرح بیبال سے نکل جاؤں۔ ہاری نمازوں کی جوحقیقت ہے وہ خوب معلوم ہے پھراس کوحق تعالی جینے احکم الحا کمین کے سائے پیش کر کے ذراشرم بھی ندآ ناای وجہ ہے کے عظمت وجلال حق تعالی ہے ہم نے قطع انظر جرلی ہے۔اورای ہے بیخرانی بیدا ہوئی کہ دوسری طرف توجہ ہوئی اورا بنی نماز کو مجھ بچھ کر دوسروں کو حقیر بچھنے لگے۔اس تقریبے بخولی بچھ میں آ گیا ہوگا کہ نمازیڑھنے یا اور دین کے احکام بجالانے ہے اگر دل میں کبر پیدا ہوتو اس کا علاح پینبیں کہ اس عمل کو جھوڑ دیا جائے بلکہ جوسب ہے اس کوظع کیا جائے۔

تكبر كأسبب اوراس كاعموم اورغموض

سبباس کبر کافتیل تھم دین ہیں ہے بلکہ عظمت الہی کا دل میں نہ ہونا ہے۔ سواس کو سبب اس کبر کافتیل تھم ہیں ہوگی اوروہ فرانی جواس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ بھی نہ رہے گی اس خلطی میں بہت سے لکھے پڑھے اور سمجھدار بھی مبتلا ہیں۔ خوب سمجھ لوغرض ہمارے دیندار بھی کبر میں مبتلا ہیں۔ اور دنیا دار جسی دنیا داروں میں اس طرح کا کبرتو نہیں ہمارے دینداروں میں ہے ہاں دنیا داروں میں اور طریقے کبر کے ہیں وضع میں لباس میں ہے جو دینداروں میں ہے ہاں دنیا داروں میں اور طریقے کبر کے ہیں وضع میں لباس میں اور خود کو کہا جو دینداروں میں ہے ہاں دنیا داروں میں اور طریقے کبر کے ہیں وضع میں لباس میں ہوت کی عظمت اور جاہ دوبال کا نہ ہونا۔ سے عام ہونا اور باریک ہونا

بیاہ شادی میں کبر میں سب گنا ہوں سے بڑھ کرائیک خرابی اور ہے وہ بیر کہ مسلمان خواہ کسی درجہ کا ہو گرائی گناہ ہو جائے کر تو گزرتا ہے درجہ کا ہو گرائی گناہ ہو جائے کر تو گزرتا ہے کسی ضرورت سے لیکن کرنے کے بعدول میں چوٹ ضرورگئی ہے اور پشیمان ہوتا ہے گر کبر کہ بیگناہ ساری عمر دل میں رہتا ہے اور دل میں صدمہ نہیں کے ہوتا۔

غیبت وحسکروغیر ہماجو کبر ہی ہے بیدا ہوتے ہیں ان کا جھوڑ نا بھی معین فی العلاج ہے

تو ہرائ کمل کو جو کبر کی فرع ہو چھوڑ دو۔ جیسے غیبت حسد وغیرہ غیبت کوئی جب ہی کرتا ہے کہ جب اپ آپ کواس سے اچھا جھتا ہے۔ جس کی غیبت کرتا ہے کسی مریض کو ہنتا وہ بی فض ہے جو خود تذریست ہواورا گراپ آپ کواس سے بھی زیادہ مریض پائے تو کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ہے کم مریض کو ہنتا ہو۔ بیاچھا بچھنا ہی کبر ہے۔ علی ہذا دوسر سے کہ مریض کو ہنتا ہو۔ بیاچھا بچھنا ہی کبر ہے۔ علی ہذا دوسر سے کی نعت کو دیکھ کر جو آ دمی جلتا ہے (جے حسد کہتے ہیں) اس کی بنا بھی اس پر ہے کہ اس صاحب نعمت سے زیادہ اپنے آپ کواس نعمت کا اہل بچھتا ہے یہ بھی اپنے نفس کی بڑائی ہے سے کہر کہتے ہیں۔ غرض اکثر گنا ہوں کو ٹولو گو بنا کبر ہی پاؤ گے۔ لہذا سب کو چھوڑ دوخی کہ محاصی کی اصل بی دل سے نکل جائے کیونکہ بڑائی کوچن تعالیٰ نے اپ ساتھ مخصوص کر مایا ہے۔ کسی دوسر سے کا اس میں حصر نہیں تو جو ٹھس کبر کہنیں چھوڑ تا وہ نہیں بہچا تنا کہ یہ کس کا حق تھا اور کس کو دینا ہے تو اس نے نفس کا حق بہچا تا نہ حق تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر جا ہال کون ہوگا۔ یہ حضوص کون ہوگا۔ یہ حقی معاصی ہے بھی چھوٹ نہیں سکتا۔ جس گناہ میں بھی پڑ جائے کم ہے کیونکہ معاصی ہے بھی چھوٹ نہیں سکتا۔ جس گناہ میں بھی پڑ جائے کم ہے کیونکہ معاصی کی جڑ اس کے دل میں موجود ہے۔ ایک سے بچے گا دوسر سے میں پڑ جائے کم ہے کیونکہ معاصی کی جڑ اس کے دل میں موجود ہے۔ ایک سے بچے گا دوسر سے میں پڑ جائے گا۔

كبركانهايت مجرب اوركافي علاج

اس واسطے حق تعالی نے ایک ایساعلاج اس کا بنادیا کہ جب اس کو متحضر رکھا جائے تو

ا نے نہ چوٹ گئی ہے نسال کو برا مجھتا ہے نہ شرمندگی اور تو ہوئی ہاں لئے یہ سب سے زیادہ خطر تاک ہوا۔ سا ہ دوسرے کے مال یاعزت کے جاتے رہنے کی خواہش اور فیبت ہروہ بات ہے جودوسرے کونا گوار معلوم ہوخواہ اس میں ووس بان درسا ہے ہویا چیجے۔ سان کبر کے علاج میں مدود سے والا سم ہ کبراورخود کو کچھ بھتا۔ ہے ہو ہمن میں حاضر یہ چھوٹا گناہ ہونہ بڑا۔ وہ علاج یہ ہے کہ اپنی ایک صفت کو ہیان فر مایا کہ جب خیال رکھو گے کہ یہ کی دوسرے کے لئے کسی وقت اور کسی حالت میں ثابت نہ ہونے پائے تو گناہ تم سے خود بخو دچھو شخ جا تیں گے۔اوروہ صفت عظمت ہے۔ ولہ الکبریاء فی المسمونت والارض (اور اللہ تعالیٰ کے ہی لئے ہے عظمت بڑائی سب آ سانوں اور زمینوں میں) یہ اصل کل ہے تمام گناہوں سے حفاظت کی اور جب صفت کبریاء یعنی عظمت مختص ہوئی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تو نفس کے واسطے کیا رہ گیا۔ تذلل ہی اصل ہے تمام عبادات کی تو جس خص نے کے ساتھ تو نفس کے واسطے کیا رہ گیا۔ تذلل ہی اصل ہے تمام عبادات کی تو جس خص نے اس ہے بھی بڑھ کرکون عالم یا تحق ہو سکتا ہے۔ آئیس کی شان میں ہے۔ و او آئنک ھم و او لو اس ہے بھی بڑھ کرکون عالم یا تحق ہو سکتا ہے۔ آئیس کی شان میں ہے۔ و او آئنک ھم و او لو اور تمام عبادات کی جم گئی تو سبھی بڑھائی کے اس کے ساتھ اور تر جو گئی تر تی ہوگی۔ اس کے ساتھ اور تر جو گئی تر تی ہوگی۔ اس کے ساتھ اور تر جو گئی تر تی ہوگی۔ اس کے ساتھ اور تر جو گئی تر تی ہوگی۔ اس کے ساتھ اور تر جو گئی تر تی ہوگی۔ اس کے ساتھ اور تر جو گئی تر تی ہوگی۔ کہ اس کے ساتھ اور تر جو گئی تر تی ہوگی۔ اس کے ساتھ اور تر جو گئی تر تی ہوگی۔ کہ اس کے ساتھ اور تر جو گئی تر تی ہو گئی۔ سبت ختھ را لھاظ میں سمجھائی گئی ہے مگر بعض او قات با آفسیر کے اس پڑمل دشوار ہوتا ہے لیتی جب تک ہر ہومل کی نسبت معلوم نہ ہو کہ اس کا مشاء کر کس طرح ہے۔ اس کا ترک آسان نہیں ہو سکتا۔

کتب دین کامطالعہ بھی اعون فی العلاج ہے

اس کے لئے سہل اور مفید تدبیر ہے ہے کہ کتابون کا مطالعہ کیا جائے بلکس سے سبقاسبقاً پڑھ لیا جائے بلکس نے وہ کس مالم سے وقا فو قا سن لیا کرے۔ واقعات کو بوجتار ہے اور وعظ سنا کرے اور خورتوں کو خاص طور پر یا در کھنا چاہیے کہ جہاں ان کی ہانڈی چو لہے کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ لیان کی ہانڈی چو لہے کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جا تا ہے کہ مستورات کو اس سے بالکل مس بھی نہیں مردتو بھی کوئی مسئلہ بوچھ بھی بیٹھتے ہیں مگر عورتوں کو نہ کہیں زبانی بوچھواتے و یکھا نہ کوئی تحریکی کی آتی ہے مسئلہ بوچھ بھی بیٹھتے ہیں مگر عورتوں کو نہ کہیں زبانی بوچھواتے و یکھا نہ کوئی تحریکی کی آتی ہے دالا ماشاء اللہ) حالانکہ بعض مسائل عورتوں کے اس قدر بیچیدہ ہیں کہ جواب و بنا بھی ہم دالہ مان کے آتی قدر بیچیدہ ہیں کہ جواب و بنا بھی ہم حضرت تھانوی کے مطبوعہ مواعظ یا لمفوظات کا

ایک کا کام نہیں مثلاً یا کی اور نایا کی کے مسائل کہ فقہ کی تمام بحثوں سے ادنی کجث میمشہور ہے صورتیں مشکل ہے مشکل پیش آتی ہیں مگراس برعمل ہے کہ نہ پڑھی نہ قضا ہوئی۔ پچھ عورتیں تو شرم کے مارے بین پوچھتیں اور بعض جو کسی قدر برھی لکھی ہیں وہ کسی اردو کی کتاب میں و کھے کر جوالٹا سیدھا سمجھ میں آیا کر گزرتی ہیں۔حیف کی بات ہے کہ اگر کوئی مرض شرم کا ہوجا تا ہے تو اس کے علاج میں پنہیں کرتیں کہ بلاسے جان جاتی رہے مگر شرم نہ جائے۔علاج کے لئے سوچ کر کوئی نہ کوئی تدبیرالیمی نکال لیتی ہیں کے شرم بھی نہ جائے اور علاج بھی ہوجائے۔ بی بیوسی مسئلہ کا تحقیق کر لینا تو آج کل پچھ بھی بات نہیں تین بیسے میں عاہے جہاں ہے جواب منگالو۔اگرخودنہ کرسکواینے خاوند کی معرفت بوچھوالویااورکسی بی بی کے ہاتھ ہے لکھوا کر دریا فت کرلوا گرنہ خودلکھ سکونہ شو ہرموجود ہو گربات یہ ہے کہ بیسب کچھ جب ہو کہ جب دین کا خیال ہو۔ اس غفلت کو چپموڑ و اور دین کو دنیا ہے بھی زیادہ ضروری مجھود نیاختم ہوجائے گی اور آخرت ختم نہ ہوگی۔جوطریقہ میں نے بیان کیااس سے بہت کھے فائدہ ہوسکتا ہے۔ گھر میں جب مسائل کا تذکرہ ہوگا بچوں کے کان میں پڑیں کے اور ساری عمر ان کو یاور ہیں گے۔ جولوگ تمہارے تالع ہیں ان کی اصلاح ہوگی ان کی اصلاح بھی تہارے فرمضروری ہے۔ صدیت میں ہے کلکم داع و کلکم مسئول عن رعیته لیمنی ہر بڑے کو چھوٹے کے لئے حصور نے محافظ فرمایا کہ ہر ہر محص کچھ نہ پھی ذمہ دارے اور اس کی جواب دہی اس کے ذمہے۔ اگر نوکرنی تمہاری نماز نہیں پڑھتی ہے تووہ گنبگار ہے بی مگرتم بھی اس کے ساتھ گنبگار ہواور جواب دینا ہوگا کہ اے نماز کیول نہیں سکھائی تھی۔بعض لوگوں نے اس کا جواب یمی اختیار کرلیا ہے کہ ہم نے بہتیری تا کید کی مگروہ نماز پڑھتی ہی نہیں کیوں بیبیواگر کھانے میں وہ نمک کم بیش کردے تو تم کیا کرتی ہو۔ کیا ایک دود نعه تمجها کرکه نیک بخت نمک تھیک رکھا کرخاموش ہورہتی ہواور پھرنمک ویساہی کھالیتی ہو جیبااس نے ڈال دیا ہو۔ بیتو تبھی بھی نہ کروگ جا ہے نو کرنی رہے یا نہ رہے اسے سمجھاؤگ<u>ی</u> ل بہت یار یک بہت تحقیق کے قابل سے ایک جوالی لفافہ جس کی قبت بدل کی سم کہ کتابیں پڑھناسنااور خطے مسئلے معلوم کر لیہا

پھر مار و بیٹو گی اگر کسی طرح نہ مانے گی تو نکال باہر کروگی۔ بیبیودین کا اتنابھی خیال نہیں جتنا نمک کا جونماز کے مقابلے میں بالکل غیرضروری چیز ہے۔ دین کا خود بھی خیال کرواور جن پڑ تمہارا قابوچل سکتا ہےان کوبھی ویندار بناؤ تمہاری کوشش سے جوکوئی دیندار ہے گاتمہیں بھی اس کے برابر تواب ملے گا۔اس کاطریقہ وہی ہے جومیں نے بیان کیا کہ جہال دنیا کے دس کاموں کا وقت ہے ایک دین کے کام کابھی وقت نکال لوجو بی بی خور کتاب پڑھ میں وہ کتابوں کو دیکھے کراپنی اصلاح کریں اور جوخود نہ پڑھ سکیل کسی اپنے رشتہ دار ہے پڑھوا کر سنیں۔علاء سے وعظ اینے مکان میں کہلوا یا کریں جو واقعات پیش آیا کریں ان کی بوج پھ یا چھ کیا کریں۔علاء ہےان کی لی لی کی معرفت یا خط کے ذریعہ ہے جواب منگالیا کریں۔ اس ہے دین میں ایسی بصیرت پیدا ہو جائے گی کدرفتہ رفتہ ہر ہرممل کی نسبت تھم معلوم ہو جائے گا۔ جب کسی چیز کی برائی معلوم ہو جاتی ہے تو تبھی نہ بھی تو دل میں اس سے بیخے کا ارادہ پیدا ہوتا ہی ہے اس صورت میں اگر ذرای بھی ہمت سے کام نو گے تو دن دونی رات چوگنی ترقی ہوگی اوراس میں شدہ شدہ تمام مفاسد کی جڑیعنی کبرجھی قلب ہےنکل جائے گا۔ ای کوت تعالی نے اس آیت میں بیان فر مایا ہے اور تمام مفاسد کا علاج بتا دیا کہ اس ایک صفت کوخن تعالی سے ساتھ مخصوص مان لو۔ بیصفت کسی اور سے لئے ہیں ہوسکتی۔ وہ صفت کبریا ہے بیایک جڑ ہے جس کے ہزاروں شعبے ہیں۔اجمالانہیں بلکتفصیلا اس کے تمام شعبوں کوحق تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دواور میں نہیں کہتا کہ سب کے سب منج<sup>ع</sup> مولوی بن جاؤ۔ بلکہ جہال تک موقعہ ملے غفلت نہ کر وجبیہا رویبہاور زیور کے جمع کرنے کا سب کوشوق ہے بیٹینی بات ہے کہ تمام بیبیاں اپنادل بھر کے زیوراوررو بیٹیس پاسکتیں مگرغریب ہے تو امیر ہے تو ہر ہر بی بی کوکوشش ضرورہ کرزیوراوررو پیل جاوے جتنی کوشش سے ایک مقداررویے کی ال سکتی ہے۔ اتی کوشش سے بلکداس ہے کم ہے دین کی بہت بڑی مقدار ال سکتی ہے ہمت نہ ہارو پچھ نہ پچھ ہو بی رہے گائم آیک حصہ کماؤ گی تو خدانعالی کی طرف سے دس جھے مرحمت ہول گے۔

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> اواا دیانو کرخصوصا جو بیج اسکولول میں پڑھتے ہیں ان کی فکر رکھنی ضروری ہے ہے بڑے ماہر

## کبر پروعیراور نو قف وقوع وعیدے دھوکہ نہ کھانا اور خاکف رہنا

آ گے اس مضمون کوش تعالی نے و هو العزیز المحکیم (اوروه ذات سب پرغالب اور حکمت والی ہے ) نے مؤکد کیا۔ان لوگوں کے چونکانے کے لئے جواس مفیدے ہے کسی طرح بیجیج ہی نہیں اور اپنے عیب پر ان کی نظر پڑتی ہی نہیں جب ان کوسمجھانے اور ان کی بھلائی سوجھانے سے اثر نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں میں عزیز لینی غالب بھی ہوں اگرتم کہنا نہ مانو گے تو میرے ہاتھ ہے کہیں جانہیں سکتے۔جیسی جا ہول گا سز ا دوں گا اورا گرکسی برے عمل پر فوراً سرانہ ملے تو مطمئن مت ہو جاؤیں حکیم بھی ہوں کسی مصلحت سے مہلت دیتا ہوں بعض لوگ رشوت لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو رشوت سز اوار ہے۔صاحبواس دھو کے میں ندر ہو۔ خدا کے غضب کومت محبولو۔ اول تو دنیا ہی میں سزا ملے گی اور اگر ونیا میں کسی حكت اورمسلحت مے لل ہى گئى تو آخرت تو دارالجزاء ہے ہى۔ وہاں كى سزائيں اور زيادہ سخت ہیں۔ وہاں کی سزاسے تو دنیا ہی کی سزا بھگت لیناا چھاہے۔ وہاں کے اہوال وآفات کو سوية ربناج بيتقرح موجود بيدو التنظر نفس ماقلمت لغديين جايك دنيال ركع ہر تخص کہل کے لئے کیا سامان کیا ہے۔ اور ای کے ماد دلانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآله وسلم فرمات بين ـ زور القبور و اكثروا ذكوها ذم اللذات يعني قبرول برجايا كرو اورلذتوں کومٹانے والی چیز یعنی موت کو بہت یا ذکیا کرو۔اس سے عور تیں ریفتو کی نہ نکال لیں كة قبرستان مي جانا جائز ہے۔عورتوں كے يردے سے نكلنے ميں بہت ى خرابياں ہيں مراد تذكرة خرت وقیامت ہے۔جس طرح بھی ہو (مسی معتبر كتاب میں قیامت كے حالات پڑھیں یاسنیں ) اور بیموت اور قیامت کی اجمالی حالت کا فی نہیں کہ کوئی موت موت کی تبیج یڑھا کرے۔ بلکہ موت کو یا در کھنا ہیہ کہ جب کوئی کام کرے سوچ لے کہ بعد موت اس پر لے عذاب کی اطلاع اور عذاب کے واقع ہونے میں دیر ہونے سے سات تاکیدی سے سزاوانعام کا گھر سكه جواننا كيول اورمسيبتول كو هه اس لئة درمياني عمرتك كي عورت كوجائز تبيس اور جوروسة جلائ ياكوني نا جائز ہات کرے اس کو بڑھانے میں بھی جائز نہیں۔

## کوئی جواب دی تومیرے ذمہ عائد ندہوگی ہمیشہ اس کا خیال کرو۔ حق تعالیٰ کا مطیعتین کے لئے دو برڈی دولتوں کا وعدہ فر مانا اور ان کے حصول کا طریقہ بتلانا

من عمل صالحاً من ذكر اوانثى وهو مومن فلتحيينه حيوة طيبةً و لنجزيتهم اجرهم باحسن ما كانوايعملون

ترجمہ: آیت شریفہ کا بہ ہے کہ جو تحف عمل نیک کرے مردیا عورت اور وہ مومن ہو پس بینک ہم اس کو پاکیڑہ زندگی عطافر مادیں گے اور بے شک ہم ان کوان کا اجربدلہ میں دیں گے۔ بسبب ان کے اچھے اعمال کے۔

اس آیت شریف میں حق تعالیٰ نے اپنے مطبع بندوں کے لئے اطاعت پر دو بڑی دولت کے عطافر مانے کا دعد ہ فر مایا ہے۔اور نیز اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہتلایا ہے۔

## دنیامیں کوئی شخص طلب سے خالی نہیں اور باوجود تعدد طرق سے مطلوب سب کا شے واحد ہے

ا منظم المردارول کے لئے سل و نیامیں یا کیز وزندگی بے فکری کی اور آخرت میں بہت بڑا تو اب ہے۔ سل باوجود طریقے کئی ہونے کے مقصور سب کا ایک ہے۔ سم وہ غرض جس کے لئے کام کیا جاتا ہے۔ ھے کئی اور الگ الگ چیزوں کے۔ لئے مجمرا۔

کے دیکھا جائے تو فی الواقع ہر شخص کا مطلوب صرف ایک شے ہے۔ صرف اختلاف اس کے دیکھا جائے تو فی الواقع ہر شخص کا مطلوب صرف ایک شے ہے۔ صرف اختلاف اس کے تعیین طریق میں ہے۔ کسی نے سمجھا کہ وہ شخ تجارت سے حاصل ہوگی وہ تجارت میں مشغول ہوگیا۔ کسی مشغول ہوگیا۔ کسی سے اس کی تخصیل ہوگی ۔ وہ علم کا طالب بن گیا۔ کسی نے اولا دیل شیفتہ ہوگیا۔

آپ کوتجب ہوگا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے ہم تودیکھتے ہیں کہ ہرخص کالتقصود جدا ہے۔ اورتم کہتے ہو کرسب کاایک ہی مقصد ہے۔ اختلاف طرق میں ہے۔ اس لئے اس کوایک مثال سے مجھنا چاہیے۔ سب کا مطلوب شے واحد ہونے کی مثالیں اور اس شے واحد کی تعیین

ایک شخص کے پاس دس سائل آئے۔ایک نے رونی طلب کی ۔ دوسرے نے حیاول بختہ مانگے۔تیسرے نے بیسہ مانگا۔ چوتھے نے روپیہ یانچویں نے غلہ چھٹے نے آٹا ساتویں نے کوڑیاں۔ آٹھویں نے جنے بھنے ہوئے۔ نویں نے کیے جاول دسویں نے حلوا۔ پس اس مثال میں بظاہرمطلوب ہرایک کا جدا ہے <sup>ریک</sup>ن درحقیقت مقصود واحد ہے طرق مختلف ہیں۔ مقصود بیٹ بھرنا ہے کسی نے سمجھا کہ ایکانے کا کون قصہ کرے اس نے کی ہوئی روٹی مانگی۔ کسی نے خیال کیا کہ بجی جنس ملے گی تو اپنی مرضی کے موافق بیکا کرکھا تعیں گے۔کسی نے یوں ہوں کی کہرویہ پید بید سلے گا توجنس بھی اپنی خواہش کے موافق خرید کر ریکا کیں گے۔اس مثال ہے آپ کو مختلف کا جمع کرنا آسان ہو گیا ہوگا۔ای طرح ان لوگوں کے مقصود کود کھنا جا ہے کہان کامقصود کیا ہے۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کوشے واحد مقصود ہے اوروہ لذت وراحت ہے۔طرق کا اختلاف ہے کسی نے سمجھا کہ رویے کے حاصل ہونے میں مزہ ہے وہ اس کا طالب ہو گیا کسی نے مجھا کہ جاہ میں مزہ ہے کسی نے اولا دمیں لطف ویکھائسی نے تنجارت میں کسی کی سمجھ میں آیا کہ دنیا کے مزے تو سب فانی ہیں مزہ اصلی تو آ خرت میں ہے۔ الی غیرذ الک من الطرق مگر حاصل سب کا ایک ہے کہ قلب کو چین ہو لے ایک چیز ہے ان کے سوااور طریقوں تک

راحت ہوسرت ہوانساط ہودوسری مثال اور لیجے کہ تا جرمخلف اشیاء کی تجارت کرتے ہیں کوئی بساطی ہے کوئی بزاز ہے۔ کوئی بقال ہے اور کوئی لکھنو میں تجارت کرتا ہے۔ کوئی کلتے میں کوئی ہمنئی میں تو میہ سب ایک شے کے طالب ہیں وہ شے کیا ہے نفع مگر اس کے طرق مختلف ہیں کسی نے سمجھا کہ بزازی کی دکان میں نفع ہے کسی نے خیال کیا کہ بساط خانہ میں بہت نفع ہے۔ اس نے اس کو اختیار کرلیا کسی نے سمجھا کہ کھنو میں چکن اچھی ہوتی ہے۔ وہ وہاں جائچا کسی نے بہت نفع ہوگا۔ وہ وہاں جنج گیا۔ بہت نفع ہوگا۔ وہ وہاں جنج گیا۔ جنانچا کسی نے بہت نفع ہوگا۔ وہ وہاں جنج گیا۔ جنانچا کسی تا جرے کہا جا وے کہم کو جو نفع کلکتے میں ملے گا وہ ہی نفع تم کوہم یہاں و پیتے گیا۔ ہیں وہ ہر گز کلکتہ نہ جا وے کہ کم کوہونع کلکتے میں ملے گا وہ ہی نفع تم کوہم یہاں و پیتے گیا۔ ہیں وہ ہر گز کلکتہ نہ جا وے گا کیونکہ مقصداس کو حاصل ہوگیا۔ غرض بیا مر بالکل واضح ہوگیا ہو گا کہ بظا ہرا شیاء مختلفہ کے طالب ہیں مگر حقیقہ مطلوب ایک ہے۔

## لذت وراحت کے حاصل کرنے میں رایوں کا اختلاف

اور یہ بھی واضح ہوگیا کہ اس مطلوب یعنی لذت وراحت کے حاصل کرنے ہیں رائیں مختلف ہیں۔ کسی کی دراعت کی ہے اور گاہے آپیں ہیں ایک دوسرے کو خاطی بتاتے ہیں چنانچے جو تجارت کرتا ہے وہ احیا تا زراعت کرنے والے کو خطا پر بتاتا ہے۔ اور زراعت کرنے والا تا جر کو خاطی بتا رہا ہے اور ان ہی طالبین میں بچے بھی ہیں وہ بھی اس مطلوب یعنی لذت وراحت کے حاصل کرنے میں مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ لاکیاں گڑیاں کھیلتی ہیں۔ لاکے کوئی گیند کھیلتا ہے کوئی کنکوااڑا تا ہے کوئی رہتے کا مکان بناتا کے ان کے مکان کو ہم بیہودہ نیس کے جی اور ہم جو قرض لے نے کرمکان بناتے ہیں اس کو بیہودہ نیس بچھے وجہ رہے کہ اپنے مکان کو یا نمیدار مجھے ہیں اور ہم جو قرض لے نے کرمکان بناتے ہیں اس کو بیہودہ نیس بچھے وجہ رہے کہ اپنے مکان کو یا نمیدار مجھے ہیں اور معتد بدراحت کا آلد۔

### لذنت وراحت کے در جے اور افراد

پس معلوم ہوا کہ اس مقصود کے باوجوداس کے کہ داحد ہے درجات مختلف ہیں ایک معتبر اور قابل شار اور دوہرے غیرمعتبر اور نا قابل شار اور مجموعہ تقریرے دوا مرمعلوم ہوئے \_\_\_\_\_\_ معتبر اور نا قابل شار اور مجموعہ تقریرے دوا مرمعلوم ہوئے \_\_\_\_\_

ا یک بیر کہ مقصود کے طرق میں اختلاف ہے دوسرے بیر کہاس مقصود یعنی لذت وراحت کے افراد بعض قابل شار ہیں اور بعض نہیں ہیں۔

## راحت کا کون فردمعتبر ہے اور بید کہاس کا فیصلہ کرنے والا کون ہے

اب ببهال دوامر تنقيح طلب بين كه مقصود لعني لذت وراحت كاكون فر دهميقته معتبر ہے اور دوسرے میر کہ اس کا طریقہ تھیل کا کیا ہے۔ یس اس کا فیصلہ ایسا تحص کرسکتا ہے کہ جو حقائق اشیاء اورآ ثاراشیاء ہے من کل الوجوہ واقف ہواور نیز دہ خود غرض نہ ہو۔ کیونکہ کسی کا علم اگر ناقص ہوگا یا کوئی خودغرض ہوگا تو وہ ہرگز ان دوامروں کے متعلق فیصلہ ہیں کرسکتا تو اب د کینا جاہے کہ جس میں بیددوصفتیں علی وجہ الکمال موجود ہون وہ کون ہے تو ہم د کھتے ہیں کہ مخلوق میں بید دونوں صفتیں ناقص ہیں جو عالم نظر آتا ہے اس سے زیادہ اور عالم موجود ہے۔وفوق کل ذی علم علیم (اور ہرجائے والے کے اوپرایک جائے والا ہے) اوراستغنااور بےغرضی کی صفت میں بھی مخلوق ناقص ہے جس کود کیھئے وہ خودغرض ہے۔اگر کہا جاوے کہ بعضے ہدردان قوم ایسے ہیں کہ دوسروں کو بلاغرض تفع پہنچاتے ہیں تو میں کہتا ہوں۔ کہان میں بھی دوشم کے لوگ ہیں بعضے تو آب کے طالب ہیں اور بعضوں کی الیمی طبیعت ہوتی ہے کہ دوسروں کونفع پہنچا کران کے دل کوٹھنڈک اور راحت پہنچی ہے۔ میہ راحت وقرت قلب بھی ایک غرض ہے۔ای طرح ماں باپ اور جملہ اقربا جو کچھ کرتے ہیں سب اپنی شفائے قلم کے واسطے کرتے ہیں۔اگر کوئی کے کہ بعضے لوگ ایسے طور سے دیتے ہیں کہ نہ دیتے والے کومعلوم ہوتا ہے کہ رہے لیتے والا کون ہے اور نہ لیتے والے کودیتے والے کا حال معلوم ہوتا ہے اس میں کوئسی غرض ہے جواب بیرہے کہ یا تواس کوثو اب مطلوب ہوگا اور اگر تواب مطلوب نہ ہوتونفس عطا ہے اس کے دل کو حظ ہوگا ہے بھی ایک غرض مطلوب ہے ا مام چيزول كي تقيقة ل اوران كار ول سے يورى طرح واقف عور سل كون معتر إوركياطريق --سله بورا واقف بونا خودغرض ند بونا بيد دونول كالل طريقه بر دول - سكه دل كوراحت دينا اور شندك بيبجانا

ه ول کوشفاوینا۔

بالجمله مخلوق میں ایسا کوئی نہیں جوہلم اور استغناء کی صفت علی وجہ الکمال ہے موصوف ہوا ایس ذات پاک توحق تعالیٰ کی ہی ہے۔ علم کی توان کے وہ شان ہے کہ عالم الغیب و الشہادة ہیں۔اور بے نیازی ایسی ہے جیسا مولا نا فرماتے ہیں۔

من نکردم خلق تا سودے کئم بلکہ تابر بندگان جودے کئم (میں نے مخلوق کواس واسطے بیدانہیں کیا کہ میں کوئی فائدہ اٹھاؤں بلکہ اس لئے بیدائیا ہے کہ خودمخلوق برسخاوت کروں۔)

اورخدا تعالیٰ کواپنا نفع مقصود ہونہیں سکتا۔ اس لئے کہ نفع جوہم کو مقصود ہوتا ہے تو اس کے بخیل ہو کے مصل ہونے ہے اس کی بخیل ہو گئی اور حق تعالیٰ کی وات خود کامل آمل ہے اگر حق تعالیٰ کو بھی اپنا نفع مقصود ہوتو نعوذ باللہ وات باری میں نقصان اور انتکمال بالغیر لازم آتا ہے۔ بہر حال نہ خدا تعالیٰ کی برابر کسی کامل ہے اور نہ کوئی ایسا بے خرض ہے الہذا ان دونوں مسکوں کا فیصلہ حق تعالیٰ ہے ہی کرانا جا ہے۔ ہواور نہ کوئی ایسا بے خرض ہے الہذا ان دونوں مسکوں کا فیصلہ حق تعالیٰ ہے ہی کرانا جا ہے۔ ماراحت کے فرومعتبر کی تعیین اور اس کا طر لق شخصیل ماراحت کے فرومعتبر کی تعیین اور اس کا طر لق شخصیل

سلم غیر کی مددے کائل ہونا اور بغیراس کے ناتص رینا اور پیجال ہے۔

# لذت ومسرت کی تکمیل اجراخروی ہے ہوگی

اور حیات طیبہ اور اجر کا عاصل ایک ہی ہے یعنی لذت اور مسرت کیونکہ حیات طیبہ جس کوفر مایا ہے۔ اس کی ہمیل اجراخروی ہے ہوگی۔ اس لئے کہ جس حیات کے بعد اجر نہ ہووہ حیات طیبہ ہیں اس لئے جب اس کو معلوم ہے کہ بیہ آ رام وراحت دنیا ہی میں ہے اور بعد اس حیات دنیوی کے چر تکالیف کا سامنا ہے تو وہ حیات بھی مزید ارنہ ہوگی۔ کیونکہ خوف آئندہ مسرت موجودہ کا تباہ کن ہے۔ مثلاً کوئی شخص نہایت ہوا وار شاندار اور پر لطف کمرے میں ہوا ور کھانے پینے کی اشیاء سب موجود ہیں اور آ رام کے سب سامان مہیا ہیں لیکن اس پر ایک مقدمہ فوجد اری کا قائم ہے اور اس کو معلوم ہے کہ فلال دن میرے لئے بھائی کا تکم ہوگا تو اس کو بیزندگی اور ظاہر کی تمتع و بال جان ہوگا۔ اور ہرشے اس کو خار نظر آ ئے گی۔ ای طرح دنیا کا حال ہے کہ بہاں خواہ کتنا ہی آ رام ہو جب بیہ معلوم ہوکہ بیرفائی ہے تو کیا لطف ہے۔

ونیاخواہ ملے یانہ ملے ہرحالت میں پریشان کر نیوالی ہے

اور دنیا تو خواہ ملے ماند ملے ہرصورت میں پریشان کرنے والی ہے۔

اذا ادبرت کانت علی المزء حسرة و ان اقبلت کانت کثیرا کهمو مها اگرند ملےند ملنے کا افسوس اور حسرت رہتی ہے اور اگر ملے تو طرح طرح کے افکار اور

بهوم ہوتے ہیں۔

حکایت: ایک شخص ہے کئی نے بوچھا کہتمہارے بیباں خیریت ہوہ خت ناراض ہوئے اور کہنے گئے کہ خیریت ہوگی تمہارے بیباں۔ ہمارے ہاں تو بفضلہ تعالیٰ کچے بچے چھوٹے بڑے موجود ہیں۔ آج فلال بیار ہے۔ کل اس کو بخار ہے۔ کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے۔ جس کے بیبال کوئی نہ ہواس کے بیبال خیریت ہوتی ہے۔ غرض دنیا میں پر بیٹائی ہی بریٹانی ہی بریٹانی ہی بریٹانی ہی ہوتی ہے۔ اگر حس سیحے ہے تو واقعی سخت مصیبت کی جگہ ہے کسی طرح چین نہیں۔ ایک بریٹانی ہوتا ہے تو دوسرے کی فکر ہوتی ہے۔ مثلاً شادی بھی ہوگئی۔ مال و دولت

سب پہلے ہے اولا دنہیں ہے۔ تو اولا دکا ہر وقت فکر ہے۔ کہ اولا دہو یہی دھن ہے یہی فکر ہے۔ شب وروزاس میں گزرتا ہے بھی خیال ہوتا ہے کہ بیسب جانبداد وقف کر دوں بھی خیال ہوتا ہے کہ بیسب وروزاس دھن میں ہیں خیال ہوتا ہے کہ کہ کی مناوی دھن میں ہیں جی خیال ہوتا ہے کہ کی گوشنی بناول خدا خدا کر کے اولا دہو گئی اب شب وروزاس دھن میں ہیں میں میں میں کہ کسی ظرح بیجادی پرورش ہوجائے تو اس کے ختنے دھوم دھام سے ہوں اوراس کی شادی ہو۔ اللہ اللہ کر کے اولا دسیانی ہوگئی۔ اور شادی بھی ہوگئی اب رات دن یہی فکر ہے کہ اولا د نہیں ہوتا ہو جاتی ہے اور کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور کوئی وقت اللہ کی طرف منعول ہونے کا میسرنہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف مشعول ہونے کا میسرنہیں ہوتا ہے۔

وما قضی احد منها لبانته لاینهی ارب الا الی ارب (اوردنیائے کی نے اپنی صاحت پوری نہیں کریائی ہرا کی صاحت دوسری صاحت پر ہی جا پہنچتی ہے)

بخلاف اس شخص کے اس کے پاس کچھ نہ ہووہ بھر بہ نسبت اس شخص کے راحت میں ہے اس کا تو بیرحال ہے \_

لنککے زیرو لنکے بالا نے غم درد و نے غم کالا (ایک چھوٹی تی گنگی (تہبند) نیچے ایک اوپر نہ چور کاغم نہ سامان کا)

حکامیت: ایک رئیس تھےان کے ایک بچدتھا اتفا قاوہ بیار ہو گیا تمام جائیداد سامان ان کوتلخ معلوم ہوتا تھا۔ بیرحالت دنیا کی ہے سج ہے۔

> ع و ان اقبلت کانت کثیراً همومها (اور جب دنیا آ دکمتی ہے تواس کے فکر دافکار ہی بہت ہوجاتے ہیں) حاصل تعیین مقصود و تعیین طرق

عاصل یہ ہے کہ اگرتمام معمیں بھی ہوں اور آخرت میں اس کے لئے بچھ نہ ہوتو سب لئے ہے۔ کہ نہ ہوتو سب لئے ہے۔ اس لئے حیات طیب بھی اس وقت ہوگی جبکہ اجر بھی ہو۔ اس لئے حیات طیب بھی اس وقت ہوگی جبکہ اجر بھی ہو۔ اس طیف فیلنحیینہ الح کے ساتھ و لنجڑ ینھم الح فرمایا حاصل دونوں کا حیات کاملہ ہوئی خلاصہ یہ ہوا کہ گویاحق تعالیٰ سے

ا منایا ہوا بینا ہے اور ہم اس کو پا کیز وزندگی ویں تھے۔ سے اور اس کوٹو اب دیں گے۔

بطورحاصل ارشادفر مارہے ہیں کہ اے دنیا ہیں بھنگنے والوتم ہیں سے ہرا یک جو تقصور معتدب کا طالب ہے ہم بتاتے ہیں کہ مقصود معتد بہ حیات کا ملہ ہے اور اس کے طرق میں جوتم غلطیاں کررہے ہوتو اس کے طریق ہیں جوتم غلطیاں کررہے ہوتو اس کے طریق کو بھی متعین کرتے ہیں وہ اطاعت اللہ ورسول کی ہے گویا تمام آیت کا حاصل یہ ہوا کہ اطاعت کا بقیجہ وثمرہ لطف دائم ہے بدایک دعویٰ ہے اور ایسا وعویٰ ہے کہ اگر ہم اس کا صرف مشاہدہ بھی نہ کرتے تو بھی ہم کو بلا تامل تقد بی کرنا چا ہے اس کے کہ یا گر ہم اس کا صرف مشاہدہ بھی نہ کرتے تو بھی ہم کو بلا تامل تقد بی کرنا چا ہے اس کے کہ یا گر ہم اس کا صرف مشاہدہ ہے کہ جس کا علم کامل ہے اور بیغرض اور مستعنی بالذات ہے جہ جا تیکہ اس کا صدق ہم کو کا نشمس فی نصف النہار نظر بھی آ رہا ہے اور مشاہدہ روز بروز اس کو جانیکہ اس کا صدق ہم کو کا نشمس فی نصف النہار نظر بھی آ رہا ہے اور مشاہدہ روز بروز اس کو جنیا کہ ہم اس کوآ نیدہ چل کرواضح بیان کریں گے۔

آیت میں حیات طبیبہ سے کیا مراد ہے

یاں بیارے کی خفیق اوراس کے متعلق شبہات کا دفع مع مثال عالم برزخ کی تحقیق اوراس کے متعلق شبہات کا دفع مع مثال

بخلاف برز نے کے کہاس کے منکرین بہت ہیں جی کہ اہل اسلام میں معتز لیے نے اس
کا انکار کیا ہے اور حدیثوں میں جو آیا ہے کہ جب آ دی مرتا ہے قبر میں دوفر شنے منکر نکیر
آتے ہیں ان کا معاملہ آتے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے آگر بندہ موس ہوتا ہے اس کے
اس نہایت الچی صورت میں آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں وہ پسندیدہ جواب دیتا
ہے۔ پھر اس کے لئے قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ حتی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کو
ل شار کے قابل سے ذات ہی بے نیاز سے دو بیر کے سورج کی طرح سے و دنیاوہ خرت کے درمیان کا عالم
ہے دہ باطل فرقہ جونل رعمل کو تی جاتے تا تھا جیسے آج کل ہی بعض لوگ ایسے ہیں دے ہیں۔

ایک وسعت نظر آتی ہے۔ اوراس کو کہا جاتا ہے نم کنو مۃ المعروس (بس سوجاد کہن کی طرح کا سونا) اوراگر وہ کافر ہوتا ہے اس کے پاس نہایت ہولناک صورت میں آتے ہیں اور جوسوال اس سے کیا جاتا ہے وہ جواب میں لا اوری لینی میں نہیں جانتا کہتا ہے۔ اس کے لئے قبرتگ ہوجاتی ہو اوراس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہوجاتی ہیں۔ گرز ول سے اس کو مارتے ہیں اور سمانپ اور پچھواس کو ڈستے ہیں۔ غرض انواع انواع کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ معتز لداور ہمارے نو تعلیم یافتہ ان احادیث کا بالکل انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو قبر کو کھود کرد کھتے ہیں نداس میں فرشتہ ہے ندگر ذ بالکل انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو قبر کو کھود کرد کھتے ہیں نداس میں فرشتہ ہوگی اور ہواں سمانپ ہی کو کہاں ہیں۔ ہم تو صریحا ہود کھتے ہیں کہ بھیڑ ہے اور کیسے وہاں وسعت ہوگی اور میاں سمانپ نیچھو ہیں شرکر تاہیں۔ ہم تو صریحا ہود کھتے ہیں کہ بھیڑ ہے اور شیر کے بیٹ میں نہ مانپ یہ بی نہ بیاں بیں۔ ہی نہ بی نہ ب

جنگ ہفتا دو دو ملت ہمہ را عذر ہنہ چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند (بہتر فرقوں کی جنگ کومعذوری مجھ لو جب لوگ حقیقت کونہ پاسکے تو انہوں نے نلط خیالات بنا لئے)

وجہ یہ کے خوف ملم ہیں اور علاء کے اتباع سے عار آئی ہے حالا نکہ سلامتی کی بات ہے کہ
اہنے سے زیادہ جانے والے کا دامن پکڑنا چاہے کاش اگر ہم پوچھ لیتے تو ہت لگ جا تا ان
تمام شہبات کا منتا ہے کہ قبرنام اس گڑھے کارکھ لیا ہے حالا نکہ قبر سے مرادا حادیث میں سہ
گڑھا نہیں ہے بلکہ مراد قبر سے عالم برزخ ہے۔ اور عالم برزخ اس گڑھے کے ساتھ مخصوص
نہیں بلکہ برزخ اس حالت کا نام ہے جو آخر ت اور دنیا کے ورمیان کی حالت ہے۔ اگر قبر
میں دفن کر دیا وہی اس کا برزخ ہے اس ہے وہاں ہی سوال جواب وعذاب وثواب ہوگا اور
اگر بھیڑے وشیر نے کھالیا اس کے لئے وہی برزخ ہے۔ اور اگر جلا دیا تو جہاں جہاں اس
کے اجزاء ہیں اس سے وہاں ہی ہے سب واقعات پیش آئیں گے لیکن چونکہ شریعت میں دفن
کرنے کا تکم ہے اس لئے عالم برزخ کوقبر سے تعیم فرمایا ہے حاصل سے ہے کہ قبر کے متعلق

جس قدرشبہات ہیں وہ سب اس پر بنی ہیں کہ قبر کی حقیقت نہیں سمجھتے ۔اسی استبعاد کی وجہ ہے چونکہ اس کا بکثرت انکار کیا جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس حکمت ہے اس کا ایک تمونه دنیامیں پیدافر مایا ہے کیا ہے۔خواب بینی سونا 'سوتے ہوئے آ دمی دیکھتا ہے کہ سانب نے کاف لیا ہے دریا میں ڈوب گیا ہے کسی نے لئے مارا ہے اور اس کو الم محسوس ہور ما ہے حالانکہ وہ نرم نرم بستر پر لیٹا ہوا ہے۔اگر گرمی ہے تو تکھے ہور ہے ہیں خس کی نمٹیاں لگ رہی میں یاد کھتاہے کہ وہ مند پر سربر آرائے سلطنت ہور ہاہے اور باندیاں اور غلام صف بیصف دست بسنة کھڑے ہیں اور طرح طرح کے آ رام راحت کے سامان ہیں حالانکہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے نہ تکیہ ہے نہ بستر ہے نہ کوئی پرساں ہے بیار ہیں سخت ورد میں مبتلا ہیں میسونے والے اگران حکایات کو بیان کرتے ہیں تو ان ہے کوئی دلیل عقلی کاان واقعات پرمطالبہ ہیں كرتا بلكها كركوئي دليل عقلي يوجهم بھي تو اس كواحمق بنايا جاتا ہے اوراس كووہ سونے والا كہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہتم مجھی سوئے نہیں خدا کرےتم سودتو تم کو بیسب باتیں واضح ہو جائیں گی بس ہمارا بھی بہی جواب ہے کہ جب مرو کے معلوم ہوجائے گا بقول شخصی یر سید کیے کہ عاشقی جیست کفتم کہ چوما شوی برانی ( سی مخص نے یو چھا کہ عاشقی کیا چیز ہوتی ہے میں نے کہا کہ ہم جیسے ہو جاؤ کے تو جان لوگے )

غرضیکہ خواب برزخ کا پورانمونہ ہے کہ بیسے ہم سونے والے کود کیستے ہیں کہ وہ آ رام سے لیٹا ہے حالا نکہ وہ بخت تکلیف کا مشاہرہ کر رہا ہے یا یہ کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اورخواب میں مزے لوٹ رہا ہے ای طرح مردے کا حال ہے کہ اگر قبر کو گھوو کر دیکھا جائے تو جس طرح ون کر آئے تھے ای طرح ہے گئین وہاں کے واقعات اس پرسب گزررہے ہیں کیکن اس تقریر ہے کوئی بین نہ سمجھے کہ بس معلوم ہو گیا کہ برزخ کے واقعات خواب جیسے ہیں جس طرح خواب کی کوئی اصل نہیں اس طرح فی الواقع بیر بھی کوئی شے نہیں۔ مردے کو بیدواقعات محض مختل ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ہم نے بید بیان کیا ہے کہ خواب نمونہ ہے یعنی خواب کھنی خواب اللہ دورکی ہاتے تھے ہیں۔ اس لئے کہ ہم نے بید بیان کیا ہے کہ خواب نمونہ ہے یعنی خواب کھنی خواب کے دورکی ہاتے تھے ہیں۔ اس لئے کہ ہم نے بید بیان کیا ہے کہ خواب نمونہ ہے یعنی خواب کھنی خواب کے دورکی ہاتے تھے ہے گئی خواب کے دورکی ہاتے تھے کہ خواب میں آئے دورکی ہاتے تھے ہے گئی خواب کی دورکی ہاتے تھے ہے کہ خواب نمونہ ہے لیعنی خواب کے دورکی ہاتے تھے ہے گئی خواب کی خواب کی خواب کی دورکی ہاتے تھے ہے گئی خواب کی دورکی ہاتے تھے ہے گئی خواب کی دورکی ہاتے تھے ہے گئی خواب کی دورکی ہاتے تھے کہ خواب میں آئے دورکی ہاتے تھے کہ خواب کی خواب کی دورکی ہاتے تھے کہ خواب کی خواب کی دورکی ہاتے تھے کہ خواب کی خواب کی خواب کی دورکی ہاتے تھے کہ خواب کی دورکی ہاتے تھے کہ خواب کی خواب کی دورکی ہاتے تھے کہ خواب کی خواب کی خواب کی دورکی ہے کہ خواب کی دورکی ہاتے تھے کہ خواب کی دورکی ہاتے تھے کہ خواب کی دورکی ہے کہ خواب کی خواب کی خواب کی دورکی ہاتے تھے کہ خواب کی دورکی ہے کہ خواب کی دورکی ہے کہ خواب کی خواب کی دورکی ہاتے تھے کہ خواب کی دورکی ہاتے تھے کہ کی دورکی ہاتے تھے کہ کی دورکی ہے کہ کی دورکی ہو کی دورکی ہے کہ کی دورکی ہاتے کی دورکی ہے کہ کی دورکی ہے کو کی دورکی ہے کہ کی دورکی ہے کہ کی دورکی ہے کہ کی دورکی ہے کہ کے کہ کی دورکی ہے کہ کی دورکی ہے کہ کی دورکی ہے کہ کی دورکی ہے کی دورکی ہے کہ کی دورکی ہے کہ کی دورکی ہے کہ کی دورکی ہے کہ کی دورک

مشابہ برزخ کے ہے مماثل نہیں کہا۔ عالم برزخ کے واقعات حقیقت رکھتے ہیں تحقیق اس کی ہے ہے کہ بیتو ظاہر ہے کہ روح اس جسم سے تو مفارق ہوجاتی ہے اس لئے اس جسم کوتو عذاب تو اب تکلیف آ رام کے خیبیں ہوتا ہاں اس جسم سے روح کوتعلق قدیم کی وجہ ہے ایک تعلق خاص ہوتا ہے جسیا کہ آ دمی کواپنے گھر ہے یا کپڑے ہے کہ وہ گھر اور کپڑااس سے مفارق ہے لیکن اس سے تعلق ہے اور اس تعلق کی بناء پر اگر مردے کے جسم کوکوئی ماری تو مفارق ہے لیکن اس سے تعلق ہے اور اس تعلق کی بناء پر اگر مردے کے جسم کوکوئی ماری تو روح کوایک شم کی کوفت ہوتی ہے گیں اس جسم عضری کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں روح کوایک شم می ہوتا ہے کہ اس عذاب وثواب کا مورد جسم ہی ہوتا ہے ۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اس عذاب وثواب کا مورد جسم ہی ہوتا ہے ۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اس عذاب وثواب کا مورد جسم ہی ہوتا ہے ۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اس عذاب وثواب کا مورد جسم ہی ہوتا ہے ۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اس عذاب وثواب کا مورد جسم ہی ہوتا ہے ۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اس عذاب وثواب کا مورد جسم ہی ہوتا ہے ۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اس عذاب وثواب کا مورد جسم ہی ہوتا ہے اور تمام برذخی واقعات اور سوال و جواب کے لئے روح کوایک اور جسم عظا ہوتا ہے اور اس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔

سے تکلیف وراحت سباس کے ساتھ پیش آئے ہیں اور جسم مثالی کی حقیقت ہے کہ سوائے اس عالم ظاہر کے ایک اور عالم ہے کہ صوفیہ کو اس کا انتشاف ہے اور نیز اشارات کاب وسنت ہے بھی اس کا وجود معلوم ہوتا ہے اس عالم میں تمام اشیاء اور تمام اعمال و افعال کی صور تیں ہیں خواب میں جو پھی آ دمی دیکھتا ہے وہ بھی اس عالم کی صور تیں دیکھتا ہے۔ مثلاً خواب میں دیکھتا ہے کہ میں کلکتے گیا ہوں اور وہاں کو شیاں بنگلے اور ہازاروں کی ہے۔ مثلاً خواب میں دیکھتا ہے کہ میں کلکتے گیا ہوں اور وہاں کو شیاں بنگلے اور ہازاروں کی سیر کررہا ہوں تو یہ سب صور تیں چونکہ عالم مثال میں موجود ہیں اس لئے وہ خواب میں نظر سیر کررہا ہوں تو یہ سب صور تیں چونکہ عالم مثال میں موجود ہیں اس لئے وہ خواب میں نظر میں مفصل بحث کسی ہاں کے دیکھتے ہے ان شاء اللہ تعالی سب شبہات جاتے رہیں گے۔ مفصل بحث کسی ہوئے ہے اس کے دیکھتے ہے ان شاء اللہ تعالی سب شبہات جاتے رہیں گے۔ منام ورئے ہے مکل میں اختلاف ہوئے ۔ عالم دنیا عالم برزخ میا عالم آخرت اس میں اختلاف ہے کہ حیات طیب سے مراد کون کی حیات ہوں کہ دونوں مراد ہیں۔

کے اس کی متم کا بوکراس جیسا کے وہ جہم مثالی اس جہم خاکی میں خاص طریقہ سے محلوط ہوتا ہے۔ اس کا کسی طرح کا بھی کوئی جزخواہ کسی میں اور کسی مقام جس ہو کسی جانور کے کوشت بوست میں بارا کو بیس یا ہوا یا نی مطی میں ہوائی سے محلوط ہوگا۔عذاب دونول کو یا صرف آیک کوہوتا ہے اذبیت روح کوہوتی ہے۔

اور لنب جنوبینهم (اور ضرور ہم ان کو جزادیں گے) کوآخرت کے ساتھ فاص کیا جادے۔
اس تقدیر پر حاصل آیت کا یہ ہوگا کہ جو شخص عمل صالح کرے اور عقائد ہمی اس کے شیخے ہوں
اس کو ہم دنیا میں اور بعد مرنے کے برزخ میں مزید اور زندگی عطافر ماویں گے۔ اور آخرة
میں بعد قیامت کے ان کے نیک اعمال کی وجہ ہے اجرکی جزادیں گے۔ اور ایک توجید یہ ہی واللہ ہوگئی ہے کہ حیات طیب مرادحیات دنیویہ ہواور برزخ اور آخرت لنجنو بنہم میں داخل ہو کیونکہ برزخ میں جو بچھ ہوگا وہ بھی جزاء ہوگا۔

#### جولوگ خداتعالی کے مطبع ہیں ان کے لیے حیات طبیبہ دلائل اور مشاہدہ سے ثابت ہے

خلاصہ یہ ہے کہ دو چیز وں کا دعدہ ہے اول حیات طیبہدوسر ہے اجر ہو کم اللہ ہے۔ حیات طیبہ کا ان میں ہے ایک کو یعنی حیات طیبہ کو تو ہم دلائل ہے تا بت کر سکتے ہیں بلکہ مشاہدہ کرا سکتے ہیں۔ دلیل تو ہے کہ قاعدہ عقل ہے کہ تجربہ ہے جب ایک شخص کا صدق تا بت ہو جائے تو اس کو ہرامر میں صادق مانا جائے گا۔ ہر امر پر دلیل کا مطالبہ اس ہے نہ کیا جائے گا۔ ہر امر پر دلیل کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے گا۔ جب کہ حق تعالیٰ کے اخبار کا صد ہا ہرار ہا جگہ صدق ہم نے مشاہدہ کر لیا تو بی خبر بھی گا۔ جب کہ حق تعالیٰ کے اخبار کا صد ہا ہرار ہا جگہ صدق ہم نے مشاہدہ کر لیا تو بی خبر بھی باتا ہل صادق ہے۔ مشاہدہ بید کوگ دو تم کے ہیں مطبع اور غیر مطبع و کھے لیج کہ ان میں سے راحت و آ رام میں کون ہے ہم تو ید کھتے ہیں کہ غیر مطبع میں طالبین دنیا ہروقت پر بیثانی میں ہیں۔ راحت و آ رام میں کون ہے ہم تو ید کھتے ہیں کہ غیر مطبع میں مالت میں ہیں راحت میں ہیں۔ اسی وقت ان کوچین نہیں۔ بخلاف مطبعین کے کہ وہ جس صالت میں ہیں راحت میں ہیں۔ اسی وقت ان کوچین نہیں۔ بخلاف مطبعین کے کہ وہ جس صالت میں ہیں راحت میں ہیں۔ اسی وقت ان کوچین نہیں۔ بخلاف مطبعین کے کہ وہ جس صالت میں ہیں راحت میں ہیں۔ بخلاف مطبعین کے کہ وہ جس صالت میں ہیں راحت میں ہیں۔ اور میں ہیں راحت میں ہیں راحت میں ہیں۔ بخلاف مطبعین کے کہ وہ جس صالت میں ہیں راحت میں ہیں۔

لبعض احکام برمل کرنے والامطبع نہیں کہ کام مطبع ہوں اس کئر نماز پڑھتا ہوں روز ورکھتا ہوں اس کی الیج

شاید ہر خص کے کہ میں مطبع ہوں اس لئے کہ نماز پڑھتا ہوں روز ہ رکھتا ہوں اس کی الیں مثال ہے کہ کوئی شخص کے کہ فلاس بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس کے رخسارا یہ ہیں سرایسا ہے۔
آ تکھیں ایسی ہیں۔ ایک شخص دور ہے ویکھنے آ وے ویکھا تو میاں نکٹے ہیں تو ان کا ساراحسن الی میں ایسی ہیں۔ ایک شخص دور ہے ویکھنے آ وے ویکھا تو میاں نکٹے ہیں تو ان کا ساراحسن الی منحیل کرنے والا پورا کردیے والا۔ ہے حق تعالی کی خبروں کا لاکھوں جگہ ہوتا۔ ساتھ عیش ہوتو تو نعمت الی کی قدر میں مت شکل ہوتو آ زمائش میں صابرا در تقدیر پرشا کر

وجمال اس ناک نہ ہونے سے کا عدم ہے۔ اور عقال ءاس کو ہر گرخسین نہ ہجھیں گے ایسے ہی ہم لوگوں کا دین ہے کہ دو جار باتیں اسلام کی لے کر بجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں تو ایسے دینداروں کی نسبت بیوعد نہیں ہے۔ اگر کوئی بورادیندار ہوائیان اور عمل اس کا کامل ہوتو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کومزیدار زندگی عطا ہوتی ہے۔ بلکہ کامل اطاعت کے یاس تک پریشانی نہیں آتی۔

اطاعت كامله بيرے كه ظاہر و باطن دونوں درست ہوں

اطاعت کاملہ میں ایک جزواور بھی قابل تنبیہ ہوہ یہ کہ اطاعت کاملہ کے معنی یہ بچھتے ہیں کہ بس ظاہر درست کرلیں بعنی صوم وصلوٰ ہی جو وز کو ہ ومعاملات کی پابندی کرلیں بس کامل فر مانبر وار ہو گئے خواہ اخلاق کی درجہ میں ہوں تو یا در کھنا چاہیے کہ ایسا شخص بھی کامل دیندار کہلات ہے کامل دیندار وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں آ راستہ ہوں واللہ ہم میں جو دیندار کہلات ہیں ان میں ہے بہت اوگوں کی حالت یہ ہالسنتھ ماحلیٰ من المسکو و قلو بھی قلوب ہیں ان میں ہے بہت اوگوں کی حالت یہ ہالسنتھ ماحلیٰ من المسکو و قلو بھی قلوب المند شاب (زبا نیس تو ان کی شکر سے زیادہ میٹھی ہیں اور دل ان کے بھیٹر یوں کے سے دل ہیں حدیث) نماز کے بھی جماعت سے پابند ہیں روزے کا بھی اہتمام ہے داڑھی بھی بڑھائی ہے داڑھی بھی جماعت سے پابند ہیں روزے کا بھی اہتمام ہے داڑھی بھی بڑھائی ہے نیوا کر تہ ہے خوش تمام وضع شرع ہے آ راستہ ہیں لیکن اخلاق کے اعتبار سے صفر بڑھائی ہے نیوا کر تہ ہے خوش تمام وضع شرع ہے آ راستہ ہیں لیکن اخلاق کے اعتبار سے صفر ہو قلب ہیں کہر بجہ ہے حقد غصر ہو غیرہ کی بلا کیں موجود ہیں۔

تواضع حقیقت میں بیہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کوسب سے کم سے پیش آوے سے مجھے نہ صرف بید کہ ہرایک کے سما منے نرمی سے پیش آوے اور بعضے ایسے ہیں کہ متلبر ہیں لیکن اپنے کو متواضع سمجھتے ہیں حالانکہ وہ تواضع کی حقیقت ہی ہے واقف نہیں جیسے ایک شخص کر یما پڑھتے تھے اس میں تواضع کا بیان آیا استاد نے بو جھا کہ تواضع جانے ہو کہ کیا شے ہے۔ کہنے لگے کہ تواضع یہی ہے کہ کوئی اپنے گھر آئے اس کوحقہ پان دیدیا اس کو کھانا کھلا دیا اس کی آؤ بھگت کرئی آئے کل بڑے بڑے

الله بوری فرما نبرداری کرنے والے ساله پوری فرما نبرداری ساله خود پیندی ساله کینه هه اپنی ذات معنی خودکو این تواضع وانکساری والا سمجھدار تواضع کی حقیقت ای قدر سمجھے ہوئے ہیں اور جواور زیادہ مجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کرتواضع ہے ہے کہ ہرایک کے سامنے نرمی سے بیش آ دے۔

صاحبوا تواضع بنہیں ہے ندا ہے خص کو حقیقتا متواضع کہتے ہیں۔الیے خص کو متواضع کہتے ہیں۔الیے خص کو متواضع کہنے کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی نقال کسی تحصیلدار کی نقل کرے۔اس کو کوئی بے وقو ف تحصیلدار بچھنے لگے۔تواضع حقیقت میں ایک صفت کا نام ہے۔وہ یہ کدآ دمی ایپ دل میں ایپ نفس کو مب ہے کہ سمجھے۔ یہ صفت دنیا میں بہت مفقود ہے۔ایسے تو بہت نکلیں گے جو تقریراً اپنی ندمت کرتے ہیں۔

بعضے کہتے ہیں میں برانالائق ہوں براناکارہ ہوں بعضائے کو حقیر فقیر عاصی پر معاصی کھتے ہیں کین جب وہ یکلمات فرمادیں اس وقت اگرکوئی کہد ہے کہ ہاں صاحب آپ برے نالائق ہیں پھرد کیکھئے ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ من کر تلملائی تو جا نمیں گے۔ وضعداری سے جا ہے جب ہور ہیں گردل میں تو یہ آئے گا کہ اس کو کھا جا نمیں۔ ہاں اگر دل میں ذرا بھی برانہ مانیں اور کچھ تفیر نہ ہوتو واقعی متواضع ہیں یہ برااعمہ امتحان ہے گرا سے کہاں ہیں آئ کل تو ظاہری نیاز مندی خشوع وخضوع سب کچھ ہے لیکن دل میں کچھیسے۔ بس سے حالت ہے۔ از بروں چوں گور کافر پر حلل وندروں قہر خدائے عز و جل ابرے تو کافر کی قبر کی طرح ہیں کہ طے ہیں اور اندر خدا تعالیٰ کاعذاب) از بروں طعنہ ذئی بربا برید وزدرونت نگ میدار و برید از بروں طعنہ ذئی بربا برید وزدرونت نگ میدار و برید وابس سے تو تم حضرت بایزید بسطائی پرطعن کرنے لگتے ہو اور تمہاری اندرونی حالت سے برید بھی شرماجا تا ہے)

جس دینداری کاخدانعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ بہہ ہے کہ بالکل جناب رسول اللہ ﷺ کے قدم بفترم ہوجاویں خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کال دیندار نہیں ہیں اس کئے کہ جیسا خدانعالی نے ان

ے دیندارہ و نے کا مطالبہ فرمایا ہے ویسے نہیں ہے اور میں تم کو بتا تا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے کیسا جا ہا ہے اور میں دولفظوں میں خلاصہ بتا تا ہوں اور میں کیا خود خدا تعالیٰ بتاتے ہیں اگر تفعیلا بیان کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ نے کیسا جاہا ہے تو دفتر کے دفتر ختم ہو جاویں پھر بھی بیان ناتمام بى رجاس كے لركى بات عرض كرتا بول حق تعالى فرماتے ہيں لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة خلاصه يتكايب كمامورا تقياريه بين ايرين جاداور ا ہے، وکرآ و جیسے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیں ۔ گویاحق تعالیٰ نے ہمارے یاس ایک نمونه بھیج دیا ہے اور گویا فرما دیا کہ تفصیلا کہاں تک بیان کریں کہ بیصفت بیدا کرووہ صفت جِهورْ دو۔ ہم ایک نمونہ بھیج دیتے ہیں ایسے بن جاؤ۔ اینے اخلاق عادات کھانا بینا سونا بیٹھنا' اٹھنا' چلنا' کھرنا' وضع' طرز' انداز' حال ڈھال ایسا ہوجیسا ہمارے محبوب کا ہے۔ بس اب آپ غور کر لیجئے کہ اگر ایک صفت کی بھی کی ہوئی تو ہم نمونہ کے موافق نہ ہوئے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ درزی ہے ہم کواچکن سلوانا منظور ہے ہم نے نمونہ کے واسطے ایک ا پیکن بھیج دیا کہ ایساس لاؤ۔اب بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آسٹین اس قدر ہوں سلائی اس طرح کی ہو۔اس قدر نیجا ہووہ می کر لایا دیکھا تو اس کے مطابق ہے لیکن ایک آسٹین برهی ہوئی ہے تو اس درزی ہے کہاجائے گا کہ ظالم تیرے پاس ہم نے نمونہ بھیج دیا تھا پھر بھی تونے اس کےموافق نہ سیااوراس ایکن کو ہر گزنمونہ کےموافق نہ کہا جائے گا۔وہ ایکن اس درزی کے منہ پر ماریں گے اوراس کوسزا دیں گے تو صاحبو جب ہم حاکم حقیقی کے سامنے چین کئے جاویں گے اور ہماری نماز ایسی نہ ہوگی جیسی کے حضور علیستیہ کی تھی۔وضع 'لباس' طرز اتدازاييانه بوگاجيها كه حضور كاتفاتو يجه تجب نبيس كه نكال ديئة جائيس - الملهم احفظنا واحشونا في زمرنبي صلى الله عليه وسلم. (اكالله بم كوسب برائيول \_ ع محفوظ رکھیئے اور ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں فر ماد بجئے )

ل دھو کہ اور جمعوث پروینا گناہ ہے

اورصاف جواب دینا مناسب نه مجھا بیرچا ہا کہ کسی حیلہ کطیف ہے ان کوٹال دیا جائے کہا کہ جب السي شكل ميں آؤ كه ہم نه بہجانيں تو انعام ديں گے۔ وہ مختلف شكلوں ميں آئے مگر عالمگیر نے بہچان لیا جب وکن کی مہم پیش آئی اور عالمگیر نے وکن کا سفر کیا تو سفر میں عالمگیر کا طریق بیقفا کدراسته میں جس صاحب کمال کو سنتے تتھاس سے جاکر ملتے تتھے۔ دکن کے سفر میں بھی حسب عادة اہل کمال ہے ملنے جاتے تھے۔ایک مقام برسنا کہ بہاں ایک درولیش بوے با کمال ہیں۔اول وزیر کو ملنے کے لئے بھیجاوز ریے نے ہرطرح ان کو جانیجا وہ ہر بات میں بورے اترے آ کر عالمگیرے بہت تعریف کی اور کہا کہ ان کو تکلیف دیتا ہے اولی ہے۔ آپ خودتشریف لے جا کران سے ملیے ۔ عالمگیر خود گئے اور مل کر بہت خوش ہوئے۔ عالمكير كوبعض مسائل تصوف ميس كيه شبهات تق وه بيش كئے۔سبب شبهات كے شافی جواب یائے بالکل اطمینان ہوگیا اور نہایت متاثر ہوئے اور ایک توڑہ اشرفیوں کا پیش کیا۔ درولیش نے ایک لات ماری اور کہا کہ مجھ کو بھی اپنی طرح دنیا دار سمجھتا ہے۔عالمگیر اور زیادہ متاثر ہوئے اوراس تو ڑ ہ کوا ٹھالیا اور وہاں سے چلے راہ میں وزیر سے دیر تک اس درولیش کا ذكر ندكور ربار جب لشكر مين مينيج تو سامنے ديكھا كدوہ بزرگ تشريف لا رہے ہيں۔ اور با دشاہ کو جھیک کر سلام کیا اور انعام ما نگا۔ عالمگیر خیرت میں ہو گئے اورغور کر کے پہچا نا اور اس کو یجیدانعام دیااورید یو جیما که میں نے اب سلیم کرلیا کوتو برا ہوشیاراورایے فن کا کائل ہے مريد بنلا كداس كى كيا وجه ہے كداس وقت ميں نے تجھ كواس ہے كہيں زياوہ ديا تقااس كو تونے روکر دیا اور بیروپیدای ہے بہت كم ہے۔ بیخوش سے لے گیا۔اس نے كہا كہ جوتش میں نے کی تھی وہ لینااس کے خلاف تھا۔اس لیے نہیں لیا تو صاحبوہم لوگ تو اس نقال ہے بھی گئے گزرے ہوئے۔ہم ہے تونقل بھی دین کی نہیں ہوتی۔

بزرگی بیہ ہے کہ ظاہراً بھی دیندار ہواور باطناً بھی نہ کہ کشف وکرامت حاصل میہ ہے کہ دیندار کال تو وہ ہے کہ ظاہرا بھی دیندار ہواور باطنا بھی۔ کیونکہ

ا الله والي الله والي من مونے كيسكول كى ايك تھيلى سال اس كى جركت برئيس بلكه وعد و برديا تھا۔ سن ورميان سے جايات الحد كركسى بات يا چيز كا ظاہر ہونا -كشف باورايسى باتوں يا تعلوں كا نبى كے كسى ويروكار منتقى سے ظاہر ہوجانا جود وسرول سے نہ ہوكرامت ہے۔ اعمال کی دو تشمیس ہیں ظاہری اور باطنی ظاہری تو روزہ نماز کچے زکوۃ وغیرہ اور باطنی انس رضا شوق صبر قناعت وغیر ہاہیں۔ اور ان کے مقابلہ میں بداخلا قیاں غضب حقد تکبر بے صبری حرص ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مشائخ کے یہاں ملتی ہیں۔ اسا تذہ کے یہاں تو ظاہر درست ہوتے ہیں۔ اور ای کا نام بزرگ ظاہر درست ہوتا ہے اور مشائخ کے یہاں بیا خلاق درست ہوتے ہیں۔ اور ای کا نام بزرگ ہے۔ آج کل تو درولیثی اور بزرگ کشف وکر امت کو جانے ہیں۔ مجھ کوایک شخص احب کے ارشاد پر تعجب ہوا کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ میاں تم ذکر وشغل کرتے ہو پجھ نظر بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو سجھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو سجھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو بنس کر فر مایا کہ بھائی اُوّاب جمع کے جاؤ۔ آہ افسوں ہے کہاں شخ نے تو اب کی بچھ بھی قدر نہ کی۔

میں تو اسی دن سے ان کی شخصیت ہے ہے ہے اعتقاد ہوگیا۔ جو خدا تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر کھاس کھود نے لئے۔اس کر کشف کو ڈھونڈ کے اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے وزارت کو چھوڑ کر گھاس کھود نے لئے۔اس لئے کہ کشف کا حاصل بعض غیر معلومہ غیر مقصود واشیا کا معلوم ہو جانا ہے سویہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ظاہر اور باطن موافق شریعت کے ہو۔ پس ایسے خص کے لئے میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ اس کو حیات طیب نصیب ہوگی اور کسی قتم کی پریشانی اس کو نہ ہوگی۔

حضرات اہل اللہ کومصائب میں بھی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ اور لطف آتا ہے

اگر کوئی کے کہ ہم تو بچشم خود و یکھتے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ اکثر اولیاء اللہ اور برگان وین تکالیف ہیں مبتلا ہوتے ہیں پھر مزہ دار زندگی کہاں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک مسلم ہے کہان حضرات کو بلا اور مصائب کا سامنا رہتا ہے بلکہ اور وں سے زیادہ لیکن ان کوان مصائب ہیں ہوتی ۔ اس کی ایسی مزہ آتا ہے۔ اور جس کا نام بریشانی ہو وہ ہیں ہوتی ۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کسی برعاشق ہوجائے اور مجبوب اس سے مدتوں سے نہ ملا ہواوروہ اس

ا معلوم ہونا۔ معلوم ہونا۔ معلوم ہونا۔ معلوم ہونا۔ معلوم ہونا معلوم ہونا۔ معلوم ہونا۔ معلوم ہونا۔ معلوم ہونا۔

کی یاد میں گھانا ہوا کی روز دفعنہ محبوب آپہنچااور آکر لیٹ گیااوراس کوخوب دبایا اوراس قدر دبایا کہ بہلیاں ٹوٹے گئیس لیکن اگروہ سچاعاش ہو والنداس کواس قدر مسرت ہوگی کہ دنیاو مافیہا ہے بڑھ کراس کو سمجھے گااور کے گاکہ بیقو وہ شخص ہے جس کے داسطے تمام عمر کھودی اور مال و دولت آبرواس پر نثار کر دی۔ اگر محبوب کے بھی کہ اگر تکلیف ہوتو چھوڑ دول تو وہ کہ کے گاکہ یول کے گاکہ اور کے گاکہ دول کو وہ کہ کہا کہ میں کہ گاکہ دولت آبرواس پر نثار کر دی۔ اگر محبوب کے بھی کہ اگر تکلیف ہوتو چھوڑ دول تو وہ کہا کہ کے گاکہ دول کی دول کے گاکہ دول کی دول کے گاکہ دول کی دول کی دول کا کہ دول کے گاکہ دول کے گاکہ دول کو کا کہ دول کی دول کو کو کھول کے گاکہ دول کی دول کے گاکہ کول کے گاکہ دول کر دول کو کھول کے گاکہ کو کھول کے گاکہ کو کھول کے کہ کہ دول کو کھول کے کو کھول کو کھول کے گاکہ دول کا کھول کے کھول کے گاکہ کو کھول کو کھول کو کھول کے گاکہ دول کا کھول کی کھول کے گاکہ کو کھول کے گاکہ کو کھول کے گاکہ دول کو کھول کے گاکہ کو کھول کو کھول کے گاکہ کو کھول کے گاکہ کو کھول کو کھول کے گاکہ کو کھول کو کھول کے کھول کے گاکہ کو کھول کو کھول کے گاکہ کو کھول کو کھول کے گاکہ کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول

اسيرت نخوامدر ما كي زيند شكارت نجويدخلاص از كمند

(تیرا قیدی تو قیدے چھوٹائی نہیں جاہتا تیراشکاری تیری کمندے چھٹکارائی نہیں جاہتا)

اوراگروہ کے کہ میں اس دقیب کوجو یا مل کھڑا ہے دبالوں اورتم کوراحت دوں تو ہے گا۔

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت تیغت سردوستاں سلامت کہ تو تخبر آزمائی

(شمن کو یفسیب نہ کوکہ تیری کوارے ہلاک ہوہم دوستوں کے سرسلامت دبیں کہ توان برخبر آزمائی کرے)

اور کے گا

سر بوقت ذیج اپناس کے ذریہ پائے ہے کیا نصیب اللہ اکبرلوٹے کی جائے ہے حصر است اہل اللہ کوموت بھی محبوب ہوتی ہے

د کیھئے لوگوں کے نزو بیک سب سے زیادہ مصیبت موت ہوتی ہے اور عشاق کے نزو بیک وہی موت عجیب دولت ہے کہتے ہیں ۔

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بردم راحت جال طلبم و زینے جاناں بردم رمین آں روز کزیں منزل ویراں بردم راحت جال طلبم و زینے جاناں بردم رمین تواس دن خوش ہوں گا کہ اس اجڑے گھر سے چلا جاؤں گاروح کی راحت طلب کرلوں گا محبوب کے لئے چل دوں گا)

نذر کردم کہ گرآید بسرای غم روز ہے تادر میکدہ شادان و غز لخوال بردم (میں نے منت مانی ہے کہ اگر سرمیں مینم کسی دن بھی آجائے گاتو میکدہ تک خوش خوش غزل بڑھتا جاؤں گا)

اور بیتمنا کیں تو ان حضرات کی موت آنے ہے پہلے ہوتی ہیں لیکن عین موت کے

وفت بھی یہی ہوتا ہے ایک بزرگ وفات کے وفت کہتے ہیں ۔ وفت آل آمد کہ من عربیال شوم جسم بگذارم سراسر جاں شوم (وہ وفت آگیا کہ میں نگا ہوجاؤں جسم کوچھوڑ ڈالوں روح ہی روح ہوجاؤں)

ابن فارض کا جب انتقال کا وقت آیا تو آتھوں خبتیں ان کے لئے مکشوف ہو کیں دیکھ کرمنہ پھیرلیااور فرمایا

ان کیان منزلتی فی العب عند کم ماتدرائیت فقد ضعیت ایامی لیمن اگر میرامرتبه عشق مین آب کے نزدیک یہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے اپناوقت ہی ضائع کیا۔ میرامقصورتو آپ کی ذات پاک ہے۔ اگر آپ نہ طرتو جنت کو لے اپناوقت ہی ضائع کیا۔ میرامقصورتو آپ کی ذات پاک ہے۔ اگر آپ نہ طراق جنت کو لے کر کیا کرول گا۔ اس کے بعدان پر بخل حق ہوئی اور اس میں رصلت فر مائی۔ سیحان اللہ اب فرمائے کہ جب موت سے بھی یہ حضرات پر بیٹان و ہراساں نہیں ہوتے تو فقر و فاقہ میں افلاس و تنگی میں تو کیا پر بیٹانی ہے۔

حکابیت: حفرت بہلول نے کسی بزرگ ہے یو چھا کہ کس حال میں ہوفر مایا کہ ایسے مخص کا کیا حال یو چھتے ہو کہ جو پچھ عالم میں ہور ہا ہے سب اس کی مرضی کے موافق ہور ہا ہے۔ وہ کیسا پچھ مزے میں ہوگا۔ حفرت بہلول نے کہایہ بات سچھ میں نہیں آتی مخلوق کے لئے ایسا کب ہوسکتا ہے کہ جو پچھ ہوتا ہے سب اس کی خواہش کے موافق ہوتا ہے یہ شان تو حق تعالیٰ بی کی ہوافق ہوتا ہے در شخص نے اپنے ارادہ کوارادۃ اللہ میں فنا کر دیا ہو تو جو امرارادہ الہیہ کے موافق ہوگاوہ اس کے ارادہ کے بھی موافق ہوگا۔

حاصل میہ کہ ہم اپنے نفس کو اپنی رائے کوفق تعالیٰ کی رضامیں فنا کر چکے ہیں جس حالت میں ہیں خوش ہیں۔

#### حضرات اہل اللّٰد کو پریشانی ندہونے کاراز

بات یہ ہے کہ پریٹانی کی دو دجہ ہوا کرتی ہیں۔اول تو جس سے معاملہ ہواس سے معالمہ ہواس سے معاملہ ہواس سے معاملہ ہواس سے معبت نہ ہو۔ جب پریٹانی ہوتی ہے اور اگر محبت ہوتو پریٹانی کسی طرح نہیں ہوسکتی۔مثلاً محبوب اگر یوں کیے کہ مجھ سے دو گھنٹہ دھوپ میں کھڑ ہے ہوکر با تنیں کرواگر وہ کیے کہ نہیں تو

وعویٰ محبت میں جھوٹا ہے اورا گرسچا ہے تو اس کی میرجالت ہوگی۔

مركبا بوسف رف باشد جوماه جنت است آل كرچه باشد تعرجاه (جهال كهين كوئي چانده جره والاموده جگه توجنت ما كرچه كوي كا كرائي مواا)

دوسری دوجہ بریشانی کی بیہ وتی ہے کہ خلاف امید کوئی امر پیش آ وے کہ سوچا بھا درہوگیا کچھ مثلاً طاعون آیا ہم چاہتے تھے کہ تندرست رہیں مگر ندرہے۔ جاہتے تھے کہ تجارت میں نفع ہونہ ہوا۔ چاہتے تھے کہ اولا دہونہ آئی تواس وقت پریشانی ہوگی اور جو تحف اپنی رائے کوفنا کرچکا ہواورائے ارادے کورضائے مولی میں مٹاچکا ہواس کو پریشانی کی بیوجہ بھی ندستائے گی۔

حكايت: حفرت بهلول كس في كما كماناج بهت كرال بوكيا بفرمايا كه يحديد فالأبيل

ہمارے ذمہ یہ کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ذمہ ہے کہ ہم کو حسب وعدہ در ق دے۔
حکا بیت: ایک بزرگ نے اپنی تو با اور رجو نے الی اللہ کا قصہ بیان کیا کہ ایک سال قبط
بہت تھا مخلوق بہت پریشان تھی۔ ای حالت میں ایک غلام کو دیکھا کہ نے فکری ہے گا تا ہوا
خوش بخوش جارہا ہے۔ اس ہے کی نے بوچھا کہ مخلوق تو پریشان ہور ہی ہے اور تو اس طرح
نے فکر ہے۔ اس نے کہا کہ میں بے فکر کیوں نہ ہوں۔ میرے مالک کے تیہاں دوگاؤں
بیں۔ اس وقت نفس کو ایک تا زیانہ لگا اور یہ بات ذہن میں آئی کہ ارکے ففس جس کے مالک
کے پاس ذوگاؤں ہیں وہ تو بے فکر ہے اور تیرے مالک کے قبضہ میں آسان زمین عرش کری
ہے تو پریشان ہے۔ اسی وقت سے توجہ الی اللہ کی تو فتی ہوئی۔ افسوں کہ اس وقت معاملہ
بالعکس ہوگیا۔ دنیا کمانے اور شب وروز اسی دھن میں رہنے کو ترقی اور اولوالعزمی بیجھتے ہیں
بالعکس ہوگیا۔ دنیا کمانے اور شب وروز اسی دھن میں رہنے کو ترقی اور اولوالعزمی بیجھتے ہیں

اور نے فکری اور تو کل کو پستی کہتے ہیں۔
اور تو کل کو پستی کہتے ہیں اور طرہ یہ ہے کہ اپنے کو خیر خواہ اور بڑی خواہ قوم کہتے ہیں۔ جو شخص رات دن ہوائے نفستانی ہیں بہتلا ہواور سوائے و نیا کمانے سے کوئی مشغلہ نہ ہوائی سے دوسر نے کی خیر خواہ انبیاء کی ہم السلام اور برزگان دین ہیں۔ جن تعالی ورسر نے کی خیر خواہ کی ہوئے گئی ہے۔ ان الا یکو نوا مومنین کینی اے مصلی الته علیہ وسلم فرماتے ہیں لیعنی استعمال الته علیہ وسلم

له الشقالي كي طرف البية ول كالوث جانا سله نفسًا في خوابشات لذ تؤن اور مزون من برا مونا

آب جوشب وروزان کی فکر میں گھلتے ہیں تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ شایدای فکر میں کہ بیان انہیں لاتے آپ اپنی جان کو ہلاک کردیں گے۔ان حضرات کامشر ب یہ ہے۔

مطریقت بجر خدمت خلق نمیست بہ شبیح و سجادہ و دلق نمیست بر شبیح و جادہ و دلق نمیست (طریقت مخلوق کی خدمت واصلاح کے سوا کھی ہیں شبیح و جانماز اور گدڑی ہے شبیں کہ وہ اپنی کہ ہیں اور اصلاح سب کے لئے ہے)

شاہ آئی صاحب کی خدمت میں ایک تخص حاضر ہوا کہ حضرت فلال شخص کے نام ایک رقد لکھ دیجئے۔ اس سے میراایک کام ہے آپ کار قعد دیکھنے سے دہ کرد ہے گا۔ وہ محض حضرت کا سخت مخالف تھا۔ حضرت نے رقعہ کھ دیاس نے جا کراس شخص کو دیا۔ اس نے اس رقعہ کی بتی بنا کردی اور کہا کہ شاہ صاحب کے ہوکہ اس کی بتی بنا کر فلاں جگہ رکھا و۔ اس شخص نے ای طرح آ کر میر مقولہ شاہ صاحب کی خدمت میں نقل کیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی کہ اگر اس فعل سے تیرا کام چلتا تو بچھاس سے بھی در لیخ نہ ہوتا۔ یہ جواب اس کو پہنچاوہ شخص سے بات من کرتڑ ہے گیا اور اس قدر متاثر ہوا کہ شاہ صاحب کی خدمت میں آ کر اس نے معذرت کی من کرتڑ ہے گیا اور اس قدر متاثر ہوا کہ شاہ صاحب کی خدمت میں آ کر اس نے معذرت کی اور اس کو ہدایت ہوگئی۔ اب بتلا ہے کہ الیک نفع رسانی آ ج کس میں ہے۔ آج تی کی کا دم بھر نے والے اس کو بہت بمتی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے کی نے پوچھا کہتم کہاں سے کھاتے ہو۔ والے اس کو بہت بمتی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے کی نے پوچھا کہتم کہاں سے کھاتے ہو۔ والے اس کو بہت بمتی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے کی نے پوچھا کہتم کہاں سے کھاتے ہو۔ مدیث تین دن ہے اور انگذ کے نز ویک ایک دن ایک جزار برس کا ہے چنا نچ فرمایا ہے وان مدیث تین دن ہے اور انگذ کے نز ویک ایک دن ایک جن ان کے دن تہمار سے درب کے کالف سنة مماتعدون (اور بے شک آیک دن تہمار سے سے بین کو تم شار کرتے ہو) تو تین ہزار برس کا ہے جد ہو بھیا۔

رو پیدیکمانے کی ممانعت نہیں اس میں کھیپ جانے کی ممانعت ہے میر امطلب ان حکایات سے پہیں ہے کہ رو پیپینہ کماؤ اور جا گیر گھر لٹا دو مقصودیہ ہے

لے مہمان کے مہمانی سے میں جولوگ کہددیے ہیں کہ مولوی لوگر تی سے دو کتے ہیں بیعلاء اور دین سے نفرت پیدا کر نیوالی خطرناک بات ہا الفظار بان ہے بھی نہ نکا لیے وہ تو دین تنزل سے دو کتے ہیں دین ترقی کیسا تھ مالی ترقی سے نبیس روکتے۔

کہ اس میں کھپ مت جاؤ۔ بلکہ ضرورت پر نظر رکھواور ایسی خصائل حاصل کر وجیسی کہ بزرگوں میں تھیں اور مال جمع کرنے کی ممانعت نہیں کرتا بلکہ بعض بزرگ رو پید بہت رکھتے تھے گر وہ اپنفس کے لئے نہیں بلکہ خدمت خاتی کے لئے جیسے خزائجی اور تحصیلدار ہوتا ہے۔ یہ حضرات بھی ای طرح سے رو پیدر کھتے ہیں اور بلا اذن اس میں سے خرج نہیں کرتے رہیے سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی گئی اور حضرت صدیق اکر کو خلافت کی یوسف علیہ السلام کو مصری باوشاہی کی کی شامت کیا تھی کہ جب مصر میں قبط پڑا تو یوسف علیہ السلام یہیں بیٹ بھر کر کھا تا نہ کھا تے تھے۔

اہل اللہ کی خوش خورا کی وخوش لباسی بھی رضائے الہی کے لئے ہوتی ہے

اوراگر اہل اللہ میں کوئی خوش خوراک خوش لباس پایا جادے تو وہ بھی باذن الہی ہے مثلا ایک شخص ہے اس کو بیٹا بت ہوا کہ خلق کی ہدایت میرے متعلق ہے اور مواعظ وتقریر سے تدریس سے لوگوں کو ہدایت کرنا اس کا مشغلہ ہے سواگر وہ تھی دودھ اغذیہ مقویہ کا استعمال چھوڑ دیے تو و ماغ میں خشکی آ و ہے گی اور پچھ کا م اس سے نہ ہو سکے گا اوراگر د ماغ کی حفاظت کرے گا تو سب کام ہو کیس گے۔

نفس كوكطلا بإلكراس يسيسركاري كام لو

یفس بطور مزدور کے ہاور بید ماغ سرکاری شین ہاگراس کومزدوری ملتی رہے اور مرمت ہوتی رہے تو کام دیتارہ گا۔ پس وہ خدمت نفس کی اس اعتبارے نہیں کہ وہ ہمارا ہے بلکداس اعتبارے نہیں کہ وہ ہمارا ہے بلکداس اعتبارے کروہ سرکاری خدمت سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔ نازم چیشم خود کہ جمال تو دیدہ است افتح بیائے خود کہ بکویت رسیدہ است افتح بیائے خود کہ بکویت رسیدہ است (جھے تو اپنی آئے ہی پراز ہے کہ اس نے آپ کا جمال دیکھا ہے میں اپنے بیروں کے بھی ایک اور پران میں اپنے بیروں کے بھی ایک اور پران ہوں کہ آپ کے وجہ میں پہنچ ہیں)

ہردم ہزار بوسہ زنم دست خولیش را کودامنت گرفتہ بسویم کشیدہ است (ہرونت اپنے ہاتھوکو ہزاروں بوے دیتا ہوں کیونکہ اسی نے آپ کا دامن بکڑ کر میری طرف کھینچاہے)

حضور سلی الله علیه و سلم فرماتے ہیں ان له نفسک علیک حقاً ولزوجک علیک حقاً (ب شکتہ اری جان کاتم پرت ہے اور تہماری بیوی کاتم پرت ہے) اور فرماتے ہیں المومن المقعیف (قوی مسلمان کزور مسلمان ہے بہتر ہے لینی ظاہر میں بھی توی ہوا ور دوسروں کی مدد کرے اور باطن میں بھی توی ہو)

ہدایت خلق جن برزرگول کے تعلق ہیں ہوتی ہے انہیں صرف اینی اصلاح کی فکر ہوتی ہے خلق کے برا بھلا کہنے کاڈرنہیں ہوتا اور بعضول ہے کچوفع خلق کامتعلق نہیں ہوتا ان کواپنے ہی فنس کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔ان کا مذاق یہ ہوتا ہے ۔

احمد تو عاشقی به مشیخت تراچه کار دیوانه باش سلسله شد شد نشد (احمدتم توعاشق ہوتمہیں پیرہونے ہے کیا کام دیوا مگی اختیار کر دسلسلہ ہو ہونہ ہوند ہو) اورا کے کہتے ہیں ۔

خلق میگوید که خسرو بت پرتی میکند آرے آرے میکند باخلق وعالم کارنیست (لوگ کہتے ہیں کہ خسر و بت پرتی (یعنی خلاف خلاف برا کام) کرتا ہے تو ہاں ہاں میں کرتا ہوں کہتے ہیں کہ خسر د بت پرتی (یعنی خلاف غلاف برا کام) کرتا ہے جس کوتم خلا ہر ہے ہوں بچھے لوگوں سے اور دنیا ہے کوئی کام نہیں یعنی میرا معاملہ اللہ ہے جس کوتم خلا ہر ہے برا بچھتے ہو تم بھا کر و بچھے تمہاری پروانہیں وہ خلا ہر کابرا کام ہے در حقیقت اس کا باطن پچھاور ہے ) برا بچھتے ہو تم کی بدنا گی ہے نہیں ڈرتے

ہدایت خلق جن بزرگوں کے متعلق ہوتی ہے وہ بدگمانی کے موقع سے بھی بچتے ہیں

ا يك وه بين جوشبه ي بيخ بين جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد مين معتكف

تھے کہ حضرت صفیہ عجواز واج مطہرات سے جی تشریف لا کیں جب والی تشریف کے گئیں تو حضور ان کے پہنچانے کے لئے لب مسجد تک تشریف لائے کہ سامنے سے دوشخص آئے حضور نے فر مایا ذرائھہر واور چرفر مایا انھا صفیۃ لیعنی میصفیہ جیں۔ یہ بات ان کو بہت بھاری ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ تو بہ تو بہ کیا حضور کی نسبت ہم کچھ گمان کر سکتے تھے فر مایا کہ شیطان ابن آ دم کے رگ وریشہ میں بجائے خون کے دوڑتا ہے۔ جھے کو اندیشہ ہوا کہ ہیں تہمارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔

#### اہل اللہ مختلف مذاق کے ہوتے ہیں

اولیاءاللہ مختلف رنگ کے ہوئے ہیں۔سرکاری گلدستہ ہے اس میں گلاب بھی ہے چنبیلی بھی بیلا بھی اور خار بھی ہے۔

#### اہل اللہ کوغم ہوتا ہے پریشانی نہیں ہوتی

اگرکوئی کے کہ ہم نے انہیاء کی حکامیتیں تن ہیں کہ ان کوئم ہوئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ایک عدت تک یوسف علیہ السلام کی جدائی علی مغموم رہے۔ ایوب علیہ السلام سخت مصائب میں مبتلارہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ایذ ایم بنجائی۔ جواب ہیہ کہ ال حضرات کورنج وغم تو ہوالیکن پریشانی نہیں ہوئی۔ غم اور شے ہے پریشانی اور چیز ہے۔ غم ہونا کمال کے منافی نہیں بلکہ عین کمال ہے۔ یعض بزرگوں کا حال آیا ہے کہ ان کے بیخ کا انتقال ہوا اور وہ بنس رہے شے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیخ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور محزون تھے۔ طاہر ہے کہ کمال وہ ہے جوحضور کا فعل ہے وجہال کی سے کہ جومغموم نہیں ہوئے انہوں نے تو صرف حق تعالی کا حق ادا کیا اور جن کوئم ہوا انہوں نے اولاد کا بھی حق ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا بھی کا ملین کو جوئم ویا جاتا ہے اس میں سے حکمت ہو تی ناولاد کا بھی کا میں ہوتا اور دوسری حکمت ہو تی کے کہ مبر کی فضیلت حاصل کریں۔ اس لئے کہ صبر بدول غم کے نہیں ہوتا اور دوسری حکمت سے ہے کہ حرب کی فضیلت حاصل کریں۔ اس لئے کہ صبر بدول غم کے نہیں ہوتا اور دوسری حکمت سے ہے کہ حرب کی فضیلت حاصل کریں۔ اس لئے کہ صبر بدول غم کے نہیں ہوتا اور دوسری حکمت سے ہے کہ حزن نے تھ فی ہوتا ہے قلب کا۔

## غم حیات طبیبہ کے منافی نہیں

اگر کوئی کے کہ جب حزن ہوا تو حیات طیبہ کہاں ہوئی بات یہ ہے کہ عین واقعہ رنج میں دوجیثیتیں ہیں۔ باعتبار مصیبت ہونے کے تو وہ الم رسمال ہے۔ اور باعتبار من الحجوب ہونے کے تو وہ الم رسمال ہے۔ اور باعتبار من الحجوب ہونے کے وہ مرضی ہے اور ان حضر ات کے ہر واقعہ کامن اللہ ہونا ہر وقت پیش نظر رہتا ہے۔ اس لئے خواہ کسی طرح کی مصیبت پیش آ وے وہ اس حیثیت سے بہند بدہ ہے اور ان کے اطمینان قلب میں کسی طرح خلل انداز نہیں ہاں تکلیف بہنچنا امر آخر ہے۔

اس کی حقیقت جو بفضلہ تعالیٰ آئ جی سمجھ میں آئی ایک مثال کے شمن میں ہیہ کہ طیب ہونے کے دو درجہ ہیں اول مزہ دار ہونا اور نافع ہونا۔ دوسر ہے صرف نافع ہونا مثلاً کہتے ہیں کہ بیددوا کہتے ہیں کہ مزہ دار بھی ہادر نافع بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بیددوا طیب ہونا ہیہ ہونا ہیں ہی کہ مزہ دار بھی ہادراض زائل ہوجاویں ہیں جزن مثل دوا طیب ہونا ہیہ کے خشفا ہوجاوے۔ امراض زائل ہوجاویں ہیں جزن مثل دوا کے ہے۔ دوا کا کڑوا ہونا گوشع کے خلاف ہے کیکن گوارا ہے۔ کڑوی دوا بھی خوشی سے پی لی جاتی ہوگی اور اس کے کہ دوا سے صحت ہوگی اور اس میں بھی ایک گونہ سرت ہو ہوگی اور اس میں بھی ایک گونہ سرت ہو گی بھر گیا دوا سے شہات رفع ہونا چیش نظر ہو۔ بھر النداس تقریب سے شہات رفع ہوگئے۔

محبت سے تمام مصیبتیں آسان ہوجاتی ہیں اور محبت ہی اصل سبب ہے ترقی کا

خلاصہ بیہ کہان حضرات کوخواہ مصیبت ہورنج ہونقر و فاقہ ہو ہر وقت خوش ہیں اور اصل میں خوش کرنے والی ان کو محبت ہے۔اس

الی بخالف یعنی پاکیزہ زندگی اور تم بتع ہو سکتے ہیں۔ سک تکلیف دینے والا سک محبوب کی جانب ہے
سک پند بدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سک اپاکیزہ کہ گئم ہوتا ہے جسے دواکر وی گئی ہے پر میٹانی نہیں
ہوتی جسے کر وی دوا ہے صحت کی امید کی خوشی میں کر دا بن دب جاتا ہے تو محبوب کی طرف ہے ہونے کی خوش میں
عم دب جاتا ہے پر بیٹانی نہیں ہوتی ان پر مصبتیں بھی ؟ تی ہیں کیونکہ بیار یوں میں کر دی دوادی جاتی ہے قرب میں
جوکی رہ کئی ہے اس کی بیدوا ہے کہ دونوں میں رہنج تو طبیعت پر ہوتا ہے گراطمینان دل ادر مقل کو ہے وغیرہ۔

کے بقائے جق کے انظار میں ان کوسب ہل ہے۔ دنیا میں دیکھ لیجئے اگر کسی کو کسی سے مجبت ہو جاتی ہے اور یہ معلوم ہو کہ فلاں وقت وہ ہم سے مطبط انواس وقت کے انتظار میں سب بلائیں اس کو ہمل ہیں یہ انتظار کہ خدا تعالیٰ ہم سے خوش ہوں کے یااس وقت ہم سے خوش ہیں اس کی اس وقت ہم سے خوش ہیں اس کی ایس وقت ہم ہے خوش ہیں اس کی ایس وقت ہم ہے خوش ہیں اس کی ایس وقت ہم ہے کہ سب مصائب ہل ہوجاتے ہیں یہ سب مجبت کی برکت ہے۔

خدا کی تئم بہی وہ شے ہے جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم تمام امت میں متاز ہوئے اور بہی وہ دولت ہے جس کے سبب سے سلف رحمہم اللہ کے آج تذکر سے کھے جاتے ہیں اور اصل سبب ترقی کی بہی شے ہے۔ آج کل صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یوں ترقی کی یوں کی اور اس امر میں ان کا اپنے نزد یک افتدا کرتے ہیں اور اصل روح اور سبب ترقی ہے میں تک نہیں اور نہ ترقی کی حقیقت سے واقف ہیں دنیا سمیٹنے کو اور جاہ فرموم کی تحصیل کا نام ترقی کر رکھا ہے۔ صحابہ نے جو فقو حات کی وہ سب للدین تھی۔ دنیا ان فرموم کی تحصیل کا نام ترقی کو کوئ منع کرتا ہے۔

#### اہل اللہ مختلف مذاق کے ہوتے ہیں

لوگوں کے ساتھ میہ برتاؤ ہوتا ہے کہ ان کو پچھ ہیں دیتے اور ہمیشہ دہ مفلس رہتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم اوھم کے سلطنت جھوڑ دی اور جیسے حضرت شاہ ابوالمعالی قدس سرہ کہ ہمیشہ فقر وفاقہ میں گزرتی تھی۔

ایک روز کا قصہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے یہاں ان کے پیرومرشدتشریف لائے۔حضرت مکان پرتشریف شدر کھتے تھے۔ لی فی تھیں انہوں نے تعظیم و تکریم سے پیرکو تھہرایالیکن حسب عادت حضرت شاہ صاحب کے یہاں اس روز بھی کچھ کھانے پینے کو نہ تھا۔ بی بی نے یزوں میں ہے آٹا دھار ما تکنے کے لئے خادمہ کو بھیجا۔ یزوسیوں نے اوھار بھی نہ دیا کہان کوا دھاروے کرکہاں ہے لیں گے۔ ہیرصاحب خادمہ کو برابر آتا جاتا و کمچے كر فراست ہے بچھ گئے ہو چھا كەس فكر ميں ہو۔ بي بي نے مجھا كدان سے كميا چھيانا۔ واقعی یہ حضرات خدا کے نائب ہوتے ہیں ان ہے اپنا کوئی حال چھپانا نہ جاہیے لی لی نے صاف کہددیا کہ حضرت آج ہمارے بیبال پھھٹیں ہے۔ بیرصاحب نے ایک رو پہیمطا فرمایا۔ آج کل کے بیرتو مریدوں کا ہی کھا جاتے ہیں کچھ خیال نہیں کرتے کہان کے یہاں کہاں ے آیا ہے اور کس طرح بیجارے لائے ہیں۔القصہ پیرصاحب نے فرمایا کہ اس ایک روبسیہ کاانائ لاؤاور ہمارے پاس لانا چنانچے غلہ حضرت بیرومرشد کے پاس لایا گیا۔حضرت نے ایک تعویذ لکه کرغله میں د با دیا اور بیفر مایا که اس تعویذ کومت نکالنا۔ پیرصاحب تو رخصت ہوئے اب روز مرہ اس میں سے غلہ نکالا جاتا تھا اوروہ کم نہ ہوتا تھا۔ کئی روز ہوگئے کہ منح شام كهانا آنے لگابيد كي كرحضرت شاه ابوالمعافي في فرمايا كه بائيس بيكيا بات ہے كئي روز ہوئے فقروفا قہنیں ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ پیرصاحب تعویذ دے گئے تھے۔اس کی برکت ہے۔ فرمایا کہ ہمارا فاقد اختیاری ہے اضطراری نہیں۔اب سیمقام بڑی کشاکشی تھا کہ پیر کا 'نعویذ اگر رکھا جائے تواپے نداق کے خلاف اور اگر ندر تھیں تو پیر کے تعویذ کی ہے اولی' مگر سجان الله ان حضرات کوحل تعالی ایبا نور باطن عطا فر مانے ہیں کہان کافہم نہایت صحیح اور عقل ان کی کامل ہو جاتی ہے فر مایا کہ اس تعویذ کاحق دارتو میراسر ہے مشکانہیں ہے لا وُ وہ

لے موس کی دانا کی جونور خداو تدی ہے حاصل ہوتی ہے

تعوید میں اپنے سرمیں رکھوں گاتعوید منگا کرسرمیں رکھ لیا اور اناح فقراء کو تقسیم کر دیا۔ شام کو پھر فقر دفاقہ ہوا شکر حق تعالیٰ کا ادا کیا اور بعضوں کوجائے ہیں کدا گرنہ ملے گاتو پریشان ہوں گے اور یا جانے ہیں کدان سے ہر داشت حقوق کی ہوگی ان کوخوب دیتے ہیں۔ غرض اولیاء اللہ کے مختلف طبقات ہیں گرجس حال میں ہیں خوش ہیں۔

ہدرو و صاف تراحکم نیست دم درکش کہ انچہ ساتی ماریخت عین الطاف ست (گاد کے اور صاف کے دیکھنے کاتم کو حکم نہیں بس بی جاؤ۔ کیونکہ ہمارے ساتی نے جو بچھ ہمارے پیالہ میں ڈال دیا ہے کرم ہی کرم ہے ہم کس قابل تھے)

أور كمتم بيل \_ ه

تو بندگی چوگدایاں بشرط مزدمکن کہ خواجہ خود روش بندہ پردری و اند ( تم غریوں کی طرح مزدوری کی شرط پر بندگی مت کرد کیونکہ ہمارا آ قاتو غلام کی پرورش کرنا خود جانتا ہے)

قبض کی حالت میں فرماتے ہیں <sub>۔</sub>

باغبال گر پنجروزی صحبت گل بایدش برجفائے خار ہجراں صبر بلبل بایدش اے دل اندر بندزلفش از پریشانی منال مرغ زیرک چوں بدام افتدخل بایدش (باغ دالے کواگر چہ چندروز پھولوں کی صحبت درکار ہے تو فراق کے کانٹوں کی تکلیف بہلبل کا ساحبر بھی چاہیے۔اے دل اس کی زلفوں کی قید میں پریشانی ہے نہ گھبرا۔اچھا جانور جب قید میں پریشانی ہے نہ گھبرا۔اچھا جانور جب قید میں پریشانی ہے تہ گھبرا۔اچھا جانور جب قید میں کھیں جاتا ہے اس کوئل بھی کرنا جا ہے)

اوراک سے زیادہ فرمائے ہیں۔

فراق دوسل چہ باشد رضائے دوست طلب کہ جیف باشد از وغیر او تمنائے ( ہجر ووصل کیا چیز ہوتی ہے بس محبوب کی مرضی تلاش کر و کیونکہ اس سے اس کے سواکی تمنا کرنا افسوسناک بات ہے )

اب میں پوچھنا ہوں کہ جس کا بیرحال ہوائی کو کیا پریشانی ہوگی وہ تو ہروفت مسرور ہے۔ ہروفت خوش ہے حیات طیب یہ ہے اور اس کے ماسوا پر پریشانی ہے۔ اور بے حالی ہے کیکن ایں سعادت برور بازونیست تانه بخشد خدائے بخشدہ (پینیک بختی بازو کے زور سے نہیں ہوسکتی جب تک بخشنے والاخداہی نہ بخشے)

حیات طیباور درجه ولایت حاصل ہونے کانہایت مال طریقہ

تکر ہاں کوئی میہ نہ سمجھے کہ میہ مرتبہ کس کو حاصل ہوسکتا ہے ہم لوگ تو دنیا دار ہیں۔
سینکڑ وں طرح کے اشغال ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں سویہ خیال شیطانی ہے اور منشاء اس
کا میہ ہے کہ میں بھتھ ہیں کہ تمام کا روبار دنیا کے چھوڑ کر چرے میں بیٹھ کرتبیج ہلاؤ۔ ہر گزنہیں۔
ہوخص کے لئے جداگانہ طریق ہے اگر اس مقام پر ہرا ایک کی تفصیل بیان کی جاوے تو ایک
ہوفت طویل درکار ہے اور پھر بھی کافی نہیں اس لئے کہ یہ کسے معلوم ہوسکتا ہے کہ میرے لئے
کونسا طریق نافع ہے اس لئے میں تم کو ایک مختصر ہی بات بتلا تا ہوں اور جھڑے کی بات
بالکل نہیں بتا تا وہ یہ کہ مرشد کا مل کے ہاتھ میں ہاتھ وے کر بوجا وَاور لم و کیف کوچھوڑ
دو۔ اپنے کو اس کے میں دکر دواور اپنی رائے کو ہرگز وظل نہ دو۔ جو وہ طریق بتائے اس پھل
دو۔ اپنے کو اس کے میں دکر دواور اپنی رائے کو ہرگز وظل نہ دو۔ جو وہ طریق بتائے اس پھل

بود مورے ہو سے داشت کہ در کعبہ رسد دست برپائے کبوتر زودناگاہ رسید

ایسی آیک چیوٹی کو ہوں ہوئی کہ خانہ کعبہ میں پنچ کیان اپنے ضعف و بحز کود کھے کر مایوں تھی۔

اس نے دیکھا کہ آیک کبوتر ان حرم محترم سے بیٹھا ہے۔ وہ چیوٹی اس کے پاول کو لیٹ گنی اس نے ایک پرواز کی اور بیت اللہ شریف میں جا پہنچا۔ چیوٹی نے جو آ نکھ کھولی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ سامنے آیک پرواز کی اور بیت اللہ شریف میں جا پہنچا۔ چیوٹی نے جو آ نکھ کھولی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ سامنے ہوتا تعبہ سامنے ہوتا کی طرح ہم آگر چے ضعیف ہیں لیکن اہل اللہ کا دامن آگر بکڑ لیس کے تو ان شاء اللہ تعالی محروم ندر ہیں گے۔ ای داسطے تو فر مایا ہے۔ کو نو ا مع الصادقین ( بچوں کے ساتھ ہوجاؤں )

عاقل کا ہر کام یا تو مخصیل منفعت کے لئے ہے یا دفع مضرت کے لئے

قاعدہ عقلیہ ہے کہ آ دمی جو کام کرتا ہے اس سے دو چیز وں میں سے ایک شے مقصود اور کامل ہی سلم کیوں اور کیے کہنے کوعلت وصلحت پوچنے کو سلم فائدہ حاصل کرنے کے لئے

س تكف ونقصان دوركرنے كے لئے

ہوتی ہے یا تو دفع مصرت یا جلب منفعت مثلاً کھانا کھا تا ہے۔لذت وتغذی کے لئے میر طلب منفعت ہے۔ دوا پیتا ہے دفع مرض کے واسطے بیمصرت کا دفع ہوا۔ اور مثلاً نوکری کرتا ہے روپیدی کخصیل کے لئے تجارت کرتا ہے منفعت و فائدہ کے واسطے۔ رشوت دیتا ہے تا کہ کی تتم کی سزانہ ہوجائے یا کسی بلامیں مبتلا ہے اس ہے رہا ہوجاوے۔ مگان بنا تا ہے سردی وگری ہے بیجنے کے واسطے۔خلاصہ بیہے کہ بیامر بالکل ظاہراور بدیہی ہے کہ جو کچھ انسان كرتا ہے جلب منفعت كے لئے كرتا ہے يا دفع مفترت كے لئے اس ميں كسي عاقل كو کلام نہیں اور نہاں پر برا بین و دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہے۔البتہ منفعت ومعترت کی تعین میں اہل الرائے واہل ملت میں اختلاف ہے۔ باتی نفس مئلہ میں اتفاق ہے۔ چنانچہ اول واضح ہو چکا ہے تعین میں البتہ بہت برااختلاف ہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہے کہ منفعت کی مخصیل تو ہرایک کا مقصود ہے لیکن منفعت کی تعین میں ہرایک نے ایک رائے قائم کرر کھی ہے ایک شخص سائی ہے کہ جھ کومٹلا تحصیلداری یا تھانہ داری یا ڈپٹ کلکٹری وغیر ہا مثلاً على حسب اختلاف المقاصد مل جاوے كداس ميں ميرى عزت وآبرو ہے۔ دوسراسا عي ہے کہ مجھ کو ندیلے کہ غریوں پر ظلم ہوگا چنا نچہ بعضوں پر زور دیا جاتا ہے کہ حکومت قبول کرواور وہ بیں کرتے۔ایک دولوگ ہیں جنہوں نے سلطنت کے لئے ہزاروں جانیں ضائع کر دیں اورایک وہ تھے کہ بھا گئے تھے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ کوئی اس کومنفعت سمجھا اس کی تخصیل کے لئے سعی کی اور دوسرے نے اس کومصرت خیال کیااس گئے اس کے دفع میں کوشش کی اور جس قدرا ختلا فات عالم میں ہیں سب کی وجہ یہی ہے کہ ایک شخص ایک امر کومنفعت وستحس مجمعتا ہاں کواختیار کرلیتا ہاں کی تحصیل کے دریے ہوتا ہے۔ دوسراای کومصرت مجھتا ہے اس الے اس سے بینے کی کوشش کرتا ہے چنانچداختلاف مذاہب کی بہی وجہے۔

کون کی منفعت قابل قسین ہے اور کون کی مصرت قابل دفع ہے

اس وقت قابل غورا مربیہ کہاں کا فیملہ ہونا ضرور ہے کہ آیا کون منفعت واقع میں
قابل تخصیل کے لئے ہے کون مضرت قابل وفع کے لئے ہے تو بعد تامل ہے مجھ میں آتا ہے کہ
سالہ مزوغذا ہے کوئش کرنے والا سے اپنے ایگ الگ متعدول کے موافق

منفعت وہ لائق تخصیل کے لئے ہے۔جس میں دوسفتیں ہوں۔ایک تو پیر کہ وہ منفعت زیادہ باقی رہنے والی ہو۔ دوسرے مید کہ خالص ہومشو کے بضر رنہ ہود کی لیجئے۔اگر کوئی منفعت حار سال رہنے والی ہواور دوسری آٹھ سال تو ہر عاقل دوسری ہی پیند کرے گا اور اس کو اختیار كريئ كامثلأ دومكان بهول أيك برزاعالي شان اورخوبصورت بهواور دوسرا فيجعوثا اور بدصورت ہواوروہ مکان کسی خص کے سامنے پیش کئے گئے لیکن میر کہا گیا کہ بڑامکان جاریا نچے روز کے بعد خالی کرالیا جاوے گا اور چھوٹا تھی خالی نہ کرایا جاوے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر عاقل اس جیوٹے ہی مکان کو پیند کرے گا اور اگریہ کہددیا جاوے گا کہ نسلاً بعد نسل تم کو دے دیا جاوے گا تو ضرور ہی پیند کرے گامعلوم ہوا کہ منفعت جس قدر باقی رہنے والی ہوگی ای قدر زیادہ اعتبار کے قابل ہموگا۔ای طرح اگروہ مکان عالی شان باوجودا پی خوبصورتی کے کسی ضرر برمشتنل ہومثلاً بمسابیا حیصانہ ہو یا اور کوئی مصرت کا احتال ہواوراس حجھوٹے مکان میں بیاند بیشه نه ہوتو ظاہر ہے کہ وہ جھوٹا ہی مکان بسند ہوگا۔ پس بیقاعدہ ٹابت ہوا کہ منفعت وہ قابل تخصیل کے ہے جومصرت ہے خالی ہو۔ای طرح مصرت بھی وہ زیادہ قابل اہتمام کے ہوتی ہے جوزیادہ ماتی رہنے والی ہواور نیز من کل الوجوہ مصرت ہی ہواور کوئی شائبداس میں منفعت کا نہ ہودیکھوا گرا ثناء سفر میں آ دمی سی مکان میں ایک دوشب کے لئے قیام کرتا ہے اور وہاں کوئی نا گوار امر پیش آتا ہے تو اس کے دفع میں زیادہ اہتمام اور فکر نہیں کرتا بخلاف اس کے کہ وطن اصلی میں کوئی امر پیش آ جاد ہے تو اس کے دورکرنے کی فکر ہوتی ہے اس لئے کہ دہاں ہمیشہ رہنا ہے اور مثلاً اگر کہا جادے کہ اگرتم جار دن کے لئے دھوپ میں سفر کرلوتو تم کوتمر کھر راحت ملے گی یا اگر جار ماہ راحت ہے رہو گئے تو عمر بھر جیل خانہ میں رہو کے تو طاہر ہے کہ ہر عاقل اس جارروز کے سفر کی مشقت کو گوارا کر لے گا اور دوسری صورت کو پہند ندکر بگا۔معلوم ہوا کہ مضرت باقیہ وخالصہ زیادہ فکر کے قابل ہے اورمضرت فائید زیادہ

ا معزت ہی ہوئی ہے چاہ چیونی ہو سے دور کرنے کے اہتمام کی سے ہر ہرطریقہ سے معزت ہے اہتمام کی سے ہر ہرطریقہ سے مصد مدت تک رہے والی تکلیف یا نقصان اور خالص کرننے وراحت کی کوئی شکل اس میں نہ ہو

قابل النفات نہیں ہے۔ یس منفعت ومصرت دونوں کی دوسمیں ہو کیں۔ منفعت باقیہ خالصہ منفعت باقیہ خالصہ منفعت فائیہ غیر خالصہ ومصرت فائیہ باقیہ خالصہ مجارت فائیہ غیر خالصہ اس کے بعد معلوم کرنا عبا کے دنیا کی منفعت ومصرت تو ہر مخص کے پیش نظر ہے ہم کواللہ ورسول نے ایک اور منفعت ومصرت کی بھی خردی ہے جوم نے کے بعد واقع ہونے والی ہے۔ منفعت و منفور اللہ منفعت و منفعت و منفعت و منفعت اخروں ہوں اور نگلیں منفعت و منویہ اور منفعت و منفعت اخروں ہوں۔

## نعماھئے آخرت اور نعمائے دنیا اور مصرت آخرت اور مصرت دنیا کا باہمی تفاوت

اب ہم کو بید و کھنا جا ہے کہ بیر جا رفتہ میں اخرکی لینی منفعت دینو بیر آخر و بیر معرت دینو بیر واخر و بیر بہای اقسام کی کس قتم میں داخل ہیں لیعنی غور کرنا چاہیے کہ منفعت دینو بیآ یا منفعت باقیہ خالفہ ہے اس طرح مفترت دینو بیر کو بھی دیکھنا چاہیے اور مفترت و نیو بیر کو بھی دیکھنا چاہیے اور منفعت اخر و بیر کو بھی دیکھنا چاہیے ۔ بیعن بیر کہ کون کی منفعت اور مفترت کس قتم میں داخل ہے ۔ سود کھے کہ دنیا کی منفعت تو قانیہ اور آخرہ کی باقیہ ہے اور آخرت کی مفترت باقی رہے والی ہے ۔ اس طرح دور سے اعتبار مفترت باقی رہے والی ہے اور دنیا کی مفترت فتا ہوئے والی ہے ۔ اس طرح دور سے اعتبار سے دیکھنے کہ دنیا کی منفعت کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی ہوگر خالص نہیں ۔ مثلاً کھانا ہی لے لیکھنے کہ دنیا کی منفعت کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی ہوگر خالص نہیں ۔ مثلاً کھانا ہی لے لیکھنے دونیا کی منفعت کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی ہوگر خالص نہیں جاتا ہے اس کے لئے بیل اول تو حاصل کس کلفت ہیں جاتا ہے اس کے لئے بیل دو آلات زراعت مہیا کرنے ہوئے ہیں اور است کیا جاتا ہے اس کے لئے بیل دو آلات زراعت مہیا کرنے ہوئا ہے ہیں اور است کیا بیائی دیے ہیں ای درجہ کی اس کے بعد ہوئا ہی اس قد بین بیائے ہیں ای قدر کلفتوں کے بعد ہیں اس کا حیث ہیں ان اقدر کلفتوں کے بعد ہیں ان سے عیں انتفاع کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بظاہر تمام کلفتیں ختم ہوجاتی ہیں بعد جب اس سے عین انتفاع کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بظاہر تمام کلفتیں ختم ہوجاتی ہیں بعد جب اس سے عین انتفاع کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بظاہر تمام کلفتیں ختم ہوجاتی ہیں بعد جب اس سے عین انتفاع کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بظاہر تمام کلفتیں ختم ہوجاتی ہیں

ا به بمیشدر سندوالا فائده دار اور خالص جسمین ذرایمی کلفت و نقصان ند بور سنده فنا بوجان والا فائده جو کلفت و نقصان سے خالی ند بوسله بمیشدر سنے والی تکلیف یا نقصان اور خالص جس بین کو کی فائده شه بور سنده قابوجانے والی تکلیف یا نقصان مرکز کے فائدہ بھی بوخالی شد بور سطه آ برنت کی نعشی سے میں انداز میں میں میں م

اورالنذ اذ المجي كاوقت موتا ہے كيكن اس وقت بھى اكثر اوقات كوئى ندكوئى كلفت بيش آجاتى ہے۔ کہ وہ کلفت النذ اذ میں سدراہ ہوجاتی ہے۔مثلاً روٹی کا مکڑا گلے میں اٹک گیا۔ کھانا کھانے بیٹے کسی عزیز کے مرنے کی خبرآ گئی یا اورفکر میں ڈالنے والی کوئی بات س لی کہ سب کھانا پکا پکایا بے لطف ہو گیایا یہ کہ وہ کھانا ہضم نہیں ہواقبض ہو گیا۔ یا دست آنے لگے۔ سلاطین وامراء کے بیش سے زیادہ کسی کاعیش نہیں ہے لیکن ان کوسب سے زیادہ پریشانیاں ہیں اولا دکو دیکھے لیجئے کہ بڑی بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہوتی ہے۔انواع انواع کی تکالیف اٹھا کران کی پرورش کرتے ہیں پھرا کثر اولا دخلاف مزاج ہوتی ہے۔ والدین کو پینکڑوں طرح کی ان سے تکالیف بینچتی ہیں غرض دنیا کی جس منفعت کو دیکھو کے خالص نظر نہ آوے گی اورایئے مقصد کے موافق نہ ہوگی۔ حق تعالیٰ خودِفر ماتے ہیں ام لیلانسیان میا تیمنی فیلیا الاحسرة والاولی کیاانسان کے لئے جوجوتمنا کرے وہ حاصل ہوتی ہے ( یعنی نہیں) ایں آخرت اور دنیاسب اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اس پرکوئی شبہ نہ کرے کہ للہ الآخرة والاولىٰ ہے تو بمعلوم ہوا كہ جيسے دنيا ہمارے اختيار ميں نہيں ہے۔اى طرح آ خرت بھی نہیں ہے پھر فرق کیا ہوا بلکہ نہ وہ قابل مخصیل ہوئی نہ یہ ہوئی تو جواس تقریر سے تمہارامقصود ہے کہ دنیا ہے بے رغبتی اور آخر ق کی رغبت دلانا وہ حاصل نہ ہوا جواب سیہ كردوس مقام يرحل تعالى فرمات بين من كان يسويدال عاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً و من اراد الأخبرة و سعى لها سعيها وهو مومن فاولنك كان سعيهم مشكوراً ليلي جو شخص صرف دنیا طلب کرے تو دنیا میں جو ہم جا ہیں گے جس کو جا ہیں گے وہ دیں گے۔ پھر اس کے لئے ہم جہنم تجویز کریں گے۔اس میں داخل ہوگا اس حالت میں کہ ندموم ومر دود ہو گا۔اور جو خض آخرت جاہے گا اور اس کے لئے بوری سعی کرے اور وہ مومن بھی ہو۔ بس ان لوگوں کی سعی کی قدر کی جاوے گی۔ دیکھئے دنیا کی نسبت تو بیفرمایا کہ ہم جس کوچاہیں گے اور جنتی جا ہیں گے دیں گے۔اور آخرت کی نسبت فرمایا کہ جواس کے لئے سعی کرے گااس ۔ **ا** ہ مزاحاصل کرنے کا

کستی کی قدر کی جائے گی بیتی اس کابدلہ ملے گا۔ دونوں جگد تفتیہ شرطیہ ہے مگر دوسری جگد کامیانی کا وعدہ ہے اور پہلی صورت میں نہیں ہے۔ پس حاصل یہ ہوا کہ اختیار میں تو خدای کے ہے دنیا بھی آخرت بھی مگر آخرت کی سعی پر آخرت دینے کا وعدہ ہے۔ اس لئے وہ قابل مخصیل ہوئی بخلاف دنیا کے بہر حال آیت ام للانسان ما تمنی الے ہو جوشہ ہوا تقاوہ مرتفع ہوگیا اب ہم لوگوں نے برعس معاملہ اختیار کیا ہے کہ جس کا (یعنی دنیا) وعدہ نہیں ہے اور اس کو اپنی مشیت پر رکھا ہے اس کی طلب میں تو منہمک ہیں اور نیز اس کے اسباب محصیل (نوکری تجادت زداعت وغیر ہا) کی نسبت تو ایسا معاملہ کرتے ہیں گویا ان کے مسبب ان پر ضرور مرتب ہوگا اور جس کا وعدہ ہے (یعنی آخرت) اس کے اسباب نزد یک مسبب ان پر ضرور مرتب ہوگا اور جس کا وعدہ ہے (یعنی آخرت) اس کے اسباب نزد یک مسبب ان پر ضرور مرتب ہوگا اور جس کا وعدہ ہے (یعنی آخرت) اس کے اسباب نزد یک مسبب ان پر خور و مرتب ہوگا اور جس کا وعدہ ہے (یعنی آخرت) اس کے اسباب نزد یک مسبب ان پر خور و غیر ہا من الما مور اسے) کی طرف مطلق النقات نہیں۔

ع بہیں تفاوت رہ از کیاست تا بکیا (دیکھوتو راستہ کا کہاں سے کہاں تک کا فرق ہے)

خلاصہ یہ کہ دنیا کی ہر منفعت کے اندر کدورت ہے۔ بخلاف آخرت کے منفعت کے کہ جس کوئی تعالی ای کوئی آزار کہ جس کوئی تعالی ای رضا مندی کے ساتھ جشت نصیب فرمادے۔ وہاں اس کوکوئی آزار نہیں۔ فرماتے ہیں وفیصا ما تشتھیہ الانفس لیجی تمہارے لئے جنت میں وہ شے ملے گی جس کوتہارا جی جا دوسری جگ فرماتے ہیں لایمسنا فیھا نصب و لا یمسنا فیھا لغوب یعنی ہم کو جنت میں نہاتھ لگے گا اور نہ اس میں تکان ہوگا۔

اہل جنت میں باوجود تفاوت درجات حسد نہ ہوگا

اگرکوئی کے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کے پاس دنیا کا سامان مال اولا دو مکان گھوڑے جوڑے وغیرہ بہت ہوتا ہے تو دوسراد کھے کراس کو حسد کرتا ہے اور حسد کی آگ سے جاتا ہے تو بیشا ہے تو بیشا ہے کہ جنت میں سب نعمتیں ہوں گی لیکن اختلاف درجات کی وجہ سے مثاید آپس میں حسد ہوتو یہ بھی ایک قتم کی تکیف اور کدورت ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہاں پر شاید آپس میں حسد ہوتو یہ بھی ایک قتم کی تکیف اور کدورت ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہاں پر

کے شرط و بڑا اوالا جملہ سے اراوہ سے بعن جن کے بیسب وذر مع بیں وہ باتی ان سے ضرور بی حاصل موجا کیں گا۔ سے اور حکم کی موئی چزیں

حسد نہ ہوگا۔ ہڑخص اپنے حال اور نعمتوں میں بے حدخوش ہوگا اور کوئی پیشبہ نہ کرئے کہ دو عال ہے خالی نہیں یا تو دوسروں کواپنے ہے افضل سمجھے گا۔ یانہیں اگر افضل جانے گا تو حسد ہوگااورا گرنہ جانے گاتو جہل لازم آئے گاجواب پیہے کہ ہم اس شق کواختیار کرتے ہیں کہ وہ افضل کوایتے ہے افضل جانے گالیکن وہ ان کے درجات کی تمنا نہ کرے گا۔اس لئے کہ ا بی استعداد اس کومعلوم ہوگی اور اپنے اعمال اس کو پیش نظر ہوں گے اور تفادت درجات وہاں تفاوت اندال ہے ہوں گے اس لئے اس کومعلوم ہوگا کہ اس سے زیادہ درجہ مجھ کوئیں مل سکتاً۔اس لئے وہ ای میں خوش ہو گانہ کسی پر اس کو حسد ہو گا اور نہ زیادہ کامتمنی ہوگا۔ دوسرا جواب اس سن باریک ہے وہ میرکہ دہاں سب عبد کامل ہوں گے تمام مقامات باطنی حاصل ہوں گے اور مقامات میں ہے۔ رضا بھی ہے۔ اس لئے مقام رضا بھی اس کو حاصل ہو گا اور وہ اس میں اس قدرخوش ہوگا کہ درجات فاضلہ کی اس کے قلب میں تمنا نہ ہوگی۔جیسا کہ و نیا میں دیکھاجا تا ہے کہ بعض طبائع میں قناعت کامضمون ایسارائے ہے کدان کے قلب میں ترقی دنیانہ ہونا کیامعنی بلکہ اس سے ففرت ہے ایک پولیس کے اہلکار دیکھے گئے کہ ان کے افسر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ترقی کریں مگروہ منظور نہیں کرتے ۔اوران کے ہم چیثم ان کو ہنتے ہیں۔ بات بیہ ہے کہ طبائع کا مذاق مختلف ہے جبکہ دنیا میں اس کانمونہ موجود ہے۔ آخرت میں تو کیا بعید ہے۔ ہاں ایک شبہ رہاوہ میہ کدحد یثوں میں آتا ہے کہ جنتی آپس میں ملیں گے اورایک جنتی دوسرے کود کی کرتمنا کرے گا کہ جیسالہاں اس کا ہے ایسا ہی میراجھی ہو چنانچہ فورأاى طرح كااس كالباس ہوجائے گااس ہے معلوم ہوا كەتمنا كرے گا جواب يہ ہے كہ بيہ تمنا صرف لباس کے بارے میں آئی ہے درجہ کے بارہ میں نہیں ہے اور لباس کے اندر مساواة ہونے ہے درجہ کی مساواۃ یا فضیلت لازم نہیں۔ کما ہوالظا ہر جدایس جس میں فرق ر ہنا ضروری ہے یعنی درجہاس کی تو تمنا نہ ہو گی اور جس کی تمنا ہو گی یعنی لباس اس میں فرق ہونا ضروری نہیں <sup>لی</sup>ں حسد کی کوئی گنجائش نہیں۔

لے اور چونک سے بھی معلوم ہوگا کہ دوسرے کوجو بچھ ملا ہے وہ بھی اس کے ملوں کی بدولت ہی ہے تو اگر یہ خیال آ سے گا تو اپنی کم عملی پر حسرت ہوگی نہ کہ دوسرے پر حسد سکے جیسے کہ پینے کہ بیٹوب ظاہر ہے۔

### عود بجانب سرخی سابق لعنی نعمائے آخریت اور نعمائے دنیا اور مصرت آخریت اور مصرت دنیا کا با ہمی تفاوت

حاصل ہے کہ جنت کی تعتیں سب خالص ہوں گی کدورت کا ان میں نام ونشان نہ ہوگا۔ بخلاف نعمائے دنیا کے کہان سب میں چھ نہ چھ کدورت ضرور ہی ہوتی ہے اب مفترت دینوی کود کیھئے کہ مفترت دینو پیخواہ کیسی ہی اشد ہولیکن فنا ہونے والی ہے اگر کسی کو کوئی بیاری ہےاول تو دنیا ہی میں صحت ہوجاتی ہے ور ندمر کرتمام مصائب کا خاتمہ ہوہی جاتا ہے اس طرح اگر کوئی افلاس میں یا کسی اور طرح کے دنج وغم وفکر میں بہتلا ہوتا ہے سب ایک ندایک دن ختم ہو جاتے ہیں معلوم ہوا کہ مضرت دنیا کو بقانہیں ہے۔ای طرح دوسرے اعتبارے دیکھئے کہ مضرت دنیا خالص مصرت نہیں بلکہ تامل ہے دیکھا جاوے تو اس میں سینکڑوں منفعتیں دنیااور دین کی ہوتی ہیں۔ دنیا کی منفعت توبیہ کہ مثلاً ایک شخص کسی بیاری میں مبتلارہتا ہے تواگریہ تندرست رہتا تو خدا جانے کیا کیا فساد کرتا اس کے سبب ہے یہ ہے آ بروہوتا۔ جیل خانہ جاتا اور ظاہر ہے کہ عاقل کے لئے آ بروجان سے زیادہ عزیز ہے اور دین کی منفعت تو بہت ہی ظاہر ہے کہ بیاری ذنوب کو کوکرتی ہے اور بہت سے منہیات ہے روکتی ہے۔خلاصہ مید کہ دنیا کی مصرت فنا ہونے والی بھی ہے اور من کل الوجوہ مصرت نہیں ہے بخلاف مصرت اخروبیہ کے کہ وہ مصرت ہی مصرت ہے۔ تمام مصرتیں وہاں علی وجہ الکمال موجود ہیں۔ پس ٹابت ہوا کہ منفعت دنیو بیانی بھی ہے لیل بھی ہے اور مشوق بے کلفت ہے۔ اور اخروی منفعت باتی بھی ہے کثیر بھی ہے اور خالص بھی ہے۔ اس طرح معترت دنیا فانی ہے اور غیر خالص اور اخر وی مصرت باتی بھی ہے اور خالص کیے۔

ک مناہوں کا کفارہ بن کران کومناہ تی ہے گے منوع باتوں سے سام برطریقہ سے بورے طریق پر کے اور سے مناہوں کا کفارہ بن کران کومناہ تی ہے گئی اور وہ بے انہنا شدید بھی تو دنیا کا ہرفائدہ بنیوں مفتوں میں کم اور بیجہ کفت کے ماتھ لی جلی گئی ہوا ہوا ہے۔ ای لئے وہی مقصود ہونا عقل کا کام اور دنیا کی ہر تکلیف و بیجہ کم اور آخرت کا منتوں مفتوں میں بہت براہ ہوا ہے۔ ای لئے وہی مقصود ہونا عقل کا کام ہوسکتا ہے۔ تقصال تین وجہ سے بلی اور آخرت کی بین میں وجہ سے بہت تخت اس لئے اس سے بچاؤ کی فکر بی عقل کا کام ہوسکتا ہے۔

# ہ خرت ہی کی منفعت قابل مخصیل اور آخرت ہی کی منفعت مصرت قابل اجتناب ہے اور دنیا کی ندمنفعت قابل اجتناب قابل اجتناب قابل اجتناب قابل اجتناب مارت قابل اجتناب

اب روز روش کی طرح فیصلہ ہوگیا آپ خود موازنہ کرسکتے ہیں کہ حاصل کرنے کے قابل کونی منفعت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ مسلمان (جو کہ اللہ ورسول کو بچاجا نتا ہے۔)اس سوال کا یہی جواب دے گا کہ منفعت اخرور پخصیل کے قابل ہے ای طرح دنیا اور آخرت کی معزوں میں موازنہ کر لیجئے کہ کون معزت زیادہ بچنے کے قابل ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی معزت آخرت کی معنرت آخرت کی معنمت کے مقابلہ میں اصلاً قابل اتنفات نہیں۔ زیادہ اہتمام کے قابل آخرت کی معنمت سے ماس کے بعد یہ بھے کہ آخرت کی منفعت کس طرح حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی منفعت کس طرح حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی منفعت کس طرح حاصل ہوتی ہے۔

#### آ خرت کی منفعت حاصل ہونے اور آ خرت کی مضرت سے بیچنے کا طریقہ

تو سمجھ لیجئے کہ آخرت کی منفعت جنت ہے اور اس سے حاصل کرنے کا طریق اعمال صالحہ ہیں اور آخر ق کی مفرت دوز خ ہے اور اس سے بیخنے کا طریق بدا عمالیوں سے بیخنا ہے۔ خلاصہ بیہ کہ اعمال صالحہ کو افتیار کیا جادے اور ذنوب سے بیچا جاوے اور جو ہو چکے ہیں ان سے تو بہ کی جاد سے فلاصہ بیہ کہ مقصود دوشتے ہیں اصلاح اعمال محوذ نوب اور محوذ نوب کے معنے یہ ہیں کہ گذشتہ سے تو بہ کی جاد سے اور آئندہ سے بیخنے کا عزم کیا جادے۔

اعمال صالحہ لوگوں پر بہت گراں ہیں بالخصوص حج اوراس کے تعلق بعض اعتراض اوران کے جواب اوراس کے تعلق بعض اعتراض اوران کے جواب

لیکن انگال صالحہ کی تخصیل اور گناہ ہے بچنا اول تو اکثر لوگوں پر ہمیشہ ہی ہے گران اور ان بالک بھی مین کو بچنے کی چیز تو ہے مگر آخرت کے نقصان کے مقابل شل نہ ہونے کے ہے۔ موروپید دیکر کوئی بچانی ہے بچتا ہوتو یہ دنیاراحت ہے نہ کہ کلفت۔ نقل ہے۔ پھرخصوصاً اس زمانہ میں تواعمال صالح لوگوں پر بہت ہی بھاری ہیں چنا نچہ برد بے ضروری اعمال صلوق صوم بچ نز کو قابیں لیکن دیکھا جاتا ہے کہ سب کے اندر بیجد ستی کی جاتی ہے بلکہ مصیبت بیجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اخبار میں شائع ہوا تھا کہ نماز نے ترتی کوروک دیا ہے بلکہ مصیبت بیجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اخبار میں شائع ہوا تھا کہ نماز نے ترتی کوروک دیا ہے کیونکہ بیس کر مسلمان ہوکر پانچ وقت نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسلام سے بعضے ہوگی وقت نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسلام سے بعضے ہوگی وقت نماز پڑھنی ہور ہائتہ ان احمقوں سے کوئی جاتے ہیں۔ اس لئے اس کو اسلام سے فارج کردیا جائے نعوذ باللہ ان احمقوں سے کوئی ہوتے ہیں۔ اسلام میں نماز نہیں وہ اسلام کیا ہوا۔ اس بیہودہ رائے سے معلوم ہوا کہ ان عقل پرستوں پرنماز بہت ہی بھاری ہے۔

حکایت: ہمارے مدرسہ دیوبند بین ایک طالب علم نو وارد آئے تھے۔منطقیوں کی صحبت بیں بہت رہے۔ دین کی مطلق پر واہ نہ تھی۔ نماز کی پابندی نہ تھی اور یہاں دیوبند میں نماز کا بڑا اہتمام اُ ہے۔ پانچ وفت سب طلبہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز کا وفت آتا ان کو بھی زیرد تی لے جاتے ایک روز کہنے لگے کہ حضور معراج میں تشریف لے وفت آتا ان کو بھی زیرد تی لے جاتے ایک روز کہنے سے کے کہ حضور معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں بچاس نمازی فرض ہوئی تھیں بھر کم ہوتے ہوتے پانچ رہی تھیں۔معلوم ہوتا ہے کہ دیوبند میں پوری بچاس کی بچاس ہی باتی ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ تمازان کوسخت مصیبت معلوم ہوتی تھی۔ حق تعالیٰ بھی فر ماتے ہیں انھا لکبیر ۃ الاعلی المخاشعین لینی بے شک نماز بہت بھاری ہے۔ گران لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں۔ اس واسطے ہیں تو نمازی کو ولی بھتا ہوں۔ حق تعالیٰ کافضل ہی خشوع کرنے والے ہیں۔ اس واسطے ہیں تو نمازی کو ولی بھتا ہوں۔ حق تعالیٰ کافضل ہی ہے کہ نماز پابٹدی کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ علی ہذار دز ہ کو بہت ثقیل بچھتے ہیں کا نبور میں ایک شخص ہے کہ نماز پابٹدی کے ساتھ روز ہ بی نہیں رکھا میں نے ان سے کہا تو کھو چنا نچہ رکھا اور پورا ہوگیا تب متحمل ایک نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ خیال کتنا غلط تھا کہ میں متحمل ہی نہیں۔

بعضے لوگ ج کانام س کروہاں کی بہت فدمت کرتے ہیں کدوہاں بدو مار ڈالتے ہیں

کے بھاری اور سے صرف ای وقت تک ہے جب تک کرتے نہیں بچریر چانا برد منا لکھنا بہت بھاری ہوتا ہے گر خوب کرتے کرتے بہت بلکا اور مزیدار بن جاتا ہے۔ کے برداشت کر سکنے والا

لوٹ لیتے ہیں اور بعضے تو گئے بھی نہیں مگر اور وں سے من من کر وہ بھی فدمت کیا کرتے ہیں۔ یہ سب کم ہمتی کی باتنیں ہیں۔ میں ان کوشم وے کر بوچھتا ہوں کہ کیا ہندوستان میں ایسے واقعات نہیں ہوتے بلکہ اگر وہاں کے مجمع پرنظر کی جائے توحق تو یہ ہے کہ جس قدرواقعات ہونا جا ہے ان ہے بہت کم ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں اگر اس کاعشر عشیر بھی مجمع ہو جائے تو بہتیرے واقعات ہوجاتے ہیں۔ بلکہ بغیر مجمع کے بھی راستوں میں واقعات ہوجاتے ہیں۔ہم نہیں کہتے جیسا بعض کہتے ہیں کہ بدوؤں کولوٹ مارحال ہے اس لئے کہ وہ دائی حلیمہ سعد تیز کی اولا دہیں میتو بالکل نغو ہے وہ اگرایسا کرتے ہیں زیادہ گنہگار ہوتے ہیں لیکن میضرور کہیں گے کہم اس کو یا در کھو کہ جج کا سفر سفر عشق ہے راہ عشق میں توسب کی پیش آتا ہے بلکہ بیش ندآ نا مجیب ہے۔ دنیا کے جوب سے ملنے کے لئے کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں مگرسب گوارا کرتے ہیں۔ نساز دعشق را سمج سلامت خوشا رسوائی کوئی ملامت (عشق کے واسطے سازمتی کا کوند مناسب نہیں ہوتا۔ ملامت کے دیدی رسوائی ہی کیسی اچھی چیز ہے) عشق مولی کے کم از کیلئے بود سے گشتن بہراو اولے بود (خدا کاعشق لیالی عشق ہے کہ م ہوسکتا ہاں کے واسطیقو گیند کی طرح لڑھکتا ہی بہترہ) حکایت: ایک بزرگ ایسے باہمت تھے کہ انہوں نے ۳۳ عج کئے تھے ایک شخص مونوی منظور احمد صاحب بنگالی تھے۔ مدینه طیبہ میں رہتے تھے مگر ہر سال حج کیا کرتے تھے اور حج کر کے مدینہ طبیبہ لوٹ جاتے تھے۔حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کود مکیم كرائك مار بهشعريژهله

زے سعادت آں بندہ کہ کرد نزول گے بہ بیت خدا و گیے بہ بیت رسول (شاہاش ہے اس بندہ کی نیک بختی پر جو بھی خدا کے گھر پہنچے بھی رسول کے گھر) اور بعضے ایسے بھی ہیں کہ قریب بیت اللہ شریف کے رہتے ہیں اور ان کو اب تک بھی حاضری نصیب نہیں ہوئی ایک صاحب فرماتے تھے کہ ایک بدوی ہیں پجیس برس سے مکمہ

ا اوراً ج كل توسب نياده المن دين جر سل دسوال حصد سل السير بزرگ خاندان كوكول كر واسطيق بعض وه چيزين بجي حلال نبيس مبتس جودوسرول كے لئے حلال ہوتی ميں بلكدان كو گزاه بھى زياده ہوتا ہے۔

معظمہ آتا تھا اس نے ایک دن پوچھا کہ بیلوگ اطراف وجوانب سے اس کثرت سے یہال کیوں آتے ہیں۔اللہ اکبراس کواتی بھی خبر ہیں کہ یہاں کیوں آتے ہیں۔

علی ہذار کو ق میں گرانی ہوتی ہے چالیس ہزار میں سے جب ایک ہزاررہ پیدنگا ہے تو گراں گر رتاہے حالانکہ چالیسوال حصہ بہت ہی کم ہے۔امم سمالقہ پر چوتھائی حصہ مال کا فرض تھا۔ بیتی تعالیٰ کافضل ہے کہ چالیسوال حصہ ہی فرض کیا گیا ہے بھی لوگوں پر بھاری ہے۔

ماهنل یہ ہے کہ جم قدراحکام شرعیہ ہیں سب کے اندرلوگوں کوگرانی ہوتی ہاور ہو احکام کرنے کے ہیں ان ہیں گرانی ہوتو زیادہ تبجب نہیں ہے۔ جن امور ہے منع کیا گیا ہے ان ہیں بھی گرانی ہوتی ہے مالا نکہ آک فعل ہے انہل ہے فعل ہیں توایک کام کا کرتا ہوتا ہے اور آک میں کیا مشقت ہے بلکہ ہولت ہونا چاہے دیکھتے ایک ادفی ہی مر تکہ نے خرج میں اور کی میں کیا مشقت ہے بلکہ ہولت ہونا چاہے دیکھتے ایک ادفی ہی مر تکہ نے خرج میں معزت کے اس میں اور کی ہیں اور گنا ہوں میں تو کچھ حظ وفقع و نیوی بھی مر تکہ نے خرج میں ہوتا ہے اور اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں سے مینہیں چھوٹی غرض کہ احکام شرعیہ خواہ متعلق فعل کے ہوں یا ترک کے سب میں لوگوں کو گرانی ہوتی ہوئی خوش کہ اور جب ایک شرعیہ خواہ متعلق فعل کے ہوں یا ترک کے سب میں لوگوں کو گرانی ہوتی ہوئی ہوا واور پیاس نہ کرنے کے ہوں اور پیاس نہ کہ کہ میاں ہو ہودہ خواہ شقتیں ہو کی من کر جی گھرا جاوے گا کہ میاں یہ تو جب کہ بیک کرووہ نہ کرو۔ خت البحق اور دشواری ہے۔ کوئی میاں فلسی بنا ہے تو سبی کہ میں میں کو ہور کوئی طریقہ ایا نہیں نکال سکتے جس سے یہ بیچید گی فلا سفہ قدیم وجد یہ جو کر سوچیں تو ہرگز کوئی طریقہ ایا نہیں نکال سکتے جس سے یہ بیچید گی ادر گل جھڑی کھلے اور اگر کوئی طریقہ ایا نہیں نکال سکتے جس سے یہ بیچید گی ادر گل جھڑی کھلے اور اگر کوئی طریقہ ایا نہیں نکال سکتے جس سے یہ بیچید گی ادر گل جھڑی کھلے اور اگر کوئی طریقہ ایا کہ بھی تو وہ بہل نہ ہوگا۔

زبان کی درستی اور خدانعالی کے خوف پیدا کر لینے سے پھرکوئی گرانی اعمال صالحہ میں نہیں رہتی

حق تعالی شاند نے اپنے بندوں کی اس مشقت اور اس البحص کو وفع کرنے کے لئے

ال الله الله الله الله الله يزكا فيمورويناكر في صدياده أسان ب سل كرنوا له كمان ش دكوات على

أيك طريقة نهايت مخضر لفظول مين ارشاد فرمايا ٢٠ يمآيها اللدين امنو التقو الله وقولو اقو الأ سليدا يصلح لكم اعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله و رسوله فقد فاذا فوذاً عظيما (اے ایمان والواللہ عدد واورتھیک بات کہا کرواللہ تعالی تہارے مل تیک بنا دینگے اور تمہارے گناہ بخش دینگے اور جو بھی اللہ رسول کی فرما نبر داری کر لیتا ہے وہ بری ہی کامیابی سے کامیاب ہوجاتا ہے) اس آیت کریمہ میں ای طریقہ کا بیان ہے سے حاصل ہے اس تقریر کا اجمالاً اور تفصیل اس اجمال کی ہیہے کہ اول ثابت ہو چکا ہے کہ دو شے مقصود ہیں اعمال صالحہ کا حاصل کرنا اور محوذ نو ب اوران میں بھی گرانی کی اس مہولت کے لئے دوطریق ارشادفر مائے ہیں کہ ان کواختیار کرلوتو وہ دو چیزیں جو بڑی مشقت کی تھیں وہ آسان بوجاوي كي-ان ميس ايك اتقواالله جاوردوس عقولو قولاً سديدا اعمالکم عمالکم عمالکم بین الله سے ڈرواور بات تھیک کہو۔ اس پردو شے مرتب فرمائی ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم و يغفولكم ذنوبكم ليحى أكرتم ان دوباتول كواختيار كرلوكي توالله تعالى تمهار اعمال كي اصلاح فرمادیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیں گے۔اوران ہی میں تم کوگرانی تھی جس کا او پر بیان ہوا۔ حاصل میر کہ تقویٰ جس کا ترجمہ خدا کا خوف ہے فعل قلب کا ہے اور کہنا فعل ز بان کا ہے۔ خلاصہ طریق کا میہ ہوا کہ دل اور زبان کوتم درست کرلو باقی سب کا م ہم کر دیں کے قلب ایک شے ہاں کے متعلق صرف ایک شے بتلائی ہے بچھ جھگڑے کی ہات نہیں ہے۔ایک نہایت مخضر کا م فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرلوجیے سی شخص ہے کہا جاوے کہ ہیے یجاس گاڑیاں ہیںان کوا یک دم ہے چلاؤاوروہ بخت پریشان ہو کہ میں کس طرح چلاؤں بیتو خت مشکل ہے۔ پھراس کواکی طریق بتلایا جاوے کہ اس میں انجن لگا دو۔سب گاڑیاں خود بخود چل بڑی گی۔ واللہ ایس بنظر تعلیم ہے کہ کوئی تکیم کوئی فلسفی کوئی عاقل مثل نہیں لا سکتااور کیوں نہ ہو بیا بیک مطب ہے ایسی ذات پاک کا جوانسان کے رگ و پھول کے ریشہ ریشہ سے واقف ہے اس لئے اس کی حالت کود مکھ کرعلاج تجویز کیا ہے۔ لے دل الجن ہے جس سے سباعضا جزے ہوئے ہیں خدا کا خوف اس کی اسٹیم ہے وہ آنافا نامس تھنے لے جائے گا۔

# زبان کی درستی اور خداتعالی کے خوف کواصلاح اعمال اور محوذنوب میں کیادخل ہے

اب دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کواصلاح اعمال اورمحوذ نوب میں دخل ہے یا نہیں تو بعد تامل بیر بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے افعال کی ترتیب یوں ہے کہ اول قلب سے ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد صدور ہوتا ہے گویا انجن قلب ہے تو اگر قلب درست ہوگیا توسب کچھ درست ہو جائے گا بلکہ اگر غورے دیکھا جاوے تو بیرد نیا کا سارا جہاز اور تمام بھیڑے سب کے سب قلب ہی کے خیال پر چل رہے ہیں۔ یہ پہاڑ کی برابر عمارتیں ہے ہرے بھرے باغ پیطرح طرح کے سامان سب کا انجن خیال ہی ہے۔ای واسطے تو حدیث مين أيابك ان في المجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله لين آدي كے جسم ميں گوشت كاايك كلرائے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام جسم درست ہوجا تا ہے۔اور جب وہ بگڑتا ہے تو تمام جسم بگڑ جا تا ہے اور بیرمئلطبی قاعدہ ہے بھی درست ہے۔اس لئے کہ امراض قلب تمام امراض میں بہت بخت ہیں۔اگر قلب صیح اور توی ہے تو اور امراض کوطبیعت خود دفع کر دیتی ہے اور اگر قلب میں ضعف اور مرض ہوتو اور جسد کتنا ہی قوی ہوسب بریکار ہے جب سے بات تابت ہوگئ کہ قلب کی درتی ہے تمام انمال کی دری ہوتی ہے تو قلب کی دری کس شے سے ہو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قلب کے بھی بہت سے اعمال ہیں تو اگر حق تعالیٰ تمام افعال کا حکم فرمادیتے یا اجمالاً بیفر مادیتے کہ اپنے قلب كودرست كرولواس صورت ميں بھى نفس ايك مشقت ہوتى كەقلب كوئس طرح درست کریں کیا رحمت ہے کہ قلب کے تمام افعال میں صرف ایک مختفری بات فرمائی کہ صرف ہاراخوف اختیار کرلو باتی سب ہم درست کردیں گے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاکم کااگر ڈرول میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی مخالفت پر جرأت نہیں ہوتی۔ ای طرح اگر خدا تعالیٰ کا خوف کسی کے دل پر بیٹھ جائے تو اس سے گناہ نہ ہوں گے اور اعمال کی اصلاح ہو جادے گی اور گذشتہ ہے تو بہاور آئندہ کے لئے عزم ترک بھی کرے گا۔ یہ مجوذ نوب ہوا۔ پس معلوم ہو گیا کہ تقویٰ کو اصلاح انکمال اور محوذ نوب میں پورا دخل ہے اور تقویٰ اصلاح انکمال کے لئے بمنز لہ علت تامہ کے ہے۔

خوف سے رو کنے والی چیز وں کا بیان اور خدانعالی کے غفور رحیم ہونے کا مطلب

اب اس کے بعد مجھنا جاہے کہ ہر شے کے لئے بچھموانع ہوتے ہیں اور پچھ ذرائع اس کی تحصیل کے ہوتے ہیں۔ای طرح خوف کے لئے موافع کو بیان کیا جاتا ہےاور طریقہ تخصیل آخر میں بیان کیا جاوے گا تو سمجھنا جا ہیے کہ خوف سے رو کئے والی صرف دو چیزیں ہیں۔اول تو عدم ایمان دوسرے تسویل شیطانی عدم ایمان تو ظاہر ہے کہ بفضلہ تعالیٰ یہاں نہیں ہے۔اس لئے اس کے تعلق تو کیجھ کلام کرناضروری نہیں البتہ تسویل شیطانی میں ابتلائے عام ہور ہا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان نے سب کو بیدیٹی پڑھار تھی ہے کہ میاں جو پچھ كرنا ہے كرلواللد تعالى براغفور رحيم ہے۔اخير ميں توبه كرليس كے سب بخش ديں كے چنانچيہ ارتزاد بھی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفواعلیٰ انفسهم لاتقنطوامن رحمة الله الی انة أهو الغفور الرحيم تومن ليج كرق تعالى بشك غفوررتيم بيكن غفوررتيم كوه معنی ہیں جو پیلوگ سمجھتے ہیں بلکہ غفور رحیم ہے معنی یہ ہیں کہ جولوگ نافر مانیاں کر چکے ہیں اور نادم ہیں لیکن ان کو بیتر دو ہوتا ہے کہ آئندہ کے لئے تو خیر بیتد بیر ہے کہ گناہ نہ کریں۔لیکن گذشته كرتوت كى اصلاح كيے ہوتوان كے لئے فرماتے ہیں كەاللەتعالی گذشته گناہوں كو بخشنے والا ہے۔ چنانچیشان نزول میں ای خیال کے جواب میں نازل ہونا اس آیت کامضر عائد کور ہے۔ پس بیآیت گناہان ماضی کے لئے ہے نہ بید کد آئندہ کے لئے بھی گناہ کی اجازت دے رے ہیں اب لوگ ستقبل کے لئے بھی اسی آیت کواپنامتمسک جناتے ہیں۔ یہ سراسر تعلقی ہے۔ ل وه علت جس سے کام ہوئے بغیر ندرہ سکے۔ مل دھوکہ بازی مسلم آپ کہدد پیجئے اسے میرے دہ بندو جنہوں نے اپنی ذاتوں پر زیادتی کرلی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامیدمت ہوجاؤاک جملہ تک بے شک وہ تو بہت بخشنے والے بڑے مہر بان ہیں۔ سم یہاں تک ہے مقائی ہے کے دلیل

#### توبياور گناہوں کی مثال

یا در کھوکہ تو بہ کی مثال مرہم کی ہے اور گناہ کی مثال آگ کی سی ہے۔ مرہم تو اس لئے ہے کہ اتفاق ہے اگر جل جاوے تو مرہم لگا دیا جاوے۔اس کے نہیں ہے کہ اس اعتاد پر کہ ہارے پاس مرہم ہے۔آگ میں جھلسا کریں۔جس شخص کے پاس نمک سلیمانی ہواس کو پیر كب رواب كدجان جان كربهت ساكها ياكر \_\_ نمك سليماني تواس واسطے ہے كدا كرا تفاق سے بہت کھا جاوے تو تمک سلیمانی کھالیا جادے اس سے مضم ہوجادے گا اور جوابیا کرے گا تو ایک روز جان ہے ہاتھ دھوئے گا۔ای طرح جو مخص توبہ کے اعتاد پر گناہ کرتارہے گا ایک دن عجب تہیں وہ ایمان سے ہاتھ وهو بیشے عرض کے توبہ کے جمروسہ گناہ کرنا بہت حماقت نے بنسبت اوراعضاء کے زبان کی درستی زیادہ ضروری ہے اوراس کی درستی سے تمام اعضاء کی درستی ہوجاتی ہے اس تمام ترتقر ريه معلوم موگيا موگا كهطر يقداصلاح اعمال ومحوذ نوب كا فقط اتناهي ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرلو۔ تو ای ہے تمام اعمال درست ہوجاویں گے اور زبان کی درتی بھی اگر چہاس میں داخل ہے مگر پھرزبان کی درتی کواستقالا لآظر یقد کا جزو کیوں بنایا گیا اس بين كياراز بي يس بجائ اتقوا الله و قولوا قولاً سديداً (الله عدرواورهيك باتكرو) كے يول فرماتے بايها الذين امنو ااتقوا الله يسدلكم لسانكم و يصلح لىكىم الخ (اے ايمان والواللہ ہے ڈرووہ تمہاري زبان ٹھنيك كرديں كے اور تمہارے عمل نيك بنادیں گے اور گناہ بخش دیں گے ) یول نہیں فرمایا بلکہ وقبولسوا قبولاً سدیداً کیا اته قسو الله \_ برعطف كيا\_اوراس كوستقل طريقة قرار ديا تووجه اس كي مديج كها عمال بهت ا منوصاً جبکه موت کا وقت معلوم نبیل اوریه بھی معلوم نبیل که موت آنے کے وقت اتی مہلت بل سکے گی مانہیں جس ين توبركر لى جائ أكر باك فيل فالج يا يكسيدن جيس اجا تك بات بوكى تو كيا بوكا اور جيسے فغور ورحيم حق تعالى كى صفتیں ہیں جباروقہار ختم مجی صفتیں ہیں اگران میں ہے سی کاظہور ہوگیا تو کیا ہوگاس لئے ہروقت توبیضروری ہے۔ الك مستقل طور المستقل طور المستقل طريقة فرمايا تحيك بات كوبحى مستقل قرار ديا-

ہے ہیں ایک وہ جو ہاتھ پاؤں آ نکھ وغیر ہاہے ہوتے ہیں ایک وہ جوز بان ہے ہوتے ہیں اوران دونوں قسموں میں می قشم کا تفاوت ہے۔ایک بیرکہ سوائے لسان کےاورسب جوارح عمل کرنے ہے تھک جاتے ہیں۔ پاؤں تھک جاتے ہیں کثرت سے چلنے سے ہاتھ تھک جاتا ہے ان اعمال ہے جو ہاتھ سے کئے جاتے ہیں۔ آئکھ تھک جاتی ہے زیادہ دیکھنے سے مگریدلیان بولنے ہے نہیں تھکتی اگر لا کھ برس تک بک بک کروتو ہرگز نہ تھکے گی۔ یہ بات دوسری ہے کہ کثرت ہو لئے ہے دل کے اندر بے روقی کی پیدا ہو کر بولئے سے نفرت ہو جادے کیکن زبان کو فی نفستہ کوئی تکان نہ ہوگا۔اس معلوم ہوا کہ کسانی اعمال سب جوارح کے انتمال سے عدد میں زیادہ ہول گے۔ اِس گناہ بھی اس سے زیادہ ہول گے ایک تو پرتفاوت ہوا دوسرے مید کہ زبان مثل برزخ کے ہے۔ درمیان قلب و جوارح کے قلب سے بھی اس کومشا بہت ہے اور جوارح ہے بھی ۔اورمشا بہت خلقی بھی ہے اور باطنی بھی فلقی ہے کہ قاب بالکل مخفی ومستور ہے اور جوارح بالکل ظاہر اور زبان ستومن وجہ ومکشوف من وجہ ہے۔ چنانچیشارع نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے کہ صانم اگر منہ میں کوئی چیز لے کر بیٹھ جائے روز ونہیں ٹو ٹنااس میں اس کے مکشوف ہونے کا اعتبار کیا گویا جوف میں وہ چیز نہیں گئی اورا گر تھوک نگلے تو بھی روز ہنیں ٹو نٹا اس میں مستور ہونے کے اعتبار کیا گویا جوف ہے جوف میں ایک چیز چلی گنی اورغسل میں کلی کرنا فرض ہوا پیمشکوف ہونے کا اعتبار فر مایا اور باطنی مشابہت یہ ہے کہ جیسے قلب کی اصلاح سے تمام بدن کی اصلاح ہوتی ہے ای طرح زبان کی اصلاح ہے تمام اعمال جوارح کی اصلاح ہو جاتی ہے جو خص ساکت ہو کر بیٹھ جائے اس ے ہاتھ ے ظلم ندہوگا۔ ندزیادتی ہوگی ندسی ہے لزائی ہوگی نہ تکرار ہوگا اس لئے کہ زبان جلانے ہی ہے نوبت ہاتھ پاؤ*ل تک پہنچ*تی ہان سب سے حدیث کی بھی تنویر ہوگئ۔ ا**ذا** اصبيح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فانا نحن بك فيان استقمت استقمنا و ان اعوججت اعوججنا ليحي جس وقت ابن آ دم

ا خود می زبان کے کام سباعضائے ظاہری ہے تعداد میں زیادہ ہول گے۔ سے آلک طرح سے انون اوروضویس فرمایا تو مستور ہونے کا اعتبار فرمایا۔ ہے وضاحت

صح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کوشم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ (اے زبان) بمارے بارے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں اپس اگر تو راست ہوگی تو ہم سب راست رہیں گے اور اگر تو مجے ہوگی تو ہم سب کج ہوجادیں گے۔ تیسرا تفاوت دیگر جوار ح اور لسان میں یہ ہے کہ زبان قلب کی معبر ہے زبان سے جو بچھ کہا جاتا ہے اس سے پوری حالت قلب کی معلوم ہو جاتی ہے اور اگر ساکت رہے تو کیھھال معلوم نہ ہوگا کہ بیخض کیسا ہے۔ زبان ہی ہےمعلوم ہوتا ہے کہ میخص متواضع ہے یا متکبر ہے۔ قانع ہے یا حریص عاقل ہے یا احمق وشمن ہے یا دوست خیرخواہ ہے یا بدخواہ بخلاف ہاتھ پاؤں کےسب میں شبہ ہوسکتا ہے ایک ہی طرح کافعل ہاتھ یاؤں سے دوست دشمن سے صاور ہوسکتا ہے۔ مثلاً قل واقع ہواتو اس سے بی فیصلہ بیس کر سکتے کہ میہ قاتل وشمن ہی تھاممکن ہے دوست ہواور وہ کسی اور کونل کرنا جیا ہتا ہواور ہاتھ جوک گیا ہو چنا نچہ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک بھائی نے بندوق چلائی دوسرے بھائی کی آ تھے میں ایک چھرہ لگاای طرح سے مارپیٹ بھی عداوت سے ہوتی ہے بھی تادیب کے لئے ہوتی ہے غرض ایک شق معین کرنے کے لئے خارجی قرائن کی ضرورت ہوتی ہے بخلاف لسان کے کہ یہ پوری نائب ہے قلب کی چوتھا تفاوت ہیہ ہے کہ تعلقات دونتم کے ہیں ایک اپنے نفس کے ساتھ دوسرے غیروں کے ساتھ غیروں کے ساتھ جوتعلق اخوت محبت عدادت کا ہوگا وہ بدولت زبان کے ہوگا اور پدطا ہر ہے کہ اعمال صالحہ میں ہم کو دوسروں کی امداد کی ضرورت ہے۔ بغیر دوسروں کی امداد کے ہم رکعت تك نہيں پڑھ سكتے اس لئے كەنماز كاطريقة ہم كوكس نے بتلايا ہے اس لئے ہم نماز پڑھتے ہیں۔قرآن شریف کسی نے ہمیں پڑھایا اس لئے ہم پڑھتے ہیں۔روزہ کی فرضیت اور اس كى تاكيداوراس كى مابيت كى في بتائى اس كے روز ور كھتے ہيں على بدائمام اعمال صالحه كو ان کے بتلانے سکھلانے والوں نے بلاتعلق تو بتلایا نہیں اور وہ تعلق پیدا ہوا ہے لسان سے اور نیز تعلیم بھی ہم کو بذر بعدلسان کی گئی تو اس اعتبار ہے لسان کوتمام اعمال صالحہ میں دخل ہوا گویا بیتمام اعمال صالحه بدولت اس لسان ہی کے ہم سے صادر ہوتے ہیں جبکہ دیگر جوارح اله حالت بيان كرف والى سل ادب وتهذيب سكمانا اورلسان میں اس قدر تفاوت ہوئے اورلسان کواعمال صالحہ کے وجود میں ایک دخل عظیم ہوا اس لیے حق تعالی شانہ نے اس کو مشقل جزوطریقہ اصلاح کا بنا دیا۔اگر چہ تقویٰ ہے جو درستی ہو گی درستی اسان بھی اس کا فردعظیم ہے خلاصہ بیہ ہے کہ جمار نے ذمہ دو کام ہوئے ایک خدا کا خوف دوسرے زبان کی اصلاح ان دونوں کے جمع ہونے سے آئندہ کئے لئے اعمال کی اصلاح ہوگی اور گذشتہ گنا ہمجو ہوجا کمیں گے۔

اصلاح اعمال میں ہم کواینے او پرنظر نہ ہونا جا ہیے

اور پہ صلع کی نسبت جوا بی طرف فر مائی حالانکہ بظاہراصلاح اعمال کام عبد کا ہے تو وجداس کی بیاشارہ ہے کہ ہم کواپنے اوپر نظر نہ ہونا جا ہے اور بیانہ مجھیں کہ بیاکام ہم نے کیا ہے۔اس لئے فرماتے ہیں کہ نازمت کروجو کچھ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اور خیرا آگر ہمارے اختیار میں بھی ہے تو ہیہ ہے کہ مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پوری درتی جو منہوم ہے کا یعنی بیکہ جیسے جاہیے اس طرح کی نماز پڑھنااور قلب کااس میں حاضر ہو جانا یہ سب خدا کی طرف ے ہاوراس نسبت میں ایک اور لطیف مکتہ ہوہ یہ کہ گویا فرماتے ہیں کہ بیا تمال تو تم نے کر لئے کیکن ہم اس کی اصلاح کر کے فرشتوں کے معرفت پیش کرادیں گے جیسے بچہ سے کہا كرتے ہیں كہ بیہ شےاٹھالا ؤاوروہ اٹھانبیں سكتا تو خوداٹھاتے ہیں اوراس كاہاتھ بھى لگواد ہے ہیں اور اٹھانے کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں اور اس پر انعام دیتے ہیں ایسے ہی ہمار انماز روز ہے کہ خودتو فیق دیتے ہیں خود رکھواتے ہیں اور خود ہی انعام عطافر ماتے ہیں اللہ اکبرکس قدررهت ہے اور دوسری شے جو اتبقوا الله النح (الله ہے ڈرو) يرمرتب فرما كى وہ يعفو اسكم ذنوب كم (تمهار \_ گناه بخش دي كے) ہے بظاہرتوبيمعلوم ہوتا ہے كہ بجائے یغفرلکم ذنوبکم کے بحببکم ذنوبکم فرماتے یعیٰتم کوگنا ہول سے بچالیل گے۔ یہ نہیں فرمایاس کئے کہ گناہوں سے بچاناتو یصلح لکم میں آچکا ہے فانو ب ماضیہ باقی تھے۔ان کی نسبت فر مایا کہ ان کی بھی فکرنہ کروان کو بھی اللہ تعالیٰ محوفر مادیں گے۔

لے اللہ تعالی تمہارے مل نیک و درست کر دیں گے۔ سے کونکہ جب نیک نیک عملوں کی تو فیق دیں گے آ مے گناہ نہ ہوں مے ان ہے بھی بچاؤ ہو گیا۔ سٹھ پہلے کے گناہ

# تخصيل خوف كانهايت عمده طريقه

اب میں آپ کوخوف (کہجس ہے تمام اعمال درست ہوجاتے ہیں) اس کے حاصل ہونے کا طریقہ بتلاتا ہوں اور وہ طریقہ گویا ایک گر ہے۔ اور وہ میں اپنی طرف ہے نہیں کہتا بلكه وه بهي حق تعالى بي كاارشاد بوه بيب ولتنظر نفس ما قدمت لغد (اور برجان ال پرغورکرے کہاں نے کل کے لئے کیا عمل آھے کئے ہیں ) لیعن فکر آخرت کیا کرواور فکر آخرت كاطريقه بيه بكايك وقت مقرد كرلومثلاً سوتة وقت روز مره بلا ناغه بين كرسوها كرو كرمعاد كيا ہے اور مركر ہم كوكيا بيش آنے والا ہے۔ مرنے سے لے كر جت ميں داخل ہونے تک جودا قعات ہونے والے ہیں سب کوسوچا کرد کہایک دن وہ آئے گا کہ میرااس دار فانی ہے کوج ہوگا۔سب سامان مال واسباب باغ ونو کر جیا کراولا دبیٹا بیٹی ماں باہ بھائی خولیش اقارب دوست وتمن بہیں رہ جاویں گے۔ میں تن تنہا سب کو چھوڑ کر قبر کے گڑھے میں جالیٹوں گا اور وہاں د وفرشتے آ ویں گے اگر میرے دن بھلے ہیں تو اچھی صورت میں ورنہ خدانخواستہ ڈراؤنی صورت میں نہایت ہولناک آوازے آ کرسوالات کریں گے۔ یں اےنفس اس دفت کوئی تیرا مددگار نہ ہوگا۔ تیرے اعمال ہی وہاں کام آ ویں گے۔اگر سوالات کے جواب درست ہول گے تو سجان اللہ جنت کی طرف کھڑ کی کھل جائے گی اور اگرخدانخواستدامتخان میں نا کام رہاتو قبر حضوہ من الناد (دوزخ کاایک گڑھا) ہوگی۔ اس کے بعد تو قبرے اٹھایا جاوے گا اور نامہ اعمال اڑائے جاویں مے۔حساب کتاب کے لئے چیش کیا جاوے گا۔ بل صراط پر جلتا ہوگا اےنفس تو کس دھو کے میں ہے اور ان سب واقعات پر تیراایمان ہے۔اور یقینا جانا ہے کہ بیہوکرر ہیں گے۔ پھر کیوں غفلت ہے اور كس وجه سے گناموں كے اندر دليري ہے كيا دنيا ميں ہميشه رہنا ہے الے نفس تو ہى اپناغم خوار بن اگرتوا بِي عُم خواري ندكر \_ كاتو تجه \_ زياده كون تيرا خيرخواه موگا \_ اي طرح گفنشد ديره گفنشەروزاندان واقعات كوتفصيل ہے سوجا كرے ميں دعويٰ ہے كہتا ہوں كهان شاءالله چند ل اوٹے کی میکر آخرت ہی روز کے بعدد کیھو گے کہ خوف پیدا ہو گیا۔ اور خوف بیدا ہونے کے بعد آپ کو ماضی سے تو یہ کی فکر ہوگی اور آئندہ کے لئے اطاعت کی تو فیق ہوگی۔ اس وقت آپ کو مشاہدہ ہوگا اتفوالله پر کیسے اصلاح اعمال ومحوذ نوب مرتب ہوگئے۔

اطاعت کاملہ کامحبت برموقوف ہونااور محبت کے بیدا کرنے کاطریقہ

و من یطع الله و رسوله فقد فازا فوزاً عظیماً لینی جوفض الله ورسول کا اطاعت
کرے وہ بڑی کا میا بی کو پہنچا۔ یہ طبع میں اشارہ ہے کہ جوفض خوشی ہے کہنا مانے اس کے
لئے یہ طوع ہے مشتق ہے اور خوشی ہے کہنا مانا بدون محبت الله ورسول کے نہیں ہوتا اور الله
کی محبت عاصل ہونے کا طریقہ الله تعالیٰ کی نعتوں کا یاوکرنا ہے۔ اس کے لئے بھی ایک
وقت مقرر کر کے سوجا کرو کہ ہم پر الله تعالیٰ کی کس قدر نعتیں ہیں۔ چندروز کے بعد آپ کو
مثاہدہ ہوگا کہ ہم سرتا سرعنایت اور نعتوں میں غرق ہیں اس سے آپ کے قلب میں حق
تعالیٰ کی محبت اور اپنی نا کارگی اور تقصیر جاگڑیں ہوگی اور جناب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ
وسلم کہ یطع کا تعلق آپ سے بھی ہے۔ آپ کے ساتھ محبت کا طریقہ بھی ہی ہے کہ حضور
وسلم کہ یطع کا تعلق آپ سے بھی ہے۔ آپ کے ساتھ محبت کا طریقہ بھی ہی ہے کہ حضور

جب محبت پیدا ہو گی اطاعت خوش ہے ہو گی ادھر محبت ہو گی اور پہلے جوطریقہ بیان کیا اس سے خوف ہو گا۔ بید دونوں شے آپ کے دین دنیا دونوں درست کر دیں گے اور بڑی کامیا بی ہے یہی مراد ہے۔

عالم غیب کی وسعت اوراس کے کشف سے اس کا اشتیاق اور عدم کشف کا موجب نقصان نہ ہوگا

عالم غیب میں اس قد روسعت ہے کہ میرعالم اس ہے وہ تسبت رکھتا ہے جوسوئی برنگا الے جس کے معنے فوش فوش کہنا مانے کے ہیں اور نا فوش ہے مانٹا کر با کہلا تا ہے۔ سکے اطاعت کرنے کاتعلق حضور ہے ہی ہے آیت میں ان کی فرمانبرواری کو بھی فرمایا ہے اس کو بھی خوشی نوشی نوگ کرتا ہے اس کا ذریعہ بھی محبت ہے اور محبت پیدا کرنے کا پہل طریقہ ہے۔ سم وہ جہان جواس دنیا کے بعد ہے اور اس وقت نظروں سے عائب ہے آخرت کا جہان ہواایک قطرہ سمندر سے نبیت رکھتا ہے۔ یعنی بیالم دنیا کے سامنے شل ایک قطرہ کے ہے۔ اوروہ اس اغتبار ہے مثل سمندر کے ہے۔ اہل کشف نے لکھا ہے کہ دونوں عالموں میں وہی نسبت جو کہ رحم مادر اور عالم دنیا میں ہے۔ بچہ اول رحم مادر میں رہتا ہے اور اس کے لئے وہ ایک عالم ہوتا ہے اور اس سے اس قدر مانوس ہوتا ہے کہ اگر شاید وہاں سے اس کی رائے کے کرعالم دنیا میں لایا جائے تو وہ بھی گوارا نہ کرے اور مجل جادے کیکن اگر اس کوکسی طرح وہاں سے نکال لیا جاوے جیسا کہ ای طرح لایا جاتا ہے اور عالم دنیا میں وہ یہاں کی رونق چېل پېل يېال کې آبادي اورمعموره د نيا کو د کيھے تو عالم رحم اس کو بالکل چې اور عدم معلوم ہونے لگے۔ای طرح اہل دنیا جو کہ اس عالم میں محبوں اور اسیر ہیں جنہوں نے آ کھے کھو لنے کے دفت سے آئکھ بند کرنے تک اس کے سوا اور کسی عالم کو ویکھا ہی نہیں جب ان ہے اس عالم کو چیوڑ دینے اور دوسرے عالم میں چلنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ بخت پریشان ہوتے میں۔ان کا دل مضطرب ہوتا ہے اور وہ کسی طرح اس عالم کی جدائی گوارانہیں کریے نے ہاں وہ لوگ جن كوخدا تعالى نے عينا يا ذ وقاعلم مكاشفه ديا ہے اور و واس عالم كومشاہد و كر چكے ہيں۔ ان کواس کی جدائی کا نہ قلق ہوتا ہے نہ وہ اس سے گھبراتے ہیں بلکہ وہ اس عالم سے انتقال کے متمنی اور آرز ومندر ہے ہیں۔ لیکن بیانہ مجھنا جا ہے کہ پہلے لوگوں کے مقابلہ میں بیادگ زیادہ مقبول اور صاحب کمال ہیں اس واسطے کہ ان کی فضیلت یا تو اشتیاق کی وجہ ہے ہوسکتی ہے یا کشف کی وجہ ہے۔ سواشتیا آل کی وجہ سے تو اس لئے میرصاحب فضیلت نہیں کہ جب عالم غیب اوراس کے نعم و لذائذ کود کھے جیے ہیں پھراس کی رغبت کرنا اس کا مشاق ہونا کیا کمال کی بات ہے خوشنما باغیجیہ کہ جو تخص دیکھے گاسیر کامتمنی ہو گا اور کشف کی وجہہے اس لئے صاحب فضیلت بین که کشف دلیل بزرگی کی نہیں۔اس کی بنام بھن مجاہدہ اور کشرت ریاضت

ا یعنی قریب قریب قریب کی نسبت بے بلک حقیقت میں بیم کی نسبت نہیں دونوں نسبتوں قطرہ و سمندراور رحم و جہان میں بی بات ہے جہان میں بیات ہے جہان میں کے قوجیے جہان میں است ہے جہان و سمندر کے سام ہوگا کہ خیال کے قابل بھی ندہے گا۔ سام میں دہ کر رحم میں دہنے کا خیال تک نبیس آتا وہاں جا کراس جہان کا بی عالم ہوگا کہ خیال کے قابل بھی ندہے گا۔ سام سفی آئی ہے داراک سے سام ہوگا کہ خیال کے قابل بھی ندہے گا۔ سام سفی آئی ہے یادل کے ادراک سے سام ہے کشف والوں کے مقابلہ پر کشف والے سام فعمیں اور لذتیں

پرہا کٹر ہتوذ کوبھی ہونے لگتا ہے۔اور مرنے کے بعد توسب ہی کو ہوگا۔البتہ اہل کشف کو اس اعتبارے ضرور قضیلت ہے کہ دنیا میں رہ کر جوذوق ان کوحاصل ہے دوسرول کو ہیں۔

كشف نه بهونيكي صورت مين عمل كازياده موجب كمال بهونا

اور کشف کی حقیقت (لینی تحقیق)معلوم ہوجانے سے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ بعض ناوا قف لوگ جو کشف کے دریے ہوتے ہیں اور اس کو بڑی چیز سجھتے ہیں بیان کی غلطی کے بلکہ اگرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کشف نہونے کی صورت میں اگر عمل ہوتو وہ زیادہ کمال كى بات ب- چنانچە خداوند جل وعلاجائ مدح ميل فرمات ياللدين يومنون بالغيب (وہ لوگ جوان دیکھی ہاتوں پرایمان لاتے ہیں) اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فصابه فرماياى المخلق اعجبهم ايمانا يعنى تمام فلق ميس سرياده عجيب ايمان كس كاب محاب في عرض كياالم الانكة يا رسول الله الخ يعنى فرشتول كاايمان سب سے زیادہ عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے ایمان ندلانے کی کیا دجہ ہوتی جبکہ ہر وفت کلام واحکام ہے مشرف ہوتے ہیں۔صحابہ نے کہا کہ پھرانبیا علیہم السلام کا آپ نے فر مایا بھلاوہ کیوں ایمان نہ لاتے ہروفت تو ان بروگی نازل ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ پھر ہمارا آپ نے فرمایا کہتم کیوں ایمان نہ لاتے ہروفت مجھے دیکھتے ہو مجھ سے سنتے ہوآ خر صحابہ نے عرض کیا کہ حضور پھرکون لوگ۔ آ بے نے فرمایا وہ اوگ جومیرے بعد آ ویں گے جنہوں نے نہ مجھ کودیکھا ہو گانہ نزول قر آن کی کیفیت دیکھی ہوگی محض چند لکھے ہو<sup>گئے</sup> کاغذ د کھے کرایمان لاویں گے۔ان کا ایمان زیادہ عجیب ہے مقصود اس سے پہ ظاہر کرنا ہے کہ مكاشفه كى نسبت عدم كلام ومكاشفه كى حالت زيادة تفصيل اوراسلم بيكن اس سے بيانہ مجھنا

ا این کونکہ روح عالم بالا کی چیز ہے اور و بال ہر چیز کی مثالی صورت موجود ہے اس خاکی جسم کے بر دول ہے روح کے انگشافات بند ہیں اب جتنابی ملاقہ کم ہوگا اوجر کا ہو ہو جائے گا وہ مثالی صورتیں منکشف ہونے گیس گی بید خاکی جسم سے علاقہ کم کرنا مجاہدہ سے ہوتا ہے خواہ سے غرض سے ہو کہ رضائے حق کے داستہ برہویا کسی باطل غرض سے ہو۔ سلے دل کی کیفیت سلے آگر متصور یعنی رضائے البی کا ذراجہ ہے تو ورست ورنہ برکار بلکہ مفر۔ سے وقر آن وجد ہے اورنہ برکار بلکہ مفر۔ سے قرآن وجد ہے اورنہ برکار بلکہ مفر۔

عاہے کہ مطلقاً غیر مکاشفین مکاشفین سے افعال ہیں اگر اہل کشف میں اور فعنائل بھی ہوں جیسے انبیاء علیم السلام تو وہ افعال ہوں گے اور اعجب ہونا دوسری بات ہے۔ جن لوگوں کو عالم غیب منکشف نہیں ہوا انہیں عالم دنیا کے جن لوگوں کو عالم غیب منکشف نہیں ہوا انہیں عالم دنیا ہے

چھوڑنے سے بل موت سے وحشت ہوتی ہے لیکن اگر

ابل ايمان موتو وه وحشت بعدانكشاف باقى نهيس رہتی

جن لوگول کو عالم غیب منتشف نہیں ہوا وہ لوگ اس دنیا کو چھوڑتے وقت گھراتے اور
مفطرب ہوتے ہیں۔ جالینوں کے متعلق مشہور ہے کہ جب مرنے لگا تو بیتمنا کرتا تھا کہ
میری قبر میں ایک سوراخ رہے کہ دنیا کی ہوا آئی رہے لیکن غیر مکاشفین اگرائل ایمان کائل
ہیں تو گوان کو طبع اس عالم کو چھوڑ تا (قبل موت) گرال گزرے اور وہ موت سے گھراویں
جیسا کہ حضرت عاکش قرماتی ہیں گلنا یکو ہ المھوت گرمین مرنے کے قریب جہتے بہشر
ہوتا ہے اورای طرح مرنے کے بعد جب اس عالم کی سیر کریں گے اوراس کو دیکھیں گے اور
ہوت ہوتا ہے اورای طرح مرنے کے بعد جب اس عالم کی سیر کریں گے اوراس کو دیکھیں گے اور
ہوتا ہے اور ای طرح مرنے کے بعد جب اس عالم کی سیر کریں گے اوراس کو دیکھیں گے اور
ہوتا ہے اور عالم دنیا دیکھوں کے سامنے ہوگی تو ان کی وہی حالت ہوگی جو کہ رہم ما در سے نگل کو
ہوتا ہے اور عالم دنیا دیکھوں کے سامنے ہوگی تو ان کی وہی حالت ہوگی جو کہ رہم ما در سے نگل کو
ہوتا ہے اس کی است و والایت جال کا رفر مائے آسان جہاں
ہور دوح کی مملکت ہیں بھی گئی آسمان ہیں جو دنیا کے آسانوں کی طرح کا م انجام دیتے ہیں)
ہورہ دوح کے مملکت ہیں بھی گئی آسمان ہیں جو دنیا کے آسانوں کی طرح کا م انجام دیتے ہیں)
ہورہ دوح کے مست و بالا ہست کوہ بائے بلند بھاڑ اور جنگل ہیں۔)

## مرید کومتعارف طور پرتوجہ دینے میں خرابی اوراس کے ضررمع چند شبہات اوران کے جوابات

ا کثر مختفتین صوفیہ نے مریدوں پر متعارف توجہ دینے کے طریق کو بالکل ترک فرما دیا اس وجہ ہے کہ اس طریق توجہ میں مریدین کے اندر کسی کیفیت کے القاء کے لئے اس قدر استغراق کرنا شرط تصرف ہے کہ بجز اس مقیدالقاء کے کسی طرف التفات نہ ہواور تمامتر خیالات ہے بالکل خالی ہو جاوے حتیٰ کہ واقعی اس وقت حق تعالیٰ کی طرف بھی توجہ کم ہو عاتی ہے۔ سواس قدر توجہ منتغرق عبونا خاص اللہ تعالیٰ کاحق ہے ان کوغیرت آتی ہے اور ان پر بخت گراں گزرتا ہے کہ بیخض خدا ہے بالکل غائب ہو جاوے۔ایک اورضرر شیخ کو توجہ متعارف میں بیہ ہوتا ہے کہا ہے تصرفات دیکھ کر چندروز میں عجب بیدا ہوجا تا ہے۔ دوسرا میہ ضرر ہوتا ہے کہ اس متعارف طریق توجہ ہے شہرت ہو جاتی ہے اور جس شہرت کے اسباب مقدور الترک ہوں وہ اکثر معنر ہوتی ہے۔ تیسرا میضرر ہوتا ہے کہ پیننے اگر ضعیف القوی ہوتو یمار پڑ جاتا ہے۔ میتین ضررشنج کو ہوتے ہیں اور مرید کو پیضرر ہوتا ہے کہ وہ شخ پرا تکال کر لیتا ہے اور خود کی شہیں کرتا۔ اس کے اس کی نسبت محض انعکائی ہوتی ہے۔ اکسالی نہیں ہوتی اورنسبت انعکای کو قیام نہیں ہوتا اگر کسی کو شبہ ہو کہ بیتوجہ خود حدیث ہے ثابت ہے چنانج حضرت جبرائيل عليه السلام كي نسبت حضور سلى الله عليه وسلم فرمات بي كه غيطني فبلغ منى الجهد (جبرائيل عليه السلام نے مجھ كود بايا تو مجھ كومشقت تك جبنياديا) سواس كےدو جواب ہیں ایک تو یہ کہ اس عظ کو توجہ کہنا محض بے دلیل ہے۔ اس کا حاصل صرف الصاق

بالصدر مع شدہ ہے نہ کہ توجہ متعارف اور اگرتسلیم بھی کیا جاوے تو ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بوجہ تو تنظی توجہ بیں اس قد راستغراق کی ضرورت نہ ہوتی ہوجو توجہ الی الحق کی مانع ہو۔ و ذلک لایسضو اگر کہا جاوے کی ممکن ہے کہ منفعل کے تفاوت استعداد ہے کمکن ہے کہ فاعل کی تو ہرصورت بیں کمال ستغراق کی ضرورت نہ ہوتی جو اب بیہ ہے کہ فاعل کو تو ہرصورت بیں کمال استغداد سے منفعل میں فرق ہوگا کہ تا م الاستعداد بسبولت اور جلد متاثر ہوگا کہ تا م الاستعداد بسبولت اور جلد متاثر ہوگا۔

# فیض رسانی کی وه صورتیں جن میں کوئی خرابی اورضرر نہیں مع زیادت تحقیق توجہ متعارف

ہاں دوسور تیں فیض رسانی کی اور ہیں ایک تو ان کے اختیار ہے بھی خارج ہوہ ہدان کی ذات باہر کت کے فیوض و ہرکات ہے کہ ان کو اس طرف النفات بھی نہیں عالم ستفیض ہوتا ہے جس طرح بارش کہ اس کے ہر سنے ہے ہم قابل حصہ زمین میں قوت نمو بیدا ہوہی جاتی ہے۔ خواہ بارش جاہے یا نہ چاہے یا آ فقاب کہ اس کے طلوع کے وقت جو چیز اس کے مقابل ہوگی ضرور منور ہوگی۔ دوسری اختیاری ہے جسے مربدین کے لئے دعا بکرنا ان کے مقابل ہوگی ضرور منور ہوگی۔ دوسری اختیاری ہے جسے مربدین کے لئے دعا بکرنا ان کے حال کی نگر انی کرنا۔ شفقت ہے تھیجت کرنا۔ اس کو بھی توجہ بالمعنی اللغوی کہا جاتا ہے مگر حال کی نگر انی کرنا۔ شفقت ہے تھیجت کرنا۔ اس کو بھی توجہ بالمعنی اللغوی کہا جاتا ہے مگر حال کی توجہ بمعنی تقرف نہیں سواس کا بچھ مضا کہ نہیں بلکہ مسنون ہے کیونکہ طریق فوجہ کے

الی اور بہانی ملکی قوت کی وجہ دہ استفراق جوت تعالی کی طرف توجہ در کتا ہے نہ ہو معزیس ہے۔

اللہ افر بہانی ملکی قوت کی موجہ وہیں ہونے کی وجہ سے سے توجہ دینے والے کو سے افر لینے کی پوری طاقت والا بھی افر لینے کا افرین سکتا ہے طاقت والا ایعنی افر لینے والے کی قابلیت کے کم زیادہ ہونے سے جو تیمونگل سکتا ہے وہ افر لینے والے کے بن حق میں ہوسکتا ہے کہ زیادہ قابلیت والا جلد افر لیے اور کم دالا ویر میں گئی افر کرنے والے بیرکوتو دونو ل صورتوں میں پوری توجہ اور حق تعالی سے غیر متوجہ ہونا پڑے گا۔ بی خطرہ کی بات ہے۔
والے بیرکوتو دونو ل صورتوں میں پوری توجہ اور حق تعالی سے غیر متوجہ ہونا پڑے والا کے لئے والا کے لئے والا کے لئے دالا میں کے معنی ہے کہ دوائی معنی کے دل کو ہرطرف سے ہٹا کراس سے دوسر سے کے دل میں ردو بدل کر وینا یہ دوسر سے کے دل میں ردو بدل کر وینا یہ دوسر سے کے دل میں ردو بدل کر وینا یہ دوائی توجہ افتہ کی توجہ کا ترک کر نا اور ان سے غائب ہونا نہیں بکا ان کی طرف زیادہ توجہ ہے۔

اللہ بھی توجہ کے طریقہ کے قوجہ کا توک کر نا اور ان سے غائب ہونا نہیں بکا ان کی طرف زیادہ توجہ ہے۔

اللہ بھی توجہ کے طریقہ کے طریقہ کی توجہ کا توک کر نا اور ان سے غائب ہونا نہیں بکا ان کی طرف زیادہ توجہ ہے۔

رک کا سبب محض سے تھا کہ اس میں ذات باری سے غیبت ہاور چونکہ اس دوسر سے طریق میں رک النفات الی اللہ نہیں بلکہ ذیار الفات الی اللہ نہیں بلکہ ذیار الفات ہیں ہوتی ہے مگر وہ توجہ صارف عن التوجہ الی الخالق معلوب ہے اور گواس وقت توجہ الی الخالق ہے گوفتے الخلق سہی اور بی نفع بھی خاص نہیں ہے بلکہ دعا کی تو حقیقت ہی توجہ الی آئی الخالق ہے گوفتے الخلق سہی اور بی نفع بھی خاص مرضی حق کے ہاور گرانی وضیحت وتعلیم وغیرہ میں بھی اعتدال توجہ الی الخلق غیر ما نع عن الحق میں اور بی فع عن الحق ہیں باذی ہے ہوں میں ہے ماصل ہے ہاور وہ بھی یا ذی لخلق ہو ہا ہا کتا فی الخلق وغیب عن الحق نہیں ہے حاصل ہے ہواور وہ بھی یا ذی لخلق ہو بہلی میں خدا تعالی سے غیب نے ہو دسرے وہ اس میں البت بہلی میں ایک وہ کہ جس میں خدا تعالی سے غیب نے ہو دسرے وہ اس میں البت بہلی میں کی توجہ سے آگرا ہے تصرف کیا کا ظہاریا زیا دت جاہ مقصود ہوتو غدموم ہے ہیں اس کا وہ ہی مرتبہ ہے جو غلام بہلوان اور رنجیت سے کھی کشتی کا جس درجہ میں سی شخی محمود و فدموم ہے بالکل اسی درجہ میں بی توجہ بھی ہے۔

طرف جو کرسالک کے لئے نہایت مصر ہے جی کہ ابتداء میں مطلق افادہ کے ارادہ سے بھی توجہ کرنام صربہ واہے۔

حکایت ایک بردگ کی حکایت مشہور ہے کہ اپنے ایک مزید کو مدت تک ذکر و شخل بنائے رہے اوران بین تغیر و تبدیل بھی کرتے رہے لیکن مرید کو بچھ نفع نہ ہوا۔ آخر مدت کے بعداس سے بدیو چھا کہ تم بیذ کر و شغل کس نیت سے کرتے ہوائ نے کہا کہ حفرت بہی نیت ہے کہا گرکسی قابل ہو جاؤں گا تو دوسروں کو نفع پہنچاؤں گا۔ شیخ نے کہا کہ تو نہ کرویہ شرک ہے کہا کہ تو نہ کرویہ شرک ہے کہا بھی سے بڑے نے کہا کہ تو نہ کرویہ شرک ہے کہ ایک اس نے اس نے اس خوال سے اورخانی مقصور کی بالینظر ہے۔ جنب اس نے اس خوال سے تو نہ کی فورا فا کر و مصور ہوا کو یا افادہ کی غرض سے بھی جو کہ نظام رحمود ہے خات کی طرف توجہ کرنا ابتداء سلوک میں معز ہوتا ہے۔

## شیخ کامل مزیدی اصلاح سے نہ خود مایوں

#### ہوتا ہے شاس کو ما یوس کرتا ہے

اوراس حکایت نے اس بات کا بھی پند چاتا ہے کہ شخ کامل بھی مانوس بہت ہوتا نہ مریدکو مایوس بھی مانوس بہت ہوتا نہ مریدکو مایوس کرتا ہے جیسا یہ شخ مرت کے تغییر و تبدل کرتے رہے اور نفع نہ ہونے سے جواب بہت کا بلکہ ای کاوش میں رہے تی کہ مرض اور اس کاعلاج تکال ہی لیا وہ طبیب حاذق کی طرح کسی نہیں اور چیڑ بن میں برابرلگائی رئیتا ہے۔ برخلاف ظاہری اور تاقص بیرول کے وہ ایسے موقع پر گھیرا جاتے ہیں اور دوسرے کو بھی مانوس کردیتے ہیں۔ ای پرحافظ شیرازی رجمت التدفر ماتے ہیں۔

بندہ پیر خراباتم کولطفش وائم است زانکدلطف شخ وزاہرگاہ ہست وگاہ نیست (میں تو میکدہ کے ایسے بیر کاغلام ہوں جس کی توجہ دائمی ہے کیونکہ زاہداور بیر کی توجہ تو کہیں ہے کیونکہ زاہداور بیر کی توجہ تو کہی ہے کیونکہ زاہداور بیر کی توجہ تو کہی ہے کہی ہیں )

ا مرجی می قائده سل شرک دفق ب این ریا اور غیر الله کی شیت سے کرنا ب سل نظر می محلوق مقصود ب ندر خالق سل می اور ما برفن بیر -

مصرع ٹانی میں شیخ سے مرادشیخ ناقص ہے بلکہ اگر کشف سے بھی کسی کی شقاوت ظاہر ہو جائے تب بھی کسی کی شقاوت ظاہر ہو جائے تب بھی مایوس نہیں ہوتے بلکہ دعا تبدل بالسعادة کی کرتے ہیں البتة اگر کسی نبی کو وجی ہے جہ کسی کا فتم علی الکفر معلوم ہوجاو ہے تواس وقت مایوس ہونا وہ خدا ہی کے تھم سے ہے۔

## برشخص منصب ارشاد كى ليافت نهيس ركهتا

نیزاس دکایت سے بیات بھی فاہر ہوگئی کہ جرخص منصب ہدایت کی لیا تت نہیں رکھتا۔

ہرت سے نام کے ایسے ہوئی ہیں کہ جن کی غرض ہدایت سے محض طلب جاہ ہاس لئے حدیث میں ارشاد ہے۔ لایقص الاامیر عامور او معختال بعنی وعظ کینے کی ہمت وہ کی کرے گا کہ یا خودامیر المونیون ہے یا امیر المونیون کی طرف سے مامور ہے یا متکبراورنفس پرور ہے۔ اس لئے کہ جب ہدایت عامد کا کام امیر المونیون کی ذمہ داری میں ہے تواس کو وہ خود کرے گایا خودنہ کرے گائو کمی کواس خدمت پر مامور کرے گائیس جو تحض نہ یہ ہے نہ وہ ہوا کہ آ ہے بھی خواہ نخواہ آ ہے وہ یا نجوں سواروں میں گئے ہیں۔

# آج کل مخلص واعظوں برمخنال جمونے کا شبہ مع جواب اوراس کی تحقیق کہ وعظ کہنا کس کوجائز ہے

لیکن اس سے بیشہ نہ کیا جاوے کہ جب بغیر امیر یا مامور ہوئے وعظ کہنا مختال ہونے کی علامت ہے آق آج کل کے تمام وعاظ میں سے تو ایک شخص بھی امیر یا مامور نہیں تو کیا بیہ سبب کے سب حدیث کی تیسر ٹی شق میں واخل ہیں جواب بیہ ہے کہ فقہ کا بیہ سئلہ ہے کہ جس جگہ حاکم نہ ہو وہاں اگر متقی پر ہیز گار اہل الرائے مسلمان کسی ایک شخص کوکوئی منصب دے دیں تو وہ سبل کرامیر کے قائم مقام سمجھے جاویں گے اور انکا اعطا امیر ہی کا اعطا ہوگا کیونکہ اگر غور کر کے ویکھا جاوے نے قواعظاء مناصب کا اختیار جوامام کو ہے دہ بھی در حقیقت اہل اسلام ہی

ا بائتی کے نیک بختی سے بدل جانے کی سلم کفر پرمبرلگ جانا سکم مریدوں کی اصلاح وتربیت میں منظر کے وقع کی جمع سکم متکبر کے منصب دنیا

کو ہے اور امام بحیثیت ان کا تا ئب ہونے کے ان کا کام کرتا ہے کیونکہ امام ہونا تو خود اہل اسلام کے اتفاق پر ہے پس اگر وہ موجود نہ ہوتو خود ان کا فعل ضرور جائز ہوگا۔ جیسے جمعہ کی نماز کے لئے انتخاب امام کا کہ اگر امیر موجود نہ ہواور مسلمان ٹل کر کسی کو نتخب کر لیس تو وہ امام صحیح ہو جاتا ہے بیا ناظر وقف ہے کو امام کی عدم موجود گی میں اہل اسلام کے انتخاب ہے کسی خاص شخص کو عظر وقف و یا جاسکتا ہے بس جب و بندار فہم مسلمانوں نے مل کرایک شخص کو وعظ کو عظر کہنا جائز ہے۔

## جولوگ وعظ کہنے کے اہل نہیں ہیں ان کے وعظ سے گمراہی پھیلتی ہے

بدوں اہل دین اور اہل عقل کے انتخاب کے جولوگ اس کام کو کر رہے ہیں اور اہل نہیں ہیں وہ وعظ کے رنگ میں گمرائی پھیلا رہے ہیں ضروری مسائل تک کی ان کو واقفیت نہیں ہوتی اور وعظ کہنے کی جرائت کر ہیٹھتے ہیں۔

حکایت: سہاران بورش ایک جاہل دیہاتی نے آکر وعظ کہا اندازیہ کہ آپ نے تبل ازنماز بوچھا کہ یہاں اوال تو تبیس ہوتی معلوم ہوا کہ نہیں بس نماز کے بعد پکار مارا کہ ساہ ہو (صاحبو) اوال (وعظ) ہوگی۔ سنتیں پڑھ کر وعظ کہنے بیٹے اعوذ بسم اللہ غلط سلط پڑھ کر اے پاسین شروع کی۔ آیتیں الٹی سیدھی پڑھ کر ترجمہ کیا خوبصورت ہوا۔ اے جمہ اے جمہ اے جمہ اے جمہ استین شروع کی۔ آیتیں الٹی سیدھی پڑھ کر ترجمہ کیا خوبصورت ہوا۔ اے جمہ اے جمہ اے جمہ استی جمہ اگر بچھا کہ ہوئی ویکی وغیرہ وغیرہ پھر فرماتے ہیں محمد اگر بچھا کہ آر بھی پھر ہوگی۔ کوئی نابیناذی علم ہیں معانیو تھے ماندے ہیں اس لئے آھی اوائی اب ہوئی آدھی پھر ہوگی۔ کوئی نابیناذی علم ہیں مجلس میں موجود سے انہوں نے واعظ صاحب کو اپنے پاس بلاکر بھی الیاور پو چھا کہ آپ کہ ماری تحصیل کی تسیل (محصیل کے ہیں کہ ہماری تحصیل ہے ہاپڑ (ہماری تحصیل کی تسیل (محصیل کے ہیں کہ ہماری تحصیل ہے ہاپڑ (ہماری تحصیل کی تعین کہ ہماری تحصیل ہے ہاپڑ (ہماری تحصیل کی تعین کہ ہماری تحصیل ہوجادے گا کہ پہلوگ گولغو

ک وقف کا پنتگم کے ناظم وقف سے اگر کم علم غیر دیند ارکوداعظ بنایا تو دونوں گناه گار ہیں۔ سم علا بیان کا گناه لیتے غلطی و کمرائی ہیں ڈالتے ہیں۔ ہے وعظ کو بگاڑ ابوالفظ کے علم کی تخصیل وفر اغت کہاں تک ہے۔

میں اور اپنی اور دوسروں کی تصبیع اوقات کرتے ہیں پھر بھی ان بے جاروں ہے اس قد رنقصان نہیں ہوتا اور آئی گرائی ہیں بھیلتی جتنے وہ لوگ بھیلاتے ہیں کدآ ب وتاب کی تقریریں مشق کئے ہوئے ہیں۔ بڑے برٹ الفاظ یاد ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاحات از ہر ہیں۔ حافظ کا دیوان پیش نظر ہے۔ زبان ہے کہ آب روال کی طرح بہتی چلی جاتی ہے کیکن واقفیت اور حقیقت رکھھوتو محض بیج بہی لوگ ہیں کہ آنے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے اور ہور ہے ہیں۔

میکھوتو محض بیج بہی لوگ ہیں کہ ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے اور ہور ہے ہیں۔

حرف درویشاں بدز دو مرد دوں تابہ پیش جاہلاں خواند فسول (بزرگوں کے لفظوں کو کم حیثیت اوگ جرالیتے ہیں تا کہناواقفوں بران کا منتر بڑھ کر گرویدہ بنالیں) اور یہی لوگ ہیں جن کو حدیث میں اومختال کے لفظ سے فرمایا گیا ہے۔

#### ابتداسلوك میں وعظ كہناممنوع ہے

غرض اس حدیث سے بیہ بات صاف معلوم ہوگئی کہ وعظ طاعت ہے کیکن اگراس میں سیت خراب ہوتو وہی گناہ ہوجا تا ہے صوفیہ نے اسی راز کو سمجھ کر ابتداء سلوک میں وعظ گوئی سیت خراب ہوتو وہی گناہ ہوجا تا ہے صوفیہ نے اسی راز کو سمجھ کر ابتداء سلوک میں وعظ گوئی سے بالکل منع فر مایا ہے کہ بل اصلاح نفس اس میں اغراض فاسدہ غالب ہوتے ہیں۔

## محقق شخ کی کیسی شان ہوتی ہے

ایس معلوم ہوا کہ ہرخض اہلیت ارشاد کی نہیں رکھتا۔ سوشنخ ہونا ہرخض کا کامنہیں ہے۔ دیکھو محقق شنخ کی وہ شان ہوتی ہے کہ جواو پر کی حکایت میں مذکور ہوئی کہ کس دقیق مرض کو مرید کے بمجھاریا۔ جس کی نبیت ذکروشغل سے بردا بنتا اور خلق مطمع نظر بنا ناتھا۔

ا مراہ اور کفرتک چینی والے فرقے بن کراسلام کے نکزے کرو پیئے تصوران لوگون کا زیادہ ہے جوان کی چپ زبانی اور لطیفوں ہنیائے رلانے کے تقسوں کہا نیوں گانے اور منکنے کے لطف لینے ہیں اپنے ایمان برڈ اکہ ڈلواتے ہیں۔ اور ندان کورو کتے ہیں ندخود سننا جھوڑتے ہیں بہی حال مضابین اور تخریروں کا ہے اردو کچھے دارد کیمنی اور لئوجو کرایمان جینٹ جڑھا بیٹھے ہیں اس سے گراہی اور کفر پھیل رہا ہے۔ ساتھ متکبر ساتھ خود بیندی جاہ طلمی تکبرو غروراور بعض اوقات گراہ ہوجانا اور کردینا۔

تفقین کے نزویک متعارف توجہ اور تصور پینے کے نالسنديده مونے كى وجداورغيراللدسے محبت كى حد یہ توجہ اگر چہ ( بالغیر<sup>ل</sup>) طاعت ہولیکن وہ کاملین کے لئے طاعت نہیں کیونکہ اس میں تخلوق کی طرف کامل توجدا زمی ہے اور ان کی جن میں غیر الله کی طرف التفات کرنا سخت گناہ ہے۔ به هرچه از دوست دامانی چه کفر آنحرف چه ایمال به هرجه ازيار دور افتي جه زشت آل تقش وجه زيبا (ہراس ترف ہے کہتم دوست سے پیچےرہ جاؤ کفر ہویا ایمان کا اور ہراس نَقَشْ ہے کہ مجبوب سے دور ہوجائے ہو براہ دیا خوبصورت سب ہے ). خلاصہ بدے كفس توجدا كرجہ زيبا ہوليان جب كداس في خدا سے ہا ديا تو يقينا زشت ہے۔ای طرح نصور شیخ کاشغل بھی محققین نے اکثر وں کو بتلانا بالکل ترک کردیا ہے سبب یمی ہے کہ تقسور شیخ میں مرید کی بوری توجہ شیخ کی طرف ہوتی ہے ذات باری کی طرف بالكل التفات نبيس موتا اورب عيب كاملين كے يہان جرم بے -خوب كہا ہے \_ يك چيم زدن عافل ازال شاه نباشي من شايد كه نگاه كند آگاه نباشي (ایک بلک جھیکنے کو بھی اس شاہ سے غفلت نہ کرنا ایسانہ ہو کہ وہ توجہ کرے اورتم غافل رہو) ممکن ہے کہ جس وقت سیخفل پیر کے تصور میل مصروف نے وہی وقت ادھر کی طرف کی توجہ کے نافع ہونے کا ہو۔ای لئے کاملین کی طبیعت اچٹتی ہے اوران کوسخت وحشت ہوتی ہے۔اس کی بالکل الی مثال ہے جیسے اوجھڑی کہ اس کو حلال تو ضرور کہیں گئے اگر غلاظت ے صاف ہولیکن ایک لطیف المز اج آ دمی ہے پوچھو کہ اس کے خیال ہے بھی وحشت ہوتی ہے اور صاحبواصل تو یہ ہے کہ جب ایک دل میں دوخیال نہیں آسکتے ایک نیام میں دو الله لین گودوسرے کے دل میں عمرہ کیفیت پیدا ہو کرخدا تعالیٰ نے لگاؤ اور نسبت کچھیند کچوہو سکنے کی وجہ ہے اس كے لئے تواپ كا ذراجہ ہو۔ ہے اچھى ہوكہ مربد مين مجھ تہ كھے بھلا كى پيدا كردے۔ ہے بري سے پیر کے تصور کا شغل کرمر پر ہرطرف نے دل وؤ بن کو خالی کر کے پیر کا تصور اوراس سے لیف کے دل پرشل بانى كے نالد كے آنے كا توى ترين خيال كياكر ، عصد البذاية خل ناجا زُرَتِهُ مِنْ مُر ماينديده ب- تلوارین بیں روسکتیں پھر کیوں کر کہا جاوے کہ جوتوجہ کہاس میں خدا کا خیال ضعیف اور مخلوق کا خیال غالب ہو پھراس کوقصد ابیدا کیا جاوے تو وہ مطلوب ہوگی۔

حکایت: حضرت ابراہیم ادھم کا واقعہ شہور ہے کہ جب بیٹے سے جوشیخ محمود کے نام سے مشہور ہیں ملے اورمسرت کا جوش غالب ہوا تو ندا آئی کہ۔

حب حق ہو دل میں یا حب پسر جمع ان دونوں کو تو ہرگز نہ کر آخروہ حجاب بھی مرتفع ہوگیا اوران کا انتقال ہوگیا لیکن اس سے بینہ بجھنا چاہیے کہ بیٹے سے بالکل محبت ہی نہ کرے۔ جس قدران کا حق شری ہے وہ جب حق پر غالب نہ ہو عین سنت ہے پس شخ ہے بھی ایسی محبت نہ ہونی جا ہیے کہ جو کہ خدا کو بالکل بھلاد ہے۔ جیسا آج کل جابل فرقوں میں متعارف ہے ای طرح بیوی بچوں سے وہ محبت نہ ہو کہ خدا کی طرف توجہ نہ کر ہے۔ لا او لاد کم عن فہ کو اللّٰه (تم کو تہارے مال اوراولا داہلتہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں) الطاف خداوندی کے قربان ہوجا ہے میں تھم نہیں فرمایا کہ اولا دسے بالکل محبت نہ کروکیون کے ورسے نہ تو کہ خدا کی نہ ہو جائے ہیں کہ محبت اولا دطبعی ہے۔ انتقال نہ ہو شرمایا کہ اول دسے بالکل محبت نہ کروکیون کہ درسے نہ ہو کہ خدا کو کھول ہی جاؤ۔

#### ترك توجه متعارف برايك شبه اوراس كاجواب

ممکن ہے کہ کسی کو بیشہ پیدا ہو کہ توجہ تو اس قدر ندموم کھیری اور جوغرض توجہ کی ہے وہ ضروری پس اگر توجہ ترک کریں تو امر ضروری کا ترک لازم آتا ہے۔ اور توجہ اختیار کریں تو امر خروری کا ترک لازم آتا ہے۔ اور توجہ اختیار کریں تو امر خروری کا ترک لازم آتا ہے۔ اور توجہ اس کا حصول توجہ ہی میں مخصر نہیں کیونکہ اگر اس کا حصول اس میں مخصر ہوتا تو انہیاء کیہم السلام اس طریق کو اختیار فرماتے جب انہوں نے ایسانہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اس طریق میں اس کا انحصار نہیں ہے بلکہ دوسر اطریق بھی موجود ہے۔ یعنی تعلیم وارشاد شفقت و دعا اور بیطریق ایسا ہے جس میں نہوئی خطرہ ہے نہ بچھاند بیشہ میں نہوئی خطرہ ہے نہ بچھاند بیشہ میں نہوئی خطرہ ہے نہ بچھاند بیشہ ہوں کہ انہوں کے بلکہ دوسر اطریق بیس اس کا انتخاب میں نہوئی خطرہ ہے نہ بچھاند بیشہ ہوئی خطرہ ہوئی خطرہ ہے نہ بچھاند بیشہ ہوئی خطرہ ہے نہ بچھاند بیشہ ہوئی ہوئی خطرہ ہوئی خطرہ ہے نہ بچھاند بیشہ ہوئی خطرہ ہوئیں ہوئی خطرہ ہوئیں کا خصول ہوئی خطرہ ہوئیں کا تو نہ بیا ہوئیں کیا تھا کہ بی خوبی ہوئیں کے خوبی نہ بی خوبی ہوئیں کیا تو نہ بی خوبی ہوئیں کے خوبی ہوئیں کی خوبی ہوئیں کی خوبی ہوئیں کی خوبی ہوئیں کے خوبی ہوئیں کی خوبی ہوئیں کی خوبی ہوئیں کی خوبی ہوئیں کی خوبی ہوئیں کے خوبی ہوئیں کی خوبی ہوئی

ا بنے کا ہے مرید کے ول میں کیفیت کو ہوست کرنے کا ال خدا تعالی سے توجہ کا منانے کا سق بلک اس سے تو عارضی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے آگ کے سامنے ہوئے سے گری اور تربیت تعلیم سے دائی ہوتا ہے جیسے ورزش سے کرم ہزاجی

قرآن شریف جمال حق کے لئے آئینہ ہے اور اسکی خوبیاں قرآن کی تعریف میں ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

چیست قرآل اے کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمد بہ ناس (قرآن شریف اے حق کلام کو پہچانے والے کیا ہے بیلوگوں کے رب کا جلوہ لوگوں کو دکھانے والا بن کرآیا ہے )

حرف خرش راست دربر معینے معینے در معینے در معینے در معینے در معینے (اس کے ایک ایک حرف کی بین ایک معنے ہیں اور معنی میں معنی میں معنی میں معنی ایک معنی میں معنی میں معنی معنی معنی اور وزم آن واسط کہا کہ خدا تعالی کو دنیا میں بلاواسط تو دیکے ہیں سکتے ہیں کلام اللہ کو پڑھنا گویا دیدار خداوندی سے محظوظ ہونا ہے۔ اس موقع پرایک حکایت یاد آئی۔ اس سے اس کی پوری حقیقت ظام ہوگی۔ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ کے خیال میں اتفا قاؤیک مصرع آگیا۔

ع درایل کے کم دیدہ "موجود"

مصرعہ کہہ کر ہوئی خوشی ہوئی لیکن دوسرامصرعہ تیار نہ کر سکے۔شعراء کو جہع کیا اور مصرعہ لگانے کی فرمائش کی۔ کس سے مصرعہ نہ لگ سکا کیونکہ ایک مہمل مضمون آخر سب کو زندان کی دھم کی دی۔ ان لوگوں نے پریشان ہوکر ہندوستان میں عالمگیر کے پاس خوالکھا کہ تمہارے یہاں بڑے برٹے شاعر ہیں کسی سے مصرعہ کہلا کر ہماری جان بچاؤ۔ چنانچ شعراء کو وہ مصرعہ دیا گیالیکن مضمون ایسا ہے تکا تھا کہ کسی کی پچھ بچھ میں ہی نہ آیا۔ شدہ شدہ زیب النہ انہ شخلص بی تی کھی ہے تھی کہ سرمہ کی تیزی ہے آ تکھ سے ایک ہیٹھی آ تکھوں میں سرمہ ڈال رہی تھی۔ آئینہ سامنے تھا کہ سرمہ کی تیزی ہے آ تکھ سے ایک بیٹھی آ تکھول میں سرمہ ڈال رہی تھی۔ آئینہ سامنے تھا کہ سرمہ کی تیزی ہے آ تکھ سے ایک بیٹھی آ تکھول میں سرمہ ڈال رہی تھی۔ آئینہ سامنے تھا کہ سرمہ کی تیزی ہے آ تکھ سے ایک سرمہ کی ہیئیت کود کھی کرفوراً دوسرامصرعاس کے ذہن میں آ گیا۔

ری دو مگر اشک بتان سرمہ آلود ؟

المفاندوز \_ المق يتى ساه وسقيدموتى كسي في موجودد يكها بوگا ـ

چنانچہ عالمگیر کوخیر ہوئی اور شعر پورا کر کے ایران بھیجا گیا۔ جب بادشاہ نے مصرعہ سنا
اس کے اور تمام شعراء کے دل میں اس شاعر کی بڑی قد رہوئی اور شاہ ایران نے عالمگیر کو لکھا
کہ اس شاعر کو ہمارے بیاس بھیج دو۔ عالمگیر کو جب اس بیغام کی خبر بہنچی تو بہت زج بچ ہوا کہ
اگر شاعر کو ظاہر کرتا ہوں تب بھی مشکل ہے اور انکار کرتا ہوں تو بھی مشکل ہے۔ آخراس نے
زیب النساء سے کہا کہ تمہاری شاعری کا یہ نتیجہ ہوا۔ زیب النساء نے کہا کہ تم اس کے جواب
میں میری طرف سے یہ کہود و کہ

در خن مخفی منم چوں بوئی گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد در تنن جیندمرا ( میں کلام کے اندراس طرح مخفی بینی پوشیدہ ہوں جیسے پھول کی خوشبواس کی پنگھڑیوں میں جوکوئی مجھے دیکھنا جا ہے کلام کے اندر ہی مجھے دیکھے لیے)

چنانچہ یہ لکھ کر بھیج دیا گیا معلوم ہوا کہ مستورات ہے ہے۔ پس اس طرح ہارامطلوب حقیقی جس کے دیدار کی تاب ہارامطلوب حقیقی جس کے دیدار کے ہم شمنی ہیں بوجہاس کے کہ ہم اس کے دیدار کی تاب نہیں لا کتے اور ہم اس کود کھے ہیں سکتے گویا یہ فرمار ہے ہیں کہ ۔

در خن مخفی منم چوں ہوئی گل در برگ گل ہم کہ دیدن میل دارد در خن بیندمرا
اور دہ بخن یہی کلام اللہ ہے جس کی شان ہے ہے کہ معینے در معینے در معینے "جس قدر
زیادہ پڑھتے جاؤای قدر زیادہ علوم منکشف ہوتے جادیں گے۔ چنانچہ صدیت میں ہے۔
لات نقیف عجائب (اس کے عجیب عجیب مضامین قیامت تک ختم نہ ہوں گے) اور پھر
لطف یہ کہ جاہلوں کو بھی لطف آتا ہے اور عالم کو بھی مزاآتا ہے۔ صاحب ظاہر بھی جان کھوتا

بہار عالم مسنش دل و جال تازہ میدارد برنگ اصحاب صورت را بوار باب معنی را (اس کے حسن کے عالم کی بہار دل اور روح دونوں کو تازہ رکھتی ہے طام روالوں کو رنگ ہے باطن والوں کو خوشبوہے)

صدیت س بلایخلق من کئرة الرد (ببت ببت برصف سے بھی پراتانہیں ہوتا)

واقع میں مشاہرہ ہوتا ہے کہ کتناہی سنوجی نہیں بھرتانیا مزا آتا ہے۔

### قران شریف کی دلچین پرایک شبه اوراس کا جواب

اگر کہا جاوے کہ بیسارالطف خوش آوازی کی وجہ سے ہوتا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ آخر
وہ لطف اور وہ ربودگی جو قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے شعر پڑھنے سے کیوں نہیں ہوتی اس
میں وہ مزاکیوں نہیں فاصل ہوتا اور اگر کسی کواس میں زیادہ مزا آتا ہوتو وہ ابھی قابل خطاب
ہی نہیں ہوا۔ اس کو جا ہے کہ صحت ادراک وسلامت حال بیدا کرنے کی کوشش کرے پھڑ
مواز نہ کرے ۔ صاحبوقر آن تو قرآن ہے کھی اگر مکہ میں جا کروہاں کی تکبیرا گر نماز میں سنو
جوانیک جزو ہے قرآن کا تو معلوم ہو کہ کیا چیز ہے۔ سے بھی اس وقت وہ تکبیرا کی معلوم ہوتی
ہے جوانیک جزو ہے قرآن کا تو معلوم ہو کہ کیا چیز ہے۔ سے بھی اس وقت وہ تکبیرا کی معلوم ہوتی

طاعت میں اگر مزہ نہ آ ویے تو اس کوترک نہ کرنا جاہیے اورلذت حاصل کرنے کی تدبیر

ضرور ہے کہ بیرخاص باوغ اس وقت حاصل ہوگا کہ تلاوت ودیگراعمال میں ہوائے نفسانی کا دخل نہ ہو جاؤ کے خل نہ ہو جاؤ دواوراطاعت خداورسول میں سرگرم ہو جاؤ کے طریقت کا بلوغ میں سرگرم ہو جاؤ کے طریقت کا بلوغ میں ہے ۔

خلق اطفالند جز مست خدا نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا (ساری مخلوق نابالغ بی سیاسوائے مرد خدا کے اور کوئی بھی بالغ نہیں سوائے اس کے جوخواہشات ہے الگ ہوگیا ہو)

اور بعینه یمی غلطی اکثر اہل سلوک کو ہوتی ہے کہوہ ابتداء میں بیہ جائے ہیں کہ ہم کوذ کر میں لذت آنے لگے اور جب لذت حاصل نہیں ہوتی تو پریشان ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ذکر کوچھوڑ دیتے ہیں حالا نکہ بہخت غلطی ہے کیونکہ ذکر میں لذت آنے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں کہ ذکر کی زیادتی کرے۔جس قدر ذکر زیادہ ہوگا قلب زیادہ معتاد ہوگا۔ دوسرے خیالات کمزور پزیں گے ذکر میں خود بخو دلذت حاصل ہو گی۔اس کی مثال **ی**وں سبحھے کے فن شاعری میں جوملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک شعرس لیا اور طبیعت تلملا گئی ایک عمدہ بات کان میں یری کہ چہرہ کھل گیا۔ آخریہ بات کب بیدا ہوتی ہے اور کیونکر پیدا ہوتی ہے ُ ظاہر ہے کدا یک مدت کے بعدا در کثرت مشق وممااست سے ہوتی ہے اور ابتداء میں ہرگزیہ حالت نہیں ہوتی بلکہ اول تو محض مشقت ہی ہوتی ہے۔ دیکھنے بچہ کو مکتب میں بٹھلاتے ہیں سبق فاری کایر هاتے ہیں مارتے ہیں بکڑلاتے ہیں۔ای طرح جب سلسلہ جاری رکھا جا تا ہے اس کوز بان دانی وخن نہی کا ایسا سلیقہ پیدا ہوجا تا ہے کہ کلام لطیف من کر کیسا سیجھ محظوظ ہوتا ہے یس کیا کسی شخص نے محض اس وجہ ہے کہ ہم کو غالب اور مومن کا ساوجد کیوں نہیں پیدا ہوتا۔شاعری کی مشق چھوڑ وی ہے یا کسی شاگر دیے استاد سے بیفر مائش کی ہے کہ میں ال وقت شاعری شروع کرول گا کہ جب آپ کی طرح مجھے شعر میں لطف آنے لگے گا۔ صاحبو کیا قر آن شریف کی تلاوت اتن بھی ضروری اور مرغوب نہیں جتنی فاری اور شاعری کی تخصیل ۔صاحبوجس طرح اس مثال میں ظاہری کیفیت میں ایک وفت وہ تھا کہ نہ اله بریات میں سلم عادت والاسلم بہت استعال وبر نے ہے تھیں اور اب ایک وقت وہ ہے کہ کی اوجہ الکمال ہیں۔
سالک کا کام محض طلب ہے اگر کیفیات باطنی
نہ ہوں تب بھی کام کئے جائے

ای طرح باطنی کیفیت بھی گواس وقت حاصل نہیں لیکن اگر کام کئے جاؤ کے توایک وہ وقت مجمى ضرورة وے كاكہ سب حاصل موجاويں كے۔ارشادموتاہے كذلک كنتم من قبل فمن الله عليكم (ايے، ي تقم بھى يملے بھراللدتعالى نے تم يراحان فرمايا ہے) اندرین ره میراش و میراش تادم آخردے فارغ مباش (اس راسته میں تو کاٹ جیمیل کرتے ہی رہوآ خروفت تک ایک منٹ کوبھی خالی نہیٹھو) تادم آخر دے آخر ہود کہ عنایت باتو صاحب سربود (آخرت وقت تک که ایک آخری سانس موتا که ان کی غایت تمهاری راز دابن جائے) اس قتم کے مواقع پر حصرت جاجی امداداللہ صاحب نوراللہ مرقدہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ یابم اور ایانیابم جنتویئے میکنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے میکنم (ميں اس كوياؤك باندياؤك تلاش وطلب كرتار جتابول وه حاصل بويانه بومين آرزوكرتا بى رہتا بول) جو کھے بھی ہوتم کام کئے جاؤے تمہارا کام محض طلب ہے کیونکہ تمہارے اختیار میں وہی ہے۔ شمرہ کاملنانہ ملنا بیان کا کام ہے تم اس کے دریے نہ ہو۔ فراق وصل چه باشدرضائے دوست طلب که حیف باشد از وغیرہ اوتمنائے ( ہجر وصل کیا ہوتا ہے۔ محبوب کی خوشی طلب کرو کیونکہ اس سے اس کے سوا پجھ طلب کرناہی افسوساک چیز ہے)

ایک دوسرے بزرگ اسے بڑھ کرفر ماتے ہیں۔

فاترك ما اريد لما يريد

اريد وصاله ويريد هجري

(مين واس كاصل طلب كرتابون اوروه ميراج رتومين اليي طلب كواس كي طلب برنثار كرتا اورج مورديا وون

ال بوری بوری بوری طرح بس ایسے سے ہی آیک وفت وہ ہوگا کہ تلاوت میں کوئی کیفیت ادر مزاند ہوگا پھرا یک وقت بہت لطیف و کیف آئے گا۔

اورصاحبواگریدند کہا جاوے تو کیا خدا ہے بدلا لینا ہے اگروہ ہمارا کا مہیں کرتے تو ہم
ان کا کام کیوں کریں غور کردا گرا کی مردار بازاری عورت سے تعلق ہوجا تا ہے تو قلب پر کیا

کیا صد ہے گزرتے ہیں۔ کس کس انداز ہے وہ امتحان اور آ زمائش کرتی ہے۔ کتنا موقع ہم موقع ستاتی ہے لیکن آ تش بحب مشتعل ہوتی چلی جاتی ہے۔ بیس ہوتا کہ اس کے امتحانات یا
غزوں سے گھبرا کراس کو چھوڑ دیں تو کیا ذات باری جل مجدہ کی محبت اور عظمت مسلمان کے
دل میں آئی بھی نہ ہو جتنی ایک بازاری عورت کی حیف ہے ہم پراور ہمارے اسلام پر معتق مولی کے کم از لیلے بود گوئی گشتن بہراواولے بود رضای میں کے کم از لیلے بود گوئی گشتن بہراواولے بود رضای میں کے کم از لیلے بود گوئیدگی طرح لڑھکتے رہنا ہی بہتر ہے )
دل ماکاعشت لیا کے شق ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے لئے تو گیندگی طرح لڑھکتے رہنا ہی بہتر ہے )

# طالب کیساہونا جا ہے

حکایت: ایک عارف کا واقعد کلھا ہے کہ ان کو ایک روزیة واز آئی کہ کتنی ہی عبادت کرو کچھ قبول نہیں اس کو ان کے ایک مرید نے بھی سنا۔ دوسرا دن ہوا تو وہ ہزرگ پھر عبادت کے لئے اٹھے بھر وہی آ واز آئی جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مرید نے کہا کہ آ ہے بھی بجیب آ دمی میں ادھرکوئی یو چھتا بھی نہیں اور آ ہے ہیں کہ خواہ تخواہ کرے جاتے ہیں۔ جب قبول ہی نہیں تو محنت سے کیا فاکدہ ان ہزرگ نے جواب میں فرمایا۔

توانی ازان دل به پرداختن که به اوتوان ساختن که به اوتوان ساختن (تم اس سے اس وقت دل کوخالی کر سکتے ہو کہ جان او کہ بہاس کی بھی بن سکتی ہے ) کہا بھائی جھوڑ تو دول لیکن بیرتو بتلا دو کہ جھوڑ کرئس در پر جاپڑوں اس جواب پر رحمت باری کو جوش ہوا اور آواز آئی۔

قبول ست گرچہ ہنر نیست کے جز ما بناہ دگر نیست (قبول ہے گوئمہارے لئے کوئی بناہ ہی نہیں ہے) (قبول ہے گوئمہارے پاس عدہ چیز نہیں ہے کیونکہ ہمارے سوائمہارے لئے کوئی بناہ بھی نہیں ہے) کہ اگر چی تمہاری عبادت تو کسی ڈھنگ کی نہیں لیکن خیر جب ہمارے سوائمہارا کوئی نہیں ہے تو تم کوبھی ہم ہی لے لیں گے۔صاحبوطالبین کی بیرحالت ہونی جا ہے کہ طلب گار باید صبور و حمول که نشینده ام کیمیا گر ملول (طلب والے کو صبر و حمول بی کی کیمیا کے دھنی کو اکتاجانیوالانہیں سنا)
افسوس ہے کہ طلب خدا طلب کیمیا کی بھی برابر نہ ہو کہ اس میں تو انسان سالہا سال
گنوا دے مال و متاع غارت کر دے۔ چین و آرام کو خبر باد کہد دے اور طلب خدا میں پچھ

برنداز برائے دلے بارہا خورند ازبرائے گلے خارہا (ایک دل کیوجہ سے بہت بوجھ اٹھا لیتے ہیں) (ایک دل کیوجہ سے بہت سے کانٹے کھا لیتے ہیں) اوراس کی بیرحالت ہوتی ہے کہ ہے

خوشا دقت شوریدگان غمش اگر رکیش بیند و گرمزهمش (کیسااجهادقت ہاں کے فم کے سرمستون کا اگر چدخم دیکھیں یااس کا مرجم دیکھیں)

گدایائے ازبادشاہی نفور بامیش اندر گدائی صبور
(وہ فقیرلوگ کہ بادشاہ سے نفرت کرنے والے سرف ان کی المید پر ہی فقیری میں صبر کرنے والے)

دمادم شراب الم درکشند اگر تلخ بیندوم در کشند

(غم کی شراب دمبدم پیتے رہتے ہیں اگر بہت کر وی دیکھیں گے تو دم تھیج لیس گے)

اور جو تنص صرف مرہم کا طالب ہووہ بیچارے قصول کے امید پر بی نظر لگائے

بیٹھے ہیں جیسا کہ او پر کے شعر میں ہے بامید ش اندر گدائی صبورا یک طالب کا قول ہے ۔

اگر چہ دور افقادم بدیں امید خرسندم کہ شاید دست من بادد گر جانان من گیرد

اگر چہ ہیں دور پڑا ہوں گراس امید پرخوش ہوں کہ شاید میر انجوب اورا یک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑلے)

طالب وہی ہے کہ اگر ہزار مرتبہ اس کو کہا جاوے کہ تو دوز تی ہے یا تو مایوس نہ ہواور دی ہزار مرتبہ کہا جاوے کہ تو جنتی ہے تو کا بل اور سست نہ ہے اس کی طلب کی بیرحالت رہے ۔

ہزار مرتبہ کہا جاوے کہ تو جنتی ہے تو کا بل اور سست نہ ہے اس کی طلب کی بیرحالت رہے ۔

اے برادر بے نہایت در گے است ہرچہ بردے میری بردے مایست

(اے بھائی وہ تو ایسی درگاہ ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ جس جگہتم پہنچ گئے وہیں نہ کھڑے دہ جاؤ)

#### طالب کے کیسے کیسے امتحان کئے جاتے ہیں

حکایت: ایک شخص کی نسبت لکھا ہے کہ اس کوروزانہ میہ آ واز آتی کہ تو کافر ہوکر

مرے گا۔ جب ایک مدت تک میہ آ واز آئی تو شخ ہے ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میاں میہ
دشنام محبت ہے مایوں نہ ہوجانا محبو بول کی عادت ہے کہ محت کو چھیٹرا کرتے ہیں خوب کہا ہے ۔
بدم گفتی وخور سندم عفاک اللّٰہ تُگو گفتی

جواب تلخ می زیبد لبلحل شکر خارا

(تم نے جھے برا کہا تو میں خوش ہول اللّٰہ تم کومعاف کرے تم نے تحمیک ہی کہا کیونکہ

مرخ شکر چبانے والے یعنی شیریں لبول کو گڑ واجواب ہی زیب دیتا ہے )

اور بیا یک شم کا امتحان ہے۔

## سارے امتحانات اس وقت برداشت ہوتے ہیں جبکہ دل میں خدا کی محبت بوری بوری ہو

نیکن بیساری با تیس اس وقت برداشت ہوتی ہیں کہ دل میس خدا کی محبت پوری پوری ہولیس اس کی کوشش کرو۔

#### غداتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ

اوراس طریق کے دوامریں۔ ذکر کی کثرت اوراہل اللہ کی صحبت ان کے پاس آنا جانا اس سے تدریجاً ماسوی اللہ سب تمہارے دل سے نکلنے شروع ہوجا کیں گے۔ اور بیرحالت ہوگی۔۔ عشق آل شعلہ است کو چوں برفر وخت ہر چہ جز معثوق باقی جملہ سوخت (عشق تو وہ شعلہ ہے کہ جب بھڑک المحتا ہے تو سوائے معثوق کے ہاتی سب کو پھونک دیتا ہے) متنق تو وہ شعلہ ہے کہ جب بھڑک المحتا ہے تو سوائے معثوق کے ہاتی سب کو پھونک دیتا ہے) میں نئے لا درقل غیر حق براند ورگم آخر کہ بعد لا چہ ماند (لا (نہیں) کی کوار حق کے سواسب سے قبل میں بھیرڈ الی پھرد کھو آخر لا کے بعد کیارہ گیا ہے)

ماند الاالله باقی جمله رفت مرحبا اے عشق شرکت سوز رفت (الاالله کیاباتی سب چلنا ہوگیا۔اے پیرول کی طرح شرکت کوجلادینے والے عشق مرحبام حبا)

سلوك كى ترتبب

اس تقریر سے تر تیب سلوک کی بینگلی کداول کسی صاحب محبت کوڈھونڈ کراس کے پاس جایڑ واوراس کی حسب ہدایت کام میں لگ جاؤ۔ تمرات کے طالب ندہو۔

خود بخو د بموں تو خدا کافضل مجھو۔ طاعت میں لذت نہ بموتو اس کو چھوڑ ومت کثرت سے ذکر کرواس میں قرآن بھی داخل ہے۔

تلاوت قرآن کے لئے سے الفاظ بقدرطافت ضروری ہے اورخلوص قلب اس سے زیادہ ضروری ہے

اگر پڑھتے ہوئے طبیعت اکتانے گئے تو ای کی گٹریت کرو۔ اگر الفاظ بھی صحیح نہ ہوں تو ایپ امکان بھرکوشش تصحیح کی کرو۔ اگر بوری کامیا بی نہ ہوتو دلگیرمت ہوای طرح قبول ہے الفاظ پر تو آنبیس ہے گرفت ہوگی جوالفاظ درست کر سکتے ہیں اور پھر نہیں کرتے ورندزیا دہ تر دیکھ بھال اور چھان ہیں دلوں کی ہوگی اگرموٹی زبان کا آ دمی غلط پڑھتا ہے گئین دل سے پڑھتا ہے تو خدا کے نزد کی بیغلط اس میں جو کے ہزار درجہ بہتر ہے جس کی غرض ریا یا اظہار کمال ہو۔

حکامیت: اس موقع پر مجھے ایک شخص کی حکامت یاد آئی۔ ایک شخص مجھ سے تعلق رکھتا تھا مجھ سے کہنے لگا کہ میں کسی فقیر سے طالب ہو جاؤں۔ میں اس پر ناراض ہوا اور سمجھا دیا چندروز کے بعد پھر آیا تو میں اس سے مزاحاً کہنے لگا کہ کیوں کسی فقیر کے طالب بھی ہوئے تو وہ نہایت خلوص اور تازگی سے جواب دیتا ہے کہ بس اب تو تیرا ہی بلد پکڑ لیا اس کا تیرا ہے کہنا ہزاروں حضورا ور جناب سے زیادہ لذت بخش تھا کیونکہ دل سے تھا۔

نبعض وفت برنسبت نرمی کے تی سے زیادہ اصلاح ہوتی ہے جس طرح نرمی علاج ہے گرمی بھی اس ہے بڑھ کرعلاج ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعضے

> ا لفظوں کو سی کرنااوران کے حرفوں کو سی محفر جا اور صفتوں کے ساتھ اپنی طاقت کے موافق ٹکالبا۔ سی کوشش کرنے پر بھی پوری کامیابی نہ ہواور اگر کوشش نہ کی گئی تو نہ سیکھنے کا ممناہ دہے گا۔

بزرگ درشت مزاج مشہور ہوجائے ہیں تو خوب بجھلودہ درشت مزاج نہیں ہات ہے کہ
بعض اوقات اگر ایک بات کوزی ہے بجھایا جادے تو دل پر اس کا اتنا اڑنہیں ہوتا اور نہ وہ
اتن مدت تک یا در ہتی ہے جتنا کہ برشق بجھانے ہے کا نقش علی المجر ہوجاتی ہے۔
جس کا دل محبت سے بھر اہموا ہمواس کو اگر ہوجاتی ہوتا ہے بہ
قدرت نہ ہموتو اس کا غلط بولنا بھی پیار امعلوم ہموتا ہے بہ غرض غلط بولنا جو بیار امعلوم ہموتا ہے اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے غرض غلط بولنا جو بیار امعلوم ہموتا ہے اس کی وجہ بیہ ہموتی ہے خرض غلط بولنا جو بیار امعلوم ہموتا ہے اس کی وجہ بیہ ہموتی ہے کہ اس سے زیا دہ پر قدرت نہیں ہموتی

حکایت: چنانچے حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانہ میں راعیٰ کا قصہ مشہور ہے کہ زمین پر جیٹھا ہوا محبت کے جوش میں ضدا تعالیٰ کو خطا ب کر کے پیکلمات کہہ رہا تھا ہے

تو کجائی تا شوم من جاکرت جارفت دوزم کنم شانه سرت (تو کبال ہے تا کہ میں تیراغادم بنوں تیرے کپڑے سیوں تیرے سرمیں کنگھا کروں)
و اعشال ذالک (اور بھی ایس الیس باتیں) اتفاقاً حضرت موی علیہ السلام اس طرف ہے گزرے میں کنگھا کہ خدا ہے گزرے میں کا فرایا کہ میال کس کو کہدرہ ہو۔ اس نے کہا کہ خدا ہے حضرت موی نے ڈانٹااورڈانٹ کر چلے گئے۔ دائی نے جوسنا تو ہارے خوف کے تحراگیا اور سخت پریشان ہواای دفت حضرت موی پروٹی آئی کہا ہے موی تم نے ہمارے بندے کوہم سے جدا کردیاای حکایت کومولا ناروم فرماتے ہیں۔

زیں نمط بیہودہ میگفت آن شال گفت موی باکست اے فلال و و چروا باای ایسی بیہودہ باتیں کرر ہاتھا کہ موی علیہ السلام نے فر مایا اے فلال تو کس کے ساتھ بات کرر ہا ہے)

میں کے ساتھ بات کرر ہا ہے)
گفت باآل کس کہ مارا آقرید ایس زمین و چرخ ازو آمد بدید اولان نوات کے ساتھ جس نے ہم کوبیدا کیا ہودیہ بین و آسان سبای سے پیدا ہوئے ہیں)

(بولان ذات کے ساتھ جس نے ہم کوبیدا کیا ہودیہ بین و آسان سبای سے پیدا ہوئے ہیں)

لے خن سے جھانے سے پھر برنگیر کی طرح سے جروا ہے کا

گفت موی بائے خیرہ سرشدی خود مسلمان ناشدہ کافر شدی (موی علیہ السلام نے فرمایا ہائے تو تو بے سراہو گیا خود مسلمان ہی نہیں رہا کافرہو گیا کہ خدا تعالیٰ کو کپڑے سرکتگھااور خدمت کا ضرور تمند قرار دے دیا)
گفت اے موی وہانم دوختی وزیشمانی تو جانم سوختی!

(عرض کیا اے موی آپ نے تو میرامندی دیا اور شرمندگی ہے میری جان ہی چھو تک ڈالی)
وی آمد سوئے موی از خدا بندہ مارا جرا کردی جدا (حضرت موی علیہ السلام برخدا تعالیٰ کی طرف ہے وی آئی کی تم نے ہمارے بندہ کوہم ہے کیوں جدا کردی ا

نو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی (تم توبندوں کومولی سے ملانے کے لئے آئے ہوجدا کرنے کے لئے ہیں آئے ) حضرت موسیٰ نے جو بیسنا تو گھبرا گئے اور جلدی ہے آ کر چردا ہے معافی چاہی بہاں چروا ہے کا جب حالت تھی ۔ موسیٰ نے جو معافی چاہی تواب دیا کہا ہے موسیٰ ایسا تازیانہ لگا ہے کہ میں بڑی دور پہنچ گیا ع

آ فریں بردست و بربازوئے تو (تمہمارے ہاتھ اور باز وکوشاباش ہو)

اس جملہ حکایت ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر زبان پر بوجہ کم بھی اور کم عقلی کے گستا خانہ الفاظ بھی ہوتی لیکن دل محبت ہے معمور ہوتو الفاظ پر نظر نہیں ہوتی لیکن میضرور ہے کہ ان فروگذا شقوں کی معافی انہیں لوگوں کے لئے کہ جن کو تھیج پر قدرت نہیں ہے۔ ورنہ اگر قدرت نہیں ہے۔ ورنہ اگر قدرت کے باوجوداییا کرے تو ضرور گنا ہگار ہوگا۔

تصحیح الفاظ کے لئے کتابیں پڑھنا کافی نہیں کسی قاری ہے مثق کرناضر وری ہے اور بعض لوگوں کے ایک نامعقول عذر کی تر دید انسوں ہے اور بعض لوگوں کے ایک نامعقول عذر کی تر دید انسوں ہے کہ اس دقت اس امر بھیجے الفاظ کی طرف ہے ایسی بے تو جہی ہے کہ لوگ اس

کو بالکل ضروری نہیں بیجھے۔ اکثر لوگ پوری درسیات ختم کر جاتے ہیں لیکن ان کو قرآن برخ سے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ بیجھے ہیں کہ صرف کی کتابوں میں صفات حروف و کارج پڑھ لئے ہیں اس سے زیادہ اور کیا جا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے قرآن کا پڑھنا اس وقت تک نہیں آتا کہ جب تک خاص کسی سے اس کو نہ سیکھا جائے۔ نری درسیات سے پھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہے ہیں کہ جب ہم نے مشی نہیں کی تو ہم کو غلط پڑھنا جائز ہونا چاہے۔ اور ہم کو معذور سیجھتا چاہیے گئین ہی جہ ہم نے مشی نہیں کی تو ہم کو فلط پڑھنا جائز ہونا چاہیے۔ اور عہم کو معذور سیجھتا چاہیے گئین یہ عذر ایسا ہے کہ میں نے ایک سپارہ پڑھنے والے طالب علم کہ کہا کہ حاجی جی جی جی کی وال اوہ حافظ جی کو بلالا یا۔ ہیں نے کہا یہ کیا جمافت ہے۔ کہاں حافظ جی کہاں حافظ جی مشی کہاں حافظ جی مشی کی تو کیا یہ عذر قبول ہو سکتا ہے۔ تو جیسا شیخص اس غلطی سے بچ سکتا تھا اس طرح جب مشی مکن ہے کہ خدا کی مجت اور اس کا خوف ول سے جاتا رہا اگر آج یہ اشتہار دے ویا جائے کہ ہو خض مخارج حروف سیج کر کے سنا دے اس کو فی حرف پانچ رو پہلیں گئو آئی جی بات اصلی ہو خض مخارج حروف سیج کر کے سنا دے اس کو فی حرف پانچ کی ویہا میں گئو آئی جو جائیں لیکن افسوں کے کہندا کی رضا کے لئے امنگ نہیں پیدا ہوتی بیو تفریط تھی متعلمین کی۔ کے کہندا کی رضا کے لئے امنگ نہیں پیدا ہوتی بیو تفریط تھی متعلمین کی۔

کے ان بہانوں سے نہ سیھنے کا گنا ذہیں ہٹ سکتا ہے کوتا ہی پڑھنے والوں کی سے نہانوں سے دالوں کی دالوں کے دالوں کی دا

بھیجہ بیہ واکد دوسر ہے دن روز ہندر کھا۔ان ہی ہزرگ نے پوچھا تو بیہ کہا کہ بلانیت روز ہنیں ہوتا اور نیب یا وہ ہو تھے ہیں وہ تو تھے ہیں وہ تو تھے ہیں اور جولوگ اس پر قادر نہیں ان کو جس طرح وہ پڑھ کیں جائز ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہماری قادر نہیں ان کو جس طرح وہ پڑھ کیں جائز ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہماری آ واز چونکہ انچھی نہیں اس لئے ہم نہیں پڑھتے سوا سے لوگوں کو نیا در کھنا چاہیے کہ تحسین صوت اس کو نہیں کہتے کہ خوب راگئی ہے گا کر پڑھا جا وے تحسین صوت کے معنی جیسا ہز رگول سے منقول ہے یہ ہیں کہ سننے والے کو اس کی آ واز سن کریہ معلوم ہو کہ اس کے دل پر کمی باعظمت کارع بے جھایا ہوا ہے۔

## عشرہ اخیرہ کے فضائل اور ضعفاء اور اقویا کے لئے اس میں عبادت کرنے کا دستور العمل

الى كيكن سي كرناسيكية وبن ورندنه يكيف كائناور على اورايك حديث من يول بنى به جبتم قرآن شريف براهواتوروواورا كرندرووتورو نه بن جاؤيين الى آواز نكالوجس سول من درومعلوم بو ساه جي رمضان شريف براهواتوروواورا كرندرووتورو نه بن جاؤيين الى آواز نكالوجس سول من درومعلوم بو ساه جي رمضان شريف بحال من شريف بحال من شريف بحال من كركة آيت من بوار في ايك وم كدلوح محفوظ سة سان وتيا پرايك وم ليلة القدر من فرول موا ساور في القران (رمضائ بن وهم به بدب باور في بيس مال من سال من سال من من الله عن الله من الله من

وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر (اورکیامعلوم ہے آپکوکیا ہےلیلة القدرلیلة القدرایک ہزارمہینہ (۸۳سال ۲ ماہ) ہے بہتر ہے)

کونکہ حدیثوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شب قدرعشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں ہے لیمنی انداز انداز

ليلة القدركي فضيلت اكثر حصه شب مين جا كفي ي عاصل

ہوجاتی ہے اور تمام رات جا گئے کی زیادہ فضیلت اور ترغیب

الیکن اس میں بعض لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اگر جاگا جادے تو تمام شب جاگا جاد ہادرا گرتمام شب نہ جاگا جادے تو بھی فا کمہ نہ ہوگایہ خیال بالکل انو ہے۔ اگر اکثر حصہ شب میں بھی جاگ لے تب بھی لیلۃ القدر کی نصیات عاصل ہو جاتی ہے اور میں کہتا ہول کہ اگر سماری رات بھی جاگ لیا جاد ہے تو کیا مشکل ہے۔ صاحبور مضان سمال بھر کے بعد آتے ہیں۔ آپ کومعلوم ہوگا کہ پچھلے سال رمضان میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ وہ بعد آتے ہیں۔ آپ کومعلوم ہوگا کہ پچھلے سال رمضان میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے۔ ہم کو کیا خبر ہے کہ آئندہ رمضان تک س کس کی باری ہے۔ اس وقت دنیا میں نہیں رہے۔ ہم کو کیا خبر ہے کہ آئندہ رمضان تک س کس کی باری ہے۔ اس وقت دنیا میں نبین رہے۔ ہم کو کیا خبر ہے کہ آئندہ رمضان تک س کس کی باری ہے۔ اس وقت دنیا میں نبین سے حاصل کرنے کے لئے کوئی ایک دو رات جاگ ہی لیا تو گیا وقت کی ہات ہے۔

اگرتمام رات عبادت کرنے کی ہمت نہ ہوتو ہمتر ہے کہ اس کے لئے اخیر شب ہجو میز کی جاو ہے اور اخیر شب کی خو بیال لیکن خیرا گرتمام رات کی ہمت نہ ہوتو اکثر حصہ کوتو جھوڑنا ہی نہ جا ہے اور بہتر بیہ کہ بیا کثر حصہ اخیر شب کا تجویز کیا جاوے کیونکہ اول تو اس وقت معدہ کھانے ہے پرنہیں ہوتا وعا میں جی لگتا ہے دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ خدائے تعالی اخیر شب میں روز انہ اپنے بندوں کے حال پر رحمت خاص متوجہ فر ماتے ہیں اس کے علاوہ اخیر شب میں و بیے بھی

شب قدر کو کیساشخص پاسکتا ہے

سکون ہوتا ہے اوراس میں ہرشٹ شریک ہے۔

ا ترشب میں رحت خاص اور سکون ہونے میں ہردات شریک ہے سب میں میات موجود ہے۔ سکے اے ہزرگ تم لیلة القدر کی نشانی کیا ہو چھتے ہو ہردات شب قدر ہے اگران کی قدر پیجان لولیعنی ہرآ خرشب کی عبادت کودوسرے وقتوں برنسیلت وقدر ہے اگر قدر کرو۔

# رمضان کے عشرہ اخیرہ خاص کرستائیسویں رات میں ضرور بیدارر ہنا جا ہے کہ اگر اس میں شب قدرنہ ہوئی تب بھی امید ہے کہ شب قدر کا تو اب ملے گا

لیکن خیرا ہے باہمت لوگ تو اس وفت کہاں ہیں کہ وہ اس گوہر ہے بہا کی تلاش میں سال بھرشب بیداری کریں مگر رمضان کےعشرہ اخیرہ میں تو ضرور ہی بیدارر ہنا اور عبادت كرناحاب كيونكهان راتول مين شب قدركا مونااغلب بإورا كركوني هخص نهايت بي كمزور اور کم ہمت ہوتو خیروہ ستائیسویں رات کوضرور ہی بیدارر ہے کہوہ شب اکثر شب قدر ہوتی ہے اور میں کہنا ہوں کہ اگر اتفاق ہے وہ رات شب قدر نہ بھی ہوئی تو تم نے بہ گمان شب قدراس میں عبادت کی تو ان شاءاللہ تعالی تم کوشب قدر ہی کا تو اب عطا ہوگا۔اور بیرکوئی گھڑی ہوئی بات نبیں ہے حدیث میں اس کی اصل ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں انسا الاعمال بالنيات (تمام مملول) الواب نيول يه اي الهومكن م كداس كليه ي كال تشفى نه بوتو دوسرى حديث موجود بي حضورار شادفرمات بيس المصوم يوم تصومون والفطو يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون (روزهاس دن ب جبتم لوگ روز ور كھتے ہواور فطرای دن ہے جس دن تم افطار کرتے ہواور اضیٰ اس دن ہے جب روزتم اصحید کرتے ہو یعنی قربانی کرتے ہو) جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک شخص نے نہایت کوشش ہے رمضان کے جاند کی تحقیق کی اور اس تحقیق کی بنا ہر روز ہے رکھنے شروع کر دیئے پھرختم رمضان پرعید کے جاند کی ای طرح جھان بین کی اوراس کی بناء پرعید کر لی ای طرح عید الصحیٰ میں بھی کیااور چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ تینوں تحقیق خلاف واقع تھیں تو اس صورت میں دل شکته نه ہونا چاہیے بلکہ جس دن روز ہ رکھاوہی دنعنداللہ یاعتبار قبول روز ہ کا تھااور جس دن عید کی و ہی دن عید کا تھا۔ بعنی روز ہ اور عید دونو ں مقبول ہیں بس ای طرح میں کہتا ہوں کداگر شب قدر کی نیت سے عبادت ہوئی ہے اور اتفاق سے وہ شب قدر نہ ہوئی تو تواب شب قدر کامل جاوے گا۔صاحبواس تقریر کے بعد تو بہت ہی آسان معاملہ ہو گیا اب

## ہمی اگر ہمت ندکی جادے تو غضب ہے۔ بید دسری فضیلت بھی عشرہ اخیرہ کی۔ رجوع ہجانب سرخی (عشرہ اخیرہ کے فضائل الخ)

تیسری فضیلت اس عشرہ میں ہے کہ اس میں اعتکاف مشرہ علی اور مکن ہے کہ اس میں اعتکاف مشرہ وعید اللہ ہے اور کہا کہ اعتکاف شب قدرہ هوند نے کے لئے ہے اور ممکن ہے کہ یہ مستقل فضیلت ہو جبکہ اعتکاف کو دوسری حکمتوں ہے بھی مشروع کہا جاوے خرجہ بھی ہو جب کہ اور مصالح کی تلاش خرجو بچے بھی ہو جم کو اس سے کیاغرض ہم کو کام کرنا جا ہے احکام کے تھم اور مصالح کی تلاش اور کاوش ہمارا کام نہیں کیونکہ میعلوم فکر سے نہیں جیں کہ سوچنے اور غور کرنے سے بچھ میں آ جاویں گے بدا تھا می علوم میں خدا جس کودے۔ اس لئے جب تک شرح صدر نہ ہو جاوے اس وقت تک کی ایک کا تعین نہ کرنی جا ہے۔ دونوں احتمال ہیں۔

## اعتکاف کے دو درجہ ہیں اوراس کا بیان کہ معتکف کو ہروفت نماز کا ثواب ملتار ہتا ہے

اوراس اعتکاف میں دور رجہ ہیں ایک درجہ کمال کا ہے وہ تو یہ ہے کہ ۲۰ تاریخ کوبل از مغرب اعتکاف میں ہیں ہے اور وہ ہیں ایک درجہ کمال کا ہے وہ تو یہ ہے کہ ۲۰ تاریخ کوبل اور وہ را اور جاس ہے کم ہولیکن بیانہ بھی کہ اگر ورجہ کمال حاصل نہ ہوتو ناقص درجہ کے حاصل کرنے سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اس قدر نہ ہوگی تو بچھتو ضرور ہوجائے گی ۔ صاحبوا گر دس دن ممکن نہ ہوسکے ۹ دن بھی اس قدر بھی نہ ہوسکے سات دن بھی غرض کی ۔ صاحبوا گر دس دن ممکن نہ ہوسکے ۹ دن بھی اس قدر بھی نہ ہوسکے سات دن بھی غرض جس قدر بھی ہوسکے اور جتنے دن بھی ہوسکے چھوڑ نانہ جا ہیں۔ اور ایک بہت بڑی فضیلت اعتکاف کی ہے ہے کہ معتلف کوایا م اعتکاف میں ہر وقت وہی تو اب ماتا ہے جو کہ نمازی کونماز

ا عقلی علم بیں کے عقل ہے اس کی عکمتیں اور مسلحین معلوم کرلی جا کیں۔ یہ تو وجی النی کے علم ہیں اور علم پر گرون جھکا ویٹا ہے جھی آئے یانہ آئے گر حکمتیں اور مسلحین حکمت والے رب کے علم میں ہیں ضرور یہ یقین ضروری ہے اب الہام والول پر مسلحتوں کو ظاہر کیا جاتا ہے جیسے اپنے خاص خاص براسراد ظاہر کئے جاتے ہیں ہرایک پرنہیں کئے جاتے۔

میں ماتا ہے۔ دلیل اس کی بیصدیث ہے لا یو ال احد سم فی الصلواۃ ما انتظر الصلواۃ بھی میں ماتا ہے۔ دلیل اس کی بیص دین بیٹے کرنماز کا انتظار کیا جاد ہے وفت انتظار میں بھی وہی تواب ہوتا ہے کہ وفت انتظار میں بھی وہی تواب ہوتا ہے کہ وفت احد میں رہے گا تواس کو معتلف جب ہروفت مجد میں رہے گا تواس کو صلوۃ کا انتظار ضرور رہے گا اگر بیسووے گا بھی تو اس نیت سے کہ اُٹھ کرفلاں نماز پڑھنی ہے کوئی کام بھی کرے گا تواس نیت کے ساتھ کہ فلال نماز تک بیکام ہے خوش اس کا سونا جا گنا اٹھنا بیٹھنا ہم ہر ہر حرکت صلوۃ کے تھم میں کھی جائے گی۔ صاحبواس سے ذیا دہ اور کیا فضیلت ہوگی۔

#### رجوع بجانب سرخی (عشرہ اخیر کے فضائل کے)

سیقر میتواس بربین تھی کہ عشرہ اخیرہ میں ایک فضیلت اعتکاف سے ہوئی اور سے بھی کہا جاسکتا

ہے کہ اعتکاف میں جوفضیلت آئی ہے وہ عشرہ اخیرہ کی وجہ سے ہے کہ ذمانہ افضل میں عباوت کی

زیادہ فضیلت ہوتی ہے لیکن سے ہم کو بچھ معزمیں کیونکہ بھی زمانہ میں بالڈات ہی فضیلت ہوتی

ہے جسیا بھی بالغیر بوجہ اس کے مظروف کے ہوتی ہے پس غرض خواہ اعتکاف میں عشرہ کی

وجہ سے فضیلت ہویا عشرہ میں اعتکاف کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اعتکاف کی فضیلت باہت ہے ہم کواس کا صاصل کرنا ضروری ہے اس کر ید کی ضرورت نہیں کسی نے خوب کہا ہے بات ہو یا عشرہ منش آ ورم بکف کے دامن کو ہاتھ میں لیوں پھرا گروہ کھنچ بہت اگر مدد کنددامنش آ ورم بکف کے دامن کو ہاتھ میں لیوں پھرا گروہ کھنچ کو اگر قسمت موافقت ومدد کر ہے تواس کے دامن کو ہاتھ میں لیوں پھرا گروہ کھنچ کو اگر قسمت موافقت ومدد کر ہے تواس کے دامن کو ہاتھ میں لیوں پھرا گروہ کھنچ کو ای تو میں مسرت ہاور میں کھنچ لوں تو کیا ہی عزیدے )

صاحبوچاردواؤل کامرکب آپ کے مرض کومفید ہے آپ کوا سے استعمال کرنا چاہیے اس تفقیش کی ضرورت نہیں کہ اس دوا ہے اس میں قوت برجی یا اس سے اس میں بیفتیش دوسرے کا کام ہے جوائی فن کوئن حیث الفن حاصل کرے۔ مریض کا کام صرف استعمال ہے۔ کام ہے جوائی فن کار بگذر از گفتار کا ندریں راہ کار باید کار کام کروکام ہاتیں بنانے سے گزر جاؤ کیونکہ اس راستہ میں تو کام چاہیے کام)

ا میں تو نصیلت زمانہ میں خود ہوتی ہے بھراس کی فضیلت سے کام میں نصیلت آ جاتی ہے اور میمی زمانہ میں تو فضیلت نہیں ہوتی ہاں میں نصیلت والا کام ہوئے اور اس کے لئے اس کا زمانہ ہوئے ہاں میں نصیلت آ جاتی ہے۔

قدم بایداندرطریقت نددم (طریقت میں توقدم رکھناضروری ہے نہ کہ دم بھرنا کیونکہ دم بھرنا بغیرقدم رکھنے کے کوئی اصلیت نہیں رکھتا۔)

والدین کی خدمت کی فضیلت اوراس کے ترک پر ملامت خاص کر جبکہ بوڑھے ہوں اوراس کی شکایت کہ آ دمی اکثر ان کی تنگ مزاجی سے تنگ ہوتے ہیں اوراس کی وجہ

حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم نے ایک مرتبہ حابہ کے جمع میں فرمایا ذغم انفہ ' رغم انفہ نہ کے اور عرض کیا یا رسول اللہ کوئ خض آپ نے فرمایا کہ بارفرمایا) صحابہ بیا لفاظ من کر گھرا گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کوئ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر ہے ۔ حضور نے بوڑھے ماں باپ کو یاوے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر ہے ۔ حضور نے بوڑھے کی قید اس لئے بڑھادی کہ اگر ماں باپ خود جوان آبی تو بیر بھی چلتے ہیں ان کے ہاتھ ہیر بھی چلتے ہیں ان کے ہاتھ ہیر بھی چلتے ہیں ور رے ان کی خدمت سے دل بھی نہیں گھرا تا۔ اس لئے اگران کی پچھ خدمت بھی کر دی تو بھی نہیں گھرا تا۔ اس لئے اگران کی پچھ خدمت بھی کر چونکہ اکثر قو کی بالکل کمزور ہو جاتے ہیں خود بچھ بھی نہیں کر سکتے اور اکثر کام مرضی موافق نہیں ہوتے ۔ تو تنگ مزاح بہت ہو جاتے ہیں اس لئے ایسے ماں باپ کی خدمت کرنا بوجان کی معذوری ہے ضروری اور ان کی تنگ مزاجی جو جانا اور نافر مانی کرنا گناہ کہرہ ہے گرا کثر معنی موافق نہیں کہ معذوری ہونے الگا ہے جس کی بڑی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانہ طفولیت وعام احتیاح کو بھول جاتا ہے کہ اس وقت والدین نے کہیے کیسے کئو ان اٹھائے ہیں اگر وہ یا در ہیں تو بڑا نفع ہو۔

بھول جاتا ہے کہ اس وقت والدین نے کسے کسے ناز اٹھائے ہیں اگر وہ یا در ہیں تو بڑا نفع ہو۔

حکایت: ایک بنتے کی حکایت مشہور ہے اس نے اپنے بروجا ہے ہیں ایک مرتبہ
ایک ایک ایک مرتبہ
ایک از کے سے دریافت کیا کہ بھائی ہے دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے۔ صاحبز ادہ اول تو اس پر دل
میں بہت نفا ہوئے کہ اس لغوسوال کی آپ کوضرورت ہی کیا تھی مگر تہذیب سے کام لے کر

بتلادیا کہ اہا جان کوا ہے بئے نے پھر پوچھا کہ بھائی بید دیوار برکیا چیز بیٹھی ہے۔ صاحبزادہ نے کہا ابھی تو بتلا دیا تھا کہ کوا ہے تیسری ہاراس نے پھر پوچھا تو صاحبزادہ نے بگڑ کر جواب دیا کہ کہا ابھی تو بتلا دیا تھا کہ کوا ہے تیسری ہاراس نے پھر پوچھا تو صاحبزادہ نے بگڑ کر جواب دیا کہ تہماراتو دماغ چل گیا ہے جیکے پڑے رہو۔اس پر بنئے نے اپنا بھی کھا تہ منگایا اور کھول کر دکھلا یا کہ صاحبزادہ دیکھوتم نے ایک سوبار بھھ سے اپنے بچپین میں یہی سوال کیا تھا اور میں نے ہرمر تنبہ محبت سے جواب دیا تھا۔تم دوئی بار میں گھبرا گئے۔

# بوڑھے ماں باپ کی تنگ مزاجی سے تنگ ہونے کو جومنع کیاجا تا ہے اس پر شبہ اور اس کا جواب اور قران کے جومنع کیاجا تا ہے اس پر شبہ اور اس کا جواب اور قران کے کلام اللی ہونے کی ایک لطیف دلیل

لئیکن شاید کوئی شخص مید کیے کہ صاحب بوڑھوں کی تنگ مزاجی ہے نا گواری تو امرطبعی ہے اگراس پربھی بازیرس ہے تو سخت مشکل کی بات ہو گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ امور طبعیہ پر خداتعالی نے کہیں باز پر سنیں فر مائی۔ باز پر س امورا ختیار یہ میں ہے۔ کلام مجیداس شبہ کا خودازال فرمار ہا ہے۔ بارہ سبحان الذي ميں حقوق والدين كاذكر فرماتے ہوئے ارشاد بوتايم ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غیفیو دا کر تمهارارب خوب جانتا ہےان چیزوں کوجوتمہارے دلوں میں ہیں اگرتم واقعی نیک ہو گے تو وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کے لئے بہت بخشنے والے ہیں) جس کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین کی ہروفت کی تنک مزاجی ہے جو گھبراہٹ تمہارے دلوں میں پیدا ہوگئ ہے بیتوام طبعی ہے۔اگر کوئی خشک کلمہ منہ ہے نکل جاوے اس میں معذور ہولیکن خدا تعالیٰ دل کی نیت کو جانتا ہے اگر دل میں ان کی اطاعت ہے اور غالبتم میں صلاحیت ہے تو ایسی بے امتنائی ہےمعذرت کرنے کو بخش دیتا ہے صاحبوظا ہر نظر میں اس جگہ پرید آیت بالکل ہے جوڑ معلوم ہوتی ہے کیکن تقریر بالا ہے بچھ میں آ گیا ہوگا کہ ضمون بالاسے کس قدر جسیاں ہے ا گرغور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کی یہ بھی ایک بہت بری دلیل ہے کہ اس میں ہر ہر بات کے وہ وہ مخفی پہلو لئے گئے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں اس قدر

رعایت ممکن نہیں ای طرح کلام مجید کی تمام آیتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں مگر افسوں ہے اوگ کلام اللہ کورسی طور پر بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے بچھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

رسول الله علي كانام س كردرودنه برا صنے برملامت

ایک شخص تو رغم انف کا کا مام س كرما من برانام آو باوردودردنه برا هے

رمضان میں تو بداور اعمال صالحه كرناموجب مغفرت ہیں

اوران كے ترك برملامت اوراس كا بیان كرمغفرت كا
حاصل كرنا ہر شخص كے اختيار میں ہے

تیسرے وہ مخفل کے رمضان شریف آئے بھی اور گزر بھی گئے اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ بینی ایسے مغفرت نہ کرائی۔ بینی ایسے ممل اور توبہ نہ کرلی جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک دوسری صدیث میں بھی مغفرت سے رمضان کے علق کی نسبت ارشاد ہوتا ہے ۔ ھو شھر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و احرہ عنق من النیوان (وہ ایسام ہینہ ہے کہ اس کا شروع رحمة و اوسطه مغفرة و احرہ عنق من النیوان (وہ ایسام ہینہ ہے کہ اس کا شروع رحمت درمیان ہخشش اور آخر دوز خ ہے آزادی ہے)

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ دمضان کا مہینہ سراپا رحمت و مغفرت ہے ہیں اس میں انسان اپنی مغفرت کا سامان کر سے اور مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ بی ہے کہ نیک عمل کرے اور اس سے بیجی معلوم ہوا کہ مغفرت کا تحصیل امرافتیاری ہی ہے جنانچہ خدا تعالی ارشاد فرماتے ہیں و سارعوا المی مغفرة من دبکم و جنة عوضها السمون و والاد ض ادشاد فرماتے ہیں و سارعوا المی مغفرة من دبکم و جنة عوضها السمون والاد ض اعدت للمتقین الذین ینفقون جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ خدا کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑ وجس کو متنقی لوگول کے واسطے تیار کیا گیا ہے تو جو شخص اس راستہ جلے اور اس مقررشدہ قانون بڑمل کرے گاوہ مغفرت کو حاصل کرے گاجو خص ایسانہ کرے گامحروم دہ کی سے مقررشدہ قانون بڑمل کرے گاوہ مغفرت کو حاصل کرے گاجو خص ایسانہ کرے گامحروم دہ کی ایسان کو ماسے کی ایسان کو ماسے کی ایسان کو کا عاصل کرنا خود ہمارے اختیار ہیں ہے۔ اگر ہم جا ہیں اس کو

الم منى مين ال جاور ال كالك يعنى الت الله عم الله كالل الما

خود حاصل کر سکتے ہیں کہ تقی بن جاویں۔

## بعلم واعظول کی غلطی اوراس کا بیان که خدائے تعالی

#### کے پہاں ہر کام کا ایک قانون مقرر ہے

اس موقعہ پر ہے علم واعظوں کی ایک غلطی کا بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ وعظوں میں کہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات بالکل ہے پروا ذات ہے وہ چاہ تو ایک نکتہ میں بخش دے اور چاہ توایک نکتہ میں جنم بھیج دے اور یہ بات ایسے طور سے کہتے ہیں جس سے لوگ یوں بھیتے ہیں کہ تعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی مقرر شدہ قانون نہیں۔ بلکہ یوں بی انا پ شناپ ہے سے کے مضامین سننے سے اکثر لوگ شناپ ہے سے کے طور پر جو جا ہے ہیں کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے مضامین سننے سے اکثر لوگ بالکل مایوں ہو جا تے ہیں اور عباوت ریاضت جیوڑ ہیٹھتے ہیں اس لئے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ فدا جائے کس نکتہ پر اچا تک پکڑ ہو جاوے اور ساری محنت برباد ہو جاوے ای طرح اکثر فدا جائے کس نکتہ پر اچا تک پکڑ ہو جاوے اور ساری محنت برباد ہو جاوے ای طرح اکثر کوئی مقرر شدہ قانون ہی نہیں ایک نکتہ ہی عذا ب ثو اب کا مدار ہے تو ابنی خواہشات کو کیوں کوئی مقرر شدہ قانون ہی نہیں ایک نکتہ ہی عذا ب ثو اب کا مدار ہے تو ابنی خواہشات کو کیوں ترک کریں اور خواہ نوازش ہو جاوے گویا کارخانہ خداوندی انیاؤ گرکی سلطنت ہے کہ جہاں جائے کہ اس پر نوازش ہو جاوے گویا کارخانہ خداوندی انیاؤ گرکی سلطنت ہے کہ جہاں سارے کام ہے ذرح نیک ہوتے ہیں۔

حکایت: مشہور ہے کہ چیاہ گروسٹر کرتے ہوئے ایک شہر پہنچے نام ہو چھا تو انیاؤ گرمعلوم ہوا جس کے معنی ہیں بے انھائی کا شہرا شیاء کا نرخ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ انان سے لے کر گھی دودھ تک ہر ہر چیز سولہ سیر کی ملتی ہے یہ بن کر چیلہ تو بہت خوش ہوا کہ خوب گھی دودھ کھا کر فر بہوں گے گر گرونے کہا کہ بھائی اس جگہ قیام کرنا مناسب نہیں یہ تو بہت ہی دودھ کھا کر فر بہوں گے گر گرونے کہا کہ بھائی اس جگہ قیام کرنا مناسب نہیں یہ تو بہت ہی ہے انتہاز ہی نہیں گر چیلہ نے شہر بہت ہی ہے انتہاز ہی نہیں گر چیلہ نے اصرار کیا آ خررہ پڑے۔ چند روز میں سیر کرتے کرتے عدالت کی طرف بہنچے۔ دیکھا کہ اصرار کیا آ خررہ پڑے۔ چند روز میں سیر کرتے کرتے عدالت کی طرف بہنچے۔ دیکھا کہ

لے ہندو جو گی گرواس کا شاگر دپھیلہ ہے

ا کے مقدمہ راجہ صاحب کے اجلاس میں دربیش ہے اور لوگوں کا بجوم ہے بو چھنے سے معلوم ہوا کہ کوئی چور مدعی ہے۔مہاجن مدعاعلیہ ہے۔ دعویٰ میہ ہے کہ ہم دونوں چوری کرنے اس کے گھر گئے نقب لگایا میرار فیق اندر جانے لگا تو دیواراو پرے آپڑی مرگیا۔قصاص جا ہتا ہوں۔ مدعا علیہ ہے باز برس ہوئی کہ وہ دیوارالی کیوں بنائی تھی۔اس نے کہا معمار ہے پوچھئے بنانے والا وہ ہے وہ بلایا گیا اس نے کہا گارہ دینے والے سے پوچھا جاوے اس کو بلایا گیااس نے کہا گارہ بنانے والے ہے یو چھتے اس کو بلایااس نے کہا تھے نے پانی ڈال دیا جس ہے گارہ بیلا ہو گیا اس کو بلایا اس نے کہا سر کار ہاتھی جھیٹتا ہوا آتا تھا۔خوف ہے پانی زیاد و نکل پڑا فیل بان کو بلایااس نے کہاا کیے عورت پازیب سینے آتی تھی اس کی جھنکار سے ہاتھی دوڑ پڑا۔عورت کو بلا یا اس نے کہا سنار نے ایسا ہی با جاڈ ال دیا تھا اس کو بلایا وہ جواب نہ دے۔ کا تھم ہوا کہ سنار کو پھانسی دے دی جائے۔ پھانسی کے لئے لیے چلے اس کو پھانسی پر چڑ ہمایا گیا تو پھانس کا حلقہ اس کے گلے ہے بڑا نکا الوگوں نے آ کر راجہ صاحب ہے عرض کیا کہ حلقہ اس کے گلے ہے بڑا ہے راجہ صاحب نے فرمایا کداچھا تو کسی مولے آ ومی کو پیمانسی دے دو غرض مونے آ دمی کی تلاش شروع ہوئی اتفاق ہے مجمع بھر میں اس چیلے ہے زیا دہ موٹا کوئی نہ نکلا۔ آخراس کونجو یز کیا گیا۔اب تو چیلہ صاحب بہت گھبرائے اور گروے کہا خدا کے لئے بچاؤ۔اس نے جواب دیا میں نہ کہتا تھا یہاں رہنااحچھانہیں آخر نتیجہ دیکھا آ خرگرونے میں تدبیر نکالی کہ پھانسی کے وقت خود بڑھ کرکہا کہ صاحبواس کو بھانسی نہ دو مجھ کو دے دو۔ لوگوں نے وجہ بوچھی تو اس نے کہااس وقت میں نے جوتش میں جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس وقت جو شخص میمانی دیا جائے گا وہ سیدھا بیکنٹھ (جنت) میں جاوے گا۔ راجہ صاحب نے جوبیسنا تو ہڑھ کرفر مایا کہا چھاجب ایسی بات ہے تو ہم کو بھانسی ویدو۔ تا كه جنت هم هي حاصل كرليل ـ چنانچيران كو بچانسي د ـ دي گي ـ خس كم جهال ياك صادق موا۔ تو ان نیم واعظوں کے ایسے بیانوں ہے یوں سمجھا جاتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ کار خانہ خداوندی بھی دوسرانیاو گئر ہے۔ صاحبو یا درکھو کہ خدا تعالیٰ کے ہاں ہر کام کا ایک

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> کوژاکم اور جہال صاف ہوگیا

# قانون مقرر ہے تواب کا بھی ایک قانون ہے عذاب کا بھی ایک قانون مقرر ہے۔

#### مغفرت كاحاصل كرناامراختياري بهاوراس كاطريقه

تواب كا قانون توبین بے جواس آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ و سار عوا النے (جنت و مغفرت كی طرف دوڑ بڑو) لیمنی تقوی عاصل كر اواور مغفرت و جنت لے لو معلوم ہوا كه مغفرت و رحمت كاليمنا بالكل ہمارے اختيار میں ہے ورنہ اگر اس كو اختيار میں نہ مانا جادے تو ساد عوا (دوڑ بڑو) كوئى معنى نہيں ہول گے۔ كيونكہ تكليف مالا يطاق محال ہے اور خلاف نص ہوا دوڑ بڑو) كوئى معنى نہيں ہول گے۔ كيونكہ تكليف مالا يطاق محال ہے اور خلاف انص ہوا مساد نہ الی الم جوامساد نہ الی المغفر ہ كا تو ضرور و و تحت الاختيار ہے ہیں جب رحمہ اور مغفرة كا حاصل كرنا ہمارے اختيار میں ہے تو اس كي تحصيل كى كوشش كرو۔

توبہ میں تاخیرنہ کرنا چاہیے اگر چہ آئندہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو کیونکہ تو بہ کرنا اس حالت میں بھی مفید ہے اور اس کا ترک مصر ہے

اگریدخوف ہو کہ تو بہ ٹوٹ جائے گی اور گنا ہوں ہے باز ندرہ عمیں گے تو بھی ہمت نہ ہارو کیونکہ پھرتو بہ کر لینا۔ ویکھواگر ایک کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو ہالکل پھٹا ہوانہیں چھوڑ تے کہ مینٹے کے بعد پھر پھٹ جائے گا بلکہ بن کر پھر کام میں لاتے ہیں۔

بس یہی حالت تو ہہ کی ہے کہ حفل اس کے ٹوٹے کے احمال سے اس کوترک کرنا نہ چاہیے بلکہ اس وفت پھر تو ہہ کر لینا چاہیے باب تو بہ بندنہیں ہوا بلکہ اگر دن میں سووفعہ بھی تو ہہ ٹوٹ جاوے تو پھر تو ہہ کراو۔ مایوس نہ ہو جاؤ خوب کہا ہے ۔

الله طافت سے باہر کام کا ذمہ دار بنانا۔ مل بخشش کی طرف دوڑ بڑے گا۔ مل مایوں کہنے کہ میلا ہوجا تا میتا وجا تا میتا وات ہوجا تا میتا ہوجا تا میتا وات ہوجا تا میتا ہوجا تا ہوجا تا ہوجا تا میتا ہوجا تا ہ

ایں درگہ مادرگہ نو میدی نیست صد بار اگر نوبہ شکتی باز آ اور نیست ایر اگر نوبہ شکتی باز آ جاؤنو بہرلو)
(بیہاری بارگاہ ناامیدی کی بارگاہ نہیں ہے سوبار بھی نوبہ تو ڈیچے ہوتو بھی باز آ جاؤنو بہرلو)
بلکہ ای ترک توبہ ہی کی وجہ ہے ہم کومعاصی پر زیادہ جرائت ہوگئ ہے کیونکہ جو خض توبہ کرتا رہے گااس کے دل میں عظمت خداوندی کسی نہ کی درجہ میں ضرور باقی رہے گی۔ بیہ بڑا
سبب ہے معاصی ہے رک جانے کا برخلاف اس شخص کے جو بھی توبنہ کرے گا۔ وہ خدا کو بالکل میں جو اور بعید نہیں۔
معول جائے گااور جب اس کی عظمت پیش نظر نہ ہوگی تو جو بچھ بھی اس ہوجاوے بعید نہیں۔

عشرہ اخیرہ میں جومنکرات کئے جاتے ہیں ان کی اصلاح اس مشره اخیره میں اکثر مساجد میں قرآن شریف ختم ہوتا ہے اور اس میں اکثر لوگ یڑھنے والوں کو بچھ دیا کرتے ہیں سولیہ لینا جھوڑ دو۔ دوسرے اکثر مساجد میں ختم کے دان شیریٰ تقتیم ہوتی ہےاس میں جوگڑ بڑ ہوتی ہے بھی جانتے ہیں ادران گڑ بڑوں کی وجہ ہے جوشری قباحتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیںان کوبھی متعد دمرتبہ بیان کیا گیا ہے اس وقت صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ اس کے مفاسد پر نظر کر کے اس کوبھی جیموڑ دو دیکھواس کی بدولت بیچار بے بعض غرباء پر سخت بار ہو جاتا ہے اس انتظام کے متعلق بعض غریب جولا ہوں نے شکرید میں یہ کہا کہ ہم بہت ممنون ہیں کیونکہ ہم کو چندہ دینے کی مصیبت سے بچالیا۔معلوم ہوا کہلوگوں پر چندہ لینے ہے بار ہو جاتا ہے۔ بتلا ہے بیہ کیونکر جائز ہوگا۔بعض رئیسوں نے مجھ ہے کہا کہ آپ غریبوں کومنع سیجئے کیکن امیروں کومنع کرنے کی ضرورت نہیں حالانکہ بیہ خیال بالکل لغوے اس لئے کہ اگر امیروں نے نہ چھوڑ اتو شرم و حجاب کی وجہ ہے غربا ہے جھٹنا بہت مشکل ہے اور اگرامیروں نے جیموڑ دیا تو غریوں کوجیموڑ نا بچھ مشکل نہیں۔ بعض مساجدالیی بھی ہیں کدان میں چندہ ہے شیری تقصیم نہیں ہوتی لیکن وہاں دوسری خرابیاں، ہوتی ہیں مثلا ریا وخمود کے لئے تقتیم کرناعوام الناس اور بچوں سے ہجوم سے متحد کی بے حمتی ہونالڑکوں کا حصہ ما تکنے میں بلاوجہ ٹینا۔غرض اس قتم کی بہت ی خرابیاں ہیں کہ زیرک آ ومی

ا من الله الماريد ليناوريد ليناويناوونون برا الناويس الله حضرت كى كماب اصلاح الرسوم مين سب كي تفصيل ب-

ان کوخور جھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ بریلی میں قرآن سنانے کا اتفاق ہوا ختم کے روز میرے بھائی نے تقسیم شیرین کے لئے کہا میں نے منع کیالیکن انہوں نے کہا کہ کیا مضا لقہ ہاں کا اصرار دیکھ کر میں نے سوچا کہ بہتر ہہ ہے کہ ان کوخودان خرابیوں کا مشاہدہ ہو جائے چنانچہ میں خاموش ہورہا۔ شب کوشیرین تقسیم کی گئی اور انہوں نے اپنے اہتمام سے خود تقسیم کی ۔ لوگوں کے بے ڈھنگے بن کود مکھ کروہ اس قدر پریشان ہوئے کہ بعد تقسیم خود کہا کہ آپ کی رائے بہت صائب تھی۔ واقعی یہ خرافات بھی نہ کرنی چاہداس کا احسان ان کی واشمندی کی دلیل ہے لیکن افسوس میے کہ بعض خرافات بھی نہ کرنی چاہدا سے کا احسان ان کی واشمندی کی دلیل ہے لیکن افسوس میے کہ بعض اوگ باوجود خرابیاں مجھ جوانے کے بھی اپنے خیال سے بازئیس آتے اور اس کونیوں چھوڑتے ۔

آ خری جمعہ کو خطبۂ الوداع کاپڑھنا بدعت ہے اور گواس کے مصلحتیں ہول کیکی ہیں اور خود اندر مفاسد بھی ہیں اور خود اندر مفاسد بھی ہیں اور خود اندر مفاسد بھی ہیں اور خود امر ضروری بھی نہیں ہے اس لئے اس کا ترک لازم ہے امر ضروری بھی نہیں ہے اس لئے اس کا ترک لازم ہے

کے نہ پڑھنے ہے وہ وحشت جو کہ اس کے بل ہوتی تھی نہیں ہوتی لیکن تا ہم اب بھی ایسے بہت ہے لوگ ہیں جو کہ اس خاص الووا می خطبہ کوآ خری جمعہ رمضان کا لا زی عمل سیجھتے ہیں اور بڑا تعجب تویہ ہے کہ بعض اہل علم کو بھی دھو کہ ہو گیا اور وہ سخت غلطی میں مبتلا ہو گئے کہتے ہیں کہ اگر چہ آخری جمعہ کے لئے کوئی خاص خطبہ تجویز کرنا بدعت ہے لیکن چونکہ اس کی وجہ ے لوگ اکثر جمع ہوجاتے ہیں اس لئے اس اجتماع کے لئے عین اور اوائے صلوۃ کا ذریعیہ ہونے کی وجہ سے ہاتی رکھنا جا ہیے۔حالاً نکہ سیخت منلطی اور من وجہ خدا اور رسول پراعتر اض كرنا ہے۔ غلطى تو اس لئے كه شريعت كامشبور تقم ہے كه اگر كسى كام كے كرنے ميں پچھ مصلحتين بهمي ہوں اور پجھ مفاسد بھي ہوں اور وہ کام بالذات يا بالغير مطلوب شرعی نه ہوتو ان مفاسد برنظر کر کے اس کام کوترک کر دیں گے اور مفاسد ہے بییں گے۔مصالح کا اعتبار نہ کریں گے اور بیالیک کلیے قاعدہ ہے جس کو اہل علم بخو بی بھے گئے ہوں گے کیکن عوام کے سمجھانے یے لئے میں اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ مثلاً ایک محص مجلس قص منعقد کرے اور کہے کہ اگر چەرقص فى نفسه ممنوع اور حرام بىلىكىن مىرى غرض اس مجلس بىلى گول كوجىع كرنا ہے تا كە جمع ہو جانے کے بعد میں اپنی وجاہت ہے کام لے کر ان کونماز بڑھنے پر مجبور کروں اور اس طرح ان کونماز پڑھنے کی عادت ہو جاوے۔ تو دیکھئے بظاہر اس مجلس کی غایت س قدر خوبصورت ہے کہاں کے ذریعہ ہے لوگوں کونماز پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے لیکن چونکہ اس مجلس میں ایک مصلحت کے ساتھ بہت ہے مفاسد بھی جدوش ہیں اور مجلس رقص بالذات یا بالغیر مطلوب نہیں جیسا کہ ظاہر ہے اس لئے شریعت اس مصلحت مذکورہ کی وجہ ہے اس کی اجازت نددے گی بلکہ اس کے مفاسد پرنظر کر کے اس مجلس کے انعقادے بازر کھے گی۔

ل مدوگار کدائی کی دہہ ہے بہت اوگ آئیں گے اور اس کو بدعت دند کہتے ہیں گفر مید فلط ہے مینٹر کی بدعت ہے اور نثر کی بدعت کوئی حدث بہت ہوئی جوڑ کو کہتے ہیں ان اور نثر کی بدعت کوئی حدث ہوئی چیز کو کہتے ہیں ان میں جس کی اصل ہوو و لغوی بدعت حدث ہے۔ ہے ایک طرح کدان کوخود اس کا میدورجہ مقرر کرنا تھا۔ سامہ خود ما کسی نیک کام کا ڈراچہ بنے ہے مطلوب نہ ہو۔ سامہ جیسے کہ آج کل بعض لوگ سینماؤں کو اخلاقی تہذیبی یا تبلیغی میں جائز بنانا جا جے ہیں حالانکہ ان کی بدعقی اور بدعقیدگی اور بہت ہے گنا ہوں کا مجموعہ ہوتا۔ ہم خفس دکھیور با ہے کہ اس کے سامنے ہیں۔ ہے کہ اس کے سامنے ہیں۔

جوامر کہ خودضروری ہولیکن اس کے اندر مفاسد بھی شامل ہو گئے ہوں تو اس سے منع نہ کیا جاد ہے گا بلکہ خود ان مفاسد کا انتظام کیا جاد ہے گا جیسے نمازعید کے لئے عیدگاہ میں جمع ہونے میں اگر مفاسد بیدا ہوجاویں

ہاں اگر کوئی کام بالذات یا بالغیر مطلوب ہواوراس میں مصالح کے ساتھ مفاسد بھی ہوں تو اس کام کوان مفاسد کی وجہ ہے ترک ند کیا جاوے گا بلکہ اس کو باتی رکھ کرمفاسد کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاوے گی مثلاً عیدگاہ کا اجتماع اداء صلوٰۃ کے لئے شرعاً مطلوب ہے پھرا گرلوگ اس برتمیزی کی وجہ ہے اس میں کچوخرابیاں آمیز کرلیں جیسا کہ مثلا آج کل عام طور ہے بچوں کوعیدگاہ میں لے جانے کارواج ہو گیا ہے جس کودیکھووہ اینے ساتھ ایک وم چھلا ضرور لئے ہے۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ باوجود ہرسال آنکیف اٹھانے کے پھر بھی لوگوں کواس کی ذراحس اور تمیزنهیں ہوتی ۔ شاید کوئی سال ایسا ہوتا ہو کہ بیجے عمید گا**ہ می**ں جا کر نین نماز کے وقت رونابسورنا نہ شروع کرتے ہوں بلکہ ایک دوتو ان میں ہے مگ موت بھی دینا ہے۔ خودمیر ہے سامنے کا واقعہ ہے کہ میرے ایا متعلیم میں ایک میراعزیز کم عمر میرٹھے گی عبدگاہ میں والدصاحب کے ساتھ گیا اور اس نے نماز کے وفت قضا حاجت کی فر مائش کی ۔ اس کی فر مائٹ س کر سخت میر بیٹانی ہوئی۔اول تو عین نماز کا وقت دوسرے میرٹھ کی عبدگاہ جس میں ہزاروں آ دمیوں کا مجمع کہیں قریب ایسا جنگل بھی نہیں جس میں اس کو بٹھلا دیا جا تا پھر نماز کھڑے ہونے کاوقت بالکل قریب آخر میٹجویز ہوئی کدایک حلوائی کو جارآ نہ دیئے گئے اس نے اپنے تخت کے پنچے ان کو بھلالیا۔ جاروں طرف سے کیڑا لاکا ہوا تھا۔ او ہررنگ برنگ کی مٹھائی اوراندریہ تحفہ بھرا ہوا تھا۔ (جملہ مغترضہ)

#### ہارا ظاہروباطن یکسال نہیں ہے

يبال ايك عبرتناك مضمون خيال بين آياك يبي حالت بم لوگون كي ہے كه اس مضاني

ا خودمطلوب موياكسي مطلوب عمل كا ذر ايد جو

کی طرح ہمارا ظاہرتو نے نے انداز سے پررونق اور کیکنا چیڑ ارہتا ہے کیکن ہمارے باطن کی میر حیالات سے پرخدا سے مالت ہے کہ گودر گومڑی کا گو۔ ہوائے نفسانی سے لبریز بے ہودہ خیالات سے پرخدا سے دور شیطان سے قریب ۔ آیک محقق نے خوب قرمایا ہے ۔۔۔

از بروں چوگور کافر پر حلل واندروں قبر خدائے عزوجل (کافری قبر کی طرح باہر سے حلون والے اور اندرخدا تعالیٰ کا قبر) از بروں طعنہ زنی بربایز بید واز در وقت ننگ میدار دیز بید

(باہر سے تو حضرت بایز بد بسطا می پرطعنہ والے اور اندر سے یز بدیشی شرمندہ۔ زبا نیں ان کی شکر سے زیادہ بیٹی اور دل ان کے بھیڑیوں سے زیادہ کر وے جو بھیڑوں کی ال کاپیسین پہنتے ہیں )
صورت تو ایسی مقطع کے معلوم ہو کہ اگر وتی منقطع نہ ہو چکی ہوتی تو حضرت جرئیل انہیں کی خدمت میں آتے اور دل کی بیجالت کہ شیطان کے بھی شیطان جیسا صدیت میں آیا ہے۔
السنتھم احلیٰ من السکو و قلو بھم امر من الذیاب جلو دالضان

رجوع بجانب سرخی (جوامر که خودتو ضروری موالخ)

غرض عیدگاہ کی حاضری میں مصلحت بھی ہے اور مفسدہ بھی ہے تو اگر کوئی عاقل بہلے کلیہ کی بناء پریہ کیے کہ ان مفاسد کی وجہ ہے عید کا اجتماع بھی جھوڑ ہرینا جا ہے تو اس سے کہا جا وے گا کہ چونکہ عمیدگاہ کا اجتماع تھی جھوڑ ہرینا جا ہے تو اس سے کہا جا وے گا اور چونکہ عمیدگاہ کا اجتماع شریعت میں مطلوب ہے اس لئے اس موقعہ پروہ قاعدہ نہ برتا جا وے گا اور عید کا جا ناتر کہ نہ کیا جا وے گا بلکہ بجائے اس کے ان مفاسد کی اصلاح کی کوشش کی جا وے گا یعنی مثل الوگوں ہے کہا جا وے گا کہ بجول کو عیدگاہ میں لے کرند آیا کریں۔

نمازعید کے لئے عیدگاہ میں جمع ہونا نئر بعت کومطلوب ہے اوراس کاراز اوراس کا بیان کہ جماعت کے ساتھ نماز بڑھنا گواس سے وساوس آتے ہوں تنہانماز پڑھنے سے بہتر ہے اوراگر کسی کواس اجماع کی مطلوبیت میں کلام ہوجیبا کہ اس وقت بعض نام کے

مشائخ بجائے عیدگاہ کے اپنی مساجد ہی میں بلاضرورت صرف امتیاز کے لئے عیدین پڑھتے ہیں تو میں اس کا ثبوت عدیث ہے دیتا ہوں۔ دیکھئے مجد نبوی علی صادب الصلوۃ والسلام میں نمازیر ھنے سے بچاس ہزارنمازوں کا نواب ملتا ہے لیکن باوجوداس کٹرت نواب کے نبی كريم صلى الله عليه وسلم بميشه اس موقع يرعيدگاه مين تشريف لے محت اور معجد نبوي مين نماز نہیں پراھی ایس معلوم ہوا کہ عیدگاہ کا اجتماع ایک مہتم بالشان مطلوب ہے اور ممکن ہے کہ عیدگاہ کے تواب میں بجائے کثرت کی کے کیفا کثرت ہوجاتی ہو۔ یعنی وہ ایک تواب ہی ان پیاس ہزار تواب سے زیادہ ہوتا ہواور ای کٹرت کیفی کی وجہ سے نبی کریم علیہ معجد کو جھوڑ کرعیدگاہ جاتے ہوں اس کی الیمی مثال ہے کہ ایک ہیجے کے سامنے ایک گنی اور دس رویے چین کئے جاویں تو بچہ دی رو یوں کوعد دمیں زیادہ دیکھ کرانہیں کواٹھا لے گالیکن اگر کسی بڑے آ دمی کے سامنے ان دونوں کو پیش کیا جاوے تو وہ رو یوں کو چھوڑ دے گا اور گئی اٹھالے گا کیونکہ گنتی میں گوایک اور دس کا فرق ہے کیکن کیفا وہ ایک ان دس ہے زیادہ ہے ایس اس طرح ممکن ہے کہ عبدگاہ کے اجتماع میں کیفا اس قدرتو اب ہو کہ سجد نبوی کے اجتماع میں وہ نہ ہو۔ اور ہر چند کہ یہ تصاعف تواب مسجد نبوی کامخصوص ہے فرائض کے ساتھ اور اس وجہ ہے ممکن ہے کہ کسی کواستدال مذکور میں خدشہ ہو کہ صلوٰ قاعیدین میں پہ تصناعف مسجد نبوی میں نہ ہو گا ہیں استدلال تامنہیں ۔ سو جواب یہ ہے کہ واجب بھی ہمحق ہوتا ہے فرض کے ساتھ اپس دونوں کا بکساں حکم ہو گا اور عیدگاہ کے اجتماع میں بالحضوص یہ بھی بھید ہے کہ مسلمان مختلف اطراف ہے سمٹے ہوئے ہرایک میدان میں جمع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کا اجتماع ان کے بدخوا ہوں کے قلب برموثر ہوتا ہے اور اسلامی شوکت فلا ہر ہوتی ہے اور یہ اعظم مقاصد ملت ہے ہے اور اس خاص اجتماع میں مطلق اجتماع جو تقتق ہے وہ خود بھی اسرار عمهمه يمشمل ہے چنانجدايك ادني رازيہ ہے كەسب كى عبادات مجتمع ہوكر جوسر كاريس پیش ہوں گی اگر بعض بھی قابل قبول ہوئیں تو اس کی برکت ہے بقیہ بھی مقبول ہوں گی اور انہیں حکمتوں سے شرع میں جماعت کا بہت اہتمام ہے۔ حتیٰ کہ جماعت کی نماز اگر وسوسوں ا تعداد کی کثرت کے بجائے کیفیت کی کثرت کی زیادتی ہو۔ سے بہت کونا ہونا تواب کا سے اہم رازوں پر

کے ساتھ بھی ہوتب بھی تنہا نماز ہے بدرجہ بڑھ کر ہے اس کئے کہ وہ شرعاً مطلوب ہے۔ اور قطع وساوس اس درجہ مطلوب نہیں ۔

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں فاک برفرق قناعت بعد ازیں (جب بادشاہ دین ہی ہم سے لائج کرنے کوچاہیں تو پھراسکے بعد قناعت کے سرپر فاک ہو)
افسوس ہے کہ بعض اکا برکویہ دھوکہ ہوگیا کہ اگر جماعت کی نماز میں وسوسے آویں اور تنہائی میں اجتماع قلب ہوتو تنہانماز پڑھ نا بہتر ہے۔ جماعت کوچھوڑ دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور اس کو ہم اپنی رائے سے غلط نہیں کہتے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تغلیط فرمائی ہے۔ ہم ان برزگوں براعتر اض نہیں کرتے ہم صرف ان کی غلطی کا ظہار کرتے ہیں۔

حاصل سابق نمازعید کے لئے عیدگاہ میں اجتماع کا

مطلوب ہونا اور بچوں کے وہاں لے جانے کی ممانعت

غرض چونکہ شریعت میں اجھا کی مصالح کی زیادہ رعایت ہے اور ظاہر ہے کہ جواجھا ک عیدگاہ میں ہوگا مسجد میں نہ ہوگا لہذا گو کما تعیدگاہ کا تو اب زیادہ نہ ہولیکن کیفا زیادہ ہے اس لئے باہ جود کسی مفیدہ کے اس میں جمع ہونا ترک نہ کریں گے بلکہ اس میں جومفیدہ بچوں کے اجھاع کا ہے اس کی اصلاح کریں گے اور ہم خود کیا اصلاح کریں گے بھارے ہی کریم علیہ اصلاح والتسلیم خوداس کی اصلاح فرما گئے ہیں۔ ارشاد ہے جنبو احساجد کم صبیانکم کرانی مسجدوں سے اپنے بچوں کو علی حدہ رکھولیکن میمکن ہے کہ کوئی صاحب عیدگاہ کو مجد میں داخل نہ کریں۔ اس لئے استدلال فرکور کو کائی نہ جھیں تو ہم اس کا جواب بید یں گے کہ مساجد کم میں دواحق ل ہیں یا تو اس کو عام لیا جادے کہ مطلق مقام ضلو ہ مراد ہوت تو عیدگاہ اس حکم میں داخل ہونا ظاہر ہی ہے اورا گراس کو عام نہ لیا جادے تو گوان الفاظ میں عیدگاہ داخل نہ ہوگی لیکن بید کچنا جا ہے کہ آخر علت اس حکم کی کیا ہے۔ سو ظاہر ہے کہ علت اس حکم داخل نہ ہوگی لیکن بید کچنا جا ہے کہ آخر علت اس حکم کی کیا ہے۔ سو ظاہر ہے کہ علت اس حکم

ا موتعداد كاعتبار الم الموكيفيت بين توبوكا من الني معدول من برايك بجدوكا ويعنى نماز كى جكد

ہونے کا اندیشہ ہے جہاں نماز ہوگی۔اوراس ہے نماز میں خلل پڑے گااور بیعلت جیسے کہ مسجد میں پائی جاتی ہے عیدگاہ میں بھی پائی جاتی ہے۔الہذاوبال بھی میتکم جاری ہوگا۔ چنانجیہ خودعیرگاہ کے باب میں حضور کاارشاد ہے ولیعتز لن الحیض المصلیٰ (اورالگر ہیں حیض والیالعیدگاہ ہے )

#### رجوع بجانب سرخی (آخری جمعہ کوخطبه الوداع پڑھنابدعت ہے !)

بس اس مثال ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ کلیاس وقت ہے جبکہ وہ امر مطلوب نہ ہو ورندمضدہ کی اصلاح کریں گے اور اس کام کوتر ک نہ کریں گے۔ بیتو دعویٰ تلط<sup>ی</sup> کی دلیل میں نتھار ہا دوسرا دعویٰ کہ خطبہ الو داع میں مصلحتیں بیان کرنامن وجہ خدا اور رسول براعتراض ہے سواس کا بیان یہ ہے کہ جب بعض برعتیں بھی بیجہ مصالح مطلوب ہوئیں تو گویا اس شخص کے بزویک کتاب وسنت کی تعلیم ناتمام ہوئی کہ بعض مصالح ضرور پیرکی تعلیم میں فروگذاشت ہوگئی کیا کوئی اس کا قابل ہوسکتا ہے اور اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو صلالت فرمایا ہے اور بعض بدعت کے حسنہ ہونے سے اگر شبہ ہوتو در تقیقت وہ بدعت ہی نهبيں اور اس قتم كااحتمال خطبه الوداع ميں نہيں ہوسكتا۔

کیونکہ اگر بیمعنی سنت ہوتا تو سلف میں اس کی نظیر ضرور ہوتی پھر بعد عرق ریزی کے ا گر کوئی دور کی نظیر نکال بھی لی جاوے تو دوسرے مانع کا کیا جواب ہوگا کہ عوام کے التزام ہے بدعت ہو گیا اور بدعت بھی بدعت صلاات جس پرحضور نار کی وعید فر ما رہے ہیں اور حضور کاارشاد عین ارشادی ہے تو ایسے امر کاالنز ام اوراس میں مسلحتیں نکالنا خدااور رسول پر

اعتراض بھی ہےاورخدااوررسول ہے مزاح بھی ہے۔

اله جس كام من فائد يهي جون اورخرابيان بهي أو خرابيون كي وجهان كام كوروك دياجائ كابية عاعده كلي سے سات سرخی بہلے جو بتایا تھا کدریتخت تلطی ہےاب بیاس تلطی کی دلیل کا بیان تھا۔ سعے محمرابی اور برگمراہی كودوزخ من فرمايا۔ ملك بدعت حسناتو وہ ہے جوانت كے اختبارے نئى ہونے كى وجہ ہے عربى زبان ميں بدعت ( نئی بات کہلائے مگر اسلاف میں وہ بااس کی نظیرملتی ہو جوائیں ندمووہ غیر دین کودین یا مباح وستحب کوفرض واجب قرار دیئے ہے بدعت مثلالت ہی ہے جس کا انجام دوز خ ہے اور خدا اور رسول کی گستاخی ہے۔

### تر بیت اور ارشاد ہر شخص کا کا مہیں ہے اور جولوگ اس کے اہل ہیں ان کی بہجان

#### مقتداوہ ہوسکتا ہے جو کامل اعقل ہواور بھولا ہونا کوئی کمال نہیں

غرض فہم دین کے لئے عقل کامل کی ضرورت ہے اس میں ظاہر بنی اور بھولا بھالا ہونے ہے کام نہیں چلا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کامل العقل ہوئے ہیں۔ کوئی نبی بھی محولانہیں ہوا۔ اکثر اوگ بزرگول کی تعریف میں کہا کرتے ہیں کہ فلال بزرگ بہت بھولے ہیں کیوانہیں ہوا۔ اکثر اوگ بزرگول کی تعریف میں کہا کرتے ہیں کہ فلال بزرگ بہت بھولے ہیں کیکن یا در کھو بھولے ہوئے سے اگر چہ بعض اوقات انسان بہت می برائیول سے آج جاتا ہے اور اس لئے بھولا ہونا بھی گونہ فضیلت ہے لیکن فی نفسہ بھولا ہونا کوئی کمال نہیں ہے

کے قرآن مجید کے اشارات اور حدیث کی صراحت ہے جمعہ کے لئے شہر یا شہر جیسا ہونا شرط ہے گاؤں اس کا محل نہیں وہاں پڑھنے سے نفل نماز ہوگی نفل کی جماعت کا اور فرض ظہرترک کرنے کا گناہ ہوگا۔

کیونکہ اس ہے آ دمی بہت سے فضائل ہے محروم رہتا ہے ای لئے کوئی نبی بھولانہیں ہوا۔ تمام انبیا ،کرام کامل العقل ہوئے ہیں اور واقع میں عقل ہے بھی بڑی نعمت۔ سمالک کا مجذوب سے افضل ہونا اور عقال کی فضیات

حكايت: ايك صوفى ہے ميرے سامنے ايک شخص نے سوال کيا كہ سالك كامر تبہ برا ہے یا مجد دب کا۔ انہوں نے اس کا عجیب جواب دیا۔ مجھے وہ جواب بہت ہی پیند آیا۔ فرمانے لگے کہ اتناتو ہم جانتے ہیں کہ عقل آئی بڑی نعمت ہے کہ شریعت نے شرب خمر کوحرام کر دیا جس سے وہ زائل ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ سالک کی عقل ٹھکانے رہتی ہے اور مجذوب عقل سے باہر ہوتا ہے۔ابتم خود بجھلو کہ سالک کارتنبہ بڑا ہے یا مجذوب کا شرح الصدور علامه سيوطي كي ايك كتاب ہے وہ اس ميں ايك حديث نقل كرتے ہيں كه ايك مرتبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عندے دریافت فر مایا که اے عمر اس وقت تمہاری کیا حالت ہو گی کہ جبتم قبر میں تن تنہا رکھے جاؤ گے۔ اور دونہایت بجیب الخاقت فرشتے تم ہے آ کر تو حید و نبوت کے بارے میں سوال کریں گئے۔ حضرت ممررضی الله تعالیٰ عنہ نے عرض کیاا در کس قدر پیارا جواب عرض کیا۔اورا گروہ بھی پیرجواب نہ دیتے تو کون دیتا۔عرض کیا مارسول اللہ بیفر مائے کہ اسوفت ہماری عقل رہے گی مانہیں حضور نے فر مایا که ہاں عقل باقی رہے گی بلکہ عقل میں اور ترقی ہو جاوے گی ( کیونکہ بیولاتی حجاب اس وقت باقی ندر ہیں گے ) حضرت تمر نے کہا کہ یارسول اللہ اگر عقل باقی رہے گی تو کوئی خوف کی بات نہیں۔ان شاءاللہ سب معاملہ درست رہے گا۔ دیکھیئے پیہ حضرات صحابہ عمّل کی كس قدرعزت كرتے تھے اوراس كوكتني بڑى فعت بيجھتے تھے۔ايك ہم اوگ ہيں كد ذہائب عقل کوامارات بزرگی ہے مجھتے ہیں ایک قصہ اس مقام پریاد آیا گوہیں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھااوراس لئے ممکن ہے کہ غلط ہو لیکن اس کے غلط ہونے سے ہماراضر رنہیں کیونکہ ہم تو اله شريعت بمل كے بل طريقه كوطريقت كہتے ہيں أكر ہوش وحواس باقى رہے ہوئے اس راہ كوسط كيا تو سالك وريد مجدوب بجبكه حال كے غالب مونے سے موش باتى شد ميں۔ كم خاكى جسم اوراس صورت مادى سے جوروح بر پردے پڑے ہوئے میں دہند میں گے۔ سم عقل جاتے رہنے کی بجائے خامی کے بزرگی کی علامت بھیتے میں۔ ا پینے مضمون کو حدیث ہے موئیڈ کر چکے ہیں وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت رابعہ کوجس وقت ڈن کیا تو حسب قاعدہ فرشتوں نے آ کر سوال کیا تو حضرت رابعہ نہایت اظمینان سے جواب ویتی ہیں کہ کیا اس خدا کوجس کو عمر بھریا در کھا گز بھر زمین کے نیچے آ کر بھول جاؤں گا۔تم ابنی خبرلو کہ بڑی مسافت طے کر کے آئے ہوتم کو بھی یا دہے کہ نہیں سبحان اللہ ان حضرات کا ابنی اظمینان ہے اس کوا کی بزرگ فرماتے ہیں ۔

گرنگیر آید و پر سد که بگورب نو کیست گویم آل کس که ربودای دل و بوانه ما (اگر قبر میں سوال کرنے والافرشنهٔ نکیر آئے اور پوچھے تمہارارب کون ہے تو میں کہہ دوں گاوہی جو ہمارادل دیوانہ لے گیاہے)

کیسے اطمینان سے فرماتے ہیں کہ میں توبیہ جواب دوں گا۔ کہ 'آئنس کدر بودای دل در ہوای دل اسے اطمینان سے فرماتے ہیں کہ میں توبیہ جواب دوں گا۔ کہ 'آئنس کدر بودای دل در بودایں دل در بودایں دل اسے اس سوفی نے بیا با اور میں اور میں اس کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس سوفی نے بیا اس کو میں نظر دل سے بھائی سالک کار تبہ بڑا ہے کیونکہ اس کی عقل باقی رہتی ہے جس کی بدولت اس کو میں نظر دل مصیبتوں ہے جات ہو جاتی ہے۔

#### سالک سے خلق کو ہدایت ہوتی ہے اور مجذوب محض اپنے کام کا ہوتا ہے

لین اب بیہ بھی جا ہے کہ انبیاء تو سب کے سب کامل العقل ہوئے اور صوفیہ میں جو کہ انبیاء ہی کے نائب ہیں کچھ سالک یعنی کامل العقل اور کچھ مجذ وب یعنی جن کی عقل غلب حالات ہے مغلوب ہوگئی ان میں بید وقتمیں کیوں ہوئیں۔ سواس کی وجہ بیہ کہ انبیاء کی حال السلام تو سب کے سب ارشاد و تربیت کی غرض سے بھیجے گئے تھے۔ اس لئے ان کا کامل العقل ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں کر سکتے تھے اور اولیاء بعضے تو ارشاد خلق کی غرض سے بیدا ہوتے ہیں ان کو تو سلوک کا مرتبہ عطا ہوتا ہے تا کہ بھاء عقل کے ساتھ کی غرض سے بیدا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے اور بعضے محض تربیت کی خرض میں اور یہی لوگ ہیں جن کو ورثة الانبیاء کہا جاتا ہے اور بعضے محض تربیت کا کام انجام دے سکیں اور یہی لوگ ہیں جن کو ورثة الانبیاء کہا جاتا ہے اور بعضے محض

المنائر كميا بواقوت ديا ثوار

اہنے ہی کام کے لئے پیدا ہوتے ہیں ان کے متعلق تربیت نہیں ہوتی ۔ مجدوبین ان ہی میں ہوتے ہیں گونعض غیرمجذ و بین بھی ایسے ہوتے ہیں ان کی بیشان ہوتی ہے ۔ احمد تو عاشقی بمشخت تراجه کار د بوانه باش سلسله شد شد نشد نشد (احدثم توعاشق ہوتم کو پیر بننے ہے کیا مطلب بس ان کے دیوانے رہوسلسلہ ہو ہونہ ہونہ ہو) بخلاف سالکین کے کہ ان کی حالت ان کی حالت کے بالکل خلاف ہان کی بہ

حالت ہے کہ ع

خاص کند بنده مصلحت عام را (عام اوگوں کی مصلحت کو بندہ خاص طور سے لیے لیتا ہے ) مجذوبين كيفيض كاغيراختياري ہونا

ہاں مجذوبین ہے بھی ایک تشم کا فیض ہوتا ہے جو بلا ان کے اختیار کے بھش و جود با وجود کی بدولت ہے۔ سواس کے لئے بھی عقل کی ضرورت نہیں۔ عقل کی ضرورت اس فیض کے لئے ہے جو باا ختیار ہو۔ غیراختیاری فیض کی مثال آ فتاب کا نور ہے کہ گوآ فتاب قصد نہ کرے کیکن اس کا نور عالم کو برنورضر ورکرے گا ای طرح اللہ کے نیک بندے جہال کہیں ہوتے ہیں ان کی برکات عالم کومنورضر ورکرتی ہیں۔اسی برکت کی نسبت ارشاد خداوندی ہے۔ ما كمان الله ليعذبهم و انت فيهم (نبيس بين الله تعالى كران أوكول كوعداب دين اس حالت میں کہ آب ان میں موجود ہول ۔ تو آپ کی برکت ہے کافروں سے عذاب ہٹ گیا ) جیسا بھی اس کائنٹس بھی ہوتا ہے کہ بد کاروں کی بدولت التھے لوگ تباہ وہلاک ہوجاتے ہیں۔

اں کا بیان کہ دیندار کوخدا تعالیٰ کی مخالفت پر غيظ وغضب كامونالازم ہے اور پیمیت دین ہے نه كەنعصب جىساتاج كل سمجھا جاتا ہے

لیکن بدند بھے نا جا ہے کہ اس سے پہلا قاعدہ ٹوٹ گیا کیونکہ وہ اجھے لوگ جو کہ ان

بدکاروں کی وجہ سے تناہ و ہر باد ہوئے یا تو وہ صورۃ اچھے ہوتے ہیں واقع میں اچھے نہیں ہوتے چنانچدایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیدالسلام سے خدا تعالیٰ نے فر مایا کہ فلاں شہر کوالٹ دو۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللّداس شہر میں فلال شخص ر ہتا ہے جس نے بھی آپ کی نافر مانی نہیں گی۔ کیا اس کوبھی سب کے ساتھ الث دوں۔ ارشادہوا کہ گوظا ہراٰاس نے نافر مانی نہیں کی مگر دوسروں کی نافر مانی دیکھے کراس میں بھی تغیر بيدانبيس موا لبذا اس كوبهي الث دو\_ و يكھئے ية خص ظاہري حالت ميں ايسا بزرگ تھا كه حضرت جبرئيل عليه السلام كوبھى دھوكہ ہوگيا۔ليكن داقع ميں أيك بہت بڑے گناہ ميں مبتلا تھا کہاس کوخدا تعالیٰ اور اس کے احکام کے ساتھ محبت کا جوش ذرانہیں تھا ورنہ پیمکن نہیں کہ خدااوررسول کی محبت ہواوراس کی مخالفت و نا فر مانی و مکھے کریا شریعت کا استحفاف سن کرا سکے دل میں مخالفین سے غیظ نہ بیدا ہوایا اس کوان کی حرکات نا گوار نہ ہوں اگر کسی دیندار کوالیسے امورنا گوار ہوتے ہیں تو اس کومتعضب اور بدمزاج کہا جاتا ہے اور میرائے وی جاتی ہے کہ صاحب نرمی ہے جواب دینا جاہیے تھا گر میں یہ کہتا ہوں کہ سیخف سے یہ کہا جاوے کہ ہم نے تنہاری ماں کو بازار میں بیٹھے ہوئے اور بازاری عورتوں کی حرکات میں مبتلا یا یا ہے تو کیا یے خص اپنی ماں کی نسبت ٹھنڈے دل سے بیالفاظ س لے گا اور کہنے والے پر تملہ کرنے کو آ مادہ نہ ہو جاوے گا کیا اس کے اس جوش کوتعصب کہا جاوے گا اس کوبھی ایسی رائے دی جاوے گی مگرمولو بوں پرالزام ہے کہ بیہ بہت جلد خفا ہو جاتے ہیں اوران کی ناک برغصہ دھرا رہتا ہے۔ یہ بڑے متعصب ہیں لیکن صاحبو ذراغور سیجئے اور انصاف سے کام لیجئے کوئی مولوی بھی سیدھی بات پر خفانہیں ہوتا۔ نہ کسی مولوی کی ناک پر غصہ دھرا رہتا ہے۔ اگر یو چھنے کی طرح ان سے یو چھا جاوے اور بات کرنے کی طرح ان سے بات کی جاوے تو کوئی وجہنبیں کہ مولوی غصہ کریں اور خفا ہوں کے ہاں جب ان کے ساتھ استہزا اور خدا اور رسول کے احکام پراعتر اض بطور محنا د کیا جاتا ہے تو ضرور وہ بیتا ب ہو جاتے ہیں اور ریغصہ یا ل ملكاكر ما حقير بنانا۔ ك حكرول مين دين كى عظمت ند ہونے سے بات كرنے والے تواسيے نزويك ان باتوں کو بری بات نہیں بچھتے اور جاننے والے بچھتے ہیں ان کے دل پر جوٹ لگتی ہے اور غیرت وحمیت انجر آتی ہے۔ ہے ہنی اڑاتا۔ سکے دشنی کے طریقہ پر

بِتا بِی تعصب نہیں ہے بیدی کی تمیت ہے۔ صاحبو کیا شریعت کے احکام کی وہ عظمت اور محبت بھی دل میں نہ ہونا چاہیے جو کہ اپنی ماں کی ہے کہ ماں کی نبیت نا گوار کلمات من کر تو انسان قابو ہے باہر ہو جائے اور اپنے آپ یمیں نہ رہے اور شریعت کی ہتک ہوتے ہوئے در کھے کراس کوغصہ بھی نہ آ جاوئے اور جن کوغصہ نہیں آ تاوہ نا حقیقت شناس ہیں۔ اس لئے ان کوغیرست نہیں آتی کچھ دنوں اس رنگ میں آپ اپنے قلب کورنگواور پھر بھی اگر بید حالت رہے تو جانیں صاحبو محف الفاظ کے سننے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آسکا کہ یہ کیفیت کو خور ہوجاتی ہوئی الفاظ کے سننے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آسکا کہ یہ کیفیت کیونکر ہوجاتی ہے وجہ دیے کہ اپنے اوپر بیرحالت گزری نہیں کی نے خوب کہا ہے ۔

کونکر ہوجاتی ہے وجہ یہ کہ اپنے اوپر بیرحالت گزری نہیں کی نے جو ما شوی بدانی پرسید کیے کہ عاشتی چیست گفتم کہ جو ما شوی بدانی میں جو بھی ہوجاؤ جان لوگ )

میں جو بچھ کہ رہا ہوں تقلیدا ہی کہ رہا ہوں لیکن خداکالا کھ لاکھ شکر ہے کہ جن حفرات میں جو بھی ہور ہا ہوں کے تاکھیدا نقتیار کی ہے ان کو بی جھتا ہوں۔

محبان حق کی کیا حالت ہوتی ہے اور اس کا بیان کہ جولوگ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے تبع ہیں جولوگ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے تبع ہیں وہ جنت میں آب کے ساتھ رہیں گے

صاحبوان حضرات کی غیرت کی بہ حالت تھی کہ خدا اور رسول ہے دور کرنے والی چیزوں کو گووہ چیزیں ان کی کیسی ہی مرغوب و محبوب ہوں۔ طاغوت ہیں۔ حضرت طلحہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک پرنداس میں اڑ کر آ گیا اور چونکہ باغ نہا بہ تعلی ان تھا باہر نکل جائے کے لئے اس کو کوئی راستہ نہ ملا۔ پریشان اوھر اوھر اڑتا باغ نہا بہ نکل جائے کے لئے اس کو کوئی راستہ نہ ملا۔ پریشان اوھر اوھر اڑتا بھر نے لگا۔ اس پرند کی بیرحالت و کھے کر حضر ت طلحہ کے ول میں باغ کے گنجان ہونے پر گونہ مسرت بیدا ہوئی اور بیرخیال ہوا کہ ما شاء اللہ میر ا باغ کس قدر گنجان اور اس کے درخت

ا این بات پرتو برسلمان کوغمه آنا مفروری ہے جس کو بھی اللہ اور رسول سے بحبت ہومولوی ہویا معمولی سے برگول کے اتباع میں سے ایک بت یا شیطان سجھتے ہیں۔

ا یک دوسرے سے کیسے ہیوستہ ہیں کہ کسی پرندہ کو بھی ہآ سانی نکل جانے کی جگہ نہیں ملتی۔ سیہ خيال آتو گيائيكن چونكه دل ميں عظمت ومحبت خداوندىمعراج كمال برتھى نبى كريم صلى الله علیہ دسلم کی صحبت پر برکت سے فیضیاب تنے۔اس لئے فورا ہی تنبہ ہوااور دل میں موسچ کہ اے طلحہ تیرے ول میں مال کی بیرمحبت کہ حالت نماز میں تو ادھرمتوجہ ہوآ خرنماز کے بعد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بارسول الله میرے باغ نے آج مجھے عین نماز کی حالت میں خدا ہے مشغول کر کے اپنی طرف متوجہ کرلیا۔للبذا اس کو میں اپنے پاس نہیں رکھنا جا ہتا اوراس شغل عن الحق کے کفارہ میں میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ آخراس کو وقف کر دیا۔ جيدل واطمينان بواان حضرات كي يثان عدك اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون (جب ان كوشيطان كا چكرلكانے والاجھوجاتا ہے وہ الله كاذكركرنے لگتے ہیں تو اچا تک ان کی آ تکھیں کھل جاتی ہیں ) کہ اگر شیطان کے وسوسہ سے سی ضعیف ہے درجہ میں بھی ان کے قلب کومیلان الی الدنیا ہو جاتا ہے تو فوراً متنبہ ہوتے ہیں اور ایسا قلق ہوتا ہے کہ گویا ہفت اقلیم کی سلطنت ان کے قبضہ سے نکل گئی بلکہ سے تو رہ ہے کہ ہفت اقلیم کی سلطنت نکل جانے ہے بھی اتناصد مذہبیں ہوتا جوان حضرات کے قلب پراس میلان ہے ہوتا ہے کی نے خوب کہا ہے۔

بہرچہ از دوست و امانی چہ کفرال حرف چہ ایمال بہرچہ از یار دور افتی چہ زشت آل نقش وچہ زیبا بہرچہ از یار دور افتی چہ زشت آل نقش وچہ زیبا (جس حرف کی وجہ سے دوست سے عاجز رہ جاؤ کیا کفر ہے وہ کیا ایمان جس نقش سے محبوب سے دور ہوجاؤ کیا برا ہے کیا اچھا )

شایدلوگوں کو چہتجب ہوکہ ذراسا خیال آجانے سے ان کے دل پراییا صدمہ کیسے گزراتو سمجھ لینا جا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک تمام دنیا شغل بحق کے مقابلہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ان کی بیطالت ہوتی ہے کہ

یں وں ماں کا بیرہ کا اور ہے۔ بردل سمالک ہزاراں غم بود (سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اگر دل کے باغ میں سے ایک تکا بھی کم ہوجا تاہے)

ا حق تعالی سے غفلت کے ہوشیاد سے حق تعالی میں مشغول رہے کے

ایک خلال اتناقیمتی ہے کہ دنیا تمام اس پر فدا ہے اور دنیا تو ان کو کیا مطلوب ہوتی۔ عالم آخرت کی طرف بھی ان حفرات کی توجہ صرف اس لئے ہے کہ وہ ان کے مطلوب میعنی رضائے حق کامکل ہے درندان کی بیشان ہے کہ

باتو دوزخ جنت ست اے جانفزا ہے تو جنت دوزخ است اے دلر با (اے دل فزاتیرے ساتھ میں قودوزخ بھی جنت ہےادراے دلر باتیرے بغیر جنت بھی دوزخ ہے) اور مولا نابی بھی فرماتے ہیں

گفت مشوقے بعاشق کای فتے تو بغربت دیدہ بس شہر ہا (أيك معثوق نے عاشق سے كہا كها بے نوجوان تونے سفروں ميں بہت سے شہرو كيھے ہيں) یس کدای شبر از آنها خوشرتست گفت آل شبرے که دردے ولبراست ( تو ان میں ہے کون ساشہرسب ہے احیما ہے بولا وہی شہر کہ جس میں دلبرہے ) جنگل میں اگر محبوب کا ساتھ ہو جاوے تو ہزار آبادی سے بڑھ کر ہے۔ شاید کسی کو پیہ شبہ ہو کہ بیا توال غلبہ حالات و ولولہ محبت کے ہیں کوئی واقعی تحقیق نہیں ہے تو یا در کھواس کے باره میں نص موجود ہے حدیث میں ایک صحابی حضرت تو بان کا واقعہ یا د آیا کہ وہ حضرت مرور کا کتات صلی الله علیہ وسلم کے بیاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بیار سول اللہ اگر ہم جنت میں يجي توجم كوده درجه تو نصيب نبين ہوسكتا جو درجه آپ كا ہو گااور جب ہم اس درجه ميں نہ جي سكيل كي و آب ك ديدار عروم ريل كاورجب آپ كاديدارنفيب نه وكاتو بم جنت کولے کر کیا کریں گے۔حضور نے بین کرسکوت فرمایا۔ آخردجی نازل ہوئی کہ مین بطع الله والرسول فاولَّنك مع الذين انعم الله عليهم الأية (جولوَّ الله ورسول كي فر ما نبرداری کرتے ہیں بس بہی لوگ ان حصرات کے ساتھ ہوں مجے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے جضرات انبیاء صدیقین شہداء صالحین ) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان

الله اور عارضی طور پراس لئے کہا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں استقر ارأو مقاماً کون جاسکتا ہے۔ البیتیزیارت کے لئے رسمائی ہوں کے درمرائی کی استان ہوتا ہے۔ استان ہوا کے درمرائی کی آجا تا ہے۔ استان

كى تىلى فرمائى يىنى مەخرورت نېيىل كەاس دىجەمىن عارضى ظور پر يېنىخ كے لئے اى دىجەك اعمال کی ضرورت ہو۔صرف اتباع اور محبت نبی کافی ہے جیسے در بارشاہی میں خدمت گار محض معیت وخدمت شاہ کی دجہ ہے دیگر رؤسا ہے پہلے پہنچا ہے اس کئے مع الذین (انعام الني والون كيساته) فرماياة م ذلك الفيضل (ميض فضل وكرم م) من تصريح بھی فرمادی ہے کہ اس کوایتے اعمال کا اثر مت مجھنا میحض فضل ہے اور واقع میں اگرغور کیا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ جارا دین اورائیان جاری دنیا اورسب سامان جاری نماز جارا روز ہ ہارا تو اب در جات جو بھی ہے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کاطفیل ہے جنانجہ ان آیات کے شان نزول کے انفام سے صاف معلوم ہوتا ہے جن میں ارشاد ہوتا ہے۔ ذالک الفضل من الله و كفي بالله عليما (محض الله تعالى كافضل وكرم باورالله تعالى سب مجھ جانے والے کافی ہیں)اس کا یا تو یہ مطلب ہے کداس میں تمہاراکوئی کمال نہیں محص فضل خداوندی ہے کہتم کوایک بہانہ محبت سے بازیابی کی دولت نصیب ہوگی اور یا بیرمطلب ہے ذالک الفضل سے بعض مغلوب الیاس لوگوں کی ناامیدی دور کرنا ہے کہ شاید کسی کو بیر خیال ہوجاوے کہ جارے ایسے نصیب کہاں کہ ہم اس درجہ تک پہنچ سکیں تو اس کی نسبت ارشاد ہوتا ہے کہ اگر چیتم اس قابل نہیں لیکن نعمت تمہارے اعمال کی جز انہیں ہے کہتم ان برنظر کر کے اس نعت ہے مایوں ہوجاؤ ریو محض خدا تعالیٰ کافضل ہے۔ جس کے لئے تمہارے اعمال کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سان اللہ قرآن یا کہ بھی کیا عجب چیز ہے کہ دومتعارض شکھے ا يك عجب دومرأياس اورايك جمله مين دونون كاجواب خواه يول كهدلؤخواه يول كهدلوب بهار عالم منتش ول وجان تازه ميدارد برنگ أضحاب صورت راه بوارباب معنى را ( ان کے حسن کے عالم کی بہار دل اور روح دونوں کوتر وتازہ رکھتی ہے۔ صورت پندوں کورنگ ہے معنے کے طالبوں کی خوشبو سے )

ہر غداق ہر طبیعت ہر رنگ کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ لیس روایت تو بان رضی اللہ

<sup>1.</sup> جن برنااميدي غالب بهو - ساه خود بني دوسرانااميدي

عندے بھی یہ بات بالکل صاف معلوم ہوگئ ہے کہ

ہاتو دوزخ جنت است اے جانفزا ہے تو جنت دوزخ است اے دلر با (اے جانفزا تیرے ساتھ میں تو دوزخ بھی جنت اور اے دلر با ابغیز تیرے جنت بھی دوزخ ہے) بھی دوزخ ہے)

کیونکہ ان کے اس خیال پر انکار نہیں فر مایا گیا بلکہ تشکیم کر کے تسلی کی گئی۔غرض میہ مضمون بالکل سنت کے موافق ہے نرانکتہ تضوف یا شاعرانہ ہیں سویہ ہے ان حضرات کی شان کہ دونوں عالم بھی ان کے نز دیک خدا تعالیٰ کی رضایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء کی برابر نہیں خوب کہا ہے۔
برابر نہیں خوب کہا ہے۔

قیمت خود ہر دو عالم گفتہء نرخ بالا کن کہ ارزانی ہوز (تم نے اپنی قیمت دونوں جہان بتائی ہے تو ابھی سستاین ہے نرخ اور بلند کروجو شان کے مطابق ہو)

محبت اورغیرت کی تو خاصیت ہی ہے کہ جب بیر بڑھ جاتی ہے توسب بچھ چھوٹ جاتا ہے۔
حضرت ابراہیم بن ادھم نے غیرت ہی میں سلطنت چھوڑ دی تھی اور وجداس سب کی بیہ
ہوتی ہے کہ ایک حالت میں دوطرف توجہ کرنی پڑتی ہے۔ اور بیمکن نہیں اُس واسطے مجوراً ایک
طرف کی توجہ کوترک کردینا پڑے گا۔ اب رہی بیہ بات کہ کس جانب کوترک کیا جاوے تو ظاہر
ہے کہ توجہ الی اللہ کی دولت تو تا بل ترک نہیں للبذاد نیا ہی پر لات مارد سے ہیں خوب کہا ہے۔
بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روئے باز آئکہ چرشاہی ہمہ دوز ہائے ہوئے
ردل خالی ہونے کے ساتھ ایک ماہ روکی طرف کچھ دیر نظر کا میسر آتا اس سے لاکھ
در جے بہتر ہے کہ مر پرشاہی چھتر ہواور سارے ون شوروشغب ہو)
در جے بہتر ہے کہ مر پرشاہی چھتر ہواور سارے ون شوروشغب ہو)
حضرت ابراہیم بن ادھم نے ای کے تصیل کے لئے سلطنت پر لات ماردی۔

ای پوری طرح در نداگر ہو گی تو دونو <u>ل طرف ناقص ہو گی اور حجت کی غیر</u>ت اس کوقبول نہیں کرسکتی کے ناقص ہو۔

# انبیاء جو مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سوان کی بیتوجہ بھی بعدینہ توجہ الی اللہ ہوتی ہے اور اس کی توضیح ایک مثال سے

کیکن انبیاء کیبیم السلام پر بیشه نه کیا جاوے که جب دوطرف کامل توجه بیں ہوسکتی اور بیہ حضرات على مبيل اليقين حبيها كه حكمت بعثت شاہر ہے متوجہ الی الخلائق تنے اور جب متوجہ الی انخلق تھے تو توجہ الی اللہ یقیینا کم ہوگی اور جب پیم ہوگی تو نقص ہوگا اور نقص اس لئے منافی نبوت ہے کہ مرتبہ نبوت مراتب کمال کے اعلیٰ پایہ کا نام ہے کہ بشر کواس سے بڑھ کر مرتنیہ عطا ہو ہی نہیں سکتا۔ پس جب ان کو نبی مانا جاوے اور اس کی وجہ ہے کامل فرض کیا جاوے تو کیا وجہ کدان میں انقطاع عن انتلق عبولا زمہ کمال ہے ہیں پایا جاتا۔ وجہاس شبہ کی گنجائش نہ ہونے کی میہ ہے کہ انبیاء علیهم السلام کی توجہ الی انخلق ہوتی ہے وہ چونکہ بامر خداوندی ہے لہذا اس انتثال کی دیہ ہے اس توجی<sup>ہ</sup> الی انخلق میں خود توجہ الی اللہ موجود ہے کیونکہ انبیاء کیہم السلام امت کی طرف جومتوجہ ہوتے اوران کو بیغام حق پہنچاتے ہیں سوای کئے کہاں توجہ اور تبلیغ کاان کوظکم ہے اور اس کا انتثال ان پر واجب ہے۔حضرات انبیاء ک اس توجدالی الخلق کے ساتھ توجہ الی اللہ کی مثال میہ ہے کدا گرتم کسی آئینہ کی طرف اس لئے متوجہ ہو کہ اس میں تمہارے محبوب کاعکس نظر آ رہا ہے جبکہ کسی وجہ سے خود اس کے عین کو نہ د کی سکونو گوطا ہرا تمہاری توجہ آئینہ کی طرف ہے گیکن پینوجہ عینے محبوب کی طرف توجہ ہے۔ ای طرح انبیاء کیبم السلام کے لئے تمام خلائق مراکتے ہیں جس کی طرف متوجہ ہونے سے مقصودان کا توجہ الی الحق ہے۔ پس ان کے لئے توجہ الی الحق سے مانع نہیں۔

رجوع بجانب سرخی (محبان حق کی کیا حالت ہوتی ہے)

غرض مجبان حق غیرحق کی طرف متوجه بونے سے غیرت کرتے ہیں اس صفت غیرت سے

ا بھینا جیسے کو تلوق کی طرف ہی بنا کر بھیجا اس کی دلیل ہے۔ ہے مخلوق کی طرف سے جب بخلوق کی طرف متوجد ہوئے اور دوطرف ایک وقت میں بوری توجہ بیں ہو مکتی تو خداتعالی کی طرف توجہ میں کمی ہوگ ۔ ہے مخلوق سے بنعلق جوحق تعالیٰ کی طرف توجہ میں کمی ہوگ ۔ ہے مخلوق سے بنعلق جوحق تعالیٰ کی طرف توجہ محق تھیل تھم میں ہوتو تعمیل کی ہوجہ سے ایک کی طرف توجہ محق تھیل تھم میں ہوتو تعمیل کی وجہ سے ادھری کی توجہ کا ل ہوئے ہیں کر اوھری کی توجہ ہے غیر کی طرف نہیں ۔ ای ذات سے بعید میں آتھیل کی وجہ سے ادھری کی توجہ کے بعید میں کر اوھری کی توجہ ہے غیر کی طرف نہیں ۔ ای ذات سے بعید میں آتھیل کی وجہ سے ادھری کی توجہ ہے غیر کی طرف نہیں ۔ ای ذات سے بعید میں آتھیل کی وجہ سے اور میں کی توجہ ہے غیر کی طرف نہیں ۔ ای ذات سے بعید میں ا

ان میں جوش دین پیدا ہوتا ہے جس کولوگ تعصب کا غصہ بچھتے ہیں اور وہ ایسا مطلوب ہے جس کے نہ ہونے سے وہ مخص الٹ دیا گیا۔ پس شخص طاہر میں نیک تقااور واقع میں نیک نہ تھا۔ پس وہ قاعدہ نہ ٹوٹا۔ یا اگر وقاوا قع میں نیک بھی ہوں تو وہ صور قاہلاک ہوتا ہے اور معنی رحمت

رجوع بجانب سرخی (مقتداوہ ہوسکتا ہے جو کامل انعقل ہو)

بہرحال ہے بات ثابت رہ کہ نیکیوں کی بعض برکاتے اضطراری بھی ہوتی ہیں جس میں قصداورا فتیار کی ضرورت نہیں کین جو ہرکت اختیاری ہوگی اس کے لئے عقل کامل وافر کی احتیان ہے۔ سوایے لوگ ہی جو کامل الحقل ہیں اہل ارشاد ہوئے ہیں اور بعض اولیاء اللہ جن سے کوئی تربیت عام کا کام متعلق نہیں ہوتا ایسے لوگ البتہ بھولے بھالے ہوتے ہیں کیونکدان کے سپروسرف ابنی ذات کا لمہ ہے۔ اور اس میں دوائی قدر کے مکلف ہیں جس قدر ان کوعقل دی گئی ہے۔ کی دوسر فرحض کی تربیت ان کے متعلق نہیں سوحاصل ہے ہوا کہ جن لوگول کے متعلق تربیت عام ہے جیسے انبیاء امت جو مندار شاد پر متمکن ہیں ایسے لوگ بھولے بھالے نہیں ہوتے ہیں۔ اور بی کامل ہیں بھولے بھالے نہیں ہوتے ۔ یہ لوگ بر سے فطین پورے عاقل ہوتے ہیں۔ اور بی کامل ہیں اور جن لوگول کے متعلق کی دوسر سے کی تربیت نہیں ہوتی بلکھ میں اسے نہیں اور جن کو انسان اور جن لوگول کے متعلق کی دوسر سے کی تربیت نہیں ہوتی بلکھ میں انبیاء اور دور ثة الانبیاء ہوتے ہیں ہولی البتہ بھولے بھالے اور دین کی عقل ہے اور دینا کی بھی جیسے انبیاء اور دور ثة الانبیاء بھولے بھالے ومندار شاد پر متمکن ہیں دوسر سے وہ جن کو دین کی عقل ہیں ہور دینا کی نہیں ہیسے بھولے بھالے اور دینا کی عقل جور دین کی عقل نہیں ہور دینا کی عقل نہیں ہوتے وہ کو دین کی عقل نہیں ہوتے کو کھار۔

ا جس کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے النے کو پو چھاتھا۔ کہ اس واقعہ الگ اگر کہیں عذاب عام آئے جس کے متعلق جبرائیل علیہ و بالکل نیک ہوں تھروہ بھی عذاب میں بلاک کئے جار ہے ہوں تو وہ عذاب ان پرصورت میں عذاب اور حقیقت میں رحمت ہوتا ہے۔ سلم اور پیشبہ کروونوں کے اجتماع میں کس کا اثر ظاہر ہوگا اس کا جواب یہ کے عالب یا کشر کا اول جیسا ما کان المله لمعذبهم و انت فیهم اور خانی جیسا مدیث ہے قبلنا یا دسول الله انهلک و فینا المصالحون قال تعمهم اذا سم باور شاری جن میں ان کے کرتے نہ کرتے کا دخل نہ وجیے حضور کے وجود سے کفار برسے عذابات کائل جا ا۔

انبیاء اورعلاء خفقین کامل العقال، وتے ہیں گونجر بدزیاوہ نہ ہو

غرض انبیاء اور علماء مخفقتین کامل انعقل ہوتے ہیں گوتجر بہ میں اس لئے کی ہو کہ وہ د نیاوی۔امور میں منہمک نہیں ہیں بعض لوگوں نے اس میں عجیب خلط کر دیا ہے کہ عقل اور تجربہ کوایک چیز سجھتے ہیں۔ان میں فرق نہیں کرتے اور چونکہ علماء کو تجربہ کارنہیں یاتے اس لئے علیاء کو کم عقل اور بے وقوف کہتے ہیں۔ حالانکہ تجربہ دوسری چیز ہے اور عقل دوسری چیز ے۔ تجربة كرارمشا بدة برئيات كانام ب\_مثلاً سقونيا كودس مرتبه آزمايا كيااس في اسبال کا فائدہ دیا تو اس تکرارمشاہدہ ہے کہیں گے کہ تقمونیامسہل ہے اور عقل ایک قوت ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان میں ود بیت کی ہے جس سے کلیات کا ادراک کرتا ہے۔ مولوی محمد سین عظیم آبادی ہے جو کہ میرے ایک دوست تقے ان کے طالب علمی کے زمانہ میں ایک کالج کے طالب علم نے سوال کیا کہ آسان برکل کس فندرستارے ہیں انہوں نے فر مایا مرصود ہ تو معلوم ہیں مگر غیر مرصودہ معلوم نہیں اس طالب علم نے کہا کہ مولوی صاحب تعجب ہے کہ سائنس کا اتنا ضر دری مسئلہ اور آپ کواس کی اطلاع نہیں ۔مولوی صاحب نے فر مایا کہ اچھا بتلایئے سمندر میں کس قدر محصلیاں ہیں۔اس طالب علم نے کہا مجھے تو علم نہیں تو مولوی صاحب فرماتے ہیں کدافسوں ہے آ ب اس قدرسائنس کے دلدادہ ہیں اور آ پ کوز مین کی چیزوں کی بھی اطلاع نہیں پھر جب آپ کو ہنوز زمین کی بھی پوری اطلاع نہیں ہے تو مجھ کو آسان کے ستاروں کی اطلاع نہ ہوتا کیا تعجب ہے۔ بیہ جواب س کران طالب علم صاحب کی آ تکھ کھی اور ہوٹ آیا اس طرح لوگ صناع قو موں کو کہتے ہیں کہ میہ بڑے عاقل ہیں حالا تک وہ صرف ایک صنعت کے تجربہ کار ہیں۔ لبندا ان کو صناع کہنے جاہیے نہ کہ عاقل صناعی دوسری چیز ہے۔ عاقل ہونا دوسری بات ہے اگر ہم ایک بڑے فلاسفی مثلاً افلاطون کو ایک جولا ہے کے گھر لے جاویں اوراس کی کار کرمیں بٹھلا دیں اور کہیں کہ ایک مہی<sup>ن</sup> تن زیب بنو له معین چیزوں کے اثرات کو بار بارد کھنا ہے جن کورصدگاہ سے دیکھائمیا ہے۔ سم صنعت کر کہ چند چیز وں کوملا کرکوئی ہے بنالی یا بنی ہوئی کے اجزاا لگ الگ کرلئے ای کوسائنس کہتے ہیں یعنی ترکیب وحلیل وہ کوئی علم نہیں بلکہ اوھیڑ بن مرکب کے اجز اءاور اجز اے مرکب کی بناوٹ ہے۔ جیسے لوہار بڑھٹی معمار کا کام وہ ہلکا ہے مید اونچاہے۔ سم یاریک کیڑااورتن زیب ایک شم کا کیڑا ہے باریک۔

تویقیناً وہ اس پر قادر نہ ہوگا اور جولا ہا عمدہ سے عمدہ بن دے گا۔ اس فرق کی وجہ سے ہیہ ہوری گئے کہ یہ جولا ہا اس فلسفی سے زیادہ عاقل ہے ہرگز نہیں ہاں یہ نہیں گے کہ یہ فلسفی اس صنعت کو اس قد رنہیں جانتا جس قدریہ جولا ہا جانتا ہے۔ پس علما محققین خواہ تج بہ کار نہ ہوں مگر کامل انعقل ہوتے ہیں اور یہی ورثة الا نہیاء ہیں۔ ان ہی کے متعلق ارشا دوتر بیت کا کام ہوتا ہے۔ پس ان کے ساتھ احکام وظم دیدیہ میں کی وقت مزاحت نہیں ہے جیسا کہ اس قاعدہ شرعیہ کو کہ مفسق کی وجہ سے مصلحت غیر ضروریہ کو چھوڑ دیتے ہیں نہ جھنے ہے بعض کو قاعدہ شرعیہ کو کہ مفسق کی وجہ سے مصلحت غیر ضروریہ کو چھوڑ دیتے ہیں نہ جھنے سے بعض کو فلطی ہوگئی کہ دہ علماء سے مزاحمت کرنے گئے۔

رجوع بجانب سرخی (آخری جمعه کوخطبة الوداع بره صنابدعت ہے)

غرض جو چیز مطلوب نہ ہواوراس کے ارتکاب میں مفسدہ بھی ہواتو اس کوترک کردیں گے۔ جب بیت قاعدہ کلیے معلوم ہوگیا تو اب مجھنا چاہیے کہ الوداع کا خطبہ کی دلیل سے شرعاً مطلوب نہیں ہے اوراس کے پڑھنے سے بہت سے مفاسد ہیں۔ لہذا اس کو ضرورترک کر دیا جاوے گا۔ رہی یہ بات کہ لوگ اس بہانہ سے آجاتے ہیں اگر بینہ ہوگا تو لوگ نماز میں آنا مجھوڑ دیں گے۔ سو مجھ لینا چاہیے کہ جولوگ خدا کے لئے نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہر حالت میں آویں گے۔ خطبہ وداع پڑھا جاوے یا کوئی دوسر اخطبہ اور جولوگ محف پابندی رہم کے لئے آتے ہیں وہ آگر اس کے ترک سے آنا چھوڑ بھی دیں تو ان کے اس خیال سے ہم ایک مقد میں قوان کے اس خیال سے ہم ایک مقد میں قوان کے اس خیال سے ہم ایک مقد میں قبائے کے کیوں مرتکب ہوں۔ خواہ وہ آویں یا نہ آویں۔

دین اس سے مستعنی ہے کہ سی کواپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے اس کی خواہش کے تالع ہواور اس کا بیان کہ اسلام کی روسے امیر اورغریب سب برابر ہیں ایک خفس نے بھے ہے کہا کہ اگر نکاح بیوگان کا ذکر نہ کروتو میں وعظ میں آؤں میں

ان مسائل اورد بی عکموں کی وجبیں۔ سے خرابی کی دجہ سے اس مسلحت کو جومنر وری شہوخو دمطلوب ندہوکوئی مطلوب اس پرموتوف ندہو۔ سیل برائوں کا ذریعہ

نے کہا کہ آج تو ضرور ہی بیان کروں گاتمہارا جی چاہے آؤندجی چاہے نڈ آؤ۔ دین کسی کے آنے کامختاج نہیں۔

زعشق ناتمام ماجمال یار مستغنی است باب درنگ دخال وخطہ چہ حاجت روئی زیرادا (جمارے ناتمام وناقعی عشق مے مجبوب کا حسن بے نیاز ہے۔ آب و تاب و رنگ تل اور خطی حسین چہرہ کو کیا حاجت ہے جب فطری حسن ہو پھر بناوٹ کی کیا ضرورت۔)
جس کا حسن ذاتی حسن ہے اس کو تکلفات کی اور کسی کے ویکھنے نہ ویکھنے کی کیا پرواہ ہے خواہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ بالکل مستغنی ہے اس طرح ہم کسی کے آئے نہ آنے کی پرواہ نہ کریں گے اور مشروع کو خض اس مصلحت سے نہ چھوڑیں گے کہ ہمارے اکا برسلف کا اس مسلحت سے نہ چھوڑیں گے کہ ہمارے اکا برسلف کا اس استغنا نہ کوریر یورا ممل قا۔

حضرت عمر بن الخطاب كے زمانہ خلافت ميں جبلہ بن ايہم غسانی جو كه ملوك غسان میں سے تھا۔مسلمان ہوا۔موسم حج میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا ایک دوسراغریب آ دمی بھی ساتھ ساتھ طواف کرتا تھا۔ اتفاق ہے اس غریب آ دمی کے یاؤں کے تلے اس کی ازار کا کنارہ دب گیا جبلہ جب آ کے بڑھا تو اس کی کنگی کھل گئی اور بر ہندرہ گیا۔ چونکہ وہ اپنے آ ب کو بہت بڑا آ دمی مجھتا تھااور یہ دوسر شخص نہایت غریب آ دمی تھا۔للبذااس کو بہت غصہ آیااوراس نے ایک طمانچہ اس زورے مارا کہ اس بے جارہ کا دانت ٹوٹ گیا۔وہ مخض اس عالت کو لئے ہوئے حضرت عمر کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ امیر المومنین جبلہ نے میرا وانت توڑ دیا۔حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ جبلہ کو جمارے باس بلاؤ۔صاحبو نمور سیجئے بیامتخان کا مقام ہے کدایک باوشاہ کوایک غریب آ دمی کے معاملہ میں پکڑ کر بلایا جاتا ہے۔ چنانچہ جبلہ کو لا یا گیا۔حضرت عمر (۱) نے واقعہ دریافت فرماکراس غریب شخص کوا جازت دی کہ جبلہ ہے اپنا (۱) تمر قصہ کا یہ ہے کہ جبلہ نے حصرت عمر ہے عرض کیا کہ جھے کوایک دن کی مبلت ال علی ہے میں کل کوقصاص دینے يرة ماده بوجاؤل كات ين فرمايا كه أكرصاحب بن راضى بوجاوے تومهلت ب- چنانچدده غريب مسلمان راضى · بوگیااور جبله قصاص سے نے کردات ہی کو مدینہ سے بھاگ گیااور رومیوں میں جا ملا جو کہ نصاری تھے اور مرتد ہو گیا۔اس کے بعد ایک سحالی سفیر بن کر جھنرت عمر کی طرف سے روم کے بادشاہ برقل کے پاس کسی ضرورت سے سے تواس نے کہا کہتم جبلہ ہے ملنا جاہتے ہوانہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے میں اس سے طول گا اس نے کہا کہ وہ

بدلہ لے ہے۔جبلہ نے جب بیساتو طیش میں آ کرکہا کدامیر المونین جھے کواور ایک معمولی
ہزاری غریب آ دمی کوئس چیز نے برابر کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلام نے اور اس
میں امیر غریب سب برابر ہیں تم نے اس کا دانت توڑ دیا تمہارا دانت ضرور توڑا جاوے گا۔
اسلام کی روسے امراء غرباء سب برابر ہیں اور اس کا بیان
کہ اہل اللہ کا برتا و اس زمانہ میں بھی اس کے موافق ہے
د کھے یہ ہے اخوت اسلامی ایک آج وقت ہے کہ امراء وروساکا عالم ہی اس عالم

بہت مزے کے ساتھ ہمادے پاس ہے چنانچہوواس کے پاس میٹے تو وہ بڑی شان کے ساتھ موتیوں سے جزا ہوا نان مینے ہوئے رئیٹمی لباس اور سونا جاندی کے ساز وسامان کے ساتھ ہیٹھا ہوا تھا۔ارد گرو بہت ہے غلام اور باندیاں فدمت کوموجود تھیں کیونکہ نصاری کوجبلہ کے مرتد ہونے کی بہت خوشی تھی اس لئے کہ وہ اسلام سے پہلے نصرانی تھاادر صاحب سلطنت تھااس لنے اس کو بہت عزت ہے رکھا جب وہ صحابی اس کے باس بہنچ تو آپ نے ال طرح سلام كيا سلام على من اقبع الهدى كم جوبدايت كي بيروي كرياس كوملام ينجير جبلان كهاك تم نے السلام علیکم مجھے کیوں ٹیس کیا۔ انہوں نے فرمایا کہاس طرح سلام کرنامسلمانوں کے لیے مخصوص ہے۔ اور میں تم کواسلام کے خلاف ویکھا ہوں اس نے کہا کہ اگر میں ول میں مسلمان ہی ہوں محابی نے فر مایا کہ میں اس خوشخری کے سننے کا مشاق ہوں خدا کرے تم ول سے مسلمان ہی ہو مگر جبلہ نے بات کوٹال دیا پھراس نے جا نمری یا سونے کی کری ان صحالی کے بیٹھنے کے لئے بیش کی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہی نے ہم کواس سے منع فرمایا ہے۔ تو جبلہ نے حضور کا نام من کرآ ہتہ ہے روحی فداد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان محالی نے کہا کہ اے جبلہ بین تیرے اندر اسلام کی محبت یا تا ہوں پھرتو مسلمان کیول نہیں ہوجا تا اس نے کہا کہ کیا اب بھی میر ااسلام دو بارہ قبول ہوسکتا ہے۔آپ نے فرمایا کہ باں اسلام میں تنگی نہیں تو بے کرلو پھراسلام قبول ہوجائے گا۔اس نے کہا کہ اس شرط ہے مسلمان ہوں کہ جمھ سے قصاص نہ ایا جائے ووسرے حضرت عمرؓ اپنی جیٰ سے میرا نکاح کرویں اورا ہے بعد میرے وا سطے خلافت کی دھیت کر دیں۔انہوں نے کہا کہ بیٹر طیس میں نہیں کہدسکتا کہ منظور ہوں یانہیں' پھر حضور کی مدح اور محبت کی با تمل کرتار ہا پھراور باتیں ہو تھی اخیر میں وہ رہنے لگااور کہاا ہے کاش میں اس وقت قصاص دینا منظور کر لیتا اوراس ہےا نکار نہ کرتا کہ بیرحالت نیش وعشرت کی اگر چہ مجھے اب بہت بچھ نصیب ہوگئی مگراس ہے و وفقر کی حالت ہی بہتر تھی ان صحابی نے میر باتیں حضرت عمر رغنی اللہ عندے آ کر بیان کیس آ بے نے فر مایا کہتم نے اس کی شرا نظام نظور کیوں نہ کرلیس قصائص والے کوہم ویت قبول کرنے پر رہنی کردیتے اور عمر کی بیٹی کیا بڑی چیز تھی اس ے اس کا نکاح بھی ہو جاتار ہا خلافت کا مسئلہ تو اس وقت ہم اس کومنظور کر لیتے پھرمسلمان جس کو جا ہتے خلیفہ بنائے اس کے بعد پھر جبلہ کے انتقال کی خبر پیٹی اور بظاہر اس نے ای حالت کفریر جان دی باقی دل کا حال خدا کو معلوم ہے۔ بکذاذ کر ہ من تاریخ الطمری۔ یہاں بیاشکال ہوگا کے حصرت عمر نے ایک ذرای بات میں اس بیاتی تنی

ے جدااور نرالا ہے۔ غربا کووہ کویا انسانیت ہے، ی خارج بیجھے ہیں کیکن اس کے گزرے وقت میں بھی اگراس کا پچھاٹر ہاتی ہے تو اللہ والوں میں ہے۔ حضرت مولا نا گنگوہی رحمة الله علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے یہاں ایک بڑے عہدہ دار کوئی شخص مہمان آئے جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت نے اپ ساتھ ان کو بٹھلایا کیونکہ وہ بڑے آ دئی سمجھ جاتے تھے ان کوساتھ بیٹھا و کھے کر دوسرے غریب طلبہ مہمان ہیچھے کو ہے حضرت مولا نانے فرمایا کہ صاحبو آ ب لوگ کیوں ہٹ گئے کیااس وجہ سے کہ ایک عہدہ دار میر سے ساتھ بیٹھا فرمایا کہ حسا حبو آ ب لوگ میر سے خریز ہیں۔

میں جس قدر آ پ کومعزز سمجھتا ہوں اس کے سامنے ان کی سمجھ بھی وقعت تہیں چنانچیہ سب غریب طلباء کوبھی ساتھ بھلا کر کھلایا شایداس ہے سی کو بیشبہ ہو کہ مولانا نے اپنی شان کیوں کی کے وہ اسلام ہے پھر گیا قصاص نہ لیتے تو کیا ہوجا تا تمریہ شہوہی کرسکتا ہے جس کی نظر میں اسلام کی وقعت نہیں اگر آ بالیا کرتے تو اسلام کی بنیادست ہوجاتی کونکہ یک تو وہ بات ہے جو یہود و نصاری نے اختیار کرنی تھی ك جب ان ميس كسي معزز آ وي في زنا كياتواس كوصرف رسوا كردية اورسنگسارندكرت اورغريب آ دي زنا كرتانواس برحد جارى كرتے يعنى يقرول سے ماروالتے يحصرت عرش نے اسلام يحكم كى وقعت كے سامنے اس كى ذرابھی برواہنیں کی ایک جلد کیا اگر ہزار جلد جیسے بادجا ہت ہوتے جب بھی آپ اسلام تھم کونہ بدلتے ادرنہ بد لنے كا آپ كوكى حق تفاد وسرايد كهاس وقت تو ايك جبله بى مرتد ہوا تكر بزارول عقام وكى نظريس اسلام كى وقعت قائم ہوگئی کے اسلام میں مظلوم کی اتنی رعایت ہے کہ اس پر بڑے سے برد امعزز بھی ظلم کرے تو اس سے بدلد لیا جا تا ہے۔جس طرح ایک معمولی آ دی ہے اور اگر آ ب اس کی رعابت کرجائے تو ممکن تھا کہ جبلہ اسلام برقائم رہ جاتا مر ہزاروں عقلاء خلیفہ کے اس فیصلہ کو بری نظرے و کیھتے اور اسلام ہے بدگمان ہوجائے رہاکسی کا اسلام ہیں رہنا یانکل جاناس کی اسلام میں ذرایر وائیس جواسلام اماتا ہے اپنے فائدے کے واسطے سی پرکیااحسان ہے۔فسمن شاء فبليثومين وممن شباء فليكفرانا اعتدنا للظلمين نارأ احاط بهم سراد قها و ان يستغيثوايغاثوابماء كالمهل يشوى الوجوه بنس الشراب و ساء ت مرتفقا مإيكا بيان كال كاباتل كن الرفرماياكم فے شرا الطاقبول کر لی ہوتیں تو آ ب کی شفقت کی دلیل ہے کہ آ ب کواس کے مرتد ہونے سے اس وجہ سے صدمہوا تهاكه جنت كي طرف آكر بيمردوزخ كي طرف چلاكيا - نيزيد كه جونفس اسلام لانا جاس كي كمي قدر تاليف قلب مناسب ہالبتہ جواسلام لا محکےاس کی تالیف قلب کی مضرورت نہیں اس کے مہلی بار آب نے رعایت نافر الی كيونكدوه اسلام كايدعى تفااوراس وقت رعايت كرناحابي كيونك اسلام فمرقبول كرناحا بتاتها اوراس حديث بش جوب اقسلواذوى الهيئآت عثراتهم يان حقوق من بجن كامعانى كاخودا فتيار كمتامو مثلاً الصورت من وه صاحب معامله معاف كروعا بإحقوق الله مي جوغير صدود مول حاكم ين معاف كرد عاوروه بعي استحباب كے لئے ہے اورلفظ عزات مشيرب كماس كاممدور خطاه بولجاجأ وانتكبار أوظلمأ ندبو يبيااس واقعديس بواتعا فقلاظفر احمرعثاني

جنانے کواپیا کہد یا ہوگا خوب بجھ لیمنا چاہیے کہ وہاں شان اور بڑائی کا نام بھی نہ تھا۔ جن لوگوں نے مولا ناکود یکھا ہے ان کے لئے ایک قصہ بیان کرتا ہوں اس سے اندازہ ہوگا کہ دہاں شان اور بڑائی کتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مولا نا حدیث شریف کا درس دے رہے تھے ابر ہورہا تھا کہ اچا تک بوندیں بڑن شروع ہوگئیں جس قدر طالب علم شریک درس تھے سب نے کتاب کی حفاظت کے لئے کتا بین اٹھا کمیں بھا گے اور سہ دری میں پناہ کی اور کتا ہیں رکھ کر جوتے اٹھانے صحن کی طرف جورث کیا تو کیا ہوگئی جس اس کے دورت تھے سب نے کتاب کی حفاظت کے لئے جورث کیا تھا کہ اور کتا ہیں اٹھا کمیں بھا گے اور سہ دری میں پناہ کی اور کتا ہیں دکھ کر جوتے اٹھانے تھی کہ محض محبت جورث کیا تو کیا تو کیا ہوگا کہ وہاں کس قدرشان کو جتابا یا جاتا تھا شان نہ تھی بلکہ محض محبت و تے سمیٹ کر جمع کر دے ہیں اس فرشنان کو جتابا یا جاتا تھا شان نہ تھی بلکہ محض محبت و تی تھی کہ غرباء کوامرا سے بچھ کم نہیں سمجھا یہی لوگ ہیں جن کی بدولت دنیا کا کارخانہ قائم اور فالم عالم مسلسل ہے جس دن یہ حضرات نہ ہیں گے قیا مت قائم ہوجائے گی۔

#### دین کے کام سے دنیا کافائدہ مقصود نہ ہونا جا ہے۔ اوراس کا بیان کہ طالب حق کی کیا حالت ہوتی ہے

غرض پیقو حضرت عرکا امتحان تھا جس میں وہ پورے اترے آگے جبلہ کا امتحان ہے کہ دیکھیں کیا سمجھ کر ایمان لایا ہے آیا کوئی د نیاوی غرض عز و جاہ کی ہے کہ مسلمان ذی عزت ہوتے چلے جارہے ہیں ان کے ہم رنگ ہوجاہ یں گئو ہم کو بھی عزت نصیب ہوگی یا یہ کہ محض طلب آخرت کے لئے ایمان لایا ہے چنا نچے بعض لوگ بزرگوں سے بھی اس لئے ملتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں ان کو بڑا سمجھتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گئے ہماری ہمی عزت ہوگی اکثر چھانٹ کرا سے ہی بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں کی جاری سے بھی عزت ہوئی اکثر چھانٹ کرا سے بی بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں کی جلا ہے تیل کے گودہ کیسا ہی بزرگ اور نیک ہوم یونہیں ہوتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ محض مدی ہیں بس ہم کو نہ طلب صادق ہے نہ محبت واقعی جہاں اپنی دنیاوی غرض پوری ہوتے و بیکھتے ہیں جی اور تدم براجھا دیتے ہیں۔ یہ نہ محبت واقعی جہاں اپنی دنیاوی غرض پوری ہوتے و بیکھتے ہیں چار قدم براجھا دیتے ہیں۔ یہ نہ موتو یہ ہی نہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ موتا ہے کہ اس استحان یکورم الرجل او یھان (امتحان استحان یکورم الرجل او یھان (امتحان استحان یکورم الرجل او یھان (امتحان کے وقت ادھورے اتر تے ہیں۔ عندالا متحان یکورم الرجل او یھان (امتحان کے وقت ادھورے اتر تے ہیں۔ عندالا متحان یکورم الرجل او یھان (امتحان کے وقت ادھورے اتر تے ہیں۔ عندالا متحان یکورم الرجل او یھان (امتحان کے وقت ادھورے اتر تے ہیں۔ عندالا متحان یکورم الرجل او یھان (امتحان کے وقت ادھورے اتر تے ہیں۔ عندالا متحان یکورم الرجل او یھان (امتحان

کے وقت یا تو آ دمی کی عزت کی جاتی ہے یا ذلت بیٹنی کامیابی پرعزت نا کامی پر ذلت) خوب کہا ہے

صوفی نشود صافی تادر نکشد جائے بسار سفر باید تا پخته شود خامے (صوفی اس وقت تک صاف دل بیں ہوسکا جب تک شراب عشق کا جام نہ پی لے بہت سفر ہونا ضروری ہے تا کہ خام پیکابن جاوے۔)

چنانچ جبلہ کا امتحان ہوا اور وہ اس میں ناکام خابت ہوا لیعنی اس نے کہا کہ اچھا جھے
ایک دن کی مہلت ہو سکتی ہے حفرت عرش نے فر مایا ہو سکتی ہے اگر ہیخض مہلت و سے صاحب
حق ہے پوچھا گیا وہ بیچارہ اس قدر نیک دل تھا کہ اس نے اجازت دے دی جبلہ دات کو موقع پاکراٹھ بھا گا اور دومیوں ہے جا ملا اور بدستور سابق نصرانی ہوگیا دیکھئے اس کوطلب صادق اور محبت واقعی وین سے نہ تھی کہ ذراوہ بھی ذلت کے خوف ہے دین چھوڑ دیا جس کا نتیجہ ابدالا باد کی ذلت ہے۔ ادھر حضرت عرضو دیکھئے کہ ذرا پرواہ نہیں کی کہ سیامیر ہے دوسرا غریب اوھراس کود کھئے کہ ذرائی تکلیف نفس پر گوارانہ کرسکا ایسے بہت لوگ ہیں کہ دہ اتباع شریعت محض نفع دنیا وی کیلئے کرتے ہیں گیاں جو خدا کے تلص بندے ہیں ان کی سیالت ہے کہاں پر پچھی گر رجاو ہے مگران کوئی کے مقابلہ میں سب بیج معلوم ہوتا ہے۔

کہان پر پچھی گر رجاو ہے مگران کوئی کے مقابلہ میں سب بیج معلوم ہوتا ہے۔

کہان پر پچھی گر رجاو ہے مگران کوئی کے مقابلہ میں سب بیج معلوم ہوتا ہے۔

کہان پر پھر می کی دجہ سے بہت ہے ہو جھ کھینچ ہیں ایک پھول کے لئے جار ہا فورند از برائے گلے خار ہا فورند از برائے گلے خار ہا ایک دول کی دجہ سے بہت ہے ہو جھ کھینچ ہیں ایک پھول کے لئے بہت ہے۔

اور پھر چاہے طلب اور جنتی میں عمر بھی ختم ہو جائے مگر گھبراتے اکتاتے ہیں کیونکہ ان کی طلب صادق ہوتی ہے اور ان کومعلوم ہوتا ہے کہ محبوب اور مطلوب کون ہے وہ زبان حال سے یوں کہتے ہیں۔

طلب گار باید صبور و حمول که نشدیده ام کیمیا گر ملول (طلب والے کوتو بہت صبراور خل کرنے والا ہوتا جا ہے کیونکہ میں نے کسی کیمیا والے کوا کتا جانے والا نہیں سنا)

یعنی فن کیمیا کا طالب اکثر ساری عمر طلب میں برباد کر دیتا ہے اور ہمیشدا یک تاؤکی کسر میں رہتا ہے کیا تا اور کیمیا کو ندد یکھا ہوگا کہ وہ نا کا می ہے گھبرا کرا کتا گیا ہوا در کیمیا کی قرچھوڑ دی ہوتو کیا غدا کا طالب طالب کیمیا کے برابر بھی ند ہو۔خوب سمجھ لوکہ جوا کتا گیا وہ طالب نہیں صورت طلب کوطلب نہیں کہتے جیسے صورت آ دمی کو آ دمی نہیں کہتے ۔خوب کہا ہے ۔

اینکه می بنی خلاف آدم اند نیستند آدم نلاف آدم اند (بیرجوتم دیکھتے ہوکد بیاوگ حضرت آدم کے خلاف ہیں بیآ دمی نبیس بلکه آدم کاغلاف ہے) مصالح کی وجہ سے بدعات کی اجازت نہیس دی جاسکتی مصالح کی وجہ سے بدعات کی اجازت نہیس دی جاسکتی

پس جواوگ الوداع کے خطبہ نہ ہونے سے نہ آویں ان کے نہ آنے کی پچھ بھی پرواہ نہ کی جادے گی اورایسے وہمی مصالح ہے اس قتم کی بدعات کی اجازت نہ دی جاوے گی۔

#### فضائل رمضان كابيان

حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہید کے برکات و آ خار کے باب بیں ارشاد فرماتے ہیں۔ هوشهر اوله وحمد و اوسطه مغفو ہ و اخرہ عتق من النیوان ترجمہ بیہ کہ اہ رمضان ایسام مینہ ہے کہ اس کا اول حصد رحمت ہے اور در میانی حضرت مغفرت ہے اور آخری حصہ آگرے ہے آ زادی ہے تو مجھنا جا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اس کا اول حصہ زحمت ہے تو ہو ہاس کی سرحمت ایک لطف ہے جو نکہ ابتدا حصہ میں خداوند تعالی کی طرف ہے کمل کرنے کی تو فیق سے کہ رحمت فرمایا گیا۔

آ دمی کواپنے تمل پر بھی نازنہ کرنا جا ہے

اور یہیں ہے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگوں کو جوابیے تھوڑ ہے مل پر ناز ہو جاتا ہے کہ ہم بہت بچھ کرتے ہیں یہ کوتا ہی نظر کی دلیل ہے انسان کوئی کام نہیں کرسکتا جب

ا بلکه اگرویمی شهون واقعی بھی بجی ہوں تو بھی بدعتوں کی اجازے نبیس دی جاسکتی۔

تک کہادھرے امدا دوتو نق نہ ہوخوب کہا ہے۔۔

ہے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیہ ہستش ورق (حق نعالی اور ان کے خاص بندوں کی عنایت وتوجہ کے بغیر اگر فرشتہ جیسا بھی ہو اس کا بھی عمل نامہ سیاہ ہے)

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

ایں ہمہ گفتم ولیک اندر پہنچ ہے عنایات خدا ہم و ایک اندر پہنچ کے کا تعالی کا عنایت خدا ہم ہے درائے ہی ہیں)
(ہم نے بیسب کھ کہا ہے لیکن انجام میں بیہ کہ کہ تعالی کی عنایت کے بغیر ہم ہے درائے ہی ہیں)
کہ گوہم نے سب کھ ہلایا لیکن عنایات خداوندی نہ ہوتو ہم کھے بھی نہیں پس خدا کی
عنایت سے تو فیق ہوتی ہے ابنا کوئی کمال نہ سمجھے۔ جب تک کہ دل میں کوئی بات نہیں
ہوتی ۔ آدمی کھے بھی نہیں کرسکتا اور میضدا کے اختیار میں ہے۔

من چو کلکم درمیان اصبغین (میں مثل قلم کے ہوں دوانگلیوں کے پیج میں)

آ خرکیا سبب تھا کہ ابوجہل جو کہ نہایت مجھدار سمجھا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ میں چپا ہوتا تھا تیرہ برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت ایمان فر مائی لیکن اس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہو سکا اور حصرت بلال جو حبشہ کے رہنے والے تھے نہ پچھ بڑے زیرک سمجھے جاتے تھے نہ پہلے ہے حضور سمی صحبت میسر ہوئی تھی کے ونکہ مکہ میں آ کرایک کا فرکے پھند ہے میں پھنس گئے کہ آزادی بھی نصیب نہتی ۔ جس سے تحقیقات کا بھی موقع ماتا پھر تکا لیف کا بی عالم کہ پھر تیم آ ہوا سینہ پر رکھ دیا جاتا تھا لیکن باو جو داس کے آ پ کی زبان سے احما حد بی نکل تھا۔ بس وجہ نیتی کہ ابوجہل کوتو فیق نہیں دی گئی اوران کوتو فیق دی گئی۔ حسن زبصرہ بلال از جبش صہیب از روم نے خاک مکہ ابوجہل ایں چہ بواجھی است دخترے سے بواجھی است میں بھر رہے ہے دور کے مقامات ہیں اور مکہ کی خاک سے ابوجہل ایس جہ ہوایت یاب ہو گئے۔ جو مکہ شریف ہے دور کے مقامات ہیں اور مکہ کی خاک سے ابوجہل ہے ہوایت بیاسا بجیب کرشہ ہے)

الم كِنَا كِمَالِعِيْ معبود كِمَا إلى الكولَى شركي مبين-

•• ٢٠٠٠ أنوطات عكيم الامت جلد -28 - كالي -28 حقیقت میں جب تک ادھرے جذب اور مدون ہو کھنیں ہو سکتاتو پر کہناکہ انا کا اوانا كسنا (مين ايسابول مين ويسابول) محض جهل سايك بزرگ كادكايت كاسى م كدوه يطيح رہے تھے۔شاہی محل کے نیچے سے گزر ہوا ہادشاہ نے ان کوایے پاس ملنے کے لئے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکر آؤل کہ دروازہ بڑی دوراور پھروہاں پہرہ چوکی بادشاہ نے کمندلاکا دی بیال کے سہارے سے او پر بیٹی گئے۔ جب وہاں پنچے تو ہا دشاہ نے ان کے گفتگو شروع کی۔ ا ثناء گفتگو میں بادشاہ نے بوچھا کہ آپ خدا تعالیٰ تک کیونکر پہنچے۔انہوں نے کہا جس طرح آب تک پہنچالین جس طرح تم نے وہ کمند ڈالی اوراس کے ذریعہ سے مجھے تھینے لیااس طرح خداتعالی نے بھی۔۔۔جذب کی کمندڈ ال کر مجھے کینے لیا۔خوب کہا ہے۔ تكر دوقطع برگز جاده عشق از دو يدنها كه بيبالد بخو داس راچون تاك از بريدنها (عشق کاراستہ دوڑیں ایگانے ہے ہرگز قطع نہیں ہوسکتا کیونکہ پہراستہ خو داس طرح بڑھتاہے جیسے انگور کا درخت کا لئے سے بڑھتا ہے ) یہ تو اپنے عمل کے بارہ میں ہے اور ایک دوسرے شخص نے جذب کے بارہ میں لکھا ہے لیکن میمضمون محبوب مجازی کے باب میں ہے اس لئے الفاظ البھے ہیں ہیں۔ خود بخود آل بت عیار به برمی آید نه برورو نه بزاری نه بزری آید (وہ جالاک مجبوب خود بخو دنو بغل میں آسکتا ہے گرندز درے آسکتا ہے ندرونے ہے نہ مال ہے) میں نے الفاظ بدل دیے ہیں کہ مجبوب تقیقی کے مناسب ہو جاوے خود بخود آل مه دلدار به بري آيد (خود بخو د تووه دل لينے والا جاند بغل ميں آسكتا ہے) جب محبوبان مجازی کابیعالم ہے تو اس محبوب حقیقی کوکون مجبور کرسکتا ہے وہ تو اس کے

شائبہ سے بھی منزہ بین۔ دعاکے وقت اس کومشیت کیساتھ معلق کرنا ہے او بی ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے قربان ہوجائے فرماتے ہیں لاتنقل اللہ م او حمنی ان ملہ کشش کے میاک سے وابخ پرموق ف کرنا کہ آپ جاہیں قابیا کردیں۔ شنت فاند لا مکرہ له کہ یون دعانہ انگوکہ اے فدااگر آپ چاہیں تو ہم پردم فرما ہے
اس واسطے کہ خدا تعالی برکوئی اگراہ و جبر کرنے والانہیں ہے۔ صاحبود یکھنے ظاہر نظر میں
مثیت پرموتوف کر کے دعا مانگنا اوب معلوم ہوتا ہے لیکن واقعہ میں سخت ہا د بی ہے لیکن
مثیت پرموتوف کر کے دعا مانگنا اوب معلوم ہوتا ہے لیکن واقعہ میں سخت ہا د بی ہے لیکن
داخل اس باد بی ہونے کی ہد ہے کہ درخواست میں مشیت کی قیدلگانے کی ضرورت تو ای
وقت ہوتی جب کہ خدا تعالی میں مجبور ہونے کا احتمال بھی ہوتا اس لئے یہ قیدلگاتے کہ اللہ
تعالیٰ پرد باؤنہ بڑے۔ یہاں یہ بات کہاں تم دی ہزار دفعہ مانگوا وردعا کرووہ چاہیں گے قبول
کرلیں گے یارد کردیں گے۔ بھر کیوں تم قیدلگاتے ہو میں بچ کہتا ہوں کہ اگر دنیا بحر کے
عقل جمع ہو کرغور کرتے تو اس دقیقہ تک نہ جنچتے جہاں حضور کہنچے ہیں۔

رجوع بجانب سرخی (آ دمی کوایے عمل پر بھی نازند کرنا چاہیے)

اور جب خداتعالی مجوری سے بالکل یاک ہیں تو اگرتم کوتو فیق روز ہر کھنے اور تراوی و قرآن پڑھنے کی ندریتے تو تم کیا کر سکتے تھے۔ای لئے فرمایا کہ اولیہ در حصة کیونکہ صوم وغیرہ کی تو فیق دینا عباوت کی تو فیق دینا بہت بڑی رحمت ہے۔

رجوع بجانب سرخی ( فضائل رمضان کابیان )

اور چونکہ ارشاد فداوندی ہے کہ ان المحسنات یذھبن السینات کہ نیکیوں ہے برائیاں معاف ہو جاتی ہیں تو جب اول رمضان میں توفیق ہو جانے کی وجہ سے اعمال نیک شروع ہو گئے تو ان ہے گناہ معاف ہونے شروع ہوئے جب ان کی برولت گناہ معاف ہو گئے تو وسط رمضان مغفرت ہواای کوفر مائے ہیں واو سط من معفوة (اوراس کا درمیان بخشش ہے) اور ظاہر ہے کہ گناہوں کا معاف ہوجانا ہی دوڑ تے ہے پہنا ہے۔ تو اس پر متفرع ہو کر بیار شاد بھی تھے ہوا کہ و آخرہ عشق من النیوان (اور اس کا آخیر آگ سے آڈادی ہے)

له كرمن رجهورديا ساه باركي-

### خدانعالیٰ کی بارگاہ میں نہتو کسی کوآنے کی ممانعت اور نہ وہاں کسی کے آنے نہ آنے کی پرواہے

وہ ہارگاہ عجیب ہارگاہ ہے بیرحالت ہے کہ \_

باز آ باز آ ہر آ نچہ ہستی باز آ گر کافر و گبرو بت برتی باز آ (بازآ جاؤبازآ جاؤ جو کچھتم ہوای سے توبہ کر دباز آ جاؤا گر کافر آتش پرست بت برست ہوتو بھی توبہ کر دباز آ جاؤ)

ایں درگہ مادر گہ نومیری نیست صد بار اگر توبہ ظلستی باز آ

(بیجاری بارگاہ ناامیدی کی بارگاہ نیں ہے سوبار بھی اگر توبہ تو ڑھیے ہوتو بھی باز آ جاؤ)

اور جس طرح وہاں ہروقت باب رحمت کشادہ ہے کہ کسی کو آنے کی مما نعت اور روک توک نہیں اسی طرح وہاں کسی کے آنے نہ آنے کی پرواہ بھی نہیں ۔

ہرکہ خواہد گو بیاؤ ہر کہ خواہد گوہرو دارو گیروحاجب دورباں دریں درگاہ نیست (جوآنا چاہتا ہے تو کہدوآ جاؤجوجانا چاہے کہدوجاؤ بکڑدھکڑجو کیداردر ہان ہی بارگاہ میں نہیں ہیں)

کہ جس کا جی جا ہے جب جا ہے جلا آ وے اور جس حالت میں جا ہے جلا آ وے۔
اور جر کہ خواہ کی عموم سے یہ بات بھی سمجھ آگئ ہوگی کہ بعضے لوگ جو کسی ہندویا عیسائی کو مسلمان کرنے کے جموم میں مسلمان کرنے کے بل اول خسل دیا کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہر کہ کے جموم میں بینے خسل والا بھی داخل ہے صاحبوا سلام میں آنے کے لئے نہ خسل کی ضرورت ہے نہ وضو کی بلکدا گراستنجا بھی نہ کیا ہوتو اس کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں پہلے مسلمان کر لواس کے بعد عنسل وغیرہ وداورا کی میں تو بات ہے کہ کی کوئیا خبر ہے کہ چارمن تے کے بعد زندہ رہے گایا خشم ہو چکے گا۔ بعض لوگ تو یہاں تک غضب کرتے ہیں کہ مسلمان کرنے کے بعد مسلمل خشم ہو چکے گا۔ بعض لوگ تو یہاں تک غضب کرتے ہیں کہ مسلمان کرنے کے بعد مسلمل دیے گا۔

کے جو جا ہتا ہے کہ سلم و کا فرکوعام ہونے سے سکے اگر مرکمیا اور کفر کی دجہ سے عذاب میں کمیا تو تمہارے دمر لگانے سے عذاب میں کمیاتم سبب ہے

میں کہتا ہوں کہ اگر طہارت حاصل کرنے کے لئے بہی شرط ہے کہ حالت کفر کی کوئی
چیز باتی ندر ہے تو فصد بھی لیڈا چاہیے بلکہ گوشت پوست بھی نیا ہونا چاہیے الحاصل بیسب لغو
قیود ہیں اس در بار میں جس کا تی چاہے جب چاہے اور جس حالت میں بھی ہوچلا آ وے۔
صاحبو! کیا آج کوئی بادشاہ ہے کہ وہ نا پاکول کو بھی اپنے در بار میں حاضری کی اجازت
دے۔ای کوعارف شیزازی کہتے ہیں۔

ہر کہ خواہد کو بیاؤ ہر کہ خواہد گوہر و دارو گیرو جاجب و دربان دریں درگاہ نیست
(جوآ ناچاہتا ہے تو کہ دوآ جاؤجو جانا چاہے کہ دوجاؤ پکڑ دھکڑ چوکیداراور دربان اس بارگاہ بین ہیں ہیں)
عرض جس طرح یہاں کسی کوآئے کی ممانعت اور روک ٹوک ٹیس اس طرح اگر بگڑ جاوے
تورکھنے کی بھی کوئی تمنائیوں کرتا کسی کواس طرح سرنہیں چڑھایا گیا کہ وہ ذرا بھی ناز کرسکے۔
خدا تعالیٰ کی بخشش سے کسی حال میں ما بوس نہ ہونا چا ہے گو
خدا تعالیٰ کی بخشش سے کسی حال میں ما بوس نہ ہوجاتے ہیں
کننے ہی گناہ وں کو پوٹ نے کر بھی حاضر ہو گئے تو ادھرے ایک چھینئے میں سب دھل
عائیں گے اس کی ایس مثال ہے۔
جا کیں گاری مثال ہے۔

کر جہاں پر برف گرود سربس تاب خود بگداز دش از یک نظر

ینی اگر ساراعالم بھی برف سے بیٹ جاوے تو عالمتاب آفاب کے نگلتے ہی سب

پانی ہوکر بہہ جاوے گی۔ اس طرح اگر ساراعالم بھی گناہ سے بھر جاوے تو ادھر کی ایک نگاہ

کافی ہے۔ سبحان اللہ کس پاکیزہ مثال سے کتنے بڑے مسئلے کوبا سانی حل کر دیا واقعی بات

یہ ہے کہ اہل اللہ پر چونکہ مقالی کا انگشاف ہوتا ہے۔ اس لئے ان سے زیادہ بہتر کوئی بھی

مثال چین نہیں کرسکا۔ سے یہ ہی لوگ سے فلفی ہیں چنانچہ افلاطون کو کسی نے خواب

مثال چین نہیں کرسکا۔ سے یہ ہی کوگ سے کہ ای لوگ سے فلفی ہیں چنانچہ افلاطون کو کسی نے خواب

مثال جی نہیں کرسکا۔ سے مصرت بایزید حضرت شیخ شہاب الدین سہرودی کی نسبت ہو جھا

کہتار ہا ہے جی ہی اس سے حضرت بایزید حضرت شیخ شہاب الدین سہرودی کی نسبت ہو جھا

\_ له محدون کو

تواس نے کہا او آئنک هم الفلاسفة حقاً (حق بیب کرفلفہ والے بہی لوگ ہیں جب خداتعالی کی عنایت ہوتی ہے تو ایک لمحہ میں کام بن جاتا ہے مگر چونکہ وہ لمحہ تعین نہیں ہے اس لئے ہمیشہ اس کامتلاشی رہنا جا ہے

حق تعالیٰ کے جیسے الطاف و کرم ہیں ان پر نظر کر کے تو آیک دم کی غفلت بھی جائز نہیں ایک برزگ فرماتے ہیں \_

یک چشم زدن غافل از ال شاہ نباش شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی (ایک بارآ نکھ جھیکنے کی مقدار بھی اس بادشاہ سے غافل نہ ہوشاید وہ توجہ کرے ادر تم کو ففلت میں خبرتک نہ ہو)

بخداجس کاکام بناہ ایک ہی لحدیث بن گیا ہے۔ ایک ہی لحدی عنایت کافی ہوگئ ہے مگر بہت دان تک اس لئے لگے رہتے ہیں کہ وہ لحد متعین نہیں یعنی پیر نہر ماتے ہیں ۔ وقت ہوگا جس میں نگاہ اسیر اڑ بڑجاد ہے گی۔ اسی کومولا تا بھی ایک تفسیر برفر ماتے ہیں ۔ صحبت نیکال اگر کی ساعت است بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است صحبت نیکال اگر کی ساعت است بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است (نیکوں کی صحبت اگر ذراہے وقت بھی ہووہ پینکٹر دل سال کے زہدوطاعت سے افضل ہے کہ مض دفعال سے دل میں ایک گئن لگ جاتی ہے کہ سب کام درست ہوجاتے ہیں) کہ بعض دفعال سے دل میں ایک گئن لگ جاتی ہے کہ سب کام درست ہوجاتے ہیں) کہ بعض دفعال سے دل میں ایک گئن لگ جاتی ہے کہ سب کام درست ہوجاتے ہیں) کے نمانہ نم دارا ولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا سوسال کی بے ریا کی عبادت ہے دیا (ایک زمانہ تھہارا اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا سوسال کی بے ریا کی عبادت ہے بھی افضل ہوجا تا ہے)

بعض نے اس کی بہی تو جیہد کی ہے کہ تمام اوقات میں سے ایک وقت ایسا ہوتا ہے چنانچے شاہ بھیک صاحب اور شاہ ابوالمعالی صاحب کا قصہ ہے کہ شاہ ابوالمعالی صاحب کسی بات پر شاہ بھیک صاحب سے خفا ہو گئے اور علیحدہ کر دیا۔ یہ جنگلوں میں روتے بھرتے تھے۔ برسات آئی حضرت کا مکان گریزا۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ایک آدمی گنوادسا ان کاموں کے لائق تھاای کو آپ نے نکال ویا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیس نے بی تو نکالا ہے آم بلا و میں تم کومنے نہیں کرتا۔ بی بی صاحبہ نے بلا بھیجا ان کی عید آئی۔ آموجود ہوئے۔ بی بی صاحبہ نے مکان کی عالت دکھائی۔ وہ فوراً جنگل بہنچ اور لکڑی جمع کر کے مرمت میں لگ گئے حتیٰ کہ مکان کی عالت دکھائی۔ وہ فوراً جنگل بہنچ اور لکڑی جمع کر کے مرمت میں لگ گئے حتیٰ کہ مکان کی عالی کر کے جھت پرمٹی کوٹ رہے تھے کہ حضرت گھر میں تشریف لائے اور کھانا کھانے بیٹھ گئے اور جھت پر سے مٹی کوشے کی آواز من کر رحمت کا جوثی ہوا اور با ہرصحن میں تشریف لاکران کو گئراروٹی کا دکھائیا کہلووہ و ہیں سے کو دیز سے حضرت نے لقہ ان کے مناہوں کہ ایک لیحہ میں دیا اور سیدنہ سے لگایا۔ بس سارا کام آئے کہ میں بن گیا۔ اس لئے کہتا ہوں کہ آئے کہتا ہوں کہ آئے کہتا ہوں کہ آئے کہتا ہوں کہ آئے۔ کھی غفل نے مت کرو۔

گناہوں کی معافی کے لئے صرف استغفار کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ادائے حقوق بھی ضروری ہے

اگرمغفرت جاہتے ہوتو خداتعالی ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہواورمعاف کرانے کے بیمعنی نیس کہ صرف تنبیح ہاتھ میں لے کراستغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہو بلکہ یہ بھی کرو اوراس کے ساتھ اہل حقوق کے حقوق بھی اواکرتے رہو۔اگر کمی شخص کے پاس دوسرے کی زمن دہی ہو یا موروثی ہو۔ اس کو چھوڑ دو۔ کسی کے ذمہ کسی کا قرض ہواس کو اواکرو۔ اور سبکہ ویش ہوجا و کہ لوگ اپنے بی میں کہتے ہوں کے کہ موروثی زمین چھوڑنے کی بے ڈھب کہی چرہم کھاویں گے کہاں ہے لیکن صاحبو خور کرداگر کسی شخص کے موروثی کھیتوں میں کوریل نکل جاوے اوراس کے سب کھیت ریل میں آجادیں اور معاوضہ ملے زمیندار کوتو یہ کیا کر بے گااور کہاں سے کھاویے گا۔

ال جب اولیا واللہ کی طرف سے بیکام بن جاتا ہے تو حق تعالی کی طرف سے کیوں نہ ہوگا۔ سے میں اللہ تعالی سے بیب گنا بھول کی بخشش ما تکہا ہوں معنے و بمن میں رکھ کر پڑھا جائے تو زیادہ مفید ہے۔ است وہ زین یا مکان جو دوسرے سے کرایہ پر یا بٹائی پر لی ہووہ چیڑا تا جا ہے مگر شہوڑی یہ مورو تی ہے حرام ہے۔ سے محانے کودیئ واللہ تعالی بیں وہ کوئی اور سلسلہ دیں محماس سے تامیدی نہ ہو۔

# اس کی شکایت که آج کل لوگوں کے دلوں میں اسلام کے احکام کی قدر نہیں اور اس کی وجہ

افسوں ہے کہ ظاہری حکومت کے سامنے تو کان نہ ہلایا جائے اور خداوندی تھم کے سامنے چون و جراکی گئی نش ہو۔اصل یہ ہے کہ آ ب اوگوں کے دلوں میں اسلام اوراس کے احکام کی چونکہ بلامشقت مل گئے ہیں باوجود سرتا سرنافع ہونے کے کہ بڑا نفع رضائے حق ہے قدرو قیمت نہیں ہے خوب کہا ہے۔

اے گرانجال خوار دیدی مرا (انکہ بس ارزان خرید سی مرا (اے عزت دارتونے مجھے ستاخریدلیا)

(اے عزت دارتونے مجھ کو بعزت دیکھا ہے تحض اس وجہ سے کرتونے مجھے ستاخریدلیا)

ارشاد خداد ندی ہے۔ ماقدروالله حق قدره (لوگول نے اللہ تعالیٰ کی عزت ان کی قدرے موافق نہیں کی سبب سے کہ اسلام کے ملئے میں کچھ زرتو خرج نہیں ہوا کہ اس کی قدر ہوتی۔

ہر کہ اوارزاں خردارزال دہد گوہر طفلے بقرص ناں دہد دکام کی خوشنودی تو بردی ہوئی ہے دکام کی خوشنودی تو بردی ہوئی کوشنول سے زروجوا ہرخرج کرنے سے حاصل ہوتی ہے بخلاف رضا خداوندی کے لیکن حقیقت میں یہ خت رذالت ہے کیونکہ جس قدرزیادہ احسان کسی کا ہوتا ہے ای قدرزیادہ اس کے سامنے بگھا کرتے ہیں اور شرماتے ہیں نہ کہ الٹی شرارت اور نافر مانی پر کمر بستہ ہوجادی لہذا بنی اس معمولی تکلیف اور مشقت کی بچھ پروانہ کرنی جا ہیں۔

#### ادائے حقوق کی ضرورت اوراس کا موجتِ آسائش ہونا ایک شبہ کا جواب

اگر کسی کے پاس موروٹی زمین ہے تو اس کو جا ہیے کہ فوراً اس کو چھوڑ دے بلکہ میں کہتا ہوں کہا گھوں کہتا ہوں کہ اللہ میں کہتا ہوں کہا گھوں موروٹی زمین تجھوڑ دے تو وہ زیادہ آرام وآسائش میں رہے گا کیونکہ ایسا کہ جومن ستاخریدتا ہے ستانی دے دیتا ہے ایک بچھوٹی کوروٹی کی لکیے کے بدلے میں دے ڈالتا ہے گئے آرام وراحت کا سب

کرنے ہے وہ ایمان داراورخوش معاملہ مشہور ہوجائے گا پھرزمیندار کوشش کرے گا کہ اس کی زمین اس کی کاشت میں رہے اگر اب بھی لوگوں کی سمجھ میں ند آ وے اور ند ما نیں تو وہ جانیں .. دو مخص نشلع سہار نپور کے میرے پاس آئے میں اتفاق ہے موضع بھینسانی گیا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس وہیں ہنچے کہ ہم کومرید کرلومیں نے بیو چھا کہتمہارے پاس موروثی ز مین تونہیں معلوم ہوا کہ ہے میں نے کہااس کوجیوڑ دو کہنے لگے کہ پہلے مرید کراو پھر چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا کہ پہلے چھوڑ آؤجب مرید کروں گابیان کر چھوڑ کرآنے کا وعدہ کر كئے اور آئ تك واپس نہيں آئے۔ايك گاؤں كے لوگ مدت سے مجھے بلارہے ہیں ليكن اس لئے جانے کی نوبت نہیں آئی کہ وہاں سب کے پاس موروثی زمینیں ہیں بس وہ میرے اس سوال کاجواب بیس دے سکتے کہ جھے کوروٹی کہاں سے کھلاؤ کے حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک درہم حرام اور نوحلال کے ہوں تو اس ایک کے ال جانے سے اس کی سب عبادت غارت ہے اور غضب میہ ہے کہ لوگ حرام کما گی بیوی بچوں کے لئے کماتے ہیں میجھی نہیں کہ ا بنے لئے ایسا کریں لیکن ای ہے کوئی میر تجویز نہ کرتے کہ جب ہمارے یاس طال کی آمدنی نہیں ہے اور حرام کی آبدنی کھانے ہے روزہ قبول نہیں ہوتا تو روزہ رکھتے ہے کیا فائدہ کیونکہ اب تو صرف ایک گناہ ہے کہ حرام مال سے پیٹ بھرا اور اگر روزہ ندر کھو گے تو ایک دوس ہے اس ہے بھی زیادہ سخت گناہ میں ماخوذ ہو گے۔

احظام تشرعید کے علم اور اسرار کس طرح معلوم ہوسکتے ہیں اسرار وعلم میں غور وفکر کرنا مناسب نہیں کیونکہ جو پچھ فکرے عاصل ہوگا تمہارے ذہن کا اختر آئے ہودگا نہ کہ حکمت کیونکہ فرصول الی الحقائق کا طریق بھی نہیں ۔

فہم و خاطر تیز کرون نیست راہ جز شکشہ می تگیرد فضل شاہ (سمجھ اور ول کوتیز کرنے کا بیراست نہیں ہے بلکہ تی تعالی کافضل تو شکتہ کو ہی لیتا ہے) ۔

رسمجھ اور ول کوتیز کرنے کا بیراست نہیں ہے بلکہ تی تعالی کافضل تو شکتہ کو ہی لیتا ہے ۔

بیس ہم کو بالکل شکتگی افقیار کرنی جا ہے اس سے البتہ ہم پر فیضان ہوسکتا ہے فوب کہا ہے ۔

بیس ہم کو بالکل شکتگی افقیار کرنی جا ہے اس سے البتہ ہم پر فیضان ہوسکتا ہے فوب کہا ہے ۔

بیس ہم کو بالکل شکتگی افقیار کرنی جا ہے اس سے البتہ ہم پر فیضان ہوسکتا ہے فوب کہا ہے ۔

بیل ہم کو بالکل شکتگی افقیار کرنی جا ہے اس سے البتہ ہم پر فیضان ہوسکتا ہے فوب کہا ہے ۔

بیل ہم کو جا کھی معلوم ہو کئی ہیں ۔

ہر کجا پستی است آب آنجارود ہر کجا مشکل جواب آنجارود (جہال پستی ہوتی ہوتی ہول پانی جاتا ہے جہاں مشکل پیش آتی ہے حل کرنے والا جواب بھی وہیں پہنچتا ہے)

ہر کجا دردے دوا آنجا رود ہر کجا رنجے شفا آنجا رود (جس کجا درنجے شفا آنجا رود (جس جگدرردہوتاہے دواای جگلتی ہے جہاں مرض ہوتاہے شفا بھی وہیں جاتی ہے) تو جب تم بالکل اپنے کوسیرڈ کر دو گئو خدا تعالیٰ خود بخو دان علوم کا القاء تمہارے قلب میں کریں گے اور وہ حالت ہوگی۔

بنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا (اپنے اندر حضرات انبیاء کے سے علوم دیکھ لو کے بغیر کتاب کے بغیر تحکرارگ کے بغیراستاد کے )

مصالح پراحکام کامدار نہیں اور نہ طالب عمل کو اس کی اجازت ہے کہ مصالح کی تفتیش کر ہے <sub>،</sub>

حکمت کارائے سے مجھنا اور اس پر بناء تکم کرنا میے کائی نہیں مدار اصلی تشریع ہی پر ہے

اگر چداس کی حکمت بالکل نہ معلوم ہوالبتہ بعد میں تشریع کے بھروسہ بچھ حکمت بھی سمجھ میں آ

سکتی ہے باقی حکمت کے سیحھنے پر حکم ماننا موقوف نہیں ہماری تو وہ حالت ہونی چا ہے۔

زبال تازہ کردن باقرار تو نینگیختن علت از کار تو زبال کو آپ کے اموں کی وجہیں گھڑنا)

اور ہمارا دہ نہ ہب ہے جیسے حضرت استاذی علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے کہ ہر درو یشے کو جون و چرا کند و ہرطالب علمے کہ چون و چرانکند ہر دورا در چراگاہ باید فرستاہ طالب علم کہ چون و چرانکند ہر دورا در چراگاہ باید فرستاہ طالب علم کو تو چون

ل کہ ہروات ذکر وفکر عبادت میں لگو کے۔ ک شریعت میں تکم آجانے پر ہی مدار ہے۔ سم جوسونی چون و چرا یعنی یہ کیے ہوں و چرا یعنی یہ کیے اور جو طالب علم چون و چراند کرے دونوں کو چراگاہ میں بھیج دینا چاہے کہ وہ آ دمی کے درسے سے اکل کر حیوانوں میں ال مجئے۔

#### دچراکائن اس کئے ہے کہ دہ طالب فن ہوتا ہے کین طالب عمل کواس کی اجازت ہر گرنہیں۔ مصالح کی تفتیش کا مفسارہ عظیمہ

اور حکمت کی تلاش میں ایک مفدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام بول ہمجھ جاتے ہیں کہ بہی مصالح بناء تھم ہیں اور جب سی تھم میں ان کو مصالح نظر نہیں آئے تو اس تھم کے من الله ہونے میں ان کوشبہ ہونے لگتا ہے یا اگر کوئی مصلحت اپنے ذہن سے مخترع کی اور اس کو مدار حکمت سے جھی اور وہ مخدوش ہوگئ تو اس کے انہذام سے حکمت کے انہذام کا شبہ ہوجا تا ہے۔ ہاں اگر مصلحت خود بخو د بلا تلاش ذہن میں آ جاوے تو اس کے بیان میں مضا گفتہ ہیں اور وہ مجھی ظفا غرض جب ادھر سے ہولئے کا اشارہ پاوے جسے بلا فکر کوئی وارد قلب میں آ جاوے زبان کھولے ور ندلب بستہ رہے کنطق و سکوت میں اس کا تالع رہنا چاہے خوب کہا ہے سے زبان کھولے ور ندلب بستہ رہے کنطق و سکوت میں اس کا تالع رہنا چاہے خوب کہا ہے سے گوش گل چنحن گفتہ کہ خنداں است بعند لیب چدفر مودہ کہ نالان ست رہول کے کان میں آ ب نے کیا بات کہددی ہے کہ بنس رہا ہے اور بلبل کو کیا فرما دیا ہے کہ دوہ ور دور ہی ہے)

محفل میلا دی شخفیق اوراس کابیان که جناب نبوی کے ساتھ دنیا کے بادشاہوں کا سابر تاؤ بے ادنی ہے

آج کل ہمارے چنداخوان زمان نے ایک عظیم الثان مفیدہ کی بنیاد ہندوستان میں والی ہے میں والی ہے بین یوم ولا دت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عید بنانے کی تجویز کی ہے اور یہ خیال ان کے ذبین میں دوسری اقوام کے طرز عمل کو جواپ اکابر دین کے ساتھ کرتے ہیں دیکھ کر پیدا ہوا ہے لیکن اس قاعدہ مذکورہ کی بنا پرلوگوں کو بجھ لیمنا چاہیے کے ساتھ کرتے ہیں دئی خوشی دئیا وی خوشی ہیں خوشی ہے ہیں اس کے قین طریق کے کہ یوم ولا دت کی خوشی دئیا وی خوشی ہیں خوشی ہے ہیں اس کے قین طریق کے لیمنا ہوئے واری کی مزانی سے میں گان کے درجہ ہیں۔ آنہ اس زمانہ کے بھائیوں نے کوئکہ یہ حضورہ عابرتا بھین کے زمانہ میں ندتھا۔

کے وتی کی اجازت ضروری ہے اور اگر کوئی ہے کہ ہم بطور سالگرہ کے دنیوی طرز پر کرتے ہیں تو میں پر کہوں گا کہ ایسا کرنے والے خت ہے اوبی اور گنتاخی جناب نبوی میں کر رہے ہیں تو میں سرجو کیا حضور گواس جلال وعظمت میں و نیا کے بادشا ہوں پر جن کو حضور سے بچھ بھی نسبت نہیں ہے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس فرحت کے لئے بس ایک دنیوی رؤ میل سامان ای طرح کا کرتے ہوجیسا ان سماطین کے لئے کہا کرتے ہو۔

رح چہ نسبت خاک را با عالم پاک (کیا نسبت خاک کو یعنی شاہان دنیا کو عالم پاک یعنی حضور سے غور سیجئے اگر صدرمملکت کی تعظیم اس طرح کی جائے جس طرح پولیس کے سپاہی کی کی جاتی سے تو یہ صدر کی تعظیم ہوگی ماتو ہیں )

مجھےاں موقع پرایک بزرگ کی حکایت یاد آ گئی کہ وہ جنگل میں رہتے تھے۔ایک کتیایال رکھی تھی۔اتفاق ہے ایک مرتبہ کتیانے بچے دیئے تو آپ نے تمام شہر کے معززین کو مدعو کیالیکن ایک بزرگ شہر میں رہتے تھے۔ان کونہیں بلایاان بزرگ نے از راہ بے تکلفی دوستاند شکایت کی تو ان بزرگ نے جواب میں کہلا کر بھیجا کہ حضرت میرے یہاں کتیا نے یجے دیے تھے۔اس کی خوشی میں سگان دنیا کی دعوت کر دی سخت گستاخی تھی کہ میں ان دنیا کے کتون کے ساتھ آپ کو مدعوکرتا جس روز میرے اولا دہوگی اور جھے کوخوشی ہوگی اس دن آ پ کو مدعو کروں گا اور ان کتوں میں ہے ایک کو بھی نہ پوچھوں گا جب اولیاء کے ساتھ دنیا داروں کا ساہر تاؤ ہے ادبی ہے تو سید الانبیاء کے ساتھ دنیا داروں کا ساہر تاؤ کیسے ہے ادبی نہ ہوگی۔اباس کی دلیل سنے کہ یوم ولا دت مذہبی خوشی ہے دینوی خوشی نہیں ہے تو یہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا اطلاق اس خطہ زمین پر زیادہ ہے زیادہ چندفر اسٹے اس کے متصل ہوا پر ہوتا ہے پس اگر کوئی دنیوی خوشی ہو گی تو اس کا اثر ای خطہ زمین تک محدود رہے گا۔اس سے متجاوز نہ ہو گا اور ولا وت حضور کیرنور کے دن نہ صرف زمین کے موجودات بلکہ ملائکہ عرش وکری اور باشندگان عالم بالاسب کے سب مسرور اور شادیاں تھے۔ وجہ بیتھی کہ حضور کی له نن كل كوايك فرئ كهترين

ولات شریف کفروضلالت کی ماحی اور توحیدی مامی هی جس کی بدولت عالم کا قیام ہے كيونكد قيامت اى وقت قائم بوكى جب أيك صحف بحى دنيامين خدا كانام لينے والا ندر عكا اور قیامت قائم ہونے سے فرشتے بھی اکثر فناہوجاویں سے ۔ پس آپ کاظہور چونکہ سبب تھا تمام عالم کے بقا کا اس لئے تمام عالم میں بیرخوشی ہوئی جب اس کا اثر ونیا ہے متجاوز ہو گیا تو اس خوشی کو د نیوی خوشی نہیں کہد سکتے۔ جب معلوم ہوا کہ سید نیوی خوشی نہیں بلکہ غیبی خوشی ہے تو اس میں ضرور ہرطرح ہے وحی کی احتیاج ہوگی بعنی اس کے وجود میں بھی اور اس کی كيفيت ميں بھى۔اب بحوزين ہم كودكھلائيں كەس وتى سے يوم ولا دت كے يوم العيد بنانے كا كلم معلوم موتا ہے اور كيا صورت اس كى بتلائى كئى ہے آگر كوئى قال بغضل الله استدلال كرية مين كهون كا كه صحابه كرام جوكه حضور كي صحيبتا ففائح بوئے تقے اور تمام عالم سے زياده كلام مجيد كوسجهة ينفيه ان كي مجه من بيمسئله كيون نبيس آيا بالخضوص جبكه حضور پرنورصلي الله عليه وسلم كى محبت بھى ان كے رگ وريشه ميں سرايت كى موئى تقى على بندا تا بعين جن ميں بڑے بڑے جہتد ہوئے ہیں ان کی نظریبال تک کیوں نہیں پینچی ۔ ہاں جن امور کے متعلق حضور کے اجازت ہے اس کوضرور کرنا جاہیے۔مثلاً آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھااور قرمایا ذلک الیوم الذی ولدت فیه (یمی وه دن ہے جس میں میں پیدا کیا گیا ہوں) اس لئے ہم کوئھی اس دن روز ہ رکھنامتحب ہوسکتا ہے دوسرے پیر کے دن نامہ ا عمال حق تعالیٰ کے روبرو پیش ہوتے ہیں اس میجموعہ وجہ ہوگی اس حکم کی اورا گرمنفر دا تھی لے منانے والی کے خورعید قرارویے میں بھی اوراس کے طور طریقہ میں بھی۔ سب آ ب کہدو بھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رحمت ہے بس ای سے خوتی کرواور حضور کی والادت فعنل ورحمت ہے تو اول تو پیرفور طلب بات ہے کہ کیا میشل ورحت سال بجريس صرف أيك دودن كے لئے ہے يا ہرون برگھڑى ہرآن مجركيا برفضل ورحت سے خوشی كاشرى طريق با كرصرف بي بي و كيا جبكه اوركسي وقت اليانيس كياجا تا تواورك ففل ورصت برخوشي اوراس علم كالخيل شاوكي اوراكر كوئى الساطريقة بجوسب يمل بإياجا سك ول زبان اعضاء ست برجر دفت كاب تواس ففل ورحت كي خوشي كرنے بر یابندی لگاکری کیوں ہے۔ اگر یکماجائے کئیں اس ک فرحت کا تو یجی طریقہ ہدروں کا در راتواول تو یہ بدل ہے سے تبیں دوسر ساسلاف کی قرآن بنی کے خلاف ہے۔ اس لئے غلا ہے۔ میں ولادت ویکی۔ ہے ایک ایک صرف ولادت ماصرف لی روز و کی دید ما تیں مگر مدہر میر کے دان کے لئے ہے۔ سال مجر میں ایک دان کے لئے نہیں کہ سارے سال ففلت يس موت رين دراخيال توسيج كتني نفسانيت كابات ب كدجن كامول بل لفس كومشقت في كودوا بت تنے وہ آو کرتے ہیں اور جن میں تقس کومز ہ وتفرح ہے کو وہ ٹابت نبیں وہ اس کے بعلہ کھڑ لئے کیاوین ایسا ہوتا ہے۔

مانا جاوے تب بھی صحیح ہے کیکن صرف ای قدر کی اجازت ہوگی جتنا کہ ثابت ہے۔ بزرگول کے عرس کا طریق محض لغو ہے مع دلیل اور

اس کابیان کہموت بزرگوں کے لئے وصل محبوب ہے

اورجس طرح ہوم ولادت کی خوثی کے اختر اعالی بیل اس طرح کسی کی وفات کی تاریخ کے کہوہ دن بزرگوں کی خوثی کا دن ہے اختر اعات بھی اور سبیں ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ آج کل جولوگوں نے بزرگوں کے عرس کا طریقہ اختر اع کیا ہے یہ بھی محض لغواور تجاوز عن ہے۔ اصل حقیقت اس کی بیتی کہ عرس کے معنی لغت میں شادی کے جیں اور حاصل شادی کا بیہ ہے کہ محب کا محبوب ہے وصل ہو لیس چونکہ ان حضرات کی موت ان کے لئے وصل مجوب ہے اس لئے ان کے یوم وصال کو یوم العرس کہا جاتا ہے۔ نیز ایک روایت میں وصل محبوب ہے اس کے ابن کے یوم وصال کو یوم العرس کہا جاتا ہے۔ نیز ایک روایت میں کہ یہ بھی آیا ہے کہ جب کی مقبول بندہ کی وفات ہوتی ہے اور فرشتے اس کی قبر میں آ کرسوال کرتے ہیں تو صوال وجواب کے بعد کہتے ہیں نم محبوم العروم میں (سوجاو راہن کی طرح کم روزگارے کوشا روزے و خرم روزگارے کہ یارے برخوردار وصل یارے خوشا روزے و خرم روزگارے کہ یارے برخوردار وصل یارے کوشا روزے و خرم روزگارے کہ یارے برخوردار وصل یارے کہ کا طاقات کا کھل کھائے)

#### وصل د نیوی اوراخروی کا فرق

ادر گووسل ان حفزات کو دنیا میں بھی ہوتا ہے تا ہم اس وسل میں اور اس وسل میں فرق ہے کہ یہاں بھاب ہے اور وہاں بلا تجاب جیسا مولانا نے فرمایا ہے۔

گفت مکشوف و بر ہند کو کہ من می ند سیم با صنم در بیر ہن گفت مکشوف و بر ہند کو کہ من می ند سیم با صنم در بیر ہن (بولا وہ کھلا اور بے لباس کہاں ہے کیونکہ میں مجبوب کے ساتھ کرند میں نہیں ساسکتا)

له مرى بوئى باعل باتى - سه بكاراور مدى فكل جانا

اگر چہ خدا تعالی جسم اور اوازم اور عوارض جسم سے پاک ہے کیکن میر مثال کے لئے کہا جاتا ہے اور جبیبا حضرت غوث یا ک فرماتے ہیں۔

بے جابانہ درآ ازدر کاشانہ ما کہ کے نیست بج دروتو درخانہ ما (بے جابانہ درآ ازدر کاشانہ ما کہ کے نیست بج دروتو درخانہ ما (بے جاب ہوکر میرے گھر کے دروازے سے آجائے کیونکہ آب کے درد کے سوا ہمارے گھر میں اورکوئی نہیں ہے)

یہ کیفیت تو وہاں کے وصال کی ہے اور دنیا میں بوجہ بخاب اور سیر کی نہ ہونے کے ان کی حالت میہ وتی ہے کہ۔۔

دل آرام دربر دل آرام جو لب ازتشنگی خشک بر طرف جو (دل کوآرام دینے والاتو بخل میں ہے گردل آرام ڈھونڈر ہاہے دریا کے کنارے بیاس سے مونٹ خشک ہیں)

گویم کہ برآب قادر نیستند کہ برساط نیل مستنقی اند (میں نہیں کہدسکتا کہ پانی برقدرت نہیں رکھتے مگر دریائے نیل کے کنارے استنقا کے سے بھار ہیں کہ بیتے ہیں اور تی نہیں بھرتا)

> اہل اللہ کومرنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کی تمنا کیس کرتے ہیں

اور چونکہ مرکران کو بیددولت نصیب ہوتی ہے اس لئے وہ اس کی تمنا تھیں کرتے ہیں اور شدت شوق میں بول کہتے ہیں۔

خرم آن روز کریں منزل وریان بردم راحت جان طلعم در ہے جانان بردم راحت جان کی منزل وریان بردم راحت جان کی منزل وریان بردم راحت جان کی منزل وریان بردم کی کہاں اجڑے گھر سے جاؤل گاروح کا سکون جاموں گامجیوب کے لئے عاضر ہول گا)

اور ان حضرات کو چونکہ مرنے کی خوشی ہوتی ہے اس لئے اس میں نہایت مطمئن ہوتی ہے اس لئے اس میں نہایت مطمئن ہوتے ہیں چنانچہ ایک نقشبندگ ہزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میراجناز ہ لے چلوتو ایک شخص بیا شعار ساتھ ساتھ پڑھتا چلے۔

مفلما نیم آمدہ درکوئے تو شی لللہ از جمال روئے تو (ہم مقلس بین آپ کو چہ میں طاضر ہوئے ہیں اپنے روئے مہارک کے جلوہ ہے اللہ کے لئے کچھ عطا ہو)

رست کبنا جانب زنبیل ما آفرین بردست و بربار دے تو (بماری زنبیل (جمولے) کی طرف بھی ہاتھ بردھاد یجئے آپ کے باز واور ہاتھ پر آفرین اور شاباش ہو)

کیوں صاحب کیا ہے اطمینانی میں کسی کوائی فرمائٹوں کی سوچھ سکتی ہے یہ غایت فرحت
کا اثر ہے۔ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء قدس سرہ کی مشہور حکایت ہے کہ جب آپ کا
انتقال ہو گیا اور جنازہ لے چلے ایک مرید نے شدت غم میں ورد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے۔
سرد سمینا بصحرا میروی سخت ہے مہری کہ بے ما میروی
را سے چاندی جیسے مردتم تو جنگل میں جار ہے ہو بڑی ہے وفائی ہے کہ ہمار سے بغیر جار ہے ہو)
اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو کیا بہر تماشا میروی
را سے وہ ذات کہ سارے عالم کے تماشا وخوشی کی جگہ تو تمہارا چرہ ہے تم اب تماشا
کے لئے کہاں جار ہے ہو)

لکھا ہے کہ ہاتھ کفن کے اندر بلند ہوگیا۔صاحبوایک ایباشخص جس کی بیرحالت ہو کہ \_ پا بدست دگرے دست بدست دگرے (پیردوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں لینی بعد فوت)

کیا اس کو وجد ہوسکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی بے حدفر حت کا دن ہوتا ہے ایک وزیرے بزرگ انتقال کے وقت منتظرانہ ومشاً قاندفر ماتے ہیں۔ وقت آن آبد كه من عريان شوم جسم بكذارم سراسر جان شوم (وقت وہ آگیا کہ میں لباس ہے خالی ہوجاؤں جسم کوچیوڑ کر بالکل روح ہی روح ہوجاؤں) اور بیرحالت کیوں ندہوجبکہ وہ جانتے ہیں کداب برزہ ہائے ہیولانی جو کہ مانع دیدار تھے۔ اٹھتے ہیں اور کوئی گھڑی ہے کہ محبوب حقیقی کا دیدارنصیب ہوگا۔صرف میہیں کہان کو جنت کی یا حوروں کی ہوس ہوتی ہے حضرت ابن الفارض کا واقعہ لکھا ہے کہ جب ان کا انقال ہونے لگاتو جنت منکشف ہوئی آپ نے اس طرف سے منہ پھیرلیا اور کہا۔ ان كان منزلتي في الحب عندكم ما قدرايت فقد ضيت ايامي (اگر محبت میں میری عزت آب کے زویک یہی ہے جویس نے دیکھی ہے تو میں نے تو عمر ہی کھودی) كه جان تو آب كے لئے دے رہا ہوں جنت كوكيا كروں آخر جنت حصي كئ اور فورا مجلی طاہر ہو کی اور جاں بحق ہوئے ان کی بانکل وہی حالت ہوگئی۔ گریا ید ملک الموت که جانم ببرد تانه پینم رخ تو روح زمیدان ندېم (اگرموت کا فرشته آوے کہ میری جان نکال لے جائے تو جب تک آپ کا چہرہ نہ د کیدلوں گاروح کو بھا گئے نہ دول گا) ا کٹرلوگ ان حالات کوئن کرتعجب کریں گے لیکن یہ تعجب صرف اس دجہ سے ہے کہ خود اس ہے محروم ہیں مگرا لیے لوگوں ہے کہاجا تا ہے کہ ۔ تو مشو منکر که حق بس قادرست (تم انكارمت كروكيونكه الله تعالى توبهت قدرت والے بين) ر جوع بچانب سرخی (بزرگوں کے عرس کاطریقہ محض لغوہے مع دلیل) غرض بزرگوں کے قول اور حدیث وغیرہ سے بھی ہے بات تابت ہوتی ہے کہ ان بزرگوں کی وفات کا دن توم العرس بے لیکن لوگوں نے ان کے مفہوم ومصداق دونوں کو ل ماده وجم كروب مل شادىكادن

بالكل خراب كرديا ہے۔مصداق كى خرابياں تو ظاہر ہيں كەتمام نثرك وبدعت اس عرس كاجزو ہو گئی باقی مفہوم کی خرابی میہ ہے کہ اس لفظ کے لغوی معنے لے کر شادی کے لواز م بھی و ہاں جمع کردیئے چنانچیا کنز جگدرتم ہے کہ ہزرگول کی قبر پر مہندی چڑھاتے ہیں نوبت نقارہ رکھتے بين اى طرح مزامير وغير وسب لغوح كتين جمع كرد كھي ہيں۔غريب مرد و پرتوبس چلتانہيں قبر کی گت بنائی جاتی ہے۔تو حقیقت میں وہ یوم العرب اس اعتبارے ہے کہ جس کوؤ کر کیا گیا كەدەان بزرگول كى خوشى كادن ہے۔اور يەكونى دينوى خوشى نېيى ہے تواس ميں كونى طريقة مقرر كرنے كے لئے ضرورت وى كى ہوگى اور وحى ہے بيس بلكداس كے خلاف پروحى ہے۔ چنانچد ظاہر بے جضور صلی اللہ علیہ و ملم فرماتے ہیں لا تت عدا و اقبری عیدا کہ میری قبر کوعیدند بنانا۔ عيدييل تين چيزي ضروري جي -ايك اجماع دوسر كعين وقت تيسري فرحت تو ممانعت كا خلاصه بيه واكه ميري قبريرك يوم عين ميں سامان فرحت كے ساتير اجتماع نه كرنا ہاں اگر خود بخو د سن وقت میں کسی غرض سندا جنماع ہوجاوے تو اور بات ہے۔ دوسرے حضور صلی اللہ عابیہ وسلم کا یہاں سے تشریف لے جانا اگر چہ آ ہے گئے باعث مرور ہے لیکن ہمارے گئے تو ہاعث م اللہ ہے۔ اور حضور کی وفات سے جوہم پر نعمت کامل فر مائی ہے جس کو میں نے نشر العلیب میں لکھا ہے وہ دوسرے اعتبارے ہے۔ اپنی جب حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی قبر پر ایسااجتماع جائز نہیں تو دوسرول کی قبر پرایسا اجتماع کیونکر جائز ہوگااور عجیب برکت ہے کہ آج تک هنورسلی اللّه عليه وسلم كى قبر براجتماع كاكونى دن معين نبيس بوا بحمد اللّه اس مناله كى تحقيق كافي ہوگئي\_

## بری نظراور بری نبیت کا مرض آج کل عام ہور ہاہے

یعلم خانسة الاعین و ها تنخفی الصدود ترجمه آیت شریفه کایه ب که الله تعالی آنگھول کی خیانت کو جانتے ہیں اور جس شے کو سینے چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے جس کے الفاظ تھوڑ نے ہیں اور معنی بہت ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہیں۔ یہ ایک امرفتی پرمطلع فرمایا ہے اور علاوہ اطلاع کے اس میں زجر بھی ہے اس کو اس وقت اس ایک امرفتی پرمطلع فرمایا ہے اور علاوہ اطلاع کے اس میں زجر بھی ہے اس کو اس وقت اس

اله الله على فوتى كاسله بيس في كان مان من روز روز دبتا ب سله جدانى كاري كاسب ب

لئے اختیار کیا ہے کہ جس مرض کا اس میں بیان ہے۔ آج کل اس میں بہت ابتلا ہے اور امران میں ہے وہی مرض متنبہ کرنے کے لئے لیا جا تا ہے جس میں ابتلا ہو۔

#### معصیت بھی مرض ہے

اور مرض سے یہاں مراد معصیت ہے گولوگ اس کو مرض نہ مجھیں کہ تعجب ہوگا کہ اس کو مرض کیوں کہا گیا گیا۔ مرض کو مرض کیوں کہا گیا لیکن بعد بیان حقیقت مرض کے اس کی وجہ بچھ میں آجاوے گی۔ مرض کی حقیقت ہے اعتدال سے مزاج کا خارج ہو جانا اور معصیت میں بھی قلب کا مزاج اعتدال سے خارج ہوجاتا ہے۔

## معصیت کامرض جسمانی سے اشد ہونا اور اس کابیان کے موت تمام تکلیفوں سے چھڑادی ہے

بلکہ بیٹروج عن الاعتدال جوقلب کے متعلق ہے زیادہ مفتر ہے۔ اس لئے کہ بدنی مرض کا انجام بہت ہے بہت ہیہ کہ مرجادے گا اور مرنے ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہت ہے جھڑ وں سے چھوٹ جاتا ہے کیونکہ جس قدر آلام ہیں وہ اس بدن اور روح ہی کے تعلق کی وجہ ہے ہیں۔ دیکھے مرض حذر یعنی من ہوجانے میں بدن کواگر کا ف ڈالیس تو بچھ تعلق کی وجہ ہے ہیں۔ دیکھے مرض حذر یعنی من ہوجانے میں بدن کواگر کا ف ڈالیس تو بچھ بھی نکلیف محسوس نہیں ہوتی اور مفلوج کے فالج زدہ حصے میں اگر سوئیاں بھی چھوٹیس تو پچھ بھی اٹر نہیں ہوتا کیونکہ روح کا تعلق بدن ہے ویسا نہیں رہا با وجود سے کہ اس حالت میں روح سے تعلق رہتا ہے کو وہ ضعیف ہی اور اس تعلق ہی کا اثر سے ہے کہ وہ عضوگلا سر تا نہیں جیسے مردوں کا بدن گل جاتا ہے اور جب کہ بالکل ہی روحی مفارقت ہوجاوے اور سے تعلق ضعیف مردوں کا بدن گل جاتا ہے اور جب کہ بالکل ہی روحی مفارقت ہوجاوے اور سے تعلق ضعیف مردوں کا بدن گل جاتا ہے اور جب کہ بالکل ہی روحی مفارقت ہوجاوے اور سے تعلق ضعیف میں ندر ہے گاتو ظاہر ہے کہ بطریق اولی تعلیف شہوگی۔

لعنی جومفہوم نکلیف کا ہمارے نز دیک ہے اور جومعنے متبادر الم کے ہیں وہ نہ ہوگی۔

ا مناہوں کے مرض کا جسم کے مرض سے بخت ہوتا ہے دل وروح کے مزاج کا درمیانی روش سے فارج ہوتا ہے ویا کی تکلیفیں ہے ایستعلق سے جوزندگی بھی ہوتا ہے اور بعد میں نہیں رہتا۔ ہے ذئی میں آندالے یعنی جیسے عام چوٹ لکنے یا کننے سے ہوتی ہے ادرقبر کے عذابات تو معنوی ولطیف تعلق سے جونظر نہیں آسکا ہوتے ہیں اور بخت تکلیف والے

# روح کومفارفت جسم کے بعدجسم کوصد مہدد درجہ کو صدمہ درجہ کا تکلیف ہوتی ہے۔

ہاں دوسرے دلائل ہے معلوم ہوا کہ روح کو بعد مفارقت جسم کے ہوتاذی ہوتی ہے۔
جیسا کہ بعض نصوص میں ہے کہ مردہ کی ہڈی تو ڈینا ایسا ہے جیسا زندہ کی ہڈی تو ڈینا جس سے
خابر اُ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے فعل ہے روح کو الم ہوتا ہے گر جس قسم کا الم روح کے تعلق مع
اجسم کی صالت میں ہڈی تو ڈ نے ہے روح کو ہوتا ہے۔ وہ الم نہیں ہوتا اس کو ایک مثال کے
ضمن میں جھنا چاہیے کہ مثلاً زید کے بدن کو اگر مارا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی اورا گرزید کی
رضائی اتار کر جو لھے میں رکھ دی جائے تب بھی تکلیف ہوگی گر دونوں تکلیف ہوگی اورا ہیں
رضائی اتار کر جو لھے میں رکھ دی جائے تب بھی تکلیف ہوگی گر دونوں تکلیف جو اُ ہوا ہوا ہیں
نیس روح کے مفارق ہونے کے بعد روح کو ایسی بی تکلیف ہوتی ہے جے رضائی جلانے
سے زید کو ہوئی اور اس تکلیف کی وجہ بھی وہی تعلق سابق ہے جو بدن کے ساتھ اس کو تھاوہ
تعلق اس کو مستحصر ہوتا ہے اس لئے تکلیف ہوتی ہے۔

موت برا ہے آرام کی چیز ہے اوراس پرایک عجیب حالیت

خلاصہ یہ ہے کہ جب روح مفارق ہوجاتی ہے تو کوئی الم بیس رہتاای وقت ایک لطیفہ یاد آیا ایک طبیب کی تعریف کی گئی کہ یہ بوسے ایجھے کیم جیں ان کے علاج سے مرض ہی تہیں رہتا یعنی مریض ہی اپنیں رہتا جومرض رہے کیونکہ مرض ندر ہے کی دوصور تیں بیا تو مرض رہ ہے کیونکہ مرض ندر ہے کی دوصور تیں بیل تو مریض رہا ہوجائے یا یہ کہ مریض ہی چل دے جیسے کی افیونی کی تاک پر کھی آ بیٹی اس نے اڑا دیا وہ چرآ بیٹی جب کئی باراڑ انے سے نہ کئی تو اس نے چری کے کہ جب آ دمی مریض ناک کاٹ ڈالی اور کہا وہ اڈائی نہیں رہا جس براب بیٹھے گی ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آ دمی مریض ناک کاٹ ڈالی اور کہا وہ اڈائی نہیں رہا جس براب بیٹھے گی ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آ دمی مریض نام کی خلاب کا بری جی سابق تم کی خلاب ہوگر جائے ہوگر جائے ہوگر جائے ہوگر جائے ہوگر ہے کہ جب کہ دور ہے ہوگر کی کا بری جی المعالے جو ترکیفی اب روح تابع نہیں رہی اللہ المعالے دور کو تھی اب روح تابع نہیں رہی ۔ المعالے الدھالے میں ہے سے دیاوالی کوئی تکلیف نہیں رہی۔

جاتا ہے نہ زکام رہتا ہے نہ کھانسی نہ بخار نہ قکر نہ رنج سب بلائیں اور آلام دور ہوجاتے ہیں بالكل سكون بهو حباتا ہے سكون كے لفظ برائيك شرى لطيفه ياوا يا اور وه حكيمانه اطيفه ہے اور وه حضرت ابوطلحه رضی الله عنه اور ان کی بی بی ام سلیم کا قصه ہے۔ ان دونوں میاں بی بی کی عدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک مرتبدان کا ایک بچیہ بیار ہو گیا حضرت ابوطلحہ مہیشہ آ كر بي بي ہے اس كا حال يو حصے - ايك روز بچه انقال كر گيا - حصرت ابوطلحه اس وقت باہر تھے۔ بی بی نے بیر خیال کیا کہ اگر میں اب اطلاع کروں گی تو شب کا وقت ہے نہ کھانا کھائیں گے نہان کو نیند آئے گی خواہ مخواہ بے چین ہوں گے اس لئے مناسب ہے کہ اسوقت اطلاع ہی نہ کی جائے۔حقیقت میں دین عجیب چیز ہے تمام عمر کی اصلاح کر دیتا ہے۔حضرت ابوطلی جب باہرے تشریف لائے تو حسب عادت دریافت فرمایا کہ بچہ کیسا ہے۔اب بیروقت بڑے امتحان کا تھا اگر بچے ہولیس تو وہ مصلحت فوت ہوتی ہے اور چھوٹ میں بشرعا ممناه حقیقت میں بڑی مشکش کا وقت تھا۔لیکن دین فہم کو تیز کر دیتا ہے چنانچیمن جانب الله ایک جواب ان کوالقا ہوا فر مایا که اب تو اس کوسکون ہے آ رام ہے اس کئے کہ موت سے بڑھ کر کوئی سکون اور آ رام نہیں ہےاس لئے کہ آ رام وراحت میں دوصور نیں ہیں۔ فعمصرت یا جلب منفعت دونوں حالتوں میں عرفا آ رام ہے ہونا کہاجا تا ہے موت میں دونوں جنریں موجود ہیں۔ وفع مصرت کا بھی ہے ( ہوطا ہڑ) اور جلب منفعت ریہ ہے کہ موت سے وصول اے الحبوب الققی ہوتا ہے۔ بیرخاص مسلمانوں کے لئے ہے ایک لطیفہ یاد آیا حضرت ابن عباس رمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ یعنی حضرت عباس رضی الله عنه کا انتقال ہو گیا تو جبیا کہ ایک اعرابی نے مجھ کوسلی دی ایسی کسی نے نہیں دی۔ سے بیہ ہے کہ دیندارخواہ گاؤں کا ہو یا شہر کا اس کافہم چونکہ دین کی دجہ ہے درست ہوجا تا ہے اس لئے وہ حقائق امور کوخوب مجھتا ہے وہ ضمون کی کاپیہے۔

اصبرنكن بك صابرين فانما صبرالسرعية بعد صبر الراس

لے تکایف کا دور ہونا یا نفع حاصل کر ایمان سے اور بیظا ہر ہے کدونیا کی ہرشم کی تکلیف جم ہوجاتی ہے سے حقیقی محبوب سے جامانا

خيرمن العباس اجرك بعده والبلبه خيبر منك للعباس مطلب میہ ہے کہ آپ صبر سیجئے ہم بھی آپ کی وجہ سے صبر کریں گے کیونکہ چھوٹوں کا صبر برزول کےصبر کے بعد ہوتا ہے اوراس واقعہ میں نہ تہمارا کیجیفقصان ہوا بلکہ نفع ہی ہے اور وہ گفع بیہ ہے کہتم کوثواب ملااور وہ توابتمہارے لئے حضرت عباسؓ ہے بہتر ہے اور حضرت عبال کا بھی کچھ نقصان نہیں ہوااس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ ہے مل گئے اور اللہ نتعالیٰ عباسؓ کے لئے تم سے بہتر ہے لیعنی تمہارے پاس رہنے سے اللہ کے پاس رہنا بہتر ہے رہے جیب مضمون ہے حقیقت میں موت ایسے ہی آرام کی چیز ہے حدیث میں آیا ہے کہ موت مومن کا تحفہ ہاورانسان کی حالت رہے کہ اس سے بھا گیا ہے وجداس کی بیرے کہ اس عالم کودیکھا نہیں موت ایک ریل ہے گاڑی کی طرح ہے جیسے گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ یُہ بنچا دیتی ہے ای طرح موت اس عالم سے دارالآ خرت میں پہنچادیت ہے جب گاڑی میں آ دمی جیشا ہوتا ہے تو اس کو چھے خبر نہیں ہوتی کہ میرے لئے وہاں کیا گیا تیار ہور ہاہے۔ جب ریل ہے اشیشن براترے دیکھا تو وہاں طرح طرح کے سامان ہیں۔ایک مخلوق استقبال کے لئے کھڑی ہےاقسام اقسام کی نعمتیں کھانے یہنے کی موجود ہیں تو اس وفت جانتا ہے کہ اللہ اکبر یبال تو ہمارے لئے بڑا سامان ہے اور جہاں ہے آیا تھاوہ سب اس کی نظر میں ہیج معلوم ہوتا ہے بلکہ اسکا خیال تک بھی نہیں آتا ہی طرح اس دنیا کا حال ہے کہ اس وقت یہاں کچھ خبرنہیں کیکن جب یہاں ہے رحلت ہو گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں دیکھ لیں گے کہ یہاں ہمارے لئے کیانعمتیں ہیں اور بزرگوں نے بصرے یا بصیرت ہے دیکھا ہے۔ اس لئے ان کی نظر میں دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ دنیا کاعالم آخرت کے ساتھ وہ نبیت ہے جو ماں کے رحم کواس دنیا کے ساتھ ہے۔ جیسے بچداین رضامندی سے دنیا میں نہیں آتا۔ اس طرح آ دمی وہاں جانانہیں چاہتا اور جیسے بچہ مال کے رحم ہی کو سمجھتا ہے کہ تمام جہان یہی ہے اور آ گے اس کی نظر بی نہیں جاتی اور جب مال کے رحم سے نکلتا ہے تو حقیقت معلوم ہوتی ہے ای طرح ہم لوگ جب یہاں سے جاویں گے تواس دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی۔ بہر حال موت ہرطرح سکون اور آ رام کی شے ہے۔ اس واسطے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہانے فر مایا لہ آئدی بینائی ہول کی بینائی ہے اب اس کوسکون ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوطلح رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا اور پھران کو ہو ک کے پاس جانے کی رغبت اور بی بی کا حال یہ کہ ظاہر میں تو جو پچھ میاں کہتے تھے ان کی رضامندی کے واسطے سب پچھ کر رہی تھیں مگر اندر جو پچھ تھا وہ حق تعالیٰ کو معلوم تھا۔ غرض میاں تو فارغ ہوکر سور ہے اور بی بی کو کیا نمیند آئی ہوگی۔ صبح کے وقت جب حضرت ابوطلح ٹماز پڑھ کر تشریف لائے تو بی بی نے بوچھا کہ بھلا ایک بات تو بتلا وَ اگر کوئی تحض کسی کے پاس کوئی امائت رکھ و نے وجب وہ اپنی امائت مائے تو ہنسی خوشی وینا جا ہے یا ناک منہ چڑھا تا جا ہے۔ انہوں نے فر مایا کر نہیں ہنسی خوشی وینا جا ہے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امائت لے بی ہے۔ انہوں نے فر مایا کر نہیں ہنسی خوشی وینا جا ہے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امائت لے بی ہے۔ انہوں تے بچھے اس پریہ قصہ یاد آیا تھا کہ انہوں نے موت کا نام سکون رکھا۔

رجوع بجانب مرخی (معصیت کامرض جسمانی سے اشد ہونا الخ)

عاصل یہ کہ امراض بدنیے کا انتہائی انجام موت ہے اور موت چونکہ قاطع تمام مصائب کی ہے اس لئے کچھ معزنہیں مگر پھر بھی امراض بدنیے کا اس قد را ہتمام ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بخلاف مرض روحانی کے جس کی حقیقت ہے حدود شرعیہ ہے تجاوز کرنا اور اعتدال سے فارج ہوجانا کہ اس کا انجام وہ ہلاکت ہے جس کی نسبت فر مایا ہے۔ لایسموت فیھا و لا یعحی ' (نداس میں مرے گاندز ندہ رہے گا) جس کا نام جہنم ہے اگر موت آ جاتی تو سب قصے ختم ہو جائے مگر وہاں موت بھی نہیں ہیں جس مرض کا انجام صرف ہلاکت بدن ہے اس کو جب قابل اہتمام ہوجاتے میں تو جس مرض کا نتیجہ ہلاکت ابدی یا مدید یہ ہے کیا وہ قابل اہتمام نہیں کیا اس کو مرض نہ کہا جاوے گا مگر حالت سے کہ ذکام ہوجاوے تو حکیم بی کے چھیے پھر تے ہیں اور صد ہاروحانی امراض میں جتا ہیں اور پچھے پور اون ہیں۔

فكركون ي معصيت كي زياده موني حاسي

اور بول تو ہر معصیت قابل اہتمام وفکر ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ معصیت زیاوہ قابل فکر ہے جس کو خفیف سمجھا جائے کسی نے بقراط سے بوچھا تھا کہ امراض میں کون سال فکر ہے جس کو خفیف سمجھا جائے کسی نے بقراط سے بوچھا تھا کہ امراض میں کون سال دنیا کی تکلیغوں اور جھڑوں ہے اور ممل نیک اور تو بھے کے بعد تو بالک ہی سکون ورسکون ہے ہے وراز اور بخت

زیادہ شدید ہے کہا کہ جس مرض کوخفیف سمجھا جاوے وہ بہت اشد ہے اس طرح جس گناہ کو بلکا سمجھا جاوے وہ بہت شدید ہے۔ اس لئے کہ وہ لا علاجے۔

#### بری نظرادر بری نبیت بہت سخت گناہ ہے مگر لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں

منجملہ ایسے امراض کے ایک مرض یعنی گناہ وہ ہے جس کا آیت کریمہ میں ذکر ہے اور اس اس اس کواس وقت اختیار کیا گیا ہے چنانچ فرماتے ہیں یعلم خاننہ الاعین (اللہ تحالی جانے ہیں آئھ کی خیانت کواور جس کو سینے چھیا تے ہیں (یعنی دل کی باتوں کو ) خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو گناہوں کا ذکر فرمایا ہے آئھوں کے گناہ کواور دل کے گناہ کواور دل کے گناہ کواور دل کے گناہ کواور دل کے گناہ ہیں لیکن یہاں ایک غاص گناہ کا ذکر ہو ہو کیا ہے بدنگاہی ۔ ای طرح دل کے بہت گناہ ہیں لیکن یہاں ایم خاص گناہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے بدنگاہی ۔ ای طرح دل کے بہت گناہ ہیں لیکن یہاں اقرید ہوتا ہی خاص گناہ کا ذکر ہے کہ لیمن نے بین ہوتا ان دونوں گناہوں کولوگ گناہ تو سیجھتے ہیں لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ جس درجہ ان کی معزمت ہے اس قد رفیدس سیجھتے چنانچے گناہ کا ادنی اثریہ ہونا چا ہیے کہ دل تو میلا جو جائے مگراس گناہ کے بعد دل بھی میلائیس ہوتا بہت خفیف سیجھتے ہیں کسی عورت کو دیکھ لیا۔ سو جائے مگراس گناہ کے بعد دل بھی میلائیس ہوتا بہت خفیف سیجھتے ہیں کسی عورت کو دیکھ لیا۔ سو جائے مگراس گناہ کے بعد دل بھی میلائیس ہوتا بہت خفیف سیجھتے ہیں کسی عورت کو دیکھ لیا۔ کسی لڑے کو گھورلیا اس کوالیا سیجھتے ہیں جیسے کسی ایجھے مکان کو دیکھ لیا کسی بھول کو دیکھ لیا۔ کسی لڑے کو گھورلیا اس کوالیا سیجھتے ہیں جیسے کسی ایجھے مکان کو دیکھ لیا یا کسی بھول کو دیکھ لیا۔

بری نظراور برے خیال کا مرض عام ہے اور اس کی وجہ

اور یہ گناہ وہ ہے کہ اس ہے بوڑھے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ بدکاری ہے تو بہت محفوظ ہیں کیونکہ اس کے لئے بڑے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔اول تو جس ہے ایسافعل کرے وہ راضی ہواور رو پیدیجی پاس ہواور نیز حیاو شرم مانع نہ ہوغرض اس کے لئے شرائط بہت ہیں ای طرح موانع بھی بہت ہیں چنانچہ کہیں تو یہ امر مانع ہوتا ہے کہ اگر کسی کواطلاع ہوگئ تو کیا ہوگا کسی کو خیال ہوتا ہے کہ کوئی بیاری نہ لگ جاوے کسی کے پاس رو پیزیس ہوتا ہوگئ تو کیا ہوگا کے وہ کہ موانع زیادہ ہیں اس لئے کوئی شائستہ وئی خصوصا جو کسی کواس کی وضع مانع ہوتی ہے چونکہ موانع زیادہ ہیں اس لئے کوئی شائستہ وئی خصوصا جو دیندار سمجھے جاتے ہیں اس میں بہت کم مبتلا ہوتے ہیں۔ بخلاف آئیکھوں کے گناہ کے کہ اس

اں کے زور یک لاعلاج ہے ندمرض سمجھا شعلاج کی ضرورت کے مجیلے الفاظ کے معنے سے

میں سامان کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ نہ اس میں ضرورت روپیہ کی اور نہ اس میں بدنا می کیونکہ اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ کیسی نیت ہے کسی کو گھور لیا اور مولوی صاحب مولوی صاحب رہتے ہیں۔ نہ اس فعل ہے ان کی صاحب رہتے ہیں۔ نہ اس فعل ہے ان کی مولویت میں فرق آتا ہے اور نہ قاری صاحب کے قاری ہونے میں دھبہ لگتا ہے اور گنا ہوتی ہوتی ہے۔ مگر اس کی اطلاع کسی کوئیس ہوتی ۔ معصیت کرتے ہیں اور نیک نام رہتے ہیں لڑکوں کو گھورتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بچول ہے ہوئی محبت ہے جبکہ آس کھوں کے گناہ میں اطلاع نہیں ہوتی تو دل کے گناہ میں تو کسے ہوئی ہوتی ہے۔

بزرگوں کی بردہ بوشی اوراس کا بیان کہ بدنگاہی سے آئکھ بے نور ہوجانی ہے

اورجن کواطلاع ہوتی ہے وہ حضرات ایے متحمل اور ظرف والے ہیں کہ کسی کو خرنہیں کرتے۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ کسی کو بری نگاہ ہے وہ کھے کر آیا تھا۔ تو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب خاص سے تو اس کو پچھ نہ فر مایا لیکن بیفر مایا مبالل اقو ام یعوشہ النہ تعالی عنہ نے خطاب خاص سے تو اس کو پچھ نہ فر مایا مبالل اقو ام یعوشہ النہ نا من اعینہ میں رسوائی پچرنیس کیان جو کرنے والا آئے موں ہے وہ سچھ جائے گا کہ فیتھ ہے کہ اس میں رسوائی پچرنیس کیان جو کرنے والا ہے وہ سچھ جائے گا کہ فیتھ ہے فر مارہ ہے ہیں اہل کشف نے لکھا ہے کہ بدنگاہی ہے آئی موں میں ایک الیک ظلمت ہو جاتی ہے کہ جس کو تھوڑی تی بصیرت بووہ پچپان لے گا کہ اس شخص کی میں ایک نہیں ہے۔ اگر دو شخص ایے لئے جاویں کہ عمر میں حسن و جمال میں اور ہرامر میں وہ برابر ہوں فرق ان میں صرف اس قدر ہو کہ ایک فاجر ہودو مرام تی ہو جب چا ہے دیکھ لوم تی برابر ہوں فرق ان میں صرف اس قدر ہوگی اور فاس کی آئے میں ایک قشم کی ظلمت اور بے روفتی ہو گی لیکن اہل کشف خصوصیت ہے کہی کو کہتے نہیں بلکہ عیب پیشی کرتے ہیں۔

گی لیکن اہل کشف خصوصیت ہے کسی کو کہتے نہیں بلکہ عیب پیشی کرتے ہیں۔

حاکایت: اس بر مجھے مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کی حکایت بیاد آئی شاہ صاحب مجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے ایک مرتبہ حسب معمول حدیث کا درس جود ہاتھا کہ ایک طالب علم وقت ہے در کر کے سبق کے لئے آئے حضرت شاہ کو منکشف ہو گیا کہ ریجنبی ہے خسل نہیں کیا۔ وہ طالب علم معقولی تھے۔ معقولی ایسے ہی لا پر واہ ہوتے ہیں شاہ صاحب نے مسجد سے باہر ہی روک دیا اور فر مایا کہ آج تو طبیعت ست ہے جمنا پر چل کر نہا کیں گے۔ سب لنگیاں لے کر چلوسب لنگیاں لے کر چلوسب لنگیاں سے مناب کی اور وہاں سے آکر فر مایا کہ ناغہ مت کر ہے تھے پڑھ لوہ وہ طالب علم ندامت سے پانی پانی ہو گیا اہل اللہ کی سے شان ہوتی ہے کیسے لطیف اندازے اس کوامر بالمعروف فر مایا۔

شیخ سے اپنا کوئی عیب نہ جھیا نا جا ہے

اور جب بزرگول کی شان معلوم ہوگئی کہ وہ کسی کورسوانہیں کرتے تو اب مستفیدین کو بھی حاہیے کہ ایسے شیوخ سے اسے عیب کونہ تھیایا کریں اس لئے کرعیب ظاہر نہ کرنا دووجہ ہے ہوتا ہے یا تو خوف ہوتا ہے کہ رہم کو حقیر مجھیں گے سوان حضرات میں نہ تو یہ بات ہے کہ کسی کو حقیر متجھیں اس لئے کہ بیدهنرات سوائے اپنے نئس کے کسی کو تقیر نیس مجھتے اور یا پیخوف ہوتا ہے كد كسى كواطلاع كرديں كے موندان حضرات ميں بديات ہے اس لئے ان سے صاف كهد وينا جاہے مگریدا ظہارمعالجہ کے لئے ہے نہ کہ بلاضرورت کیونکہ بلاضرورت گناہ کوظا ہر کرنا تھی گناہ ہے اور بطنر ورت خلاہر کرنے کے حق میں حضرت عارف شیرازی فرماتے ہیں۔ چنداں کہ تفیتم غم باطبیاں درمال تکروند مسکین غریبال ( بہت بہت بارہم نے طبیبول ہے اپناغم کہا مگروہ غریب مسکین علاج ہی نہ کر سکے ) نتوال نهفتن دردار حبيان ما حال دل را بایار تقتیم ( ہم نے دل کا حال آخر دوست ہے کہدریا دوستوں سے در دکو چھیایا بھی نہیں جاسکتا ) بدنگاہی کے عام ہونے کے دجوہ اوراس کا بیان کہ گنا ہوں کی بنیا دکپ سے برقی ہے غرض چونکہ وہ لوگ کسی کو فضیحت نہیں کرتے اور جو فضیحت کرنے والے ہیں ان کو

اطلاع نہیں ہوتی اس لنے بیرگناہ بدنگاہی کا اکثر چھیاہی رہتا ہے۔اس لئے لوگ بے دھڑک اں کوکرتے ہیں پھرزنا و دیگر معاصی مثل سرقہ (چوری) وغیرہ میں تو ضرورت اس کی بھی ہے کہ قوت وطاقت ہواس میں اس کی بھی ضرورت نہیں اس لئے بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہں۔ دیکھئے بوڑھا اگر عاشق ہو جاوے اور قابوبھی چل جاوے تو کچھنہیں کرسکتا۔اس لئے کہ وہ قوت ہی نہیں ہے مگر آئکھوں کے سینکنے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں خواہ لب گور ہی ہوجاویں۔ جھے ہے ایک بوڑھے آ دمی ملے اور بہت متقی تھے۔ انہوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں لڑکوں کو بری نظر ہے دیکھنے میں مبتلا ہوں۔ ایک اور بوڑ ھے تنھے وہ عورتوں کے تھورنے میں بہتلا تھے۔اور بیمرض اول جوانی میں پیدا ہوجا تا ہے بلکہ سب گنا ہول کی مہی شان ہے کہ اول جوانی میں تقاضے کی وجہ ہے کیاجا تا ہے پھروہ مرض اور روگ لگ جا تا ہے اور اب کوزنک کیا جاتا ہے۔ جیسے حقہ کواول کسی مرض کی وجدسے بینا شروع کیا تھا مگر پھر میدمرض لگ جاتا ہے اور شغل ہو جاتا ہے لیکن جوان اور بوڑھے میں فرق بیہ ہے کہ جوان آ دی تو معالجہ کے لئے کسی سے کہددیتا ہے اور بوڑھا آ دی شرم کی وجہ سے کسی سے کہتا بھی نہیں یس اس کے فی رہنے اور خفیف ہونے کی وجہ ہے اس میں کثرت سے اہتلاوا قع ہے۔ای واسطے قرماتے بیں۔ یعلم خاننة الاعین و ما تخفی الصدور (الله تعالی جائے بیں آتھوں کی خیانت کواوران چیزوں کوجن کو سینے چھیا تے ہیں یعنی دل کی باتوں کو ) یعلم (جانتا ہے كالفظ بنار باہے)كالفظ وال ہے اور لوگ اس سے واقف نہيں ہم ہى واقف ہيں مطلب یہ ہے کہتم جو یہ بیجھتے ہو کہ ہمارے اس گناہ کی کسی کوخیرنہیں میچے نہیں ایسے کوخبر ہے کہ جس کو خربوجاناغضب ہاس لئے کداس کوتم پر بوری قدرت ہے۔

بعض طبائع کومز اکا خوف مانع ہوتا ہے جرم سے اور بعض طبائع کو جرم پراطلاع کا خوف مانع ہوتا ہے بدنگاہی پرالیم وعید کی گئی ہے جود ونوں مذاق والوں کے لئے زاجر لیے اوراس ٹناہ کوذکر فرما کراس کی سزابیان نہیں فرمائی بخلاف دیگر معاص سے کدان کی

<sup>&</sup>lt;u>له ڈانٹنےوالی ہے۔</u>

سزاساتھ ساتھ بیان فرمادی ہے اس میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ طبائع ہم لوگوں کی مختلف ہیں۔
بعض طبائع تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کوسز اہو ناما نع اور زاجر ہوتا ہے وہ تو وہ لوگ ہیں جو بے حیا
و بے شرم ہیں کہ جوتوں سے ڈرتے ہیں اور بغیر جو تیوں کے خواہ کی کو خبر ہوجا و سے ان کو بچھ
باک نہیں اور بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ سزاکی اگر اطلاع ہوجا و سے تو رکاوٹ کم ہوتی ہے
لیکن اس سے وہ گڑجاتے ہیں کہ فلاں کو خبر ہوجا و سے گی بالخصوص جبکہ بیہ معلوم ہوجا و سے کہ
ہمارا یہ جرم معاف بھی ہوجا و سے گا تو اور بھی زیادہ عرق عرق نموجا ہے ہیں کیا خوب کہا ہے
ہمارا یہ جرم معاف بھی ہوجا و سے گا تو اور بھی زیادہ عرق عرق نموجا ہے ہیں کیا خوب کہا ہے
ہمارا یہ جرم معاف بھی ہوجا و سے گا تو اور بھی زیادہ عرق عرق نموجا ہے ہیں کیا خوب کہا ہے
ہمارا یہ جمہ کو آنشا

ادھرے ایسے گناہ پہم ادھرے وہ دمیدم عنایت

ای بناء پرایک آیت کی تفسیریاد آگئ وہ یہ کہ غزوہ احد کے قصہ میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو حضور کے تکم میں کچھ خطاوا قع ہوئی تھی وہ یہ کہ جس نا کہ پر حضور نے ثابت اور قائم رہنے کا امر فر مایا تھا بوجہ خطائے اجتہادی کے اس پر قائم ندر ہے۔

اس کے بارہ میں ارشاد ہے افتصعدون و لا تلون علیٰ احدو الرسول یدعو کم فی احر کم فاٹابکم غماً بغم لکیلا تحز نوا علیٰ ما فاتکم و لا ما اصابکم و الله خیب خیب بسما تعملون (جبتم چڑھے جارہے تھاورکی پرمتوجیتہ وقت تھاور مارے رسول تم کو پیچیلی جماعتوں میں سے پکاررہ ہتے تو تم کو پیچیل غم ایک غم کے بدلہ میں تاکہ تم خمگین شہوان نیموں پر جوتم سے فوت ہو گئیں اوران تکلیفوں پر جوتم کو پیچیں اوراللہ تعالیٰ خمرر کھتے ہیں اس کی جوتم کرتے ہو) یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک غم دیا بسبب اس کے خررکھتے ہیں اس کی جوتم کرتے ہو) یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک غم دیا بسبب اس کے ممارے دیا تا کہ تم نوگ میں نہ ہوتو بظاہر یہ میں میں ہیں آتا۔ اس کے غم تو اس کے دیا جاتا ہے تاکہ جزن ہونداس کے کئم نہ ہوای واسط مفسرین نے کھا ہے کہ یہ اس کے دیا تاکہ تم کو حزن ہولیکن المحد للہ میری سمجھ میں اس کی تفیر ایک آئی ہے کہ اس تقدیر پر لاز ایڈ مانے کی ضرورت نہیں المحد للہ میری سمجھ میں اس کی تفیر ایک آئی ہے کہ اس تقدیر پر لاز ایڈ مانے کی ضرورت نہیں المحد للہ میری سمجھ میں اس کی تفیر ایک آئی ہے کہ اس تقدیر پر لاز ایڈ مانے کی ضرورت نہیں

کے شرم سے پیپند پسیند سے لکیلا اور ولا بیں جولا ہے جس کے معنی یوں چاہئیں تا کہ تم مُلگین نہ ہوتو اب میہ اشکال ہوااور لاکوزاید کہتے میں بیمعنی ہوئے تا کہ تم ملکین ہواب و ہاشکال نہیں رہتا۔

ہے۔ اور معنی بے تکلف درست ہیں وہ یہ کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم حق تعالیٰ سے نہایت شرماتے تھے۔ جب ان سے بیخ طاوا تع ہوئی توان کا جی جا ہتا ہے کہ ہم کوسزااس کی دنیا میں مل جائے تو ہماری طبیعت صاف ہوجاوے۔ اور اپنے مالکہ حقیق سے سرخروہ و جائیں۔ اگر سزانہ ہوتی تو ساری عمر رنجیدہ رہتے اور بیٹم ان کے نزدیک نہایت جانکاہ و جال فرما تھا۔

اس بناء برفر ماتے ہیں کہ ہم نے تم کواس خطاکی بیسزادے دی تاکہ تم کو ٹم نہ ہوغرض کہ دوقتم کوارگر میں ایر ایک ہوتے ہیں ایر ایک وہ جو صرف اطلاع کی خبر کے اور کے ہیں اور ایک وہ جو صرف اطلاع کی خبر دینے سے شرماتے ہیں اور اس کام کے قریب نہیں جاتے تو جو بے حیا تھے وہ تو یوں رہے کہ بیں اور دوسرے نمات وہ کے انہوں کے کہ بیں اور دوسرے نمات وہ کی طرف بھی ہے چنا نچہ شسرین ایے مقام کی فیر جانے ہیں اور دوسرے نمات وہ الیہ اس لئے رکے کہ شرم سے گڑ گئے کہ اللہ اکبر وہ جائے ہیں ہیں اور دوسرے نمات والوں کے لئے و عید ہے۔

# لوگوں کو بدنگاہی سے بھنے کا اہتمام نہ ہونا اور اس کا بیان کہ بدنگاہی کے متعلق کیا کیا دھو کے ہوتے ہیں

رغبت پھول کی طرف ہے ولی انسان کی طرف نہیں۔ اچھے کیڑے کو دیکھ کر تبھی جی نہیں چاہتا کہ اس کو گئے لگالوں چمٹالوں۔ انسان کی طرف ایسی ہی رغبت ہوتی ہے ایک دھو کہ اور ہوتا ہے وہ یہ کہ بعضے یہ کہتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ گئے لگالوں اس طرح دوسرے کے بچکو دیکھ کربھی ہمارا یہی جی چاہتا ہے صاحبو کھلی ہوئی بات ہے اپنے سیانے بچاور دوسرے کے بچکو دیکھ کربھی ہمارا یہی جی چاہتا ہے صاحبو کھلی ہوئی بات ہے اپنے سیانے بچاور دوسرے کے بیٹ لڑکے کو گئے لگانا چمٹانا اور طرح کا جہ اس میں شہوت کی آ میزش ہر گزشیں اور دوسرے کے لڑکے کی طرف اور قتم کا میلان ہے۔ کہ اس میں شہوت کی آ میزش ہر گزشیں اور دوسرے کے لڑکے کی طرف اور قتم کا میلان ہو طرح کا در بیٹ کرنے ہوئی جو ائی میں اور قتم کا جو ائی میں اور طرح کا رہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں اور قتم کا۔

بدنگاہی کیسی مصر چیز ہے اور اس کا بیان کہ مرد وں کی مخالطت عور توں کی مخالطت سے بھی زیادہ مہلک ہے

اورلڑکوں کی رغبت تو اور بھی ہم قاتل ہے۔ نصوص میں تو اس کی حرمت ہے ہمارے بزرگوں نے بھی جواس کے آثار کھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی ہخت بلا ہے۔ ایک بزرگ مطلق نظر کے لئے فرماتے ہیں۔ السطو ہ سہم من سہام اہلیس لیمن نگاہ اہلیس کے بین نگاہ اہلیس کے بین نگاہ اہلیس کے تیر ہے۔ حضرت ابوالقاہم قشیری دونوں امرکی نسبت فرماتے ہیں کہ سالک کے لئے امروں اور عورتوں کی مخالطت رہزن ہے۔ ایک بزرگ کا خاص امروں میں سے کے اللہ تعالیٰ جس کوا بی بارگاہ سے مردود کرنا جیا ہے جی اس کولڑکوں کی محبت میں مبتلا کرد ہے جی فرض بینہا یت معنرت کی چیز ہے۔

بدنگاہی کا اور گناموں سے اشد ہونا اور اسکے تعلق ایک برا ادھوکہ

اور دوسرے معاصی اور بدنگاہی کی معصیت میں ایک اور فرق ہے وہ یہ کہ صدور کے بعد سب گناہوں کا انزختم ہو جاتا ہے اور ول بھر جاتا ہے گر بدنگاہی الیمی شے ہے کہ جب

الے اس کئے بیادر تم کا ہے جس کا نام شہوت ہے۔ شیطان سے دھو کہ نہ کھائے۔ سکہ بے دازعی والے لڑکوں ہے ٹیل جول اسکے بہت تخت

صادر ہوتی ہے اور زیادہ تقاضا ہوتا ہے۔ کہ اور دیکھو۔ آ دمی کھانا کھا تا ہے سیر ہوجا تا ہے یانی بیتا ہے بیاس بچھ جاتی ہے مگر یہ نظر ایسی بلا ہے کداس سے سیری نہیں ہوتی ہے اس حیثیت فاص سے بیتمام گناہوں سے برھ کر ہے بعضے لوگ اس کو بھتے ہیں کہ اس سے خدا کا قرب ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہم خدا کی قدرت دیکھتے ہیں مگر نراشیطانی وھو کہ ہوتا ہے۔ شیخ شیرازی نے ایسے ہی لوگوں کے جواب میں حکایت تحریر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔ کے صورتے دید صاحب جمال گر دیش از شورش عشق حال (ایک شخص نے ایک جمال والی صورت دیکھ لی توعشق کی سوزش ہے اس کا حال دگر گوں ہو گیا) برانداخت یجاره چندال عرق که شبنم برآرد بهتی ورق ( بیجارہ نے اس قدر عرقریزی کی اور مصیبت اٹھائی ہے کہ شاید سینتم بہشت کے ہے اگاوے نتیجہ بہترنگل آئے مگر کہیں شہنم سے پھل پیدا ہوتے ہیں ) گزر کرد بقراط بردے موار پر سید کیس راچہ افراد کار (بقراط سوار ہونے کی حالت میں اس پرکوگزر گیا تو بوچھا اس پر کیا افتاد پڑگئی) کے گفتش ایں عابد پارساست کہ ہر گز خطائے زوستش نخاست ( کسی نے کہا کہ بیابیا نیک بخت عابد ہے کہ بھی اس کے ہاتھ سے کوئی خطابی نہیں ظاہر ہوئی ) ببرداشت خاطر فریے دلش فرورفتہ بائے نظر در گلشن! ( کسی دل جیننے والے نے اسکادل اٹھالیا اس کی نظر کے قدم اس کی دلدل میں کچنس گئے ) نه این نقش دل می رباید زدست دل آن می رباید که این نقش بست ( مرخود پیشل دل کواس کے ہاتھ ہے ہیں لے جاتی ہے بلکددل کووہ لے جاتا ہے جس نے پیکل بنائی ہاس کا جلوہ نظر آتا ہے بیای کاشیداہے) بقراط جواب ديتاب نگاه رنده را خود جمعین نقش بود که شوریده را دل بیغمار بود ( كيابنانے والے كى بس يہى ايك شكل بنائى ہوئى تقى كەاس سر پھرے كا دل اس معثوق کے ذریعہ لے لیا)

چرا طفل کی روزہ ہوشش نبرد کہ در صنع دیدن چہ بالغ چہ خورد (کیوں ایک دن کے بچے نے اس کے ہوش نہ اڑا دیئے کہ صنائی دیکھنے ہیں تو سب برابر ہیں بڑا ہویا چھوٹا بلکہ چھوٹے ہیں قدرت وصنائی زیادہ معلوم ہوتی ہے اگر دراصل بی وجہ تھی تو آیک دن کے بچے سے عشق ہوتا اس سے نہ ہوتا ہی تو نفس کی بدمعاشی ہے ادر غلط تاویل)

محقق ہماں بیند اندر ابل کہ درخوبر دیان چین و چگل (محقق تو وہی بات اونٹ میں دیکھتا ہے جو چین و چگل کے حسینوں میں دیکھتا ہے کیونکہ قدرت کا جلوہ اونٹ میں بھی ایسا ہی ہے)

اگر کوئی دعویٰ کر ہے کہ جھے کواونٹ اورانسان صاحب جمال دونوں برابر ہیں وہ کا ذب ہے آ دمی اپنی طبیعت کا خودانداز ہ کرسکتا ہے اور بیمیلان جس کوعشق کہتے ہیں عشق نہیں ہے میٹھوت ہے ایک صاحب فرماتے ہیں۔

ایں ناعشق است آنکہ در مردم بود ایں فساد از خور دن گندم بود ( بیعشق ہی نہیں جو آدمیوں میں ہوتا ہے بیاتو گندم کھانے کا فساد ہے چندروز کھانے کونہ ملے تو حقیقت معلوم ہوجائے )

یہ فسادروٹیوں کا ہےا لیے لوگوں کو جارروز تک روئی نہ ملے اس کے بعد بوجھا جاوے کہروٹی لاوُل یالڑ کا بیہ کہے گا کہ لڑ کا اپنی الین تیسی میں جائے روٹی لاوُ۔

بزرگوں نے جوشق مجازی کا حکم فر مایا ہے اس کا کیا مطلب ہے اوراس کا بیان کہ شق مجازی عشق حقیقی ہے سطرح تبدیل ہوجا تا ہے

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملاجامی نے توعشق مجازی کا امر کیا ہے اور دکایت لکھی ہے کہ کسی بزرگ کے پاس کوئی طالب گیا تھا انہوں نے کہا کہ عاشق ہوکر آؤاور آ گے لکھتے ہیں۔

متاب ازعشق روگر چه نجازی است که آل بهرحقیقت کارسازی است (عشق سے مندنہ بھیرواگر چه نجازی بی ہو کیونکہ وہ عشق حقیقی کا کام بنادیے والی چیز ہے) اگر اول الف باتا نخوانی زقر آل حرف خواندن کے توانی (اگر شروع میں الف باتا نہیں پڑھو گے تو قر آن مجید کے حروف کب پڑھ سکو گے ۔ بجازی نہ ہوگا تو حقیق تک کیے پہنچو گے )

اس ہے بعض نادانوں نے سمجھا کہ جب تک سی رنڈی کسی لونڈ ہے کوقبلہ توجہ نہ بنایا جاوے اس وقت تک عشق حقیقی میسر نہ ہوگا۔ بڑی فلطی اور بخت کم فہمی ہے میں اس کا مطلب عرض کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اصلی مقصود طالب کا تو یہ ہے کہ جملہ تعلقات قطع کر کے خدا تعالی کی طرف توجہ ہوتو اس کے دو جز ہیں۔ تعلقات مخلوق ہے قطع کرنا اس کو تو اصطلاح میں فصل کہتے ہیں اور دوسری طرف تعلق بیدا ہونا اس کو وصل کہتے ہیں۔ اور ہے تعلقات ہی فاصل و حاجب بن رہے ہیں اگرید درمیان سے اٹھ جاوی تو وصل ہی وصل ہے۔ شیخ فرماتے ہیں مادجب بن رہے ہیں اگرید درمیان سے اٹھ جاوی تو وصل ہی وصل ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ہو تعلق حجاب ست و بے حاصلی جو بیوند ہا گبلی و اصلی داللہ تعالی تو اصلی میں اور بے حاصل کام ہے دان تعلقات کوتو ٹر ڈالو گے واصل ہو جاؤگا۔ ہیں اور بے حاصل کام ہے دان تعلقات کوتو ٹر ڈالو گے واصل ہو جاؤگا۔

پی معلوم ہوا کہ مقصود انقطاع عماسوی اللہ ہے جب سے ہو جاوے تو قصہ ہمل ہے اور
اس انقطاع کی تحصیل کے لئے بزرگوں نے مختلف معالیج اور تدبیریں فرمائی ہیں مقصود
ایک ہی ہے سرف طریق مختلف ہیں ان میں سے ایک طریق تو سے کہ جس جس مخلوق سے
تعلق ہواور جو جومرض ہواس کوقلب سے ایک ایک کر کے زائل کر دیا جائے چنا نچے متقد مین کا
یہی طریق تھالیکن اس طریق کے اندر مخت مشقت تھی اس لئے کہ مثلاً کسی مخص کووس چیزوں
سے تعلق ہے مکان سے ہاغ سے اولا دسے اور دس ہی اس کومرض ہیں کیے جس کہ وفیرہ تو
سب کا بالنفصیل علیجہ و معالجہ کیا جاوے اس کے لئے عمرانوح چاہے اور زیخ کی ان
امراض کی نہ ہوگی اس مشقت کور کھے کر بالہام حق بچھلے بزرگوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے۔

له توجه كامركز على مخلول علقات سلى الله تعالى ك ماموات بيعلق موجانا

جیے طبیب مشفق کی شان ہوتی ہے کہ مریض اگر کڑوی دواسے تاک منہ چڑھا تا ہے تو وہ اس کوئسی اچھی تدبیر سے کھلا دیتا ہے۔ یا بدل دیتا ہے ایسا ہی انہوں نے دیکھا کہ مثلا ایک تخص کوایک ہزار چیز ول ہے تعلق ہے تو اگر ایک ایک چیز سے تعلق چھڑا دیا جاوے تو بہت مدت صرف ہوگی کوئی تد ابیرالی ہونا چاہے کدایک دم سے سب کا خاتمہ ہوجائے۔جیسے کس مکان میں کوڑا بہت ہوتو اس کی صفائی کا ایک طریق تو یہ ہے کہ ایک ایک تنکا لیا اور بھینک ویا۔ای طرح سب تنکے اور کوڑا مکان ہے باہر پھینک دیا جاوے۔اس میں تو بردا وقت صرف ہوگا۔ادرایک طریق ہے کہ جھاڑو لے کرتمام تنکوں کوایک جگہ جمع کر کے پھینک دیا توایسے ہی یہاں بھی کوئی جھاڑ وہونا جا ہے کہ سب تعلقات کوسمیٹ کرایک جگہ کر دیوے بھر اس ایک کااز الدکر دیا جادے۔ چنانچدان کی مجھ میں آیا کہ عشق ایک الیم شے ہے کہ سب چیزوں کو پھونک کرخود ہی رہ جاتا ہے چنانچیا گر کوئی کسی سی وغیرہ پر عاشق ہوجاتا ہے تو ماں بیوی بیجے باغ مکان حتیٰ کہ اپنی جان تک اس کے واسطے ضائع کر دیتا ہے۔ایک رئیس کو بیلوں کاعشق تھا ہزار ہا رو بیہ اس میں ضائع کر دیا۔ ہمارے استاد حضرت مولا نا فتح محمر صاحب تقانوى رحمة الله عليه كوكما بول كاشوق تقارخو دندد يمصة مصطح كرسينكرون كمابين اس قسم ک خرید کرر کھ چھوڑی غرض عشق وہ شے ہے کہ موائے معتوق کے سب کوفنا کردیتا ہے۔ عشق آل شعله است كوچول برفروخت برچه جز معثوق باشد جمله سوخت ( عشق تو وہ شعلہ ہے کہ جب بھڑک اٹھتا ہے تو معثوق کے سواجو کچھ ہوتا ہے سب کو پھونک دیتاہے)

ال لئے ان بزرگوں نے تجویز کیا کہ طالب کے اندرعشق بیدا کرتا جا ہے خواہ کسی شخا ہواس وہ اول دریافت کرتے تھے کہ کسی پر عاشق بھی ہو پس معلوم ہوااس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آ دمی ہی کاعشق ہو بھینس کاعشق بھی اس کے لئے کافی ہے۔اس لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آ دمی ہی کاعشق ہو جھینس کاعشق بھی اس کے لئے کافی ہے۔اس لئے کہ مقصود تو یہ ہے کہ تمام اشیاء سے توجہ منصرف ہوکرا یک طرف ہوجاوے تا کہ پھراس کا اللہ عشق حقیق کی طرف مہراں ہوجاؤے۔

له مأل كردينا عشق حقق عدل دينا

بعد ہم کوخرد و چنانچہ پانچ وقت نمازے فارغ ہوجاتے اورایک گوشہ میں بیٹھ کراس ہینٹس کا تضور کیا کرتے جب چالیس روز پورے ہو گئے تو پیرصاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا ہم آؤ کہتے ہیں کہ حضور ہا ہر کیے آؤں ہینس کے سینگ اڑتے ہیں پیرنے شاباشی دی کہ مقصود حاصل ہوگیا۔ سب روگ جاتے رہ اب صرف ہینس رہ گئی اس کا نکل جانا ہمل ہے۔ یس اس تقریر ہے معلوم ہوا کہ اسکے لئے کسی عورت یا لڑے کا عشق ضروری نہیں ہے بیل اس تقریر ہے کہ اس لونڈے یا عورت ہی ہیں ندہ جائے اور مقصود اصلی سے محروم بلکہ اس میں خت خطرہ ہے کہ اس لونڈ کے یا عورت ہی ہیں ندہ جائے اور مقصود اصلی سے محروم رہ اس لئے قصدا ہرگز اس کو اختیاد کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اضطرار ان بلاقصدا س میں ابتدا کسی کو ہوجائے تو وہ بھی وصول کیلئے خاص شرائط کے ساتھ بحض اوقات ذریعہ ہوجا تا ہے۔ ابتدا کسی کو ہوجائے تو وہ بھی وصول کیلئے خاص شرائط کے ساتھ بحض اوقات ذریعہ ہوجا تا ہے۔ عاشق گز ریں سروگز راں سراست عاقبت مار ابدال شہ رہبراست عاقبت مار ابدال شہ رہبراست رعاش ہونا اگر اس خیال ہے یا اس خیال ہے ہے آخر کار ہم کو اس بادشاہ کی طرف راہ دکھا دیتا ہے)

اس کی چند شرطیں ہیں اول تو ہے کہ اس کے پاس ندر ہے نداس کودیکھے نہ کلام کرے نہ اس کی آ واز ہے جی الوسع دل ہے بھی اس کو زائل کرنے کی فکر کرے۔ غرض جی الام کان اس سے بچا اگر چاس طرح کرنافس کو بے حد شاق ہوگالیکن ہمت نہ تو ڑے اور دل کو مضبوط کر کے اس بڑمل کرے چندروز کے بعد ایسا کرنے ہے اس کے قلب میں ایک سوزش پیدا ہوگا اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جاہ مال اولا دسب کی محبت جاتی رہے گی۔ اب اس میں مادہ تو محبت کا پیدا ہو چکا ہے۔ شخ کامل اس کو مائل الی الحق ہے کہ کو ہے گا اس صورت سے شق مجازی وصولی ہم ایس ہوا ہو گئا ہے۔ شخ کامل اس کو مائل الی الحق ہم کو جب سے جدا نہ ہوا بلک اس سے اختمال طرکھا ہم تشیں ہوا تو پھر اس بلا میں پھنسار ہے گا اور اگر اس مجوب سے جدا نہ ہوا ہم تا نہی خود ملاجا می جن تو پھر اس بلا میں پھنسار ہے گا اور کسی ون بھی اس کو اس سے خلاصی نہ ہوگ ۔ چنا نچی خود ملاجا می جن کے کلام سے عشق مجازی کی تخصیل پر استدلال کیا جا تا ہے۔ آ گے جل کر فرماتے ہیں ۔ کے کلام سے عشق مجازی کی تحصیل پر استدلال کیا جا تا ہے۔ آ گے جل کر فرماتے ہیں ۔ ولے باید کہ در صورت نہ مائی دریں میل زود خود را بگذرائی ولے باید کہ در صورت نہ مائی دریں میل زود خود را بگذرائی

(مگرلازم ہے کہ صورت میں ہی ندرہ جاؤ۔ اور جلدی ہے خودکواس بنی ہے گزاردو) لے بافتیار ہے مق تعالیٰ کی طرف جھادے گا۔ ہے مقتمت تک پینچنے کا ذریعہ بعدہ م کو خرد و چنانچہ پانچ وقت نماز سے فارغ ہوجاتے اور ایک گوشہ میں بیٹھ کراس بھینس کا تصور کیا کرتے جب چالیس روز پورے ہو گئے تو پیر صاحب تشریف لائے اور فر بایا کہ بیٹا باہر آؤ کہتے ہیں کہ حضور باہر کیے آؤں بھینس کے سینگ اڑتے ہیں پیر نے شاباشی دی کہ مقصود حاصل ہوگیا۔ سب روگ جاتے رہے اب صرف بھینس رہ گئی اس کا نکل جانا ہمل ہے۔ پس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اسکے لئے کی عورت یا لڑکے کا عشق ضروری نہیں ہے بیک اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اسکے لئے کی عورت یا لڑکے کا عشق ضروری نہیں ہے بلکہ اس میں خت خطرہ ہے کہ اس لونڈ سے یا عورت ہی میں نہرہ جائے اور مقصود اصلی ہے محروم رہے اس لئے تصدام ہوگر اس کو اختیار کرتا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اضطرار آ با قصد اس میں ابتا کی کو جوجا ہے تو وہ بھی وصول کیلئے خاص شرائط کے ساتھ بعض اوقات ذریعہ ہوجا تا ہے۔ ابتا کہ کی کو جوجا ہے تو وہ بھی وصول کیلئے خاص شرائط کے ساتھ بعض اوقات ذریعہ ہوجا تا ہے۔ عاشقی گزریں سروگر داں سراست عاقبت مار ابداں شد رہبراست عاشقی گزریں سروگر داں سراست عاقبت مار ابداں شد رہبراست حاشق ہونا اگر اس خیال سے یا اس خیال سے سے آخر کار ہم کو اس بادشاہ کی طرف داوہ دکھادیتا ہے ۔

اس کی قون خوش میں اول تو ہیہ ہے کہ اس کے پاس ندر ہے نداس کود کام کرے نہ اس کی آ واز نے حتی الوسع دل ہے بھی اس کو زائل کرنے کی فکر کرے۔ غرض حتی الامکان اس سے بچے اگر جہ اس طرح کرنائنس کو بے حد شاق ہوگا لیکن ہمت نہ تو ڈے اور دل کو مضبوط کر کے اس پڑھل کرے چندروز کے بعد ایسا کرنے ہے اس کے قلب میں ایک سوزش پیدا ہوگی اور نہتے جاس کے قلب میں ایک سوزش پیدا ہوگی اور نہتے جاس کی عجت جاتی رہے گی۔ اب اس میں مادہ تو محبت کا پیدا ہوگا کہ جاہ مال اولا دسب کی محبت جاتی رہے گی۔ اب اس میں مادہ تو محبت کا پیدا ہوگا کہ جاہ مال اولا دسب کی محبت جاتی رہے گی۔ اب اس میں مادہ تو محبت کا بیدا ہوگی اس حورت ہے شتی مجازی وصولی آئی الحق ہے گائی اس کو مائل الی الحق ہے ہوائی ہوا ہوگی اس کو اس سے خلاصی نہ ہوگی۔ چنا نچے خود ملا جامی جن تو پھر اس بلا میں پخشل میں ہوا ہور کی دن ہوائی اور کسی دن مائی دن یہ میں ہوا کہ جاتے ہیں۔ دنے باید کہ در صورت نہ مائی دن یہ بیا یہ دود خود را بگذرائی دنے باید کہ در صورت نہ مائی دن یہ کہ در کور کواس بل ہے گزاردو) کے دائی کا مرب کے کہ صورت میں بی ندرہ جاؤ۔ اور جلدی ہے خود کواس بل ہے گزاردو)

مولاناای عشق کے ہارہ ہیں فرماتے ہیں۔ عشق با مردہ نباشد بائدار عشق راباحی و باقیوم دار (مرجانے والے کیساتھ عشق کرنا یا ئیدار نہیں ہوسکتا عشق ای ذات کے ساتھ رکھو

جوزندہ اورسب کی کارپرواز ہے) عشقہائے کڑیے رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگے بود ریہ جوعشق رنگ اورروپ کی وجہ سے ہوتے ہیں عشق ہی نہیں ہوتے انجام کارننگ وعار ثابت ہوتے ہیں)

آ گے فرماتے ہیں

غرق عشیے شوکہ غرق است اندریں عشقبائے اولین و آخریں (ایسے عشق بیں غرق ہوجاؤ کہ جس میں سب اول وآخرلوگوں کے عشق غرق ہیں) پھریہاں برشبہ ہوتا ہے کہ ہم جیسوں کو عشق حقیقی تک رسائی کہاں ممکن ہے اس کا

جواب دیے ہیں

تو مگو مارا بدال شہ بار نیست باکریمال کارہا دشوار نیست (تم یوں نہ کہوکہ ہم کواس کی ہارگاہ میں رسائی نہیں کریموں پرکوئی کام دشوار نہیں ہوتا)

یعنی ان کو پچھ مشکل نہیں تم کو مشکل نظر آتا ہے تم ذرااس طرف متوجہ ہو کرتو دیکھوہ ہ خود تم کواپنے قریب کرلیں گے۔وہ دنیا کے مجبوبوں کی طرح نہیں ہیں کہ عشاق مرجاتے ہیں وہ نخرے کرتے ہیں خرض اس مسئلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نظر بازی کریں مزے اڑا کمیں اور مجھیں کہ ہم صوفی ہیں ہم کوسب طال ہے اور یہ کل ہمارا قرب کا واسطہ ہے۔استغفرا اللہ قرب سے اس کو کیا واسطہ ہے۔استغفرا اللہ قرب سے اس کو کیا واسطہ ہے۔استغفرا

#### بدنگابی بہت شخت گناہ ہے

بلکفورکرنے ہمعلوم ہوتا ہے کہ بیگناہ اللہ تعالی کو بہت تاپیند ہے چٹانچ حدیث میں ہے۔انا غیور و اللہ اغیر منی و من غیرته حرم الفواحش ماظهر منها و

ما بطن (میں بہت غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ جھے سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں اپنی غیرت ہی کی وجہ سے فخش بانوں کوحرام فریادیا ہے کھلی ہوں یا چھپی )

اور بیسب فواحق ہیں آ تھے ہے دیکھناہاتھ سے پرٹنا پاؤل سے چلنا کیونکہ ان سب کو شارع نے زنائھمرایا ہے۔ العینان تزنیان و زنا ھما النظر و الاذنان تزنیان و زنا ھما البطش ھما الاستماع و اللسان یزنی و زناہ النطق و البدان تزنیان و زناھما البطش المحدیث یعنی کہ آ تکھیں ڈنا کرتی ہیں اوران کا ڈناد کھنا ہے اور کا ن ذنا کرتے ہیں اوران کا ڈناد کھنا ہے اور کا ن ذنا کرتے ہیں اوران کا ڈناد ہے۔ (یعنی کی عورت ولا کے سے کا ذناسنا ہے اور زبان بھی ڈنا کرتی ہے اوراس کا ذنا لولنا ہے۔ (یعنی کی عورت ولا کے سے شہوۃ کی راہ سے یا ہیں کرنا) اور ہاتھ بھی ذنا کرتے ہیں اوران کا ذنا (غیرمحرم کو) پکڑنا ہے اور جب یونواحش ہیں اور فواحش پرغیرت حق او پر معلوم ہو چکی ہے تو ٹابت ہوا کہ اللہ تعالی کو بیافعال نہایت نالیند ہیں۔

## بدنگاہی کے مرض میں بعض پیر بھی مبتلا ہیں اور عور توں کو پیر سے پر دہ کرنے کی ضرورت

اور افسوں ہے کہ بعضے پیر بھی ای میں مبتلا ہوتے ہیں کہ عور تیں ان سے بردہ نہیں کرتیں اور کہتی ہیں کہ بیتو جہائے باپ کے بلکہ باپ سے بھی زیادہ ہیں اور بے حیا محایا سامنے آتی ہیں اور بڑے بہ حیاو قاد یوٹ مرد ہیں جوا سے پیردل کے سامنے آئی ہیں اور دہاں بہووُں کو آنے ویں بعض جگہ تو ایساسنا گیا ہے کہ مرید نیاں تنہا مکان میں جاتی ہیں اور دہاں مرید ہوتی ہیں نعوذ باللہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا حضور سے عور تیں پردہ کرتی تھیں۔ ساری امت کی عور تیں آپ کی روحانی بیٹیاں اور حضور خود مصوم کی تو تیس پردہ کرتی تھیں۔ ساری امت کی عور تیں آپ کی روحانی بیٹیاں اور حضور خود مطہرات کی قسم کے وسوسہ کا بھی شائبہیں لیکن باوجوداس کے پھر پردہ کا تھی تھا اوراز واج مطہرات میں امامت کے عمر دول عورتوں کی مائیں تھیں چنا نیجار شاد ہے۔

و از و اجه امهاتهم اوركسي كوان كي نسبت توبية به وسوسه تك بهي شركانه تقاليكن باوجود

له بالخاظ من بهت بيشرم سنه اورني كي يويال سبمسلمانول كي مائيس بيل

اس كارشاد ب-وقون فى بيوتكن لين اپن گرول من جى ربوبا برندنكاواور فرمات بيس و لا تخصيعن بالقول فيطمع الذى فى قبله موض لينى نرم بات مت كروك بس كقلب مين روگ بود فرخ كركاً-

## عورتوں کے لئے اغیار کے ساتھ برخلقی (بعنی خشک مزاجی) صفت حمیدہ ہے

چنانچہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جیسے مردوں کے لئے خوش اخلاقی صفت حمیدہ ہے عورتوں میں بداخلاقی صفت حمیدہ ہے اور نہ تندمزا جی سے بلکہ ایسے انداز سے بات کریں کہ اس کو صفعون مفہوم ہوجائے اور کسی قتم کی طمع اس کے قلب میں نہ آوے نہایت شکی وصفائی سے باتیں کریں البت اپنے خاونداور دوسری عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی برتیں۔ اللہ اکبر یہ خاندان نبوت کا انتظام ہے آج کون ہے وہ خض کہ ان سے زیادہ اپنے کو مقبول کے بلکہ یہ وقت چونکہ فتنہ کا ہے اس لئے نہایت خت انتظام کے اس کے اس کے نہایت خت انتظام کے اس کے اس کے نہایت خت انتظام کی ضرورت ہے۔

مرد جا ہے کیساہی بزرگ اور کتنا ہی بوڑ ھاہو جاوے عور توں کواس سے بردہ واجب ہے

حکایت: ایک بزرگ تھے وہ اس میں احتیاط نہ کرتے تھے۔ اس لئے کہ بہت بوڑھے تھے۔ اس لئے کہ بہت بوڑھے تھے۔ فیراولی الآربہ میں واخل ہو گئے تھے۔ اس لئے ان کوعورتوں سے زیادہ اجتناب نہ تھا ایک دوسرے بزرگ نے ان کونفیحت کی انہوں نے نہ مانا ان ہے احتیاط بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا یہ مسئلہ بوچھا فر مایا کہ اگر مرد جنید ہو اور عورت رابعہ بھریہ واور وہ دونوں ایک جگہ تنہا ہوں تو خالت ان کا شیطان ہوگا۔ اور آدی خوام کی قدر بوڑھا ہو جاوے لیکن مادہ تو اس کے اندر باقی رہتا ہی ہے وہ فرشتہ تو ہے نہیں بال بداور بات ہے کہ بچھ نہ کر سکے لیکن نظر سے تو محفوظ نہیں رہ سکتا اور کسے محفوظ دہ سکتا ہے۔

مرد کے اندر عورت کی طرف میلان خلقۃ پیدا کیا ہے کوئی اس فطری جوش کو کیے دوک سکتا ہے۔
حکا بیت: گئی مراد آباد میں ایک بزرگ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب تقریباً ایک موسم تھا میں ان کی عمر ہوئی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جاڑے کا موسم تھا میں ان گئی عرب وئی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جاڑے کا موسم تھا میں ان خادم کو آ واز دی ارے فلا نے مجھ کو شبہ سما ہوگیا ہے جی جا ہتا ہے نہا لوں ۔ طبیعت صاف ہو جادے گی۔ چنا نچہ خادم نے پائی رکھ دیا ای جاڑے میں شسل فر مایا۔ بتلا ہے اگر پجھ ندر ہا تھا تو شبہ کیسا۔ ایک مرتبہ کا نبود میں ہمارے گھر بہت عور تیں آئیں اس میں اختلاف تھا کہ حضرت مولانا موصوف سے پر دہ جا ہے یا نہیں میں نے یہ اختلاف من کریہ حکا بت ان کو حضرت مولانا کہا کہ اب تم خود فیصلہ کر لوکہ پر دہ ضروری ہے یا نہیں۔ سب من کر چپ ہور ہیں۔ حضرت جب سو برس کی عمر میں یہ قصہ ہوسکتا ہے تو پچاس برس کی عمر میں اب کیا مشکل ہے حضرت جب سو برس کی عمر میں یہ قصہ ہوسکتا ہے تو پچاس برس کی عمر میں اب کیا مشکل ہے دور بہت سے بیر جوان بھی ہوتے ہیں۔

## آج کل بے قیر پیروں کے بھی معتقد ہوجاتے ہیں

اور آئ کل تو پیر بنا کچھ مشکل بھی نہیں ہے لیے لیے بال ہوں مو لے مونے دانوں کی تبیع ہورنگا کرتا ہو بس پیر ہو گئے پھر وہ خواہ عورتوں کو گھوریں یالونڈوں کو تکیس حرام حلال میں بچھ امتیاز نہ کریں ان کی پیروی ایسی مضبوط ہے کہ وہ کہیں سے نہیں جاتی بلکہ جس قدر کو گونی خلاف شرع ہوگا ای قدرزیا وہ مقبول ہے اور جس قدر حدود شرعیہ کے اندر ہوگا وہ بیری سے دور ہے وہ تو زاملا ہے۔

# بردہ کے متعلق عور توں اور مردوں کی بے احتیاطیاں اور زینت کے متعلق عور توں کا بے ل برتاؤ

بیتو مردول کی حالت بھی اب عورتول کی کیفیت سنئے لبعض عورتیں الیی بے حیا ہوتی بیں کہ وہ خودمر دول کو دیکھتی ہیں یا پر دہ وغیرہ اٹھا دیتی ہیں کہ دوسرا مردان کو دیکھ لیتا ہے اور بیا حتیاط نہیں کرتیں حدیث میں ہے۔لعن اللّٰہ الناظر و المنظور الیہ اس کے متعلق

جو یوں عورتوں ہے کہا جاتا ہے نصیحت کی جاتی ہے تو کہتی ہیں اونہدایک دفعہ دیکھ کر پھر کیا دیکھے گا ساری عمر ترہے گا۔ جو بڑی پردہ نشین کہلاتی ہیں ان کی سے حالت ہے کہ خاوند کے سا منے تو بھنگن ہی بی رہیں گی اور اگر کہیں جادیں گی تو تمام زیب وزینت ختم کر کے بیگم بن جادیں گی سخت بے حیائی کی بات ہے کہ خاوندجس کے لئے زیب وزینت کا حکم ہے اس کے سامنے تو زیب وزینت ندکی جاوے اور دوسروں کے دیکھنے کے لئے کی جاوے جا ہے تو یہ کہ اس کا برعکس ہوبعض عور تنیں دولہا دہن اور بارات کو دیکھتی ہیں ان کے مردبھی کے تھاہیں کتے۔ای طرح ددسری بے احتیاطی قابل نظر ہے۔ وہ یہ کہ بعض مرد بڑے ہے احتیاط ہوتے ہیں کہ گھر میں پکار کرنہیں جاتے ذرا کھنکارااور فوراً اندر گھس گئے اورا کثرعور تیں بھی الی بےاحتیاط ہوتی ہیں کہ ڈولی ہے اتر نے سے پہلے تحقیق نہیں کراتیں کہ کوئی مرد تواند رہیں ہے۔ میں ایک دفعہ بیارتھا بہت عورتیں ڈولی سے عیادت کے لئے آئیں اور بلاتحقیق اندرآ تحميٰں میں نے ان کوخوب برا بھلا کہااور جب عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں اس وفت اور زیادہ یے حیائی ہوتی ہے چنانچہ بسا اوقات بے کہاس گھر کے مرد دروازے میں آ کر سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں اندرکسی نے منہ پھیرلیاکسی نے آنچل سے مندڈ ھک لیا کوئی کسی کے چھے ہوگئ اور طرفہ یہ کہ ہرایک بیجانتی ہے کہ مجھ کوئیں دیکھا حالانکہ اس نے سب کود مکھ لیا۔

## بدنگاہی میں عام اہتلا اور اس کا علاج

خلاصہ سے کہ آنکھوں کا گناہ تخت ہے اور اس میں بہت ابتلاء ہور ہا ہے۔ اس کا بہت انتظام کرنا چا ہے اپنا بھی اور گھر والوں کا بھی اور اس کا علاج ہمل ہے کہ داہ میں چئے کے وقت پنجی نگاہ کر کے چلنا چا ہے ادھر ادھر ندد کھے ان شاء اللہ محفوظ رہے گا۔ شیطان جب مردود ہوااس نے کہا تھا۔ لاقعدن لھے صراطک السمستقیم ٹم لاتینھم من بین اید بھم و من خلفھم و عن ایسمانلھم لیمن میں ان کے (گمراہ کرنے اید بھم و من خلفھم و عن ایسمانلھم لیمن میں ان کے (گمراہ کرنے ایم اللہ اللہ تعالی نے احت کی نا جائز دیمنے والے اور دیمے جانے والے پردیما جانے والی والی والی والی والی جو خود کو چہانے کے وقت اور چہانے کی جگہ نہ جہائے سر کھولنے والے اور ہے پردہ عورتیں سب اس میں واخل جی صب پر پردہ واجب ہاور ندکر نے پراحت

کے لئے) تیرے سیدھے راستہ پر بیٹھوں گا۔ پھران کے پاس آؤں گا۔ان کے سامنے ہے اور <u> پیچھے سے اور دا بنے سے اور بائس سے ۔ حیار تمثیں آو اس نے بتلائس اور دو تمثیں یا تی رہیں او براور</u> نیجے بزرگان دین نے اس میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ اوپر ینجے کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ اکثر گناہ عارستوں ہے ہوتے ہیں۔بس بیخے کی دوصور تیں رہیں یا تو اویر دیکھ کرچلویا نیجے دیکھ کرمگر اویر و یکھنے میں تو گر جانے اور آ کھے میں بچھ پڑجانے کا اندیشہ ہے اس لئے نجات کے لئے بہی شق معين، ولَى كه ينجِه كيركيلين. قال الله تعالى و عباد الرحمٰن اللين يمشون على الارض هوناً (الله تعالى في مايا م اوروحل ك خاص بند يوزيين برجلتي بي وقارس) حکایت: ایک بزرگ تھے وہ بات کرتے وقت مردوں کو بھی ندد مکھتے تھے ان سے سکسی نے دجہ یوچھی فرمایا کہ دوشم کےلوگ ہیں ایک تو وہ جن کومیں بہجا نتا ہوں اور دوسرے وہ جن کومیں نہیں بہجانیا جن کو بہجا نیا ہوں ان کو بلا دیکھے بھی آ واز سے بہجان لیتا ہوں دیکھنے کی کیاضر درت ہے اور جن کوئییں پہچا نیاان کے دیکھنے سے کیافائدہ ہے۔ سبحان اللّٰہ من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه (اثبان كعده اسلام يس عبرك كر دینا ہر بے فائدہ کا) بیمل اس کو کہتے ہیں بعض بزرگوں نے اس نظر کے گناہ سے بینے کے واسطے جنگل میں رہناا ختیار کرلیا ہے شیخ شیرازی فرماتے ہیں \_

بزرگے دیم اندر کوہسارے قناعت کردہ از دنیا بغارے (میں نے ایک بزرگ کود کھا پہاڑوں میں دنیا سے صرف ایک غار پر قناعت کے ہوئے ہیں)

چرا گفتم بشہر اندر نیائی کہ بارے بندے از دل برکشائی (میں نے کہا کیوں آ ب شہر کے اندر نیائی آئے کہ کی وقت تو دل کا بند کھول دیجئے سر کر لیجئے)

میں نے کہا کیوں آ ب شہر کے اندر نیس آئے کہ کی وقت تو دل کا بند کھول دیجئے سر کر لیجئے)

بگفت آنجا پریر دیان نغزند چوگل بسیار شد پیلا ں بلغزند (فرمایا وہال حسین پری چہرہ ہیں اور جب گارازیا دہ ہوجا تا ہے ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں)

بدنگائی پر بھی دنیامیں بھی سزامل جاتی ہے

حكايت ايك بزرگ طواف كرد ب تضاور كمتم جاتے تھے اللهم انى اعو ذبك

من غضبک (اے اللہ میں آپ کے غضب سے آپ کی پناہ ما نگٹا ہوں) کسی نے بوچھا کواس قدر کیوں ڈرتے ہو کیابات ہے کہا میں نے ایک اڑکے کو ہری نظرے دکھے لیا تھا۔ غیب سے چیت لگا اور آئکھ پھوٹ گئی اس لئے ڈرتا ہوں کہ پھرعود نہ ہوجا دے۔

حکایت: حضرت جنید چلے جارے تھے کہ ایک حسین لڑکا نفرانی سامنے ہے آرہا تھا۔ ایک مرید نے بوچھا کیا اللہ تعالیٰ ایسی صورت کوبھی دوزخ میں ڈالیس گے۔حضرت جنید نے فرمایا کہ تونے اس کونظر استحسان ہے دیکھا ہے عنقرب اس کا مزہ تم کومعلوم ہوگا چنانچہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ قرآن بھول گیا۔ نعوذ باللہ

بعض سیجے بزرگوں کی حسن پسندی سے عوام کو دھو کہ ہونا اوراہل اللہ اوراہل ہوا کی حسن پسندی میں فرق

بعض ہے بزرگ حسن پہند ہوتے ہیں۔ بعض کواس سے دھو کہ ہو گیا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ مرزامظہر جانجانال تحسن پرست تھے تو ہم ایسا کریں تو کیامضا نقد ہے۔ سجان اللّٰہ کیا استدلال ہے۔ بات بیہے ۔

کارپاکاں را قیاس از خود مگیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
(پاک بزرگول کے کامول کواپ اوپر قیاس نہ کرواگر چہ لکھنے میں شیر (درندہ) اور شیر
(دودہ) ایک ساہوتا ہے ای طرح آ دمی آ دمی برابر مگر پھر بھی زمین و آ سان کا فرق ہے)
میں ان کی حسن برسی کی حقیقت بتا تا ہوں کہ دہ اس معنی کے حسن برست نہ تھے۔ جیسے
کہ لوگ بچھتے ہیں بلکہ ان کو ہر حسین شے اچھی معلوم ہوتی تھی۔ اور ہر بری اور بے قاعدہ شے
سے اس قد رنفر ہے تھی کہ ان کو بدصور ہے اور بے ڈھنگی شے دیکھنے سے تکلیف ہوتی تھی۔
حاس قد رنفر ہے تھی کہ ان کو بدصور ہے اور جب کہیں جانا ہوتا تھا تو بالکی میں بیٹھ کر
جاتے تھے اور بالکی کی بیٹ بند کرا دیا کرتے تھے۔ کس نے پوچھا کہ حضر ہے آ پ بٹ کیوں
بند کرا دیا کرتے ہیں فرمایا کہ راست میں باز اروغیرہ ملتے ہیں۔ بعض دکا نیس بے قاعدہ بی

ہوئی ہوتی ہیں جھ کود مکھ کرسخت تکلیف ہوتی ہے۔

حکایت: تھانہ بھون کے قاضی صاحب مع اینے ہمراہی کے مرز اصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اس ہمراہی کو تاک صاف کرنے کی ضرورت ہوئی تو مرزا صاحب کی نظر پیھے ہے اس کے پائجامے پر پڑگئی۔سب چھینیس پانجامے کے پیھےتھیں۔مرزاصاحب کے سرمیں دردہوگیا اور فرمایا کہ قامنی صاحب اس شخص کے ساتھ آیکا کیے گزرہوتا تھا۔ حكايت: اكبرشاه ثاني جوكه بادشاه وفت تقا\_ايك مرتبه مرزاصاحب كي خدمت ميں عاضر ہوا۔ بادشاہ کو پیاس گئی کوئی خادم اس وقت موجود نہ تھا۔خود اٹھ کریانی بیا اور بانی بی کر کٹو راصراحی پرٹیڑ ھار کھ دیا۔مرز اصاحب کےسر میں در دہوگیا۔اورطبیعت پریشان ہوگئی۔ لیکن صنبط فر مایا۔ چلتے وقت بادشاہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے بیہاں کوئی آ دمی خدمت کے لئے نہیں ہے اگرارشاد ہوتو کوئی آ دمی بھیج دوں۔اب تو مرزا صاحب ہے ندر ہا گیا۔ جھنجھلا کرفر مایا کہ پہلے تو تم آ دمی بنوکٹورا ٹیڑ ھار کھ دیامیری طبیعت اب تک پریشان ہے۔ حکایت: ایک شخص نے مرز اصاحب کی خدمت میں انگور بھیجے ۔ بہت نفیس اورمتنظر داد کے ہوئے مگر مرزا صاحب ساکت تھے۔ آخراس نے خود یو چھا کہ حضرت انگور کیسے ہے۔ فرمایا کدمردوں کی بوآتی تھی۔ تحقیق ہے معلوم ہوا کہ قبرستان میں انگور بوئے گئے تھے۔وہ انگور دہال ہے آئے تھے۔مرزاصاحب کے اندرحسن پریتی تھی تو وہ طبعی تھی طبیعت کی ساخت ہی الیمی واقع ہوئی تھی کہ ہراجیمی شے پبند فرماتے تھے ان کے نفس میں برے خیال کا شائبہمی ندتھا اور دلیل اس کی بیہ ہے کہ بچین میں بھی بدصورت کی گود میں ندجاتے تھے۔ بھلااس وقت کیااحمال ہوسکتا ہے۔

حکا بیت: خواجہ میر درد کی نسبت لوگوں نے آ کر مرزاصاحب سے عرض کیا کہ خواجہ صاحب راگ سنتے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی وہ کن رس میں مبتلا ہیں۔ میں آ کھے رس میں یعنی ان کوکا نوں کا مرض ہے جھے گوآ تھے وں کا۔ آپ نے اس کو بھی مرض سے تعبیر فرمایا۔
حکا بیت: ایک برزرگ کی کیفیت رہے کی کے حسین لڑ کے ان کی خدمت کرتے تھے اور گاہ گاہ ان کو بیار بھی کرتے تھے۔ ایک روز ان کے ایک مرید نے بھی ایک لڑ کے کو بیار کرلیا۔

بیر سمجھ گئے کہ اس نے میر ااتباع کیا۔ ایک روز بازار میں گئے لوہار کی ووکان پر دیکھا کہ لوہا سرخ انگار اسا ہور ہاہے۔ پیرصاحب نے فورأ جا کراس کو بیار کرلیا اور اس مرید سے فر مایا کہ آ یئے تشریف لا یئے اس کو بھی بیار سیجئے۔ پھر تو یہ گھبرائے۔ اس وفت انہوں نے ایک کوڈ انٹا کے خبر دار ہم یرائیے کومت قیاس کرو۔

حکامیت: ایک اور بزرگ کودیکھا کے حسین لڑکے سے پاؤں دبوارہے ہیں ایک شخص کو دسوسہ ہوا کہ بیہ کیسے شیخ ہیں لڑکے سے پاؤں دبواتے ہیں۔ فرمایا کہ آگ کی انگیٹھی اٹھا لاؤ۔ دہمتی آگ میں پاؤں رکھ دیئے اور فرمایا کہ ہم کو پچھ سنہیں ہمارے نزدیک ہی آگ اور بہاڑ کا برابر ہے۔

## بیعت کے قابل وہ حضرات ہیں جن کا ظاہر باطن دونوں درست ہوں

لیکن یادرکھوا سے بزرگوں ہے جن کا ظاہر خلاف شرع نظر آوے بیعت ہونا جائز
نہیں ہے محققین کی بیٹان نہیں ہے جولوگ مندارشاد پر جمکن ہوتے ہیں اور العلماء
ور ثلة الانبیاء کے خطاب ہے مشرف ہیں وہ بالکل شع سنت نبویہ کے ہوتے ہیں ان کی ہر
وضع سنت کے موافق ہوتی ہے اور تہمت اور بدگمانی کے موقع ہے بچنا بھی سنت ہے ۔ چنا نچہ
صفور کی شان اس باب میں یقی کدا یک مرتبہ حضور مبعد میں معتلف ہے حضرت صفیہ رضی
اللہ عنہا جو کہ از واج مطہرات میں ہیں وہاں شریف لا کیں ۔ وایسی کے وقت حضوران کے
بہنچانے کے لئے ان کے ساتھ ورواز ہے تک کہ وہ مجد کی طرف تھا۔ تشریف لا کے سامنے
د یکھا کہ دوخص آرہے ہیں فرمایا کہ عملی د سلکھا یعنی اپنی جگہ تھم ہر جاؤ ۔ یہاں پر وہ ہے
اور اس کے بعد فرمایا انہا صفیة بعنی یعورت صفیہ تھی پھی اجتبیہ نہتی ۔ ف کب و علیہ ما
ذلک یعنی یہ بات ان دونوں پر بہت بھاری ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آب پر ایسا
ذلک یعنی یہ بات ان دونوں پر بہت بھاری ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آب پر ایسا
مان ہوسکتا ہے۔ فرمایا شیطان ابن آدم کے اندر بجائے خون کے دوڑتا ہے جمعے خیال ہوا
گمان ہوسکتا ہے۔ فرمایا شیطان ابن آدم کے اندر بجائے خون کے دوڑتا ہے جمعے خیال ہوا

ہیں وہ تو ایہام ہے بھی بچتے ہیں۔ ایسے حضرات قابل بیعت ہیں۔ باتی جن کا ظاہر شریعت ہیں وہ تو ایہام ہے ہوں کے موافق نہیں ہے وہ کے موافق نہیں ہے وہ مردود ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ مکار ہیں۔ باطن بھی ان کا موافق نہیں ہے وہ مردود ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ باطن ان کا بالکل شریعت کے موافق ہوتا ہے لیکن ظاہران کا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ان پراعتراض نہ کرے اور ندان کا انتباع کرے فرض مرشد ایسے کو بناوے وظاہراً اور باطناً یا کے صاف ہو۔

# بدنگاہی ہر پہلو سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور دل میں تصور کر کے مزے لینااس سے بھی زیادہ شدید ہے

خلاصہ بہ ہے کہ سی کے پاس کوئی دلیل اور سہارا بدنگاہی کے متعلق نہیں۔ بدنگاہی ہر بہلوے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔آ گے فرماتے ہیں۔ مات خصفی الصدور لعنی جس شے کو سینے میں چھیاتے ہیں۔اللہ تعالی اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ پہلے ہے اشد ہے۔ یعنی معصیت صرف نگاہ ہی ہے ہیں۔ بلکہ دل ہے بھی ہوتی ہے۔ بہت لوگ ول سے سوحیا کرتے ہیں اور عورتوں ومردوں کا نصور کرتے ہیں اور خیال ہے مزے لیتے ہیں اور یوں سجھتے ہیں کہ ہم تقی ہیں۔ جوب مجھاو کہ لمیس اہلیس تعین ہے بلکہ بعض مرتبہ دل کے اندرسو چنے سے اور دل کے اندر باتیں کرنے سے اور زیادہ فتنہ ہوتا ہے۔ کیونکہ نگاہ کرنے میں تو بعض مرتبہ فتیج اور بدصورت ثابت ہوتا ہے۔اور دل کے اندر باتمی کرنے میں تو طبیعت کا زیادہ لگاؤ ہوجا تا ہے اورقلب ہے کسی طرح وہ ہیں نکلتی بلکہ محض نگاہ نہ کرنے سے اپنے کوصاحب مجاہدہ سمجھ کرزیادہ مقرب سجمة إے اور بينبيس و يكيآ كه ول ميں متمتع مور با موں تو مجاہدہ كہاں ر ہا۔غرض اس كا انسداد بھی بہت ضروری ہے اور چونکہ قلب کے اندر کا نول کے واسطے بھی باتیں اس قتم کی پہنچی ہیں اس لئے جس طرح آئکھوں کی حفاظت ضروری ہے کا نوں کی نگہداشت بھی ضروری ہے كه ايسے قصے اور حكايات ندھنے ندايسے مقام پر جاوے جہاں گانا بجانا ہور ہا ہو۔ بعض مرتبہ خود قلب ہی ہے معصیت صا در ہوتی ہے۔ صدور کے وقت آئکھ کان کا واسطہ بیس ہوتا۔ مثلاً

بہلی دیکھی ہوئی صورتیں یاد آتی ہیں۔ اور ان سے النذ افہ ہوتا ہے۔ اور معصیت قلب کا معصیت عین سے اشد ہونا ایک اور وجہ سے بھی ہے وہ یہ کہ قلب سے سوچنے اور آئھوں سے دیکھنے ہیں ایک فرق بھی ہے۔ لیعنی آئھوں سے دیکھنے ہیں ایک فرق کی کھی سکتا ہے گو نہیں ایک فرق کو کھی سکتا ہے گو نہیت پر مطلع نہ ہوا در دل کے اندر سوچنے کے فعل کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اطلاع سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کونہیں اس سے وہی ہے گاجس کے قلب میں تقویٰ ہو۔

## معصیت قلب کےمعالجہاورازالہ کےدرجات اوراس کا بیان کہمطلوب کون سا درجہ ہے

اس کے بعد مجھنا جاہیے کہ اس مرض کے از الہ میں تمین در ہے ہیں قلب کو ہاو جود تقاضہ کے روکنا۔ نقامے کوضعیف کر دینا۔ اور قلع المقتضے لیعنی مادہ ہی کا قلع تمع کر دینا۔ ان میں ہے قلب کورو کنالیعنی دل کوخوواس طرف متوجہ ہونے وینا۔ بیامرتو اختیاری ہے کہا گر آپ ہے آپ جائے تو تم اس کوروکواوراس کاسہل طریقہ یہ ہے کہ جب قلب کسی حسین عورت کی طرف مائل ہوتو اس کا علاج ہے کہ فورا کسی کر بہتے النظر بدشکل بدصورت بد ہیئت کی طرف دیکھوا گرکوئی موجود نہ ہوکسی ایسے برصورت کا خیال با ندھو کہ ایک شخص ہے كالارتك ب جيك كے داغ بي آئكھول سے اندھا ہے سر سے تنجاب رال بہدرہی ہے دانت آ کے کو نکلے ہوئے ہیں۔ ناک سے ملکا ہے۔ ہونٹ بڑے بڑے بڑے میں اور ستک مبہدر ہا ہے۔ اور کھیاں اس پربیٹھی ہیں گواپیاشخص دیکھا نہ ہومگر قوت متخیلہ ہے تراش لو کیونکہ تہمارے دماغ میں ایک قوت تخیلہ ہے آخراس ہے سی روز کام تو او گے۔ مخیلہ کا کام تو جوڑ جوڑ کا ہے۔ جب ایباشخص فرض کیا جا سکتا ہے اس کا مراقبہ کرو۔ان شاءاللہ تعالیٰ وہ فسا دجو حسین کے دیکھنے ہے قلب میں ہواہے وہ جا تارہے گا۔اوراگر پھر خیال آ وے پھریہی تصور کرو۔اوراگر میمرا قبہ کفایت کے درجہ میں نافع نہ ہواور بار بارپھراسی حسین کا تصور ستاوی تو یوں خیال کرو کہ بیمحبوب ایک روز مرے گا اور قبر میں جاوے گا۔ وہاں اس کا نا زک ہدن مرم <u>له مزه لینا مجود کھنے میں بہت برامعلوم ہو</u>

گل جاوے گا۔ کیڑے اس کو کھالیں گے۔ بید خیال تو فوری علاج ہے اور آئندہ کے لئے تفاضہ بیدا ہونے کا علاج بیہ کہ ذکر اللہ کی کثر ت کرواور دوسرے بید کہ عذاب النبی کا تصور کرو۔ تیسرے یہ کہ بیتضور کرو کہ اللہ تعالی جانتا ہے اور اس کو جھ پر پوری قدرت ہے۔ طول مرا قبات اور کثر ت مجاہدات سے یہ چور دل میں سے نکلے گا۔ جلدی نہ جاو سے گا جلدی نہ کرے اس لئے کہ ایسا پرانا مرض ایک دن یا ایک ہفتہ میں نہیں جاتا۔ یہاں مجھ کوشاہ محمود غزنوی کی حکایت بادآگئی۔

حکایت جمود نے جب ہندوستان پرجملہ کیا تو ایک ہمرائی سپائی نے ایک مندر میں جا کردیکھا کہ ایک بوڑھا برہمن پوجا پاٹ کررہا ہے۔ سپائی نے تلوارد کھائی کہ کلمہ پڑھاور مسلمان ہوورنداس تلوار سے دو ککڑے کردول گا۔ برہمن نے کہا حضور ذرائھ ہر ہے۔ سپائی نے پھرتقاضا کیا برہمن نے عرض کی حضور نوے برس کا رام تو دل میں سے نکلتے نکلتے ہی نکلے گا۔ ذرائی دیر میں کیسے نکل جاوے خوب کہا ہے۔

صوفی نشودصافی تادرنہ کشد جائے بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے جمت مت ہارومجاہدہ کرتے رہورفت رفتہ بیرتقاضاضعیف ہو جاوے گا اور قابو میں آ جاوے گا کدائے محل پرصرف ہوگا اور غیر کل کے لئے متحرک نہ ہوگا۔اور یہی مطلوب ہے۔

## افعال قبیحہ کے مادہ کا از المقصود نہیں اور اس کے متعلق نا دان اہل سلوک کی ایک بڑی غلطی

تیسراورجہ یہ کہ مادہ ہی منقطع ہوجاوے۔ یعنی بالکل میابان ہی بھی پیدا نہ ہو۔ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کونا دان سالک مطلوب سجھتے ہیں۔اوراس کے حاصل نہ ہونے پر بریشان ہوجاتے ہیں۔یوباتے ہیں۔یعنی جب اپنے اندرکسی وقت میلان پاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہماراسب ذکر وشغل ومجاہدہ بیکارگیا۔حتی کہ ایسے کلمات پریشانی میں ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ بے ادبی اور گنتاخی ہوجاتی ہے۔مثلا ہم استے روز سے طلب حق میں رہے گرہم پررحم نہیں آتا کہ ویسے ہی محروم ہیں۔یا درکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ ہرگز مطلوب نہیں کہ مادہ منقطع ہو

جادے اور اگر مادہ جاتا رہے تو گناہ ہے بیخے میں کوئی کمال نہیں۔ اندھا اگر فخر کرے کہ میں دیجے انہیں تو کون فخر کی بات ہے۔ دیکھے گا کیا دیکھنے کا آلہ نہیں۔ عنین اگر عفت کا دیوئی کرے تو کیا کمال ہے۔ لطف اور کمال تو ہے کہ گناہ کر سکواور اپنے دل کور وکو۔ جس کا میں نے فوری علاج اور تقاضا رو کئے کی تذبیر دونوں بیان کر دیئے۔ رہا مادہ ذائل کر دینا یہ مطلوب بی نہیں بلکہ اس کا ذائل کر ناجائز بی نہیں۔

# خداتعالی کے ساتھ محبت ہوتے ہوئے غیر پرنظر ناممکن ہے

خلاصہ بیرکہ مجھے اس گناہ پرمتنبہ کرنا منظور ہے اس لئے کہ اس گناہ کا ابتلاعام تھا۔ حتی کہ جو نیک کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ خدا کے داسطے اس کا انتظام کرنا جا ہے۔ افسوس منہ ہے تو خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اور غیر پرنظر افسوس صدافسوس اس وقت مجھ کو ایک حکایت یا دا گئی۔

حکایت: ایک عورت جاری تھی کوئی ہوا پرست اس کے ساتھ ساتھ ہولیا اس عورت نے پوچھا کہتم کون ہوادرمیرے بیچھے کیوں آتے ہوکہا میں تجھے پرعاشق ہوگیا اس لئے آتا ہوں ۔عورت نے جواب دیا کہ بیچھے ایک میری بہن آرہی ہوہ مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ اس کے دیکھنے کو بیچھے چلا۔اس عورت نے اس کے ایک دھول دی اور کہا۔

گفت اے المہ اگر تو عاشق دربیان دعوئے خود صادق (عورت نے کہااے بیوتوف اگر تو عاشق اورا پنے دعوے کے بیان میں سچاہ )

ہیں جرا برغیر افکندی نظر ایں بود دعوائے عشق ای بے خبر (تو تو نے غیر برنظر کیوں ڈالی اے بیہودہ کیا یہی ہوتا ہے عشق کا دعویٰ)
صاحبوا گرحق تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کے اتنادریا فت فرمالیس کہ تو نے ہم کوچھوڑ کر غیر یرکیوں نظر کی تو بتلا ہے کیا جواب ہے میلکی بات نہیں اس کا بہت برا استمام کرنا جا ہے۔

#### معصیت کے تقاضہ کانہایت مفیدعلاج

ایک اور تدبیر ہے جومقوی ہان تدابیر کی وہ بیکہ جب قلب میں ایسا خیال پیدا ہواسا کر

٣٣٨ المقوظات عكيم الاست جلد -28 - كافي - 31

وکہ دضوکر کے دورکعت پڑھواور تو ہرکر داور اللہ تعالیٰ ہے دعا کرو۔ جب نگاہ پڑے یا دل میں تقاضا پیدا ہوتو فوراً ایسائی کرو۔ ایک دن تو بہت ی رکعتیں پڑھنا پڑیں گی۔ دوسرے دن بہت کم ایسا خیال آوے گا۔ اس طرح بتدرت کنکل جاوے گا۔ اس لئے کنفس کونما ذیروی گراں ہے۔ جب دیکھے گا ذراسامزہ لینے پریہ صیبت ہوتی ہے ہروقت نمازی میں رہتا ہے پھرایسے وسوسے نہ آویں گے۔

# سمع وبصر وقلب وجوارح كى حفاظت كاحكم

ولاتقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفواد کل اولفک کان
عنده مسئولا متاباع کرال شی کی جی کی تحقق نہیں۔ بشک کان اور آ کھاور قلب
ان میں سے ہرایک ہے سوال کیا جاد ہے گا۔ اس آیت میں چار چیزوں کی حفاظت کا حکم فرمایا
ہے قلب آ نکھ کان بیتین چیزیں تو بالصر تک بیان فرما کیں چوتی چیز بقیہ جوار تی بیتی ہاتھ پاؤل
نبان وغیرہ کی حفاظت ہو وہالضر تک اس آیت میں مذکور نہیں ہیں بلکدان چیزوں کی حفاظت کو
ولا تقف ما لیس لک به علم میں والا کئ فرکر فرمایا ہے چنانچہ و لا تقف ما لیس لک
ہیں آگئ ہے اس کے کہ اس کی حقیقت ہے بلا تحقیق کی امر کا امتاع نہ کرنا اب اس کے تحقق ہیں آئی ہے اس کے کہ اس کی حقیقت ہے بلا تحقیق تی اس کی موجود کی ہو اور کے بلا تحقیق تی اس کی موجود کی ہو اور کہ دیا۔
کی چند صور تیں ہیں۔ مثلاً کوئی شے گم ہوجادے بلا تحقیق تی اس کی موجود کی ہو کو در کہ دیا۔
چور کہنا ذبان کا گناہ ہے۔ و لا تقف ما لیس لک به علم اس گناہ ہوگیا۔
دیکھے و لا تقف ما لیس لک به علم پڑمل نہ ہونے سے ذبان کا گناہ ہوگیا۔

جب تک سی کے عل میں تاویل ہوسکے اس وقت تک اس پر بدگمانی نہ جا ہے

حكايت: ايك عجيب حكايت يادآئى سيرناعيني عليه السلام في ايك مخص كو چورى

اله باتھ پروغیرہ ظاہری اعضاء سکے صاف صاف سے جوصاف بیں ہوگراس نظا ہو۔ سکے دجود کی لینی بہتھیں بات کی پیروی کا وجود اور اس کی شکل ہے غیر تینی صرف وہمی نادان نکالنا حاضرات سرانا قریبے ہونا سب اس میں واغل ہے۔

# انبیاء میں علیہ مالسلام کونہ دین میں غلوہ وتا ہے اور نہ وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں

شایدکوئی خشک مغزاس کوغلوفی الدین جیجے یا کوئی یوں ہے کہ بیتواستغزاق یاغلبہ حال ہے۔ سویادرکھو کہ انہیا علیم السلام میں نظوفی الدین ہوتا ہادر بین طاہر ہا اور وہ مغلوب الحال بھی نہیں ہوتے بلکہ اپنے حال پر غالب ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی دو تعمیس ہیں ابوالحال اور ابن الحال۔ ابوالحال وہ ہیں جو اپنے حال پر غالب ہوتے ہیں۔ گلوق سے ملے اور ابن الحال۔ ابوالحال وہ ہیں جو اپنے حال پر غالب ہوتے ہیں۔ گلوق سے ملے مال کو رہتے ہیں۔ اسباب طاہرہ کو چھوڑتے نہیں ہرامرکو ضابطہ اور قاعد سے کرتے ہیں۔ مال کو انتظام سے خرج کرتے ہیں ان امور میں جیسے اور عوام کی حالت ہوتی ہے ایک ہی ان کی بھی ہوتی ہے اور اہل حال آزاد ہوتے ہیں۔ خلقت سے بھا گتے ہیں کسی امرکی تدبیر نہیں ہوتی ہوتی ہوتے ہیں ہوتے ہیں کرتے ہیں۔ ہاں خلاف شریعت پر جھی ہیں۔ گول وہ مقبول وہ زرگ نہیں ہوسکا۔ البتہ اس کا قول وہ کی بھی بظاہر خلاف شریعت کرے گا وہ مقبول وہ زرگ نہیں ہوسکا۔ البتہ اس کا قول وہ کی بھی بظاہر خلاف شرع ہوتا ہے جس کی تاویل شی ضروری ہے۔

اہل کمال کی پہچان اور اس کا بیان کہ عارف میں برکت دواماً اور کرامت احیاناً ہوتی ہے تصرف میں ہوتا اور اس کاراز

ا كثر عوام الناس اليسے او گول كو با كمال بمجھتے ہيں اور اہل كمال كو كم بہجائے ہيں۔اس کئے میں اہل کمال اور غیراہل کمال کی شناخت کے لئے ایک قاعدہ کلیے بھی بتائے دیتا ہوں کہ دہ نہایت مفید ہے۔وہ بیہ ہے کہ ولایت نبوت سے مستفاد ہے۔جس بزرگ کی حالت ا نبیاء علیهم السلام کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوگی وہ زیادہ با کمال ہوگا۔ سوانبیاء نے نہ بھی نعرے مارے نہ بھی کیڑے پھاڑے نہ خلقت سے بھاگے خصوصاً ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امر کا انتظام حضور کے یہاں تھا۔ سلطنت کا انتظام حضور نے ایسا فر مادیا کہ سلاطین دنیائے آپ ہے۔ کھا۔خانہ داری کا انتظام ایباتھا کہ آج کوئی اس کی نظیر نہیں دکھلا سکتا۔ ای طرح ملئے جلنے کھانے پینے حتیٰ کہ بول و براز کے قواعد حضور نے امت کوتعلیم فر مائے۔اہل کمال کی حالت اسی طرز کی ہوتی ہے اور جس طرح آج کل عوام ایسے اہل کمال کو بزرگ وخدا رسیدہ نہیں جانتے اس وقت بھی عام اوگوں نے انبیاء کو کامل نہیں سمجھا۔ چنانچہ کہا کرتے يحدمالهنذا الرسول ياكل الطعام ويمشى في الاسواق لولاانزل اليه اس رسول کوکیا ہوا کہ کھانے کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھر تاہے ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا کہان کے ساتھ رہ کرلوگوں کوٹیلیغ کرتایاان کے پیاس کوئی ٹز انہ ہوتا (یہ ہم ہے بھی زیادہ غریب مفلس ہیں ہم دو وقت کھانا کھاتے ہیں ان کوایک وقت بھی کئی گئی دن میں ملتا ہے ایتھے اللہ کے بیارے ہیں کوئی اپنے ہیارے کو بھو کا بھی مارا کرتا ہے ) یا ان کے یاں کوئی باغ ہوتا کہ بیاس ہے کھاتے (غرض کوئی وصف ایسا ہوتا جوہم میں نہیں یہ کیسے نبی ہیں جو ہم سے متاز نہیں ہیں ) اس طرح جو اولیاء اللہ اس شان کے ہوتے ہیں ان پر لوگ \_ له بمیشه سل مجمی بهی سله مرید کولوث بوت کردینا حالت غیر کردینا به ماصل کی ہوئی۔ ه پیتاب یا خانه

اعتراض کرتے ہیں اور جوخلقت ہے بھا گتا ہے کھا تا پتیانہیں نگار ہتا ہوکسی ہے بات نہ کرتا ہووہ بزرگ ہےاورا گرخلاف عادت کوئی امراس ہےصادر ہوگیا کسی پرکوئی تضرف کر دیا اس کوتو نبی سے بڑھ کر جانتے ہیں حالانکہ تصرف کوئی چیز نہیں بیتو ریاضت کے ہندو جُوگیوں میں بھی بیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ اہل کمال اس کو اجھانہیں جانتے۔حضرت خواجہ عبيدالله احرار رحمة الله عليه فرمات بي عارف راهمت نباشد يعني عارف كوجمت لعني تصرف نہیں ہے ہمت کے وہ متعارف معنی نہیں کہ کسی کام کی ہمت نہیں بلکہ ہمت کے معنی تصرف وغیرہ کے ہیں۔مطلب بیہ ہے کہ عارف کوتصرف نہیں ہوتا اور وجداس کی بیہ ہے کہ جس قدر عرفان بزھے گا فنا بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جلی جاتی ہے ادر اپنے سے نظر آٹھتی جاتی ہے۔ و کھنے تحصیلدارا ہے اجلاس میں بیٹے کر بڑے بڑے احکام صادر کرتا ہے لیکن گورنر جنزل کے سامنے جب آتا ہے تو اس کی وہ حالت ہوتی ہے جواد نیٰ ارد لی کی ہے اس طرح عارف کو جس قدرمعرفت بڑھے گی وہ منتاجلا جائے گا۔ فناہے اس کو فاعلیت مستقلہ من وجہ کے تصور ے غیرت آئے گی اور معرفت سے دوسرے کی طرف توجہ تام کرنے سے غیرت آوے گی اور تصرف میں یہی ہوتا ہے کہ دوسری طرف توجہ تا م کرنا پڑتا ہے۔ اور مذہبیر مسنون اس ہے مشتیٰ ہے کہاس میں فاعلیت وتوجہ میں استغراق نہیں ہوتا۔ عارفین میں دو باتیں ہوتی میں برکت اور کرامت۔

برکت اور کرامت کی حقیقت اور تصرف اور کرامت میں فرق برکت یہ ہوتی ہے ان کے وجود باجودے بارش ہوتی ہے بیاری دور ہوتی ہے

آ فات اورحوادث لل جاتے ہیں کیکن ان کوخبر تک نہیں ہوتی جیسے آ فتاب جب نکاتا ہے تو سب کومنور کر دیتا ہے۔ لیکن آ فتاب کو پچھ خبر تک نہیں کہ میری ذات سے سس کس شے کو نفع

ا استقت ومحنت سے کیونکہ جو چیز جتنی لطیف ہوتی ہاتی ہی طاقت والی ہوتی ہے مٹی سے پھر پھر ساوہا او ہا استقت ومحنت سے کیونکہ جو چیز جتنی لطیف ہوتی ہاتی ہی طاقت والی ہوتی ہے مٹی سے پھر پھر ساور کے او ہا او ہے ہے آگ آگ سے پانی پانی ہے ہوااور بکی طاقتور ہے تو خیال کی قوت اور زیادہ طاقتور ہے مشت سے بڑھر کر مسمر برم اور شعبد دبازی بن جاتی ہے۔ دومر سے میں ردو بدل یعنی تصرف کرنا ای مشتق خیالی قوت سے ہوسکتا ہے۔

اللہ میں نہی درجہ میں خور مستقل کرنے والا بنے کے تصور سے ساہ پوری توجہ سے اصلاح تربیت بلنے وغیرہ

پہنچ رہا ہے۔اور دوسری شے کرامت ہے وہ بھی بھی عارفین میں ہوتی ہے۔کرامت میہ ہے۔ کہ کی خارق اعادت کا ان کے ذریعہ سے ظاہر ہونا کرامت میں قصد نہیں ہوتا گوعلم ہواور تصرف میں قصد کرنا اور توجہ اس کی طرف مبذول کرنا ضروری ہے ہاں اگر اذن الہی اس تقرف کا ہوتو اور بات ہے۔

# رسول الله على في في مشكلات مين دعا كين كي بين التدعيق في مشكلات مين دعا كين كي بين التدعيق الت

یمی وجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام اور حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے امور تازلہ میں دعائیں بہت کی جب کہ انبیا آیا کہ آئیسیں بند کر کے اس طرف توجہ وتصرف کیا ہو چنانچہ آیا ہے کہ حضور نے دعافر مائی۔ اللهم اعز الاسلام بعمر بن المخطاب او بعمر بن هشام لیمی اللہ اللہ ما ال

سینہیں کیا کہ ان کی جانب توجہ فرمائی ہوا ورتصرف کیا ہو بلکہ دعافر مائی اگر تصرف ہوتا تو دوکانا م شد لینے کیونکہ تصرف میں بلکہ وی لازم ہے ایک کو معین کر کے جب تک اس کی طرف کامل توجہ نہ کی جاوے کی جھنہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارہ میں دعا قبول فرمائی اوروہ مسلمان ہو گئے۔ غرض بیتو آیا ہے کہ حضور نے ہدایت کی دعائیں فرمائی ہو ہیں چنا نچہ اصادیت ان دعاؤں ہے مملوہ مشحون ہیں اور میہ بہت کم منقول ہے کہ تصرف کیا ہو۔ اس چنا نچہ اور باذن الہی کی شرط وقید ذکر کر دی ہے۔ اس لئے کہ تصرف کیا حضور نے گاہ گاہ فرمادیا ہے چنا نچہ آیا ہے کہ آ ب نے بعض صحابہ کے سینہ پر ہاتھ مارا۔ ان کا شہر زائل ہوگیا۔ ایک صحابی گھوڑ ہے پر سوار نہ ہو سے تھے۔ آپ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا۔ ان کا دوسوار ہونے گئے سینہ پر ہاتھ مارنا بیقرینداس کا ہے کہ بیغلی تصرف ہے اور اگر کسی کی سمجھ دوسوار ہونے گئے سینہ پر ہاتھ مارنا بیقرینداس کا ہے کہ بیغلی تصرف ہے اور اگر کسی کی سمجھ میں اس کی کوئی اور توجید آجا و بے تو پھراستینا کی حاجت نہیں ہے انبیاء کے تصرف نہ فرمانے میں اس کی کوئی اور توجید آجا و بے تو پھراستینا کی حاجت نہیں ہے انبیاء کے تصرف نہ فرمانے ہے معمول وعادت کے خلاف کے اللہ وغوائی میسیتیں ہوتی اور ویں اور ویں

کا تقم اپنے عموم پررہے گا۔ بہر حال اگر تابت بھی ہوجاد ہے قد شاذ ہے اور شاذ پر تھم نہیں ہوا کرتا سنت وہ ہے جس پر حضور نے مواظب فر مائی ہو مثلاً آپ نے قبا پہنی تھی اس میں سونے کی گھنڈیاں تھیں تو یہاں کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ بیسنت ہے۔ بیان جواز کے لئے آپ نے ایسا کیا۔ اس طرح یہاں بھی کہاجائے گا کہ سنت تو دعا کرنا ہے اور بیان جواز کے لئے شاذ ونا در تصرف بھی فر مایا ہے۔

ر جوع بجانب سرخی (انبیاعلیهم السلام کونددین کے اندرغلوہ وتا ہے الخ)

اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں شبہ مغلوب الحال ہونے کا نہ کیا جاوے جیسا
کہ واضح ہوگیا اب رہی ہے بات کہ جب بینہ غلوفی الدین ہے اور نہ غلبہ عال ہے تو پھراس مدیث کی کیا تو جیہ ہے کیونکہ طاہر اُتو بیعقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ صرت جوری کرتے و کھیر ہے ہیں اور پھرا ہے مشاہدہ کی تکذیب کررہے ہیں اور عقل کے خلاف ہونے سے خود مدیث کی صحت مخدوش ہوگئی۔

## عقل ودرايت خداتعالي برحاكم نهيس

اور مبنی اس شبہ کا یہ ہے کہ آئ کل ایک جماعت بیدا ہوگئ ہے انہوں نے پھواصول درایت کے تراشے ہیں اور احادیث کوان اصول پر منطبق کرتے ہیں اور عدم انطباق کے وقت حدیث کے معنی میں تحریف کرتے ہیں یا حدیث کا افکار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عقل وورایت کی حکومت کواس قدر عام مانا ہے کہ اللہ تعالی پر بھی اس کو حاکم بنا دیا۔ خوب بجھاو کہ اول تو درایت با وجود حاکم ہونے کے خدا تعالی پر حاکم نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں نہ جلنے کوخلاف درایت بتناتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لئے خدا تعالی نے اس کو واقع نہیں کیا جب بات ہے تہماری سمجھ میں نہ آنے سے میہ کیے لازم آیا کہ اس کا وقوع بھی نہیں ہوا۔ درایت خدا تعالی کے قبضہ میں ہے۔ خدا تو درایت کے قبضہ میں نہیں۔ اور بٹن جزئیں وہ سونے چاندی کے مرد کو مازنہیں۔ سے مقل کے مطابق ہونے کے کہ میں اور بٹن جزئیں وہ سونے چاندی کے مرد کو مازنہیں۔ سے مقل کے مطابق ہونے کے

مولاناروم نے ایسی ہی ایک حکایت کھی ہے جس میں وجہ درایت کی بھی بتلائی ہے کہ ایک بادشاہ نے بردی بردی گھاٹیاں آگ سے بھروار کھی تھیں جو بت پری نہ کرتا تھا اس کو آگ میں بین کہ تینک دیتا تھا۔ ایک موحد عورت آئی اس کے پاس ایک بچے تھا اس عورت کو کہا تو بت کو سجدہ نہ کرے گی تو اس بچہ کو آگ میں بھینک دیں گے اس نے صاف انکار کر دیا چنا نچہ اس بچہ کو آگ میں بچہ کو آگ میں بچہ کو آگ میں سے ماں کوندادی

اندر آمادر که من ایم جاخوشم گرچه در صورت میال آتشم (امال اندرآ جاو کیونکه میل یبال خوش خوش بول گوصورت میل آگ کے اندر بول) اندر آبار ایرانیم بیل میل بیل کو در آتش یافت وردویاسمیل (اندرآ جاو اورابرانیم علیه السلام کے داز دیکھوکہ جنہوں نے آگ کے اندرگاب وچنبلی یائی تھی)

آندر آئید اے مسلماناں ہمہ غیرعذب دیں عذاب ست آل ہمد (اندر آئید اے مسلمانال ہمہ کے سوااور تو سب کچھ عذاب ہی ہے ا

چنانچہ مال بھی آگ کے اندر کو دیڑی اور مسلمانوں نے گرنا شروع کیا اور سب سیجے سالم رہے۔ آخر بادشاہ نے جھلاکر آگ کو خطاب کیا کہ اے آگ بچھ کو کیا ہوا تو آگ نہیں رہی۔ آگ نے جواب دیا

گفت آتش من بها نم آتشم اندر آتا تو به بینی تابشم (آگ نے کہا میں تو وہی آگ بول تو اندر آ جاتا کہ میر ہے جلانے کود کھے لے)
طبع من دیگر گشت و عضرم تیخ هم ہم برستوری برم
(ندمیری طبیعت دوسری ہوئی ندمیر اخمیر میں تو حق کی تلوار ہوں اجاز ت سے ہی کاٹ کرتی ہوں)

مولا نااس کاراز قرمائے ہیں جس میں درایت کی وجہ بتلائی ہے۔

خاک و بادو آب و آتش بندہ اندہ اندہ اند (مٹی ہوا پانی آگ سب انہی کے بندے ہیں میرے تمہارے سامنے مردہ مگر حق تعالی کے سامنے زندہ ہیں)

پی آگ بے شک فاعل ہے گر کب تک جب تک کہ اللہ تعالی اس کو معطل نہ ہو فرماویں اور جب معطل فرماویں کی کام کی نہیں جسے تحصیلدار حاکم ہے جب تک معطل نہ ہو جب معطل ہوگیا تو جسے اور ہیں ویسا ہی وہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ نے نہیں جلیا یاس کئے کہاس کو تھم ہوگیا۔ یاناد کونی ہو دا و سلاماً علی ابراہیم (اے تہیں جلایا اس کئے کہاس کو تھا ہرا خال ف درایت ہے کیکن آگر ٹو ٹھنڈ اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر) پس کو یہ ظاہرا خلاف درایت ہے کیکن خود یہ کم درایة کا کہ الناد محرقة حق تعالیٰ (آگ جلانے والی ہے) برتو جمت نہیں۔

# ہم لوگوں کی درایۃ ناتمام ہے اس داسطے ہم کو بعض احکام خلاف درایۃ معلوم ہوتے ہیں

دوسرے آپ کی درایت بھی تو ناتمام ہے چنانچہ آپ کی درایت تو صرف اس قدر ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو آپ نے خلاف درایة سمجھ لیا حالانکہ واقع میں سے درایت کے بھی خلاف درایة سمجھ لیا حالانکہ واقع میں سے درایت کے بھی خلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ مرقد کی حقیقت یہ ہے اخت مال المغیر حفید اس کی تحقیق کے لئے چار چیزوں کی ضرورت ہے اول لینا' دوسرے مال کالینا' تمیرے غیر کا مال' چو تھے خفیہ لینا' آئکھ ہے صرف اس قدر دیکھا جاتا ہے کہ خفیہ مال لینا مگر مال الغیر بونا۔ بیر آئکھ سے کسیے معلوم ہوا ہمکن ہے کہ وہ شے اس کی ہویا اس نے اجازت سے لی ہوتو حضرت عیسیٰ نے اول اس ہیئت کو دکھی کر فر مایا کہ چوری کی ہے پھراس کی تم کے بعد دوسرا عقلی احتمال سخضر ہوگیا کہ شاید میسرقہ نہ ہواور یہ جھا ہو کہ اس جیئت میں کوئی عارضی مصلحت موگی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے عقل اس قدر ہے اس طرح جن جن چیزوں کو آپ خلاف ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی عقل اس قدر ہے اس طرح جن جن چیزوں کو آپ خلاف مقل کہتے جیں میں ان شاء اللہ تعالی ایک ایک وعلی پر شطبق کرسکتا ہوں۔

#### کھانے کمانے کی عقل کوئی عقل نہیں ہے

ہم ادر آپ عاقل نہیں ہیں ہاں آگل ہیں۔ لیمیٰ ہم کو کھانے کی عقل ہے مثل بہائم
کے چنا نچ بعض جانورا پنے کھانے پینے کی ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ عقلاء بھی نہیں کر سکتے۔
رجواڑوں ہیں سنا ہے کہ دیت کے اندر تر پوز چھپے دیتے ہیں بیلوں کو جب بیاس لگتی ہے تو
ریت کو کرید کر تر پوز نکال کر کھالیتے ہیں۔ اور آ دی کو تلاش ہے بھی نہیں ملتے اس کھانے پینے
کی قد بیروں کولوگ تر تی کہتے ہیں تر تی ہے ہوئی کہ بیل کے برابر ہو گئے۔ حضرت بیر تی نہیں
ہے تر نی بیہ ہے کہ خداوند تعالی نے تم کو عقل دی ہے اس کو دین کے کاموں میں صرف کر و
کھانے پینے کی عقل تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے بلکہ تم سے زیادہ ہوتی ہے اس پر تو چا ہیے کہ
وہ زیادہ تر تی یافتہ ہوں آگر یہی تر تی ہے تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوگا۔

رجوع بجانب سرخی (سمع بصر قلب جوارح کی حفاظت کاحکم)

یہ قصد ہے میسی عایہ السلام کا انہوں نے کس قدرا حتیاط فرمائی اور لا تقف ما لیس لک ب علم پر کیماعمل کیا ہم لوگوں کی حالت سے کہ ذرا سے شبہ میں چور کہد دیتے ہیں محض قرائن سے کسی کو چور کہد ینانہا یت براہے۔

> کسی عمل سے چور کا نام معلوم کر کے اس برچوری کا الزام لگانا جائز نہیں

اس پرایک اور مضمون یاد آگیا کہ بعض لوگ چور کے معلوم کرتے کے واسطے ایک عمل لوٹا گھمانے کا کیا کرتے ہیں۔ اس برسورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ جس کے نام پر لوٹا گھمانے کا کیا کرتے ہیں۔ اس برسورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ گھوم جائے اس کو یقینا چور بجھتے ہیں اور اس عمل میں غلطی کا اختمال ذرانہیں بجھتے اور کہتے ہیں کہ بیقر آن کا عمل ہے۔ یادر کھویہ حرام ہے۔ شریعت میں بلاا پنے ویکھیے یادوعادل کی گواہی بغیر کسی کو چور بجھنا ممنوع ہے اور میہ جو کہتے ہیں کہ قر آن کا عمل غلط ہیں ہوسکتا اس میں مغالطہ ہوتا تو واقعی بقینی ہوتا اور یہی معنی ہیں اس کے کہ قر آن میں اس کے کہ قرآن میں اس کے کہ قرآن میں اس سے کہ قرآن میں اس کے کہ قرآن میں اس سے کہ قرآن میں معنی ہیں اس سے کہ تو کہ معنی ہیں اس سے کہ تو کہ معنی ہیں اس سے کہ تو کہ تو کہ معنی ہیں اس سے کہ تو کہ

اختال ملطی کا نہیں اور ظاہر ہے کہ بیمل قر آن کا مدلول نہیں خودتمہارا گھڑا ہوا ہے آگر کوئی مخص ایک بڑاسا قر آن لے کرکسی کے سر میں مارد ہے اوروہ زخمی ہوجاوے تو کیا کوئی شخص میں کہ سکتا ہے کہ بیمل جائز ہے کیونکہ قر آن کے ذراجہ ہے ہوا ہے۔

# رجوع بجانب سرخی (سمع بصرقلب جوارح کی حفاظت کا حکم)

حاصل بیہ ہے کہ و لا تعقف ما لیسس لک بید علم میں بطریق ندکور ذبان کی حفاظت کا تحکم بھی داخل ہوگیا اور ہاتھ کی حفاظت اس طور سے داخل ہوئی کہ بلاتحقیق جرم کسی برظلم کرنا حرام ہے اور اس میں مخالفت ہوئی و لا تعقف الاید کی اس طرح پاؤں کی حفاظت بھی داخل ہے۔ کہ بلاتحقیق جواز شرع کسی ناجا کر مجمع میں جانا حرام ہے اسی طرح سب جوارح کی حفاظت اس میں داخل ہوگئی اور سمع و بھر و فواد کی حفاظت تو بالتصریح ہی اس میں نگرور ہے۔ مثلاً کان کو غیر مشروع اصوات و مضامین سے بچانا آئکھ کو غیر محارم کی طرف نظر کرنے نے بچانا قلب کو گمان بدوغیرہ ہے بچانا۔

#### معصیت سے بیار ہنا بڑی کرامت ہے

حکایت: حضرت جنیدگی بیر حالت تھی کہ ایک شخص آپ کا امتحان کرنے آیا اور دس برس تک آپ کے پاس رہا گر معتقد نہ ہوا ایک روز کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بزرگی کی شہرت کی تھی لیکن میں دس برس سے آپ کے پاس ہوں اس مدت میں میں نے آپ کی فرای کرامت نہیں دیکھی ۔ آپ نے فرایا کہ تو نے اس مدت میں جنید کوکسی گناہ صغیرہ یا کہیں میں جنید کی سے جواب دیا کہ گناہ تو کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرایا کہ جنید کی سے جھوٹی کرامت ہے کہ دس برس تک اس سے خدا کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔

# کوئی شخص کیسے ہی درجہ کو کیوں نہ بھنچ جائے احکام شرعی اس سے ساقط ہیں ہوتے

حکایت: علی بذاایک دوسرا واقعه ان کامشهور ہے کہ ان کے زمانہ میں چند مدعیان

تصوف كايةول آپ كے پاس پهنچا كه وه كہتے ہيں نسحن و صلن اولا حاجة لنه الى الصيام والصلواة آپ نے بار فرمايا۔ صدقو افى الاصول ولكن الى السقوا اور پھرفرمايا كه اگر بين بترار برس زنده ربول تونفل عبادت بھى بدول عذر شرعى ترك نه كرول۔

# بزرگول کی خدمت میں اصلاح کی نیت سے جانا جا ہے

## ان کے پاس جا کرونیا کے قصے نہ شروع کردینے جاہیں

بعض لوگ بزرگول کی خدمت میں جاتے ہیں لیکن نیت ان کی محض وقت پورا کرنا اور ول بہلا نا ہوتی ہے اور علت اس کی ہے کہ بزرگول کے پاس جا کر دنیا بھر کے قصے جھڑ ہے اخبار شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور ان بزرگ کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔

## طالب کوثمرہ کا نتظاراور کسی حالت میں مایوسی نہ جا ہیے

بعض لوگ ایے بھی ہیں کہ وہ اصلاح ہی کی نیت سے جاتے ہیں لیکن تبلت پیند ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ دوہی دن میں ہماری اصلاح ہوجائے ان لوگوں کی بالکل وہ مثال ہے کہ العصائک افداصلی یو مین انتظر الوحی ایسے لوگوں کے جواب میں ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیا کم فائدہ ہے کہ تم کوخدا کے نام لینے کی توفیق ہو گئی اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمائی اگر واقعی کچھی حاصل نہ ہو تب بھی طلب نہ چھوڑنی چاہیے ۔

مالی اور ایا نیا ہم جبتوئے می کئم حاصل آید یا نیا ید آر دوئے می کئم طالب خدا کی بیشان ہے کہ مود فعداس کو بیآ واز آئے کہ تو دوز خی ہے جب بھی اس کو مالی نہ ہو۔

حکایت: ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا اور کہا کہتم عبادت کرتے اسنے دن ہو گئے نہ پیام ہے نہ سلام پھراس سے کیا نفع وہ معمول چھوڑ کرسور ہا۔خواب میں حصرت خصر علیہ السلام آئے اور وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ نہ لیک ہے نہ بیک ہے پھر کیسے دل بڑھے جواب ارشاد ہوا۔

گفت آن اللہ تو لبیک ماست دین نیاز وسوز و دردت پیک ماست حکایت: آیک بزرگ کی حکایت شخ سعدی علیه الرحمة نے لکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بینے تو یہ واز آئی کہتم بچھ بھی کرویہاں بچھ بول نہیں مگروہ بھر کام میں لگ گئے۔ان کے ایک مرید نے کہا کہ جب بچھ نفع ہی مرتب نہیں تو محنت سے کیافا کدہ۔ بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی دوسرااییا ہوتا کہ میں خدا کو چھوڑ کراس کی طرف متوجہ ہوجا تا تو اعراض ممکن میں خدا کو چھوڑ کراس کی طرف متوجہ ہوجا تا تو اعراض ممکن میں خدا کو جھی تھا۔اب تو یہی ایک در ہے قبول ہویا نہ ہو۔

توانی ازاں دل ہر داختن کہ دانی کہ بے اوتواں ساختن اس جواب پر رحمت خداوندی کو جوش ہوااور ارشاد ہوا کہ

قبول ست گرچه بنر نیست کرچه بنر نیست کرچه بنر نیست کرچه بنر نیست فرض طالب کو برحال میں طلب میں مشغول رہنا چا ہے اور بیحالت بونی چا ہے اندریں رہ می تراش و می خراش تادم آخر دے فارغ مباش تادم آخر دے قارغ مباش تادم آخر دے آخر بود! کہ عنایت باتو صاحب سربود

#### كامل كى يبجيان

البنة اس موقع براس كی ضرورت ہے كہ كامل كی كوئی پہچان بتلائی جائے كيونكم آئ كل بہت ہے شيطان بھی لباس انسان میں ہیں۔مولانا فرماتے ہیں

اے بیا اہلیس آ دم روئے ہست پس بہروستے نیاید داد وست تو پہیان اس کی ہے کہ وہ شریعت کا ضروری علم رکھتا ہو کسی کامل شخ کی تربیت میں رہا ہواور اس سے اجازت تربیت حاصل ہو فود شریعت پر عامل ہو۔ شریعت کے خلاف پر اصرار نہ کرتا ہے۔ سنت کا بورا پابند ہو۔ اپنے متعلقین پر شفقت کرتا ہوا حساب میں کی نہ کرتا ہوجس میں بیسب با تیں جمع ہوں وہ کامل ہے اور ایسے ہی لوگوں کی نسبت کہا ہے۔ ہوجس میں بیسب با تیں جمع ہوں وہ کامل ہے اور ایسے ہی لوگوں کی نسبت کہا ہے۔ یہ دیا یہ دیا ہوت ہے دیا

#### مساجد میں دنیا کا ذکر کرنااس کوشرالبقاع بنانا ہے

ایک مرتبہ اوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ شرابقاع کیا چیز ہے اور خیرالبقاع کون ہے جے فر مایا بجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے بو چھا انہوں نے بھی یہی جواب دول گا چنا نچے وہ بو چھنے کھی یہی جواب دول گا چنا نچے وہ بو چھنے کے حضورا قدس کے لئے ان کواس قد رقر بہوا کہ وہ فر ماتے ہیں کہ جھے کوا تا قرب بھی نہیں ہوا یعنی ستر ہزار جاب درمیان ہیں رہ گئے ۔غرض در بار خداوندی سے جواب ارشاد ہوا کہ شرالبقاع بازار ہے اور خیرالبقاع مسجد سوغور کرنا جا ہے کہ دونوں میں ماب الا متیاز کیا ہے۔ بجو ذکر اللہ وذکر الدنیا کے پس معلوم ہوا کہ مسجد کا موضوع۔ اصلی ذکر اللہ ہے ایس معلوم ہوا کہ مسجد کا موضوع۔ اصلی ذکر اللہ ہے کہ دونوں میں ماب الا متیاز کیا ہے۔ بجو ذکر اللہ وذکر اللہ نیا کے پس معلوم ہوا کہ مسجد کا موضوع۔ اصلی ذکر اللہ ہے جو کہ اصل و برانی ہے۔

## جوبات معلوم نه ہواس میں ناواقفی کے اقر ارسے شرمانا نہ جا ہے

اوراس جگہ برآپ کے اور جرائیل علیہ السلام کے لا ادری فرما دینے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی جائے کہ جو باوجود نہ معلوم ہونے کے مسائل کا غلط سلط جواب و ہے برمستغد ہو بیٹھتے ہیں۔ نیز وہ لوگ سمجھیں اور متنبہ ہوں جو باوجود کتاب کا مطلب نہ آنے کے طالب علموں کو بچھ نہ بچھ جواب دینے جلے جاتے ہیں اور سینہیں کہد دیتے کہ بہم مقام نہیں آتا جونہ معلوم ہو کہد دینا جا ہے کہ بیٹیں معلوم۔

حکایت: برار چمبر ہے کی برادھیانے کچھ بوچھا اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں برادھیا کہ جمھے معلوم نہیں برادھیا نے کہا کہ ہا کہ ہا کہ بادشاہ کی آئی تخواہ کھاتے ہواور بیات تم کومعلوم نہیں۔ برار چمبر نے جواب دیا تخواہ تو جھے معلومات کی ملتی ہے اگر مجہولات کی ملنے لگے تو بادشاہ کا ساراخزانہ بھی کافی نہ ہو۔

# دنیامیں حق تعالیٰ کی رویت کسی کوئیں ہوسکتی اور ندان کی کنہ تک رسائی ہوسکتی ہے

اور حضرت جبرئيل عليه السلام كاستر ہزار حجاب كو كمال قرب كہنا قابل غور ہے كہ جو

اوگ دنیا میں تھوڑا سا ذکر وشغل کر کے حق تعالیٰ کی رویت کی ہوں میں بڑتے ہیں ۔ کتنی بڑی غلطی ہے کیا جرئیل علیہ السلام سے زیادہ قرب جائے ہیں ادراس سے بھی بڑی علطی ہے اگررویت سے بڑھ کر ذات کی کنہ کوا دراک کرنا جا ہیں کیونکہ خدا وند تعالیٰ کی ذات کی کنہ تک رسائی نہیں ہو عتی۔اس لئے اس کو ہرگز نہ سوچنا جا ہے البنته افعال خداوندی میں غوراور مدیر كرنا چا بيد تفكرو افي الأء الله و لا تفكروا في ذاته كى يزرك كاقول ب

دور بینان بارگاہ الست غیرازیں بے زبردہ اند کہ ہست ائے برتر از خیال وقیاس و گمان ووہم در ہر چه گفته اندوشنیدیم وخواندہ ایم ماتبچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

آنچہ اندر راہ ہے آید بدست جیرت اندر جیرت اندر جیرت است دفتر تمام گشت و بیایال رسید عمر

بإن البيته قيامت مين حسب وعده رويت ذات بلا تجاب بهو گي اور عديث مين جوآيا ہے کہ اس دن کوئی اور بردہ نہ ہوگا۔ بجزر داء الكبريا كے اس سے بلا تجاب ہونے پرشبہ نہ ہو کیونکہ اس کے معنی بھی بہی ہیں کہ رویت تو بلا تجاب ہوگی مگر عظمت وجلال و کبریائی کی وجہ ت احاط ند ہو سے گا۔ روائے کبریااس کوفر مایا ہے دنیا میں بلا حجاب رویت نہیں ہو عتی ۔ میں عقیدہ اورمسئلہ شرعی ہے اور حضرت پیران پیرسید ناشنخ عبدالقاور جیلانی قدس سرہ العزیز کی طرف جویة عرمنسوب ہے کہ ہے ہے جابانہ درآ از در کا شانہ ما

توبیموول برحجاب مجوبین غافلین ہے یا قیامت کے روز کے لئے اشتیاق لقا کا اظہار فرماتے ہیں کیونکہ درآ صیفہ امر ہے اور وہ استقبال کے لئے ہے۔ اور اگر میشعرکسی اور شاعر کا ہوتو ہم کوضر ورت تا ویل کی نہیں۔

بيريه الركوئي بات خلاف شرع موتواس كومتنبه كري مكرادب سے اور اس کا بیان کہ عاشقوں کی گستاخی عین ادب ہے حكايت: حضرت سيداحمد بريلوي رحمة الله عليه مولانا شهيداحد رحمة الله كيبرايك دن صبح کی نماز میں بعیدنی شادی ہونے کے ذرادر میں بہنچے۔ان کے مرید مولوی عبدالحی صاحب نماز کے بعد وعظ فرمانے بیٹھ گئے۔اس میں یہ بھی کہا کہ بھن لوگوں کا یہ حال ہے کہ جورہ کی بغل میں پڑے رہے جی اور تکبیراوٹی قضا ہوجاتی ہے۔ جناب سیدصاحب نے نہایت شکریادا کیااور فرمایا اب ایسانہیں ہوگا۔ اس بیان کے بعد فرمایا کہ مولوی عبدائحی صاحب نے باوجود یکہ ظاہر أیہ عنوان خان خان خان خوان کے بعد فرمایا کہ مولوی عبدائحی کے مانکومعلوم تھا کہ سیدصاحب عنوان خان خان کا میں اس میل نہ آئے گا بلکہ خوش ہوں کے۔اوران کے خوش کرنے کو بادبی اختیار کی کے دل میں اس میل نہ آئے گا بلکہ خوش ہوں کے۔اوران کے خوش کرنے کو بادبی اختیار کی گفتگوئے عاشقاں در کار رب جوشش عشق سے نے ترک ادب بین میں سے زوکس در نہاں بادب تر نیست زوکس در نہاں بادب تر نیست زوکس در نہاں!

ایسا ہی قصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو عدیث میں ہے کہ
آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب تم مجھے سے خفا ہوتی ہواس
وقت الاورب اب واهیم کہتی ہواور جس وقت خوش ہوتی ہوتو اس وقت الاورب مصحمد
کہتی ہو۔حضرت عائشہ نے فر مایا کہ الاهیجہ الااسمک بعض با تیں الیم ہوتی ہیں کہ
اگر کوئی اور کرے بے ادبی میں داخل ہوجائے بلکہ کفر ہوجائے مگر عاشق صادق جوش محبت
اور علاقہ محبت سے کرتا ہے اس لئے وہ عفوہ وتی ہیں۔ حاصل یہ کہ ظاہر آبا تیں ہے ادبوں کی
عروقی ہیں اور باطنا ہوتی ہیں باادب۔

گرچه ماند درنوشتن شیر و شیر کم کسے زابدال حق آگاه شد مادایشال بسته خواجیم و خور درمیال فرقے بود بے منتہا زیںشدن تا آل شدن فرقیست ژرف کار پاکال را قیاس از خود مکیر جمله عالم زین سبب گراه شد گفت اینک مابشر ایشان بشر این ندا نستند ایشان ازعمٰی احمد و بوجهل در بت غانه رفت

مسجد کی حاضری کے وقت کیا حالت ہونی جا ہے اور اس کا بیان کہ اس حالت کے حصول سے مایوس نہ ہونا جا ہے آ داب مجد کو بلا ارادہ تخبہ ایسا خیال کرنا چاہیے جیسا کہ حاکم دنیوی کی حضوری میں قلب اور جوارح کی حالت ہوتی ہے کہ اس کا مصدات بن جاتا ہے۔ کے چیٹم زدن عافل ازاں شاہ نباشی شاید که نگاہ کند آگاہ نباشی اتنا تو ہو وقت ہو ورند حضوری مساجد کے وقت تو مروت ہو ورند حضوری مساجد کے وقت تو مضروری ہے اور ہروقت حاصل ہونا اس حالت کا بول نہ بھھنا چاہیے کہ بزرگان پیشین برختم ہوگیا ہم کوکب ہوسکتا ہے۔

تو مگو مارابداس شد بار نیست با کریماس کار با دشوار نیست در یکھے صحابہ کی کیفیت اوب مسجد کی ہی کہ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عند نے ان دو شخصوں کو جوم بحد نبوی میں بلندا واز ہے با تیں کرر ہے تھے تنیبہ فرمائی اور فرمایا کہا گرتم باہر کے مسافر نہ ہوتے تو تہمیس سزادیتا۔ اتسو فعان اصواتک ما فی هستجد دسول الله صلی اللہ علیه وسلم اوراس میں بیشبہ ہوکہ بی عمر مرفع صوت مجد نبوی کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ مساجد سب رسول اللہ علیہ وسلم اوراس میں اللہ علیہ وسلم کی ہی ہیں۔ چنانچہ فیلا یقسو بن مساجد نما میں آپ نے جیج مساجد کی نبیت اپنی طرف فرمائی ہے۔ ہاں مجد نبوی کا اور نبید و بال مجد نبوی کا اور نبید و بیادہ کی ہو کی ان المساجد للہ اللہ اور جب اللہ کی ہو کی تو بیادہ بھی ضروری ہو وہ یہ کہا ہی کوئی حرکت نہ کرے جس سے اہل مجد کوتاؤی ہو۔ مثلاً یہ خیال میں میں میں میں میان کی وہد میں کہانی میک نہ اور جب اللہ وگا اور اس کو تکلیف ہوگی اس کی وجہ یہ جو کیونکہ اس میں کیونکہ اس کی فرجہ یہ جس کے کہ مجد یں کیونکہ اس کی فرجہ یہ جس کے کہ مجد یں کیونکہ اس کی فرجہ یہ جس کے کہ مجد یں کیونکہ اس کی فرجہ یہ جس کے کہ مجد یں کی موجب ارشاونہوں ریاض الجمتہ ہیں۔ اور جنت میں آزاوتکلیف نہ ہونا چا ہیں۔

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے را باکے کارے نباشد وعاکے واب اوراس کابیان کردعا میں محض معنی جمی مقصود ہیں بخلا ف اورعبادات کے کہان کے اندرا بیک درجہ میں صورت بخلا ف اور عبادات کے کہان کے اندرا بیک درجہ میں صورت بھی مقصود ہے اور بے دبینوں کے ایک شبہ کا جواب وقال دب کے اور بے دبینوں کے ایک شبہ کا جواب وقال دب کے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی

سيد خلون جهنم داخرين ال آيت ك صمون ال سي بجه من آكيا ، وكاكر تقعود بیان تنبیبهات متعلقه دعا ہے اور شاید کسی کو بید خیال ہو ہم تو دعا کیا کرتے ہیں اور اس کی ضرورت وغیرہ کو بھی جانتے ہیں پھر کیوں تمہیہ کی جاتی ہے کیونک تمہید تواس امریس ضروری ہے جس کو جانتا نہ ہو یا کرتا نہ ہو۔ سوضر ورت تنبید کی بول ہے کہ باوجود جاننے اور کرنے کے بھی جب دعا کے بارہ میں تغافل برتا جاتا ہے بعنی اس کے ضروری آ داب وشرائط سے بے پروائی کی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ جانی ہوئی چیز وں سے بھی بڑھ کر کوئی حجاب توئی ہے کیونکہ مجہولات میں تو صرف جہل حجاب ہے کہ اس کا دافع ہونا سہل ہے اور جانی ہوئی چیز میں جب ایسا معاملہ کیا جائے تو وہ حجاب زیادہ سخت ہو گا۔ اور ہر چند کہ بیہ تغافل اور قلب کا حاضر نہ ہونا سب عبادات میں فتیج ہے۔ مگر دعا میں افتح ہے۔ وجہ بیر کہ عبادات میں گواصل مقصود معنیٰ ہے گرتا ہم ایک درجہ میں صورت بھی مقصود ہے اوروہ نیاز و افتقار وانکسار وخشوع قلب ہے جب یہ بھی نہ ہوا تو وہ دعا کیا ہوئی بیان اس کا بیہ ہے کہ مشلا نماز ہے کہ قرائن ہے اس میں علاوہ مقصود معنوی بیٹنی توجہ الی اللہ کےصورت بھی مراد اور مطلوب ہے کہ اس کے قیو د ظاہری ہے مفہوم ہوتا ہے مثلاً وضوَجہت قبلہ وفت کتعین رکعات وغيره اب اگر کوئی شخص بغيرحضور قلب کے رکوع و ہجود وغير ہ شرا لَطَ ہے نماز پڑھ لے تو گو مقصود معنوی توجه الی الله اس میں نہیں ہوئی گرفقیہ عالم یہی تھم دے گا کہ فرض ادا ہو گیا۔اس سے تابت ہوا کہ صورت بھی کسی ورجہ میں مطلوب ہے اور ای کے حقیق سے صحت صلوۃ کا فتو کا صحیح ہوا۔اس تقریرے ہے ہے دینوں کا پیشبہ بھی رفع ہو گیا جو کہا کرتے ہیں کہ صاحب دل تو حاضر نہیں پھرنماز کیا پڑھیں ۔معلوم ہوا کہ علاوہ حضور قلب کے کہ عثی اور حقیقت ہے نماز کی ہے صورت ظاہری رکوع سجود بھی مقصود۔ دوسری نظیر کیجئے روز ہے مقصود معنوی قوت ہیمیہ کا تو ڑناا ورمغلوب کرنا مطلوب ہے مگر ہایں ہمہ! گرکوئی شخص سحری کوابیہا پیٹ بھر کھائے که افطارتک اس کوبھوک ہی نہ لگے تو اس صورت میں قوت بہیمیہ تو سیجھ بھی نہیں ٹوٹی مگرروز ہ کی چونکہ ظاہری صورت بوری ہوگئی ہے روز ہسجیح ہوگا۔ تیسری نظیر اور کیجئے زکو ہ کہ مقصود

معنوی اس سے اغزاو مساکین ہے گر بایں ہمداس کے لئے ایک خاص مقداد ایک خاص وقت معنوی اس سے اغزاو مساکین ہے گونکہ وقت معین ہے جس سے مقصودیت صورت ایک درجہ بیس یہاں بھی خابت ہوتی ہے گونکہ صرف اغزاتو ان امور پرموقوف نہیں لیکن دعا میں نہ کسی وقت کی شرط نہ ذبان عربی گی شرط نہ کسی خاص جہت کی شرط نہ کوئی مقدار معین نہ وضووغیرہ کی قیداس میں صرف عاجزی نیاز مندی اپنی احتیاج کا اظہار اپنے مولی کے آگے بس بیکا فی ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہاں صورت پر بالکل نظر نہیں معنی ہی معنی مقصود ہیں بس اب بیصرف زبانی دعا کہ آ موخت مارٹا ہوا پر دیا نہ خشیت نہ دل میں اپنی عاجزی کا تصور بیر فالی از معنی دعا کہ آ موخت مارٹا

## دعامين حضور قلب كي ضرورت اور بغير حضور قلب كے دعا كي مثال

اس بے تو جہی کی مثال تو ایسی ہوئی جیسا کوئی شخص کی حاکم کے ہاں عرضی دینا چاہے اور اس طور پرعرضی بیش کرے کہ حاکم کی طرف پیش کرے اور مندا پنا کسی دوست یار کی طرف کر کے اس عرضی کو پڑھنا شروع کر دے۔ دو جملے پڑھ لیے کچھر یار دوست سے بنسی نداق کرنے لیے بچھر دو جملے پڑھ دو جملے پڑھ دو جملے پڑھ دو جملے پڑھ دو ہے اور ادھر مشخول ہو گئے۔ اب سوچ لینا چاہیے کہ حاکم کی نظر میں ایسی عرضی کی کیا قدر ہو گئی ہے۔ بلکہ الٹا شخص قابل مز اکھ ہر ایا جائے گا۔ بس یہی معاملہ ہے دعا کا۔ دعا میں جب تک کہ پورے طور پر قلب کو حاضر نہ کرے گا اور عاجزی اور فرقتی کے دو دعا دعا نہیں خیال کی جاسمتی کیونکہ اللہ تعالی تو قلب کی حالت کو دو کی کے اللہ تعالی تو اللہ کی حاسمتی کیونکہ اللہ تعالی تو قلب کی حالت کو در کی حالت کو دو کی کے اللہ تعالی تو قلب کی حالت کو در کیکھتے ہیں۔

مابرول را نَنگریم و قال را ماورون را بَنگریم و حال را ناظر قلبیم گر خاشع بود گفت لفظ ناخاضع بود

حدیث شریف بیس ہان الله لا ینظر الی صور کم و لکن ینظر الی قلوبکم غرض بیات پورے طور پر ثابت ہوگئ کہ دعا بیس حضوراور خشوع ہی مقصود ہے آگر ہے اس کے بھی کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اس کو یہ بھٹا چاہیے کہ یہ خدا وند تعالیٰ کا جھے پر ابتدائی احسان ہے دعا کا اثر نہیں۔

## دعا کے امر میں اہتمام اور حکماء کی ایک بے عقلی!

آیت اذانشاء کم من الارض و اذ انتم اجنة فی بطون امهاتکم الخیل اس تربیب بدرخواست کاذکر فرایا ہاس کے بعد پیدائش کے بعد کی حالت قابل غور ہے کہ بیحالت ایس تھی کہ کی تم کی تمیزا ورشعوراس وقت تک نہ ہوا تھا اس حالت میں اگرتمام و نیا کے حکماء ستراط بقراط وغیرہ اکٹھا ہوکر صرف آئی ہی تدبیر کرنا چاہیں کہ بچددودہ پینا سیھ جائے تو ہرگزوہ قیامت تک اس پرقا ورثیس ہو سکتے ۔ بیاس قادر ذوا لجلال کی حکمت اوراس کی رحمت اور عنی اس کے کہ بیخودوہ جو سناسکھایا ۔ حکماء کہیں گے کہ بیخود طبیعت کا تعل ہے مگر جب کہ خودوہ طبیعت ہی کو دودہ چو سناسکھایا ۔ حکماء کہیں گے کہ بیخود طبیعت کا تعل ہے مگر جب کہ خودوہ طبیعت ہی کو بیشعور مان چکے ہیں تو ایسے پرحکمت کا موں کی اس کی طرف منسوب کرنا بیشعوری نہیں تو اور کیا ہے۔ تیسر اانہمام دب کے میان اضافت ہے۔ والسو ہیں کہ ہم تم ہمارے بی تیس کہ ہم تم ہمارے بائواوراس کی نظیر دوسری آیت میں اضافت ہے۔ والسو بیوا خوا نی کا ذکر ہے۔ گر

آیت و لویؤ اخذ الله الناس کے تعلق ایک عجیب شخفیق اس آیت کے متعلق ایک فائدہ علمیہ تفییر یہ بچھنے کے قابل ہے کہ آ دمیون کے مواخذے کی تقدیم پریمام دواب کے ہلاک کو کیسے مرتب فرمایا تو وجہ اس کی سے کہ سب چزیں انسان ہی کے لئے بیدا ہوئی ہیں جیسا کہ ارشاد ہے۔ ھوالہ ذی حلق لکم ما فی الارض جہ میعاً یعنی تمام چزیں چوز مین میں ہیں تہمارے لئے پیدا کی ہیں خواوان کا نفع بلاواسط تم کو پنچے یا واسط درواسط پس چونگہ انسان کے لئے ہی سب چزیں پیدا کی ٹی ہیں اس لئے انسان اگر گناہ پر ہلاک کیا جاتا تو دوسری چزیں بھی اس لئے ہلاک کی جاتیں کہ جب وہی ندر ہا۔ جس کے لئے یہ سامان تھا تو پھراس سامان کی کیا ضرورت جب آ دی شہو تو پھر خیمے ڈیرے ور گراسباب سامان کس کام کے البتہ یہ شبداور باقی رہ گیا کہ بروں کو تو ان وی جو کے برے کام کی سراملتی ہے اور نیک آ دمیوں کو کیوں ہلاک کیا جاتا۔ سواس کا جواب سے کے برے کام کی سراملتی ہوئے ہیں اور انسان کی ضرور تیں تھرن و آ سائش کے متعلق اس کثر ت سے ہیں کہ تھوڑے آ دمی اس کو ہرگز پور آئیس کر سکتے پھراگر بروں کے بعد نیک زندہ دہ ہے تو ان کا جوبات اس کے لئے یہ مرناہی تھا گر کروں کے بعد نیک زندہ دہ ہے تو بین کا جوباتا۔ سواس کا جوبات ان کے لئے یہ مرناہی تھا کہ دور صب کے بعد نیک زندہ دہ ہے تو ان کا جینا و بال ہوجاتا۔ ان کے لئے یہ مرناہی تھا کہ ورضت ہوتا۔

دعاا گردنیا دی مباح کے لئے ہووہ بھی عبادت ہے بخلاف اور عبادات کے اور اس کاراز اور فناء الفنا کی تو شیح ایک مثال سے ایک خصوصیت خاص دعا میں اور عبادات سے زیادہ یہ ہے کہ اور جنتی عباد تیں ہیں اگر

ایک هموهیت ما اس و عایل اور عبادات سے ریادہ یہ کہ یہ اگر دنیا کے لئے ہی ہوتو

میں کے لئے ہوں تو عبادات نہیں رہنیں مگر دعا ایک ایک چیز ہے کہ یہ اگر دنیا کے لئے ہی ہوتو

مانکے جب بھی تواب کا سخق ہے گا برخلاف اور عبادات کے کہ اگر ان میں دنیوی عاجت
مطلوب ہوتو تو اب نہیں مانا چنا نچہ نجۃ الاسلام امام غزائی نے لکھا ہے کہ اگر طبیب نے کسی کو مطلوب ہوتو تو اب نہیں مانا چنا نچہ نجۃ الاسلام امام غزائی نے لکھا ہے کہ اگر طبیب نے کسی کو رائے دی کہ تم آئ دن کا کھانا نہ کھا واگر کھایا تو ضرردے گا اس نے کہالاؤ آئ روزہ ہی رکھ لیں پس روزہ رکھ لیا تو اس کو خالص روزے کا تو اب نہ ملے گا کیونکہ اس کو دراصل روزہ رکھنا میں مسافرت میں اس نیت سے محمد کے اندراعت کاف کرے کہ مقصور تبیں ایس نیت سے محمد کے اندراعت کاف کرے کہ مردعا میں میں مرائے کے کرا رہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص تو اب اعتمان کا نہ ملے گا ۔ مگر دعا میں میں مرائے کے کرا رہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص تو اب اعتمان کا نہ ملے گا ۔ مگر دعا میں میں مرائے کے کرا رہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص تو اب اعتمان کا نہ ملے گا ۔ مگر دعا میں میں مرائے کے کرا رہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص تو اب اعتمان کا نہ ملے گا ۔ مگر دعا میں میں مرائے کے کرا رہ وغیرہ سے بچوں گا تو اس کو خالص تو اب اعتمان کا نہ ملے گا ۔ مگر دعا میں میں

بات نہیں جا ہے کتنی ہی حاجتیں دینوی مانگومگر پھر بھی نؤاب ملے گا اور دعا میں پیخصوصیت اس کئے ہے کہ دعاسراسر نیاز مندی ہےاور عجز وانکساراورا ظہارعبدیت واحتیاج اور میددنیا کے مانگنے کے وقت بھی محقق ہے اور نیاز مندی خودایک برامحبوب عمل ہے کیونکہ جہاں نیاز مندی ہو گی وہال کبرنہیں رہے گا اور کبراورخو دی بھی بر المبغوض اور بڑا حائل ہے۔ چنانچیہ صديث مين ارشاد يكرال كبرياء رداؤ والعظمة اذاوى روااورازار يمراديرك د دنوں میرے وصف خاص ہیں کہ کوئی دوسراان دو وصفوں کا مدعی محق نہیں ہوسکتا اور حضرت بایزید بسطای رحمة الله علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک دفعه منام میں جناب باری مع وض كياكه دلسى عملي اقرب الطرق اليك جواب ارشاه موادع نفسك و تعال حافظ شیرازی رحمة الله علیہ نے اس مضمون کو کیا خوب فر مایا ہے فر ماتے ہیں ۔ میال عاشق ومعثوق نیج حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میال برخیز تو درد هم شود وصال انیست و بس هم شدن هم کن کمال انیست و بس حاصل مید کداینی خودی کومٹاؤیہاں تک کداس مٹانے پر بھی نظرندر ہے بیعنی اس صفت فنابريهي نظريند باوراس كانام اصطلاح مين فسناء الفناء باوراس كوشاعرانه مضمون نه معجها جائے کہ مٹانے کو بھی مٹاؤ اس کے نظائر تو روز مرہ واقع ہوتے ہیں چنانچہ اس مسئلہ فناء الفناء کی توطیح اس مثال ہے انچھی طرح ہوسکتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی دلر بامعثوق ہواور عاشق اس کے خیال میں متعزق ہواس حالت میں اس عاشق کو پیخیال نہیں ہوتا کہ میں خیال کررہا

> نہیں ہوتی کہ میں سوتا ہوں اور اگریہ خبر ہوجائے تو وہ سوتا ہوانہیں ہے۔ احوال عالیہ کے حصول سے مایوس نہ ہونا جا ہیے اور ان کے حصول کی نشر ط

ہوں کسی کو یا دیجیجئے اس یا د کی طرف ذرا بھی ذہن نہیں جاتا۔ آ دمی سوتا ہے مگر اس وفت پہ خبر

اوران احوال عالیہ کون کریہ ناامیدی نہ جاہے کہ بھلا ہم کویہ دولت کب میسر ہوسکتی ہے اللہ تعالیٰ کافضل بڑاواسع ہے اس کو بچھ دشوار نہیں ہے

تو گو ہار ابدال شہ بارنیست باکریمال کا رہا دشوار نیست البتدایسے احوال کے حصول کے لئے صحبت شیخ کی ضرورت ہے اور صحبت وہ چیز ہے۔

کردیکھوانڈ اکیا چیز ہے سفیدی اور زردی کے سوااس میں پچھ بھی نہ تھا گرمرغی کے سینے ہے۔

اس میں جان آگئ تو کیا صحبت کا ملین کی اس ہے بھی گئی گزری ۔ اور بیوس بھی نہ ہوکہ صحبت تو ایسی چیز ضرور ہے گرخودوہ لوگ کہال ہیں جن کی صحبت میں بیرکت ہو۔ سویقین کے ساتھ بھھوکدا ہے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس برکت کے موجود ہیں۔

کے ساتھ بھوکدا ہے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس برکت کے موجود ہیں۔

ہنوز آل ابر رحمت در فشاں است خم و خخانہ با مہر ونشاں است دل سے میدان طلب میں آنا جا ہیں تا جا ہیں چاتا۔ صدق طلب ہونی جا ہے اور کوشش ۔ طلب ہونی جا ہے اور کوشش ۔

گرچہ رفنہ نیست در عالم پدید خیرہ یوسف وار مے باید و دید یوسف یوسف کہ باوجود دروازے بندہونے یوسف کے دوڑ ہے اورکوشش کی اللہ تعالی نے درواز ہے بھی کھول دیئے اگرصد ق ول سے طلب اورکوشش ہوتو مقصود ملنے کی بقینی امید ہے۔

ر جوع بجانب سرحی (دعااگر دنیا کے لئے ہوتو وہ بھی عبادت ہے)

غرض حاصل ہے کہ دعا کا خلاصہ نیاز مندی ہے اور دعاخواہ کو تم کی ہود بنی یا دنیوی ہوگر ناجائز امرے لئے نہ ہوسب عبادت ہے۔خواہ جھوٹی جھوٹی جھوٹی چیز کی ہو یا بڑی چیز کی۔ حدیث بیس یہاں تک آیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا تعالیٰ ہے ما ڈگا کرو۔ اہل اللہ بھی اظہار عبدیت کے لئے بے صبری کی صورت اختیار کرتے ہیں اہل اللہ بھی اظہار عبدیت کے لئے بے صبری کی صورت اختیار کرتے ہیں اور حضرت ابوب علیہ السلام کی شکایت مرض کی ایک لطیف تو جیہ دکا بیت: ایک بزرگ رور ہے تھے کی نے پوچھا کیوں روتے ہوفر مایا بھوک گئی ہے حکا بیت: ایک بزرگ رور ہے تھے کی نے پوچھا کیوں روتے ہوفر مایا بھوک گئی ہے اس نے کہا کیا ہے ہو کہ بھوک سے روتے ہو۔انہوں نے فرمایا کہ جب مولیٰ کی بھی مرضی

ہوکہ میں بھوک ہے روؤں تو پھراستقلال کیوں اختیار کرول یہ

گر طمع خوامد زمن سلطان دیر! خاک بر فرق قناعت بعد ازیر نالم از آن نا خوش آییش از دو عالم ناله و عم بایش بعض اہل لطا أغب كا قول ہے كہ حضرت ابوب عليه السلام كو جب سيمعلوم ہوا كه الله تعالی کی مرضی ہے کہ میں مرض کی شکایت کا اظہار کروں تب فرمایا رب انبی مسنی الضو الخ ورنه بياظهار بيصبري كي وجهة نقاا كربيصبري موتى توالله تعالى ان كي يول تعريف رُفْرِ مات أن وجدناه صابراً نعم العبد الخ

در نیابد حال بخته بیج خام بس مخن کوتاه باید والسلام کاملین کامقصو دصرف حق تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے

كيفيات باطنيه بران كي نظرنہيں ہوتي

غرض ان کاملین کی نظر خدا تعالیٰ کی رضا پر ہوتی ہے اپنا خط ظاہری یا باطنی سیجھ مقصود نہیں ہوتا جس میں خدا تعالیٰ راضی ہوں وہی کرنے کلتے ہیں۔

گفت معثوتے بعاشق اے فا تو بغربت دیدہ بس شہرہا یس کدای شهراز انها خوشتر است گفت آل شهرے کددروے البراست مركبا يوسف رفح باشد چوماه جنت است او گرچه باشد قعر جاه باتو دوزخ جنت است اے جانفزا ہے تو جنت دوزخ است اے دار با

عاشقوں کی بچھاور ہی شان ہے۔

ذكريء إصلى مقصوداوراس سيقصددنيا کی مذمت خصوص تسخیر کاعدم جواز!

حكايت: حفرت عافظ محدضامن شهيدعليه الرحمة كي حكايت بفر مايا كرتے كه مم تواس واسطے ذکر کرتے ہیں کہ خداتعالیٰ قرماتے ہیں کہ فاذ کو و نبی اذکر کیم یعنی احوال و کیفیات باطنی پرنظر نہ تھی ویکھے محققین کی تو یہاں تک نگاہ ہے کہ خدا کے نام اورا دکام میں کیفیات باطنی تک کا قصد نہ کریں اورافسوں آج کل لوگوں کا بیرحال ہے کہ وظا نف تخصیل دیا کے لئے پڑھتے ہیں کوئی وست غیب تلاش کرتا پھرتا ہے حالا نکہ اس میں جواز تک بھی نہیں۔ کیونکہ اس کے ذریعہ سے جو پچھ ملتا ہے وہ حرام ہے کیونکہ جن سخر ہوجاتے ہیں اوروہ لوگوں کا مال چرا چرا کر عامل کو دیتے ہیں یا اگر اپنا لائیں تب بھی مجبور ہو کر لاتے ہیں ایسا ہی تشخیر قلوب کا حال ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے جو مال دیا جاتا ہے وہ طیب خاطر ہے ہیں دیا جاتا ہے وہ طیب خاطر ہے ہیں دیا جاتا ہے وہ طیب خاطر سے ہیں دیا جاتا ہے دوہ طیب خاطر سے ہیں دیا جاتا ہے دوہ طیب الرائے و مضطر ہو کر دیتا ہے۔

#### عمليات كى خرابيال

اورا گر کسی علی میں جواز بھی ہوتب بھی ایسے اغراض کے لئے اللہ تعالی کے نام کی بے قدری کرنااور بھی ہےاد بی ہےاوراحادیث میں سورہ واقعہ کا پڑھناوغیرہ آیا ہےوہ دنیا کو حین دین بتانے كى غرض ہے ہے جوكہ دين ہى ہے۔كاش بيلوگ بجائے ان اعمال كے دعا كيا كرتے اگر مقصود حاصل ہوجا تا تو بھی مطلب کا مطلب اور ثواب کا تواب اورا گرنہ ہوتا تو بھی دعا کا ثواب کہیں گیا ہی نہ تھا۔ مٰدکورہ بالاخرابیوں کےعلاوہ عمل میں ایک اور بھی خرابی ہے کہ دعا ہے تو پیدا ہوتی ہے عاجزی اور فروتی اور کمل ہے ہیدا ہوتا ہے۔ دعویٰ عامل جانتا ہے کہ بس ہم نے میکردیا اور وہ کر دیا۔ حكايت: مولا نافضل الرحن صاحب تنج مرادآ بادى عليه الرحمة كالوك ذكركرت بي کے فرماتے بیٹھا گرصا حب نسبت عمل کرے تو نسبت سلب ہو جاتی ہے اس کی یہی دجہ ہے کہ عامل کوخدا پرتو کل نہیں رہتا اور عجب پیدا ہوجاتا ہے اور پیمنافی ہے نسبت مع اللہ کے۔ امورا ختیار بیر میں بھی دعا کی ضرورت ہے اور اسباب کے موثر ہونے کی حقیقت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے سر دہوجانے کے قصہ سے رفع تعجب دعا صرف امور غیراختیار کے ساتھ خاص نہیں جیسا عام خیال ہے کہ جوامرا پینے

اختیارے خارج ہوتا ہے وہاں مجبور ہو کر دعا کرتے ہیں ور نہ تدبیر پر اعتماد ہوتا ہے بلکہ امور اختیار به میں بھی دعا کی سخت ضرورت ہے اور ہر چند کہ ان کا وجود اور ترتب بظاہر مذہبر اور اسباب برمبنی ہے لیکن اگرغور کر کے دیکھا جائے خودان اسباب کا جمع ہو جانا واقع میں غیر اختیاری ہے۔ اور اس کا بجز وعا اور کوئی علاج نہیں۔مثلاً تھیتی کرنے میں بل جلانا نتج ہونا وغیرہ تو اختیاری ہے مگر کھیتی اگنے کے واسطے جن شرا اُکا اور اسباب کی ضرورت ہے وہ اختیار ے باہر ہیں مثلاً میر کہ یالانہ پڑے یا کوئی اور ایسی آفت نہ پڑے جو کھیتی کوا گئے نہ دے۔ الل الله جل جلال فرمائة بين كم افرايتم منا تسحر ثون اانتم تزرعونه ام نحن المؤادعون الخ بيمران سب كواحتياج بتعلق مثيت خداوندي كي اورصاف ظابر ہے كهوه عباد کے اختیار میں نہیں ۔ پس نابت ہو گیا کہ امورا ختیار ریبیں بھی تدابیراورکسب کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے۔خصوصاً جب کہ اس پرنظر کی جائے کہ ہم جن اسباب کو اسباب مجھنے ہیں۔ وہ بھی درحقیقت برائے نام ہی اسباب ہیں ورنداصل میں ان میں بھی وصف سبیت معنی تا نیر حل کلام میں ہے۔ بلکہ اختمال ہے کہ عادت اِنٹداس طرح جاری ہو کہ ان کے تلبس واقتران کے بعد حق تعالیٰ اس اثر کوابتداء بیدا فرما دیتے ہوں اور جب جا ہیں اثر مرتب نہ فرمائیں ۔جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اثر کو پیدا نہ فرمایا تو جو مخص اس راز کو سمجھ گیا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام برآگ کے سرد ہونے میں تعجب نہیں کرے گا کیونکہ اگر تعجب ہے تو تا خیر کے مسلوب ہونے میں ہے اور اثر پیدا نہ ہونا چنداں عجب نہیں بالجملهان اسباب کے تاثیر کی ایسی مثال معلوم ہوتی ہے کہ جیسے سرخ حجفنڈی دکھانے سے ریل رک جاتی ہے اب کوئی نا دان یہ سمجھے کہ سرخ جھنڈی میں کوئی تا ٹیر ہے جس ہے ریل رک جاتی ہے تو بیاس کی نا دانی ہوگی۔سرخ جھنڈی سے تو کیارکتی وہ تو کسی چلانے والے کے رو کئے ہے رکی ہے۔ مرخ جینڈی صرف اصطلاحی علامت قرار دی گئی ہے۔ یہی مثال ہے اسباب اور ترتب الركى \_اصل كام تو الله تعالىٰ كے اختيار ميں ہے بياسباب وعلامات محض عیاد کی تسل ودیگر حکمتول کے لئے مفرر فرماد ہے ہیں ،

ورحقیقت فاعل ہر شے خدا است كوئى معشوق ہےاس بردہ زنگارى ميس

این سبیها در نظر با بردما است کب فلک کو بیسلیقہ ہے۔تمگاری میں عارفین اس بات کو سمجھے اور حقیقت حال معلوم کر کے یوں کو یا ہو ہے۔

یار بیرول فتنه او در جهال تشيم صبح تيري مهرباني

عشق من پيدا ومعشوقم نہال کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل كارزلف تست مشك افتاني الما عاشقال مصلحت راتبمة برآموع جيس بسة الد

آب و خاک و باد و آتش بنده اند بامن و تو مرده باحق زنده اند

مثنوی میں اس بہودی با دشاہ کی حکایت ہے جومسلمانوں کو بتوں کے بحدے برمجبور کر کے آگ میں ڈلوا تا تھا۔ یہاں تک کہ اخبر میں بیقصہ ہوا کہ وہ آگ میں نہیں جلتے تھے۔ اس براس یہودی بادشاہ نے آگ ہے مجنو نانہ غصہ میں پیہ خطاب کیا کہ بچھے کیا ہو گیا تو نہیں حلاتی تو آ گنہیں رہی۔آگ نے باذن خالقبا جواب دیا۔

گفت آتش من جانم آتشم اندر آتا تو به بنی تا بشم بھراس گستاخی کا بیانجام ہوا ہے

یائے دار اے سگ کہ قہر ما رسید

بانگ آمد كار تو اين جا رسيد

و محصے وہی آگ تھی ایک کو جلایا ایک کونہ جلایا۔اس سے بیہ بات بہت وضاحت سے ثابت ہوگئی کہ اسباب بھی بااختیار حق ہیں۔ جب یہ ہے تو اسباب کے اعتادیر خالق سے قطع نظرواستغناء كرنابردى غلطى بيغرض اموراختيارىيهول ياغيراختياريسب ميس دعاكي حاجت ثابت مولى-

اموراختیار به میں دعا کے ساتھ تدبیر بھی کرنی جا ہے

اورمباشرت اسباب كافائده

البنة امورا ختیار بیمین اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تدبیر بھی کی جائے اور وعا بھی۔ بینہ ہوکہ بلا مذہبر صرف دعاء پراکتفا کیا جائے۔مثلاً کوئی شخص اولا دکی تمنار کھتا ہے تو اے جاہے کہ اول نکاح کرے اور پھر دعا کرے اور بے نکاح کے اگر یونمی جاہے کہ اولا و جوجائے توبیاس کی نادانی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اسباب بیدا کے ہیں اوران ہیں حکمتیں اور مصلحین رکھی ہیں۔مطلق اسباب کااس طور پر معطل جھوڑ ناافراط وغلو ہے اور ایک گونہ تعطیل ہے حکم اللہ یہ کی جو کہ سوئے اوب اور خلاف عبدیت ہے اور مباشرت اسباب ہیں اظہار عبدیت افتہار الی اللہ بھی ہے جو کہ اعظم مقاصد ہے ہے اس لئے ایسے امور میں مباشرت اسباب اور دعا دونوں کا ہونا ضروری ہے اور اس میں اعتدال اور تعدیل ہے۔

# دعا کے قبول ہونے پر بھروسہ اور لیقین ہوتو بشر طاعدم عارض خاص ضرورا ثر ہوتا ہے گواسباب ناتمام ہی ہوں

بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جل شاندا پی رحمت وعنایات نیک بندوں کی عاجزی اور دعاو زاری پرنظر فر ما کرمش اپی قدرت سے تھوڑ سے سے ناتمام اسباب سے یا بلا اسباب بھی اثر مرتب فرماد سے بیں چنانچہ صدیث شریف میں سے قصہ موجود ہے کہ ایک نیک بی بی نے شور میں سوختہ جھونک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی السلھ میں اور قسنا تھوڑی دیر کے بعد کیاد یکھا کہ تور روٹیوں سے پر ہے اس کی وجہ سے کہ ان لوگوں میں قوت یقید نیادہ تھی پورایفتین اس کی رزاقی پر تھا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے کہ ان لوگوں میں قوت یقید نیادہ تھی باہر کی مرکز میدہ تھے۔ رزاقی پر تھا۔ چنانچہ اس کی فجہ در ملا۔ اسباب ہوا اور سے حضرات تو اللہ تعالیٰ کے برگز میدہ تھے۔ المیس کے یقین اور تو قع اجابت وعا کی کیفیت د کیھئے کے میں غضب الہی اجابت وعا کے لئے مانے نہیں ان رحمت کی مسبقت غضبی حالانکہ میں وال ایسا بحید ہے کہ خودا نہیا علیم السلام کے لئے بھی خلود اور دوام نہیں عنایت کیا گیا۔ مساج عسلت البشو من قبلک المنحلہ مگر شیطان نے رحمت کی وسعت کے بھروس پھراس کی دعا کردی اور تھم بھی ہوگیا۔ فانک من شیطان نے رحمت کی وسعت کے بھروس پھراس کی دعا کردی اور تھم بھی ہوگیا۔ فانک من المعلوم دعا کے قبول ہونے پر بھروس اور یقین ہوتو ضرور المیں منظرین الی یوم الوقت المعلوم دعا کے قبول ہونے پر بھروس اور یقین ہوتو ضرور اثر ہوتا ہے اور یقین الی چیز ہے کہ اس سے بڑے برے آثار پیدا ہوتے ہیں۔

حکا بیت: چنانچ دھنرت علاء بن الحضر می حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں جب نمز وہ مرتدین کے لئے بحرین پر گئے اور راستہ میں دریا پڑا تو ساتھیوں نے اس دجہ ہے کہ تشتی تیار نہ تھی کٹمبر نے کو کہا فر مانے لگے خلیفہ کا تھم ہے جلدی پہنچنے کا اس لئے میں کٹمبر نہیں

سكااوريه كه كردعاكى كدا الله جس طرح توني اسيخ بي موى عليه السلام كى بركت س بن اسرائیل کودریا ہے یارکیا ای طرح آج ہم کو ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکٹ ہے یارا تار دے۔اور دعا کر کے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ دریا پایاب ہو گیا اور سارالشکر یار ہو گیا۔ادرمشہور دکایت ہے کہ ایک مولوی صاحب بسم اللہ کے فضائل میں وعظ فر مارہے تھے کہ بہم اللہ پڑھ کر جو کام کریں وہ پورا ہوجا تا ہے۔ایک جاہل گنوار نے سنااور کہاریز کیب تو الجھی ہاتھ آئی۔ ہرروز کشتی کے یعیے دینے پڑتے ہیں۔ لیل بسم اللہ پڑھ کر دریا سے یاراتر جایا کریں گے۔ چنانچے مدتوں وہ ای طرح ہے آتا جاتار ہا۔ اتفا قالیک روزمولوی صاحب ک دعوت کی اور گھر لے جانے کے واسطے ان کوسماتھ لیا۔ راستے میں وہی دریا آ ملا۔ مولوی صاحب کشتی کے انتظار میں رکے اس نے کہا مولوی صاحب آ بے کھڑے کیوں رہ گئے مولوی صاحب بولے کہ کیسے آؤں۔اس نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر آجا ہے۔ میں تو ہمیشہ بسم الله بي پڑھ كراتر جاتا ہوں مولوى صاحب كى تو ہمت ندہوكى مگراس نے ان كا ہاتھ پكڑا ا ہے ساتھ ان کو بھی یارا تار دیا۔ بیقوت یقیدید ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آ سان کر دیا۔ اسی وجہ سے بعض بزرگ تعویذ دیتے وقت کہددیتے ہیں کہ اس کو کھولنا مت ورندا ترنہ ہوگا۔ وجداس کی یہی ہے کہ کھو لئے ہے ویکھنے والا وہی معمولی کلمات سمجھ کرضعیف الیقین ہوجا تا ہے اور اثر نہیں ہوتا۔ان مثالوں سے ظاہر ہو گیا کہ تھوڑے بہت اسباب جمع كر كے اگر الله تعالى كے بھروسه دعاكى جائے تو الله تعالى اس تھوڑے حيله ميں يقين كى بركت سيسب يحمد يويتا إوريبي معنى معلوم بوت بين واجسملوافي الطلب و توكلوا عليه كيدبيراورمباشرت اسباب يساختصار مو-اجملوا ال كي طرف اشاره ہے اور نظر تقدیر پر ہو و تو کلوا علیہ بین اس کی طرف اشارہ ہے۔

روزی کامدار محض ندبیر برنبیس ہے اور اسکا ایک نہابیت بدیمی نبوت دور درحقیقت اگر روزی صرف سعی و تدبیر پر ہی موقوف ہوتی تو اکثر آ دمی حکمت و تدبیر سے غنا عاصل کر سکتے تھے۔ مگر غنا اور تمول دیکھا جاتا ہے کہ حکمت اور تدبیر اور سعی پر موقوف نہیں بلکہ بکٹرت دیکھا گیا ہے کہ ایک معمولی آ دمی جو دو آنے تین آنے کی مختصر مزدوری کیا کرتا تھا چندسال میں وہ لکھ پتی ہوگیا اگر غنا تدبیراور سعی سے بلا تقدیر عاصل ہوسکتا ہے تو ہم ایک دوسرا آ دمی نتخب کرتے ہیں جو وقت اور ہمت رائے وقد بیر میں اس سے زیادہ اور بدت بھی اس کے لئے دونی تجویز کرتے ہیں اور اس پہلے کو دو آندر دزانہ ملتے تھے ہم اس کو چار آنہ یومیہ دیتے ہیں اور اس پہلے خفس کا تمام کا رنامہ اس کو دیئے دیتے ہیں بھر ہم دیکھیں چار آنہ یومیہ دیتے ہیں بھر ہم دیکھیں گئے کہ اس پہلے کے برابر یا اس کے قریب مضاعف مدت میں کما سکتا ہے۔ ہرگز نہیں ترقی کے اسباب اور تدامیر بہت قویل جانتی ہیں مگر ترقی وہی تو ہیں کرتی ہیں کہ جن کی تدبیر اور سعی کے ساتھ تقدیر بھی مساعدت کرتی ہیں کہ جن کی تدبیر اور سعی کے ساتھ تقدیر بھی مساعدت کرتی ہیں اور افلاس نہیں جاتا۔

## اسباب کے بھرو سے دعا ہے بے فکر نہ ہوجائے اور نہ تو کل کر کے اسباب کو بالکل جھوڑ دے!

اصل یہ ہے کہ نہ تو نرے اسہاب پر مدار ہے بلکہ تقدیر اور مشیت کی موافقت شرط ہے اور نہ یہ کہ کار خانہ اسباب بالکل معطل ہے کہ اس کو چھوڑ کر صرف وعا ہے ہی گام لیا جائے۔ افراط اور تفریط دونوں کو چھوڑیں اس طرح ہے کہ اسباب کو بھی اختیار کریں کیونکہ اس میں بھی اظہار ہے عبدیت اور افتقار الی اللہ کا اور اسباب کے بھر وسد دعا ہے بھی غفلت نہ کی جائے۔ اظہار ہے عبدیت اور افتقار الی اللہ کا اور اسباب کے بھر وسد دعا ہے بھی غفلت نہ کی جائے۔ ہم میں بعضے جومتوکل ہوئے تو اس میں بھی غلو کرنے گئے ہیں ہماری بھی وہی مثال ہے ۔ اگر غفلت سے باز آیا جفا کی تلاق کی بھی ظالم نے تو کیا کی اس اس غلو کی بدولت بعض اوقات تو کل نام ہوتا ہے واقعہ میں تعطل و کم ہمتی کا ۔ اس غلو کی بدولت بعض اوقات تو کل نام ہوتا ہے واقعہ میں تعطل و کم ہمتی کا ۔ یو باز باش کہ صیدے کنی و لغمہ دہی طفیل خوارہ مشو چوں کلاغ بے برو بال

#### تو کل کے شرائط وآ داب

البتہ اگر اسباب معیشت میں اشتغال مفنراس کے دین کو یا مانع خدمت دین کو ہواور شخص اس کا اہل ہے اور تو کل کی ہمت بھی ہے تو تو کل بہتر ہے مثلاً اس کے متعلق تعلیم و تربیت دینی ہوتو اس کوتو کل و دینی خدمت ہے بہتر کوئی کا مہیں البتہ بیضر وری بات ہے کہ تو کل صرف اللہ پر ہو۔ لوگوں کو ہدایا و تھف کے طرف نفس کا اشراف نہ ہو حدیث میں من غیر اشراف نفس کی قید آئی ہے ور نہ وہ تو کل علی اللہ نہیں۔ غرض لوگوں کے اموال کی تاک میں نہ بیٹھا رہے۔ اس مقام پر ایک نکتہ سفنے کے قابل ہے وہ بیر کہ بعض اوقات اہل کشف کو کشف سے آ مدمعلوم ہوکر مال کی طرف اشراف نفس پیدا ہوجاتا ہے یا بعض اوقات اموال مشتبہ کی حقیقت ظاہر ہو کر مال حلال مانا مشکل ہوجاتا ہے۔ سوکشف نہ ہونا بھی اللہ تعالی کا بروا حیان ہے کہ کمل بالسندیں ہوتا۔

حكايت: اشراف كے متعلق بگرام كے ايك بزرگ عالم كاقصہ ياد آيا كدان كے غاص شاگرد یا مریدان کے پاس آئے۔ شیخ کے اضمحلال اور ناتوانی کود کھے کر انہوں نے جائج لیا کہ آج فاقد ہے۔اس لئے وہ اٹھے اور کچھ کھانا لے کرحاضر ہوئے اور پیش کیا۔ شخ نے فر مایا کہ گویہ پہنچا ہے حاجت کے دفت کیکن جھے کواس کے قبول کرنے میں ایک عذر ہے اس واسطے کہ جس وقت تم میرے پاس سے اٹھ گئے تھے اس وقت میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کھانا لائیں گے کیونکہ میرے دل کاتعلق اور اشراف نفس اس کیساتھ ہو گیا اور ایسی حالت میں ہریہ لینا خلاف سنت ہے۔اس کئے اس کے لینے ہے معذور ہوں ماشاء الله مریدیا شاگرد نتھے بمجھدار کہ ذرا اصرار ند کیا جیسا کہ بعض کم فہم لوگوں کی عادت ہے کہ بزرگوں ہے جھک جھک کیا کرتے ہیں حالانکہ نہایت سوءادب ہے بلکہ فورا کھانا لے کراٹھ گئے اور ادھے رائے سے پھرلوٹ آئے اور وہی کھانا پھر پیش کیا اور عرض کیا کہ حضرت لیجئے اب تومیرے داپس چلے جانے ہے اشراف نہیں رہا ہوگا۔اب قبول فرمالیجئے۔شیخ نے قبول فر مالیا اوران کے اس نکته ری اور ذمانت پر آفرین فرمائی۔ آپ نے سنا بزرگان دین نے اشراف ہے کس قدرتحرز کیا ہے۔ غرض تو کل کے آ داب میں سے پیجی ہے کہ اشراف نہ ہو اور بددن اس کے اگر تو کل ہوتو محمود ہے اور جوتو کل کے شرا نط شہوں تو تدبیر مسنون ہے۔ یا لجملہ افراط وتفریط دونوں ہے برکنارر ہے اوراعتدال اختیار کرے۔ گر تو کل میکنی درکار کن کسب کن پس تکب برجبار کن

گفت بینجبر بآواز بلند برتو کل زانوئے اشتر به بند اسباب کا اختیار کرنا نو کل فرض کے خلاف نہیں اور اسباب اور تو کل کے اجتماع کی توضیح ایک مثال سے

اور جان لینا جا ہے کہ تدبیر واسباب کا اختیار کرنا بھی تو کل فرض کے خلاف نہیں ہے اس کی بعید مثال تو وکیل کیسی مجھ لینا جا ہے۔ مثلاً جب کوئی شخص کسی مقدمہ میں وکیل مقرر کرتا ہے تو کیا وکیل مقرد کرنے کے بعد میشخص نکما خالی بیٹھ جاتا ہے ہر گرنہیں بلکہ جتنی کوشش اس سے ہوسکتی ہے خود بھی کرتا ہے اور اس کو خلاف تو کیل نہیں سمجھتا بالکہ یہ بھتا ہے کہ وکیل کے کرنے کا جو کام ہے وہ کرے گا جو مجھ سے بچھ ہوسکتا ہے مجھے کو کرنا چا ہے اس طرح تدبیر کرنا عبدال کے ساتھ تو کل کیخلاف نہیں۔

توکل کے ساتھ ایک درجہ میں اسباب کی رعایت بھی ضروری ہے اور بعض ایسے امور پر تنبیہہ جن سے دوسروں کو ایذ اہوتی ہے اور لوگ ان سے بے بروائی کرتے ہیں

بلکہ بدیرانی چیز ہے کہ جوامور محن غیرافتیاری ہیں جن میں تدبیر کواصلاً دخل نہیں محض وعا ہی بران کا مدار ہے سنن میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی وعا کے ساتھ کچھ صورت تدبیرافتیار کی جاتی ہے۔ چنا نچہ ایک قصہ حدیث ہے بیان کیا جاتا ہے جس ہے معلوم ہوجائے گا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تو کل اور وعا کوجنع فر مایا اور اس حدیث کے خمن میں اور بھی فوائد ہیں۔ ایک صحافی جن کا نام مقداد ہے جو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاف اللہ علیہ وسلم نے کہ خور مایا اور اس حدیث کے ممان پر مسافران مقداد ہے جو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاف کی جو کہ اس جانے مالی کے ممان کی معال کر پھوخو داور دفقاء پی لیا کر واور پھی ہمارے لئے رکھ کریاں بتلادی تھیں کہ ان کا دورہ و انکال کر پچھ خوداور دفقاء پی لیا کر واور پھی ہمارے لئے رکھ دیا کرو۔ اور ان کا ای طرح معمول تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کو آنے میں دیر ہوئی

تو میں سمجھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں دعوت ہوگئی ہوگی یہ خیال کر کے آپ کا حصہ بھی پی گیا مگرا تفاق ہے جب بی چکااس وقت خیال آیا کہ شاید آپ نے پچھ نہ کھایا ہو اور بے چینی کا میرحال ہوا کہ کروٹیس بدلتا ہوں اور نیندنہیں آتی۔اس شش و بنتی میں تھا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اور آپ کی عادت نثریفہ آنے کے وقت میھی کہ جب تشریف لاتے اور ویکھتے کہ گھروالے لیئے ہیں تو بہت آ ہتدہے سلام کرتے اس طرح ہے کہ اگر حاضرین جا گئے ہوں تو س لیتے اور اگر سوتے ہوتے تو آ نکھ نہ کھلتی اس طرح نسائی میں حضرت عائشہ صدیقہ ہے آ ب کاشب برات میں بھیج میں جانے کے لئے آ ہنتہ اٹھنا اور آ ہندہے کواڑ کھولنا سب کام آ ہندہے کرنا تا کہ مونے والے کو تکلیف نہ ہو آیا ہے سوای طرح سلام بھی آہتہ ہے فرماتے کہ اگر کوئی جا گتا ہوتو س لے اور سوتا ہوتو اس کی نیند میں خلل نہ آئے اس موقع پریہ بات یادر کھنے کے قابل ہے کہ بعض لوگ دوسرے آ دمیوں کی تکلیف کا اصلا خیال نہیں کرتے سوتے آ دمیوں میں اٹھ کرسب کام بے تکلف زور زور ہے کرتے ہیں اور اس ہے دوسروں کو ایڈ ا ہوتی ہے ای طرح سے امر بھی موجب ایذا ہے کہ مشغول کار آ دمی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں جس سے اس کے ضروری کام میں حرج بھی ہوتا ہے اور پریشانی بھی۔

آج کل محض لفظ برستی رہ گئی ہے آ داب داخلاق کی حقیقت سے اہل علم بھی بے خبر ہیں

حضرات ہماری بھی حالتیں بگر رہی ہیں ہر چیز میں افراط وتفریط ہورہی ہے اور عوام کی کیا شکایت کریں انصاف بیہ ہے کہ آ داب کو بعض الما علم تک نہیں جانے محض لفظ پرتی رہ گئی ہے۔
مولوی سیتی و آگاہ نہتی خود کیا و از کبا و کیستی
اس لفظ برسی پر ایک مثال یاد آئی ایک شخص کا انتقال ہوا موت کے قریب بیٹے کو نفیدت کی کہ جوکوئی میری تعزیت کو آئے اس کو او نجی جگہ بٹھانا اور نرم اور شیریں با تیں کرنا اور بھاری کیڑے ہے۔

صاحب ان محے والد کے دوست تعزیت کوآئے آپ نے فورا نوکروں کو تکم دیا کہ ان کو میان بربیٹها دووه آینے اور مجرموں کی طرح سے ان کوز بردی پکڑ کر محیان پر بیٹھا دیا۔ اب و داہو جھتے یں کہ ریکیامعاملہ ہے نوکر کہتے ہیں کہ آقا کا یہی حکم ہے۔اب آقاصاحب تشریف لائے تو اس انداز ہے کہا کہ جاجم دری قالین میں لیٹے ہوئے ایک جیب بغلول کیسی شکل ہے و عنه بین آخرمهمان نے بچھ تعزیت میں کہا تو جواب میں فرماتے ہیں گڑانہوں نے پچھاور کہا تو جواب ماتا ہے روئی مہمان پیچارو دنگ ہے غرض کھانے کا وقت آیا۔ گوشت گلا نہ تھا مہمان نے کہیں اس کا شکوہ کیا تو آپ تیز ہوکر کہتے ہیں واہ صاحب میں نے آپ کے لئے پچائ روپے کا کتا کاٹ ڈالا اور آپ کو پسندنیس آیا۔ اب مہمان اور بھی پریشان ہے۔ آ خر تحقیق کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ اباجان نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد اگر کو اُی شخص تعزیت کے واسطے تمہارے پاس آئے تو اس کواو نِچی جگہ بٹھا ناایں واسطے میں نے مچان پر بٹھایا کہ سب سے اونچی جگہ یہی تھی اور بیہ کہا تھا کہ بھاری کپڑ ہے بہن کران ہے ملنا تواس دری فالین ہے ہماری کوئی کیڑانہ تھا۔ تیسرے پیکہا تھا کہ زم اور پیٹھی با نیس کرنا تو گڑ اور روئی ہے زیادہ زم اور میٹھی چیز مجھ کونہ معلوم ہوئی اور وصیت کی تنبی کہ فیمتی کھا نا کھلا نا نواس کتے ہے زیادہ کوئی جانور قیمتی ہمارے گھر نہ تھا۔مہمان لعنت بھیج کر دہاں ہے رخصت ہوا لیس یکی حالت ہماری ہے کہ الفاظ یاد کر لئے ہیں اور حقیقت آ داب واخلاق اعمال کی نہیں مستحصے۔ چنانچہ ہم نے اخلاق نام صرف جا بلوی اور خوشامد اور میٹھی باتیں کرنے کا رکھ ایا ہے۔ سوحقیقت میں اخلاق کونفاق سے بدل دیا ہے اخلاق کی حقیقت بہے کہ ہم ہے کی کو تحسی تنم کی اید اظاہری و باطنی حضوریا نییبت میں نہ پہنچے ہم نے بیہ مجھا کہ اخلاق طاہر داری کا نام ہے گواس سے ایذ ابی مہنچے اس کی پچھ پرواہ نہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پی شفقت اور رعایت که سلام بھی کرتے ہیں تو اس طرح سے کہ کوئی بے چین شہو۔ رجوع بجانب سرخی (توکل کے ساتھ ایک درجہ

میں اسباب کی بھی رعابیت ضروری ہے) میں اسباب کی بھی رعابیت ضروری ہے)

غرض آنخضرت عشاء کے بعدتشریف لائے اور حسب معمول سلام کر کے برتنوں کی

طرف چلے اور وہ صحافی جودوو دولی کرلیٹ گئے تھے میں سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کواس میں دوده ندملا چونکه آنخضرت علی الله علیه وسلم کواس وقت بھوک لگی ہو کی تھی اور طعام کی حاجت تقى - آپ نے حسب معمول کچھ لیس پڑھیس اور بول دعا فرمائی اللھم اطعم من اطعمنی و یکھنے پیدا مرقابل غور ہے کہ اس دعامیں آپ نے تو کل کے ساتھ اسباب کی کس لطیف طور پر رعایت فرمائی کہ بیرطا ہر کر دیا کہ کھانا اکثر اس طرح ماتا ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں لے آئے ورنہ رہجی تو دعا فرما سکتے تھے کہ اے اللہ آسان سے مائدہ بارزق بھیج مگر آنخضرت سلی اللہ عليه وسلم نے تو كل اور مذہبر كوكس اطيف طريق پرجمع فرمايا جبيها مذكور ہوا۔ تمته قصد كايہ ہے كه اس دعا کے سننے کے بعد وہ صحابی اعظمے چونکہ ان کویفین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہوگی اس <u>لئے گوبکریوں کا دودہ دوہ چکے تھے گئر پھریرتن لے کربیٹھ گئے۔</u>اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بھر یوں نے اس قدر دو دھ دیا کہ برتن بھر گیا۔اس برتن کو لے کررسول اللہ سلی اللّٰہ عایہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے غرض اس قصہ کے بیان ہے میتھی کدد مجھنا جاہیے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا وتو کل کے ساتھ اسباب کی رعایت کس طور پرفر مائی۔ پس معلوم ہوا کہ نہ دعا کے بھروے اسباب کوجیموڑ دے اور نداسباب میں ایسا انہاک ہو کہ مسبب الاسباب پر نظر ندرہے اعتدال اصل طریقہ نبویہ ہے اور یہ بدول مخصیل بحمر دعلوم دین کے عاصل ہونامشکل ہے کوئی آ سان کامنہیں جو ہرا کید دعویٰ کرنے گئے ۔

بر تفے جام شریعت در کفے سندان عشق! ہم ہوسنا کے ندا ند جام و سندان باختن آ تخضرت کے افعال سے تو یہاں تک اس اعتدال کا پنہ چلتا ہے کہ مجزات میں بھی جو کہ بالکل بطور خرق عادت ظہور میں آتے ہیں۔ان میں بھی تدبیراوراسباب کی ضرورت کو ملحوظ رکھا گیا ہے چنا نچہ حضرت جابر گی دعوت کا قصہ جو جنگ احزاب میں خندق کھودنے کے وقت ظہور میں آیا اس کا شاہد ہے آنخضرت نے ان کوفر مایا تھا کہ ہانڈی جو لیج ہے مت اتارنا پھراس میں آ کر لعاب دہمن ملا دیا اوروہ چند آ دمیوں کی خوراک شکر کے شکر کوکافی ہو گی ۔ اس طرح حدیث میں اور بھی مجزات کے قصے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مجزو خرق عادت میں تھوڑی تی رعایت اسباب کی کی ہے۔مثلاً جو لیے پر ہانڈی اور تو کا رکھا خرق عادت میں تھوڑی تی رعایت اسباب کی کی ہے۔مثلاً جو لیے پر ہانڈی اور تو کا رکھا خرق عادت میں تھوڑی تی رعایت اسباب کی کی ہے۔مثلاً جو لیے پر ہانڈی اور تو کا رکھا

ر ہنا اور ڈھک دیناوغیرہ کی صورت اسباب کو حجاب بنایا گیا ور نہ ایسے بھی کھا نابڑھ سکتا تھا۔ اسباب کے اندرمنہ مک ہونا سبب ہے ترک و عاکا

یہ آ داب ہیں تو کل اور تدبیر کے سیدالمرسلین سے ان کوسیکھنا جا ہیے ان سے غافل رہنا بعض اوقات سبب ہو جاتا ہے انہاک فی الاسباب کا جو ایک سبب ہو جاتا ہے انہاک فی الاسباب کا جو ایک سبب ہے ترک دعا جس کا حاصل ہے اسباب بین انہاک اور مسبب الاسباب برنظر ندر کھنا اور عقیدت کی کمزوری۔

سیخیال کہ ہم دعائے قابل نہیں ہم کیا دعا کریں ورحقیقت شیطانی وسوسہ ہے اور بعض احوال باطنه کا ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہونا اور ہماری عیادت کی حقیقت

اب ایک دومراسب دعانہ کرنے کا سنئے۔وہ بیاکہ عقیدہ تو دعا کا ہے مگر خیال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم دعا کے قابل نہیں ہم کیا دعا کریں اور در حقیقت میہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے۔ جوان لوگوں کے دلوں میں تو اضع کے رنگ میں ڈالا گیا ہے۔

درحقیقت بعض احوال باطنہ بھی اس قتم کے ظاہر امشتہ معلوم ہوا کرتے ہیں کہ ان کو بھا ایا ہرا قرار دینے ہیں برای فہم و وقت نظر آگاہی شرع شریف کی بخت ضرورت براتی ہے۔ چنا نچہ آیت حسوج البحرین یلتقیان بینھما ہوز نے لا بیغیان میں اہل لطا اُف اس طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں چنا نچہ اس مقام پر دوامر میں التباس ہوجا تا ہے۔ ایک تو تو اضح اور حیا اس کی اشارہ فرماتے ہیں چنا نچہ اس مقام پر دوامر میں التباس ہوجا تا ہے۔ ایک تو تو اضح اور حیا اس کی خیال رہے اپنی عبدیت اور خدائے تعالیٰ سے شرم علامت یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے بھی اس کا خیال رہے اپنی عبدیت اور خدائے اور گناہ کرتے موقت تو اضع خبیل سے دعانہ کی جائے اور گناہ کرتے مقبطان کرنا ہوجا نمیں تو یہ در حقیقت تو اضع خبیں ہے بلکہ کم ہمتی اور سستی ہے شیطان وقت ہے باک اور نگر رہوجا نمیں تو یہ در حقیقت تو اضع خبیں ہے بلکہ کم ہمتی اور سستی ہے شیطان نے برکات دعا ہے محروم کرنے کے واسط ایک حیلہ سکھا دیا ہے لہٰ اس کا وسوسہ بھی دل میں نہ لانا چا ہے اور دعا بڑے اس کا اجر جمع رہ گا۔ اور اہل حال کے جواقوال ہیں مثلاً ہے۔ اور دعا بڑے اس کا اجر جمع رہ گا۔ اور اہل حال کے جواقوال ہیں مثلاً ہے۔ آخرت کے لئے اس کا اجر جمع رہ گا۔ اور اہل حال کے جواقوال ہیں مثلاً ہے۔ اس کا جمع رہ گا۔ اور اہل حال کے جواقوال ہیں مثلاً ہے۔

\_احب مناجات الحبيب باوجه ولكن لسان المذنبين كليل سووہ نلیہ حال سے ہیں جس میں وہ معذور ہیں گر قابل تقلیم نہیں ۔ الحاصل حیاوتو اصع میں رضائے غداوندی بیش نظر ہوتی ہے اور میدند ہوتو کم ہمتی ہے ان باتوں میں قرق کرنے كواسط براى ضرورت علم شريعت كى اس طرح الركوني تخص الاصلواة الابحضور القلب ميں بھی مہی حيلہ جود عاميں كيا ہے نكال ليقواس كا متيجہ بيہ وگا كه نماز حجمور بيٹھے گا۔ للبذااليے وساوس نا قابل اعتبار ہیں جو پچھ جیسا ہو سکے کرنا جاہیے بھلا برا جو پچھ بھی ہوخدا كرورواز يرآنا عايي

باز آباز آبر آنچه بستی باز آگر کافر و گبر و بت برتی باز آ این درگه مادر که نومیری نیست صدبار اگر توبه شکستی باز آ ابیاتخص ایک تلطی تو بیرتا ہے کہ کم ہمتی ہے عبادت اور طاعت اور دعا کی طرف نہیں آ تااور دوسری غلطی بیرکرتا ہے کہ اپنی نسبت گمان کرتا ہے کہ میں کسی وقت پاک صاف ہو کر حق عبادت ادا كرسكنا مول اور ايسے وقت عبادت كرول كا اور جوعبادت كرر ما مول كويا بزبان حال اس کاحق اوا کرنے کا مدخی ہے۔اور سے بھاری فلطی ہے کدانسان مجھی بورایا ک تہیں ہوسکتا اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے قابل بنتا اور اس کاحق عبادت اوا کرنا کیا اس سے ممکن ے رح وجودک ذنب لا یقاس به ذنب مولاناروی علیه الرحمة قرماتے ہیں۔ خود ثنا گفتن زمن ترک ثنا ست کای دلیل بستی و بستی خطا ست مرورعالم عليك فرمات بين لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك مرزامظہرجان جانال علیہ الرحمة اس معنی میں کہ ہم آپ کی ثنائییں کر سکے فرماتے ہیں۔ خدا در انتظار حمد ما نيست محمدً چشم بر راه تنا نيست

خدا مدح آفریں مصطفیٰ بس محمد ماد حمد خدا بس به بيتے ہم قناعت ميتوال كرد النبي از تو حب مصطفیٰ را

مناحاتے اگر خواہی بیاں کرد محدٌ از تو مي خواجم خدارا ای پاک بیجھنے کے بارے میں خداتعالی فرماتے ہیں۔ لاتے کو انفسکم النع ہم اور ہماری عبادت تو ایس ہے کہ اس پرمواخذہ نہ ہو کیونکہ ہماری ثناءالی سے جبیا مولانا فرماتے ہیں ۔

شاہ راگوید کے جوازہ نیست ایں ندمدج است اومگر آگاہ نیست مایری از پاک و ناپا کی ہمہ وزگرانجانی و چالا کی ہمہ من گردم پاک از شیخ شاں پاک ہم ایشاں شوندد ورفشاں کی وجہ ہے کدرسول اللہ فی کل بین اوجہ سب عین مو فہ حالانک عصمت انبیاء ایک مسلم مسئلہ ہے۔ پھر یہ استغفار گویا اپنی حالت عبادت کو کمال خداوندگ کے مقابلہ میں ناتمام دکھ کر ہوتا تھا۔ پین اپنی عبادت وحمد و ثنا کو نیر

قابل قرب خداوندی مجھ کرا مقعفار کر رہے ہیں یہ حالت ہے اکابر مقبولین کی ہایں ہمہ علوم تبہ بمقابلہ کمال حقوق خداوندی اپنے آپ کومش بیج سمجھ رہے ہیں اور بیہیں کہوہ واقع

میں کمال ووصال ہے خالی ہیں بکھیہ

لب از تشکی خنگ برطرف جو که برساطل نیل مستسقی اند گلچین بهار تو نه دامان گله دارد

دل آرام در بر دل آرام جو نگویم که برآب قادر نیند دامان نگه تنگ گل حسن تو بسیار

جب خواص کی مید کیفیت ہے تو ہم خوام کس شار میں ہیں۔ ہم بر بیان کی عنایت ہے کہ باوجود بدا نمال خراب حالی جانے کے بعد پھر ہم کواپنی طاعت اور حمد و ثناء دعاء و التجا کی رخصت و ہے ہیں اور حکم و ہے ہیں کہ کرواگر وہ باوجود علم کے ہم ہے کھو نے مال اور ناقص عبادت کو قبول کرتے ہیں تو پھر بندہ کو کسی قتم کا عذر پیش کرنا ہوگا۔ گوعذر نا قابلیت ہی کا ہو کسی ورجہ حماقت ہے ہیں۔

چول طبع خوامد زمن سلطان دیں این قبول ذکر تو از رحمت است

خاک برفرق قناعت بعد ازیں چوں نماز متحاضہ رخصت است یہ دوسراسبب تھا دعا کے نہ کرنے کا لیعنی اپنے آپ کو دعاء کے قابل نہ مجھنا جس کی اصلاح بوری طور سے کر دی گئی۔

### اس خيال کي تر ديد که دعا قبول تو هوتي ہي نہيں پھر دعا کيا کريں!

اب تیسراسبب بیان کیاجاتا ہے وہ یہ کہ بعضے سے بھے کر دعائمیں کرتے کہ قبول تو ہوتی ہی نہیں بھر دعا ہے کیا فائدہ ۔ سوخود بہی بھے ماغلط ہے کہ خداوند تعالی قبول نہیں کرتے ۔ واقع میں موانع قبول دعا خودا بی ذات میں ہوتے ہیں مثلاً ول سے خشوع وخضوع کے ساٹھ جو روح ہے دعا کی دعانہ کرتا محض زبان سے کہد دینا حدیث میں ہان الملہ لایست جیب اللہ عاء من قلب لاہ سویة صورا پاہے ورنہ وہ ذات تو سب پر مہر بان اوراس کا فیض سب پر مجر بان اوراس کا کیاعلائے۔

س کے الطاف تو ہیں عام شہید سب پر جھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا ہملوگوں کی توبیر حالت ہے۔

توبه برلب سبحه بركف ول براز ذوق گناه معصيت را خنده م آيد براستغفار با

اور مثلاً گناه کی بات کی دعا کرنا حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے جب تک گناه اور قطیعہ ''رحم کی دعا نہ ہو سواجنس دفعہ اکثر دعا نمیں گناه کی ہوتی ہے اب ان کا قبول نہ کریا ہی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے مثلاً موروثی زمین کے جھگڑے میں مالکا نہ قبضہ کی دعا خود گناه ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ ہزرگوں ہے دعا کراتے ہیں کہ ہما رالڑ کا فلا ال امتحان میں پاس ہو جائے اس کو ڈپٹی کلکٹری تحصیلداری مل جائے۔ سویہ دعا ہی سرے ہے نا جائز ہے کیونکہ حکومت کی اکثر ملا زمتیں خلاف شرع ہیں۔

# مشائخ کے اپنے بعض متعلقین کی ناجائز ملاز مثنیں نہ چھڑانے کی وجہ

اور میہ شبہ نہ کیا جائے کہ بزرگوں کے متعلقین بعض ڈپٹی کلکٹری تحصیلداری وغیرہ حکومت کے عہدوں پر ہوتے ہیں سواگر بینو کری ناجائز ہے تو وہ بزرگ ان کو کیول نہیں روستے جواب اس مینی مبتلا ہیں اوران روستے جواب اس مینی مبتلا ہیں اوران

کے روزگار کی صورت بجزاس کے اور بچھ بے بیس اگران کواس سے علیحدہ کردیا جائے گااور وہنو کری چھوڑ دیں گے تو بعجہ عدم بہیل معاش وہ اس سے زیادہ کس گناہ بیس بہتلا ہوں گے سو درخقیقت ان کوا جازت نہیں دی جاتی بلکہ اور بہت سے بڑے بڑے گناہوں سے بچا کر ایک چھوٹے گناہ پر رکھا جاتا ہے۔

## مشائخ اورعلاء کو جا ہیے کہ ناجا ئز مقد مات اور امورممنوعہ کے واسطے دعا کرنے میں احتیاط کریں

اورالیی دعا میں خودمشائے اور علماء کوا عتیاط کرنی جاہیے کہا ہے ناجائز مقد مات اور امور ممنوعہ کے واسطے دعا نہ کیا کریں کیونکہ گناہ ہوگا اور صاحب عاجت تو صاحب الغرش مجنوں ہوتا ہے اس پرائتہارا ور مجنوں ہوا ہے اورا گراہیا ہی کی ول شکنی وغیرہ کا خیال ہوتو یوں دعا کریں کہ یا الہی جس کا حق ہوائی کو داوا ہے باقی ایسی ناجائز دعا نہ اپنے لئے کرے نے غیر کے لئے ناجائز امور کی دعایا دعا کا غافل دل سے کرنا منجملہ ان موافع کے ہے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ۔

لِعض مرتبہ فق تعالیٰ بندہ کی آرزواس کئے بوری نہیں کرتے کہ وہ اس کے لئے بہتر نہیں ہوتی اوراس برایک حکابیت اوراگرموانع بھی مرتفع ہوجائیں نہ بعض دفعاں وجہتے بول نہیں ہوتی کہ در هقیقت اوراگرموانع بھی مرتفع ہوجائیں نو اور خلاف حکہت ہوتی ہے اس لئے ترجما قبول نہیں فرماتے اس کی ایسی بی مثال فرض سیجئے جیسے بچانگارے کواچھا بھی کرمنہ میں ڈالنے گئے تو شفیق ماں باپ اس کومنع کرتے اوراس کے ہاتھ سے چیسن لیتے ہیں۔
شفیق ماں باپ اس کومنع کرتے اوراس کے ہاتھ سے چیسن لیتے ہیں۔
آئکس کہ تو گئرت نے گرداند آل مصلحت نو از تو بہتر داند کا جاتھ سے جیسن لیتے ہیں۔
حکایت: چنانچے حکایت ہے کہ کس نے حضرت مولیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کرائی تھی

کہ کل کی بات معلوم ہو جایا کرے۔ موکی علیہ السلام نے اس کوتھیجت کی کہ اس کو جانے دے۔ اس نے تھیجت نہ مانی اور اصرار کیا۔ انہوں نے دعا کر دی اور وہ قبول ہوگئ اس کو معلوم ہوا کہ کل کو میرا گھوڈ امر جائے گا اس نے فور آباز ار میں جا کر بڑج ڈ الا اور خوش ہوا گیر معلوم ہوا کہ کل کو میں مرجاؤں گا بہت پریشان ہوا اور موکی علیہ السلام ہے جا کر عرض کیا کہ معلوم ہوا کہ کل کو میں مرجاؤں گا بہت پریشان ہوا اور موکی علیہ السلام ہے جا کرعرض کیا کہ کہ کہ دو کہ بڑھ کو اس کشف راز ہے منع کیا گیا تھا تونے نہ مانا۔ آخرتونے دیکھا کہ اصل ہے ہے کہ تیرے گھر پرایک بلاآنے والی ہے۔ ہم نے چاہا کہ جانور پر پڑجائے تونے اس کو بھی جدا کر دیا۔ اب نو بھی جدا کر دیا۔ اب نو بھی رہ کہ کہ پہلے ہے آئندہ کی خبر نہ ہوا کرتی تو گھوڑ ااور غلام کیوں بچا جا تا اور تو معرض ہلا کہت میں کیوں بڑتا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اپنی بعض مصلحت انسان نہیں سمجھتا تو معرض ہلا کہت میں کیوں بڑتا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اپنی بعض مصلحت انسان نہیں سمجھتا تو اس معلوم ہوا کہ اپنی بعض مصلحت انسان نہیں سمجھتا تو اس معلوم ہوا کہ اپنی بعض مصلحت انسان نہیں سمجھتا تو اس معلوم ہوا کہ اپنی بعض مصلحت انسان نہیں سمجھتا تو اس معلوم ہونے براس کو بہت پریشانی اٹھانی پڑئی تھی۔

ذا کرین کوجا ہے کہ ابنی خواہش ہے کی حالت کی تمنااور طلب نہ کریں بلکہ جوحالت غیراختیاری اللہ تعالی وار دفر مائیس اسی کو بہتر جانیس

یہاں ہے ذاکرین شاغلین کے واسطے یہی نصیحت نکلتی ہے کہ جو حالت غیرا ختیاری اللّٰہ تعالیٰ وار دِفر مائیس این کواپنے لئے بہتر جائیں اور اپنی خواہش ہے کسی لیند بیدہ حالت کی تمنا نہ کریں ہے

ہدرد و صاف تراحکم نیست وم درکش کے ہرچہ ساتی ماریخت عین الطاف است مجاہدے سے کسی خاص حالت کا قصد تھیک نہیں ۔

تو بندگی چو گدایاں بشرط مزدمکن کے خواجہ خود روش بندہ پروری اند مرحالت میں جواس کی طرف ہے آئے وہی مناسب ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذوق وشوق وانبساط باعث عجب ہوجاتا ہے تو مربی حقیقی اس کا علاج اس طرح فرماتے ہیں کہ حزن وملال اور انقباض کواس پر مسلط کر دیتے ہیں جس سے تواضع وانکسار بیدا ہوتا ہے۔ الغرض اینے کے کوئی فکرا پی خواہش دلیسند پر نہ کرنا جاتے ہ

فكرخود درائ خود در عالم رندي نيست كفراست درين ندېبخود بني وخودرائي بعض اوگ ذکروشغل کرتے ہیں اور کسی خاص حالت اور ثمرہ کے حاصل نہ ہونے پر جس كوغلط بمي سے انہوں نے مقصور تجھ ركھا ہے۔ ممكن ہوتے ہیں اور كہتے ہیں كھے حاصل نہیں ہوا۔ بیلوگ بڑی نلطی کرتے ہیں اصل مقصود رضائے حق ہے جس کا طریق ذکر و طاعت ہے۔جس کو پیرحاصل ہے سب تجھ حاصل ہے تو ان کو خدا کاشکرا داکر نا جا ہے کہ ان کوذ کراورطاعت کی تو فیق تو دی ہے

ع بلا بودے اگرای ہم نبودے

حقیقت میں طلب اور در دوغم بھی فعت عظمیٰ ہے جس کا شکر کرنا جا ہے۔

گفت آل الله تو لبیک ماست دین نیاز دسوز و در دت پیک ماست

حضرت حاجي صاحب امدا دالله رحمة الله علي كالبك عجيب ارشاد

حكايت: اگر حضرت حاجي صاحب قدس سره ہے كوئى خادم اس امركى شكايت كرتا تو فرمات كه خدا كاشكر كروكه إس نے اینا نام لینے كی تو فیق تو دی ہے اور اس موقعہ پر اکثر پیشعرفر مایا کرتے ...

يا بم اورا يا نيابم جبتوئ ميكنم حاصل آيد يا نيايد آرزوئ ميكنم اور فرمایا کرتے کہ جس طاعت کے بعد پھراس طاعت کی تو فیق ہویہ طاعت سابقہ کے قبول کی علامت ہے تو قبول کتنی بردی نعمت ہے۔

عشاق کی نظر کسی قسم کے قبول پرہیں ہوتی

غرض قبول اسى ميس منحصر نبيس كداس كى خوابش كے موافق ہواور عشاق كى نظرتو كسى تتم

کے قبول پر بی نہیں ہوتی ان کی حالت تو یہ ہے ۔ از دعا نبود مراد عاشقاں جز مخن گفتن بآل شیریں زباں عاشقان خدا کوعشق میں مجنون سے تو کم شہونا جا ہے کیا اس کے نام کی مشق آپھی کم دولت ہے جواور چیزوں کی تمنا کی جاتی ہے ہے

دربيايان عمش بنشسته فرد می نمودے بہرکس نامہ رقم مے نولی نامہ بہر کیست ایں خاطر خود را تسلی می دہم مجھی قبولیت دعا کی اس طرح ہوتی ہے کہاس کا

ديد مجنول را کي سحرا نورد ریگ کاغذ بود و انگشتال قلم گفت اے مجنوں شیدا چست ایں گفت مثق نام لیلی می حمنم

# اجرآ خرت کے لئے ذخیرہ کیاجا تا ہے

اور علاوہ اس نے کہ وہ دیا ان کی مصلحت کے مناسب نہ ہوتیھی پہنچھی ہوتا ہے اس کا اجرآ خرت کے لئے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ موتعجب ہے کدمونن ذخیرہ آخرت پر قناعت نہ کرے متاع و نیا کے حاصل نہ ہونے پرافسوں کرے۔مومن کامل تو نعمت اخروب کے روبرو و نيوي سلطنت تك كوَّكر د يخصته مين-

حكايت: ايك دفعه سلطان تنجر ثناه ملك نيمروز نے حضرت بيران پيريشنخ عبدالقاور جيا في رحمة الله عليه كي خدمت مين عريضه للها كه أكر آب قبول فرما تمين تومين ملك نيمروز آ ہے کو ہدیہ کرتا ہوں۔اس کے جواب میں حضرت نے بیدوشعر تحریر فر مائے۔ يول چتر فيجرى رخ بختم سا باد وردل اگر بود موس ملك خجرم زائلہ کے یافتم خبراز ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جوثی خرم

#### دعاءرضا بالقصنا كےخلاف نہيں

بعض او گوں کوشا بیریہ شبہ ہو کہ دعا رضا بالقصنا کے خلاف ہے سواس کا جواب میدے کہ دعا اور رضا دونوں جمع ہو سکتے ہیں اس طور پر کہ عین دعا کے وقت میقصد ہے کہ اگر دعا کے موافق ہو گیا تو یمی قضا ہے اور اس مرراضی ہوں گے اور اگر اس کے خلاف ہوا تو وہی قضا ے اس برراضی ہوں گے۔ اور چونکہ دعا بھی مامور بدہ اس لئے وہ بھی داخل قضا ہے۔

مغلوب الحال خودمعذور ہوتا ہے بین دوسرے کواسکی تقلید جائز نہیں اور حضرت شاہ فخر دہلوی کی حکایت کی ایک عجیب توجیبہ اورا کٹر بزرگوں ہے غلبہ حال میں اس قتم کی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ جن کی نہ تقلید درست ہے ندان کی باتوں ہے استدلال کیا جا سکتا ہے اور ندان پرا نکار درست ہے وہ معذور ہیں۔ حکایت: چنانچیشاه نخر دہلوگ ایک روز جمعہ کی نماز پڑھ کرمسجد ہے باہر نکلتے تھے کہ سٹر ھیوں پرایک بڑھیانے شربت کا پیالہ بیش کیا اور کہا بیٹا اس کو بی لو شاہ صاحب روزے ے تصروز ہے کا بچھ خیال نہ کیااورشر بت بی لیا۔لوگوں نے اس پراعتر انس کیا۔فر مایا کہ روزے کی تلافی قضاہے ہوسکتی ہے مگرول شکنی کی تلافی نہیں ہوسکتی۔ اس لئے میں نے بی الیا۔ ہمارے جاجی صاحب علیہ الرحمة نے اس کے متعلق فرمایا کہ شاہ صاحب یر اس وقت غابيه حال ميں قلب كى فضيات منكشف اور روزے كى فضيات مستورتھى اس واصطے ايسا كيا اگر کوئی صاحب مکین اوراین حالت برغالب ہوتا تو وہ بول کرتا کہ فری سے اس کا جواب د ئے کراس کو بھی راضی رکھتا اور روز ہ بھی نہ تو ڑتا۔ مغلوب الحال کی تقلید کسی دوسر ہے او جائز نہیں اس کے واسطےخود شراجت کے صاف اور کھلے ہوئے احکام موجود ہیں۔جن میں کو ٹی

# طریق سلوک عوام اورخواص دونوں کے لئے ہے اوراس کا بیان کہ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا

كَيْرُكُا كُنْكُلُ عِلْمُ عَلَيْهِ الشَّمِسِ مَا يَغْنِيكَ عَنْ رَحَلَ

یے بتا! وینا بھی ضروری ہے کے عوام ہے نہ مجھیں کے طریق سلوک خواس کے لئے ہے۔ جم دنیا داروں کے لئے بیا واروں سے لئے اورا دکام اور دینداروں کے لئے اورا دکام کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کے لئے اورا دکام کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ اورا دکام شرعی سب کے ساتھ میسال متعلق ہیں۔ بلکہ حقیقت میں مسلمان و نیا دارہ وتا ہی نہیں کیونکہ و نیا داری حقیقت میں سے کہ حرام وطال میں بچھ انتیا زندر ہے۔

جس طرح سے بے مال حاصل کرنے کو مقصود سمجھ۔ اگر کہیں دونوں غرضیں دین و دنیا کی جمع ہوجا نیں او دنیوی غرض کو مقدم رکھا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ دین ہے ہم کو کوئی غرض نہیں 'کیونکہ شریعت کے احکام اس قدر دشوار ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو دنیا کی زندگی مشکل ہے سو ظاہر ہے کہ اسلام کے ساتھ ان خیالات کی گنجائش کہاں ہے کیونکہ اس سے تو باری تعالیٰ کی تکذیب کی نوبت بھنجتی ہے۔

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يكلف الله نفسا الا وسعها

# شریعت کے اندر تنگی ہونے کا شبہ اور اس کا جواب

اورا گرید منذرکیا جائے کہ ہم تکذیب نہیں کرتے مگر جب واقعات ہی روزمرہ اس امر كى شهادت دے رہے ہيں كدا حكام شرعيد ير چلنا بهت مشكل ہے تو ہمارا كيا قصور ہے اس اشتباه کا جواب بیہ ہے کہ ایک مشقت تو ہوتی ہے ذات حکم میں مثلاً وہ حکم فی حد ذاتہ ہخت اور د شوار ہو بیاصرار داغلال کہلاتے ہیں۔امم سابقہ میں بعضے ایسے احکام تھے گراس امت میں ال مشم کے احکام نہیں رکھے گئے اور ایک مشقت یہ ہے کہ دراصل ذات حکم میں تو کوئی د شواری نہیں مگر ہم نے اپنے اغراض فاسدہ کی وجہ سے خودا بنی حالت ایسی بگاڑ لی اور قوم نے متفق ہوکرشرابیت کےخلاف عادتیں اختیار کرلیں کہ وہ رہم عام ہوگئ اور ظاہر ہے کہ جب اس رہم عام کے خلاف کوئی حکم شرعی پر جلنا جاہے، گا تو ضروراس کواس آسان کام اور بے مشرر علم میں وشواری بیدا آ دگی۔اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے کوئی طبیب کسی مریض کو وو بیسیے كانسخەلكىرد ئىلىمىر يىن چونكەايىيے گاۇل مىں رہتا ہے كەجبال كےلوگوں كى نادانى كى وجە ہے یا اس وجہ ہے کہ وہ لوگ اس تشم کی ضروری اورمفید چیز وں کی رغبت نہیں رکھتے۔وہ چیزیں وہاں نہیں آتیں اور نہیں مل سکتیں اس دو ہیے کے نسخہ کو دہاں نہیں بی سکتا اب فی نفسہ نسخہ گرال نہیں کمیاب نہیں مگراس گاؤں والوں نے خودا پنا دستور بگاڑ رکھا ہے۔اس واسطے وہاں نہیں مل سکتا۔اس صورت میں ہرعاقل یمی کیے گا کہ علاج بالکل آسان ہے مگر ریقصور اس جگہ کے رہنے والوں کا ہے کہ الیم معمولی چیزیں بھی نہیں مل سکتیں۔ ایبا ہی ہمارا حال ہے کہ مجموعہ قوم نے مل کرائی عالت بگاڑ دی ہے کہ اب احکام شرعہہ کے بجالانے میں وشواری پیداہوگئ ہے۔ مثلاً بہانہ کیا جا تا ہے کہ تخواہ کم ہے بھلاا گررشوت نہ لیں تو کام کیسے طلے اگراپ اخراجات اندازہ سے رکھے جا نمیں تو تخواہ کیوں نہ کفالت کرے یا مثلاً عام طور پر بیرا آم کی تع بھل آئے ہے پہلے کی جاتی ہے اورا گرایک بچنا جا ہے تو ضرروکسی قدر دفت فیرا آئی ہے کہا آئی ہے کہا تا اس طرح ہے کوئی خرید و فروخت نہ کرے تو دفت فیرک اور سے انفاق کرلیں کہاس طرح ہے کہا گرسب مل کراس فدموم رہم دکھیں گورکیا دشواری پیش آئی ہے۔ دشواری حقیقی تو وہ ہے کہا گرسب مل کراس فدموم رہم اور طریق کو چھوڑ نا جا بیں اور وہ جھٹ جائے تو بید دشوار نہیں آسان ہے یہ عارضی دشواری تو میں اور خواری تو میرف اپنا طرز معاشرت بگاڑ دینے اور طریق عمل کو خراب کرویئے سے پیدا ہوگئ ہے سویہ مشرف اپنا طرز معاشرت بگاڑ دینے اور طریق تعیب ہے کہ خودا بی تگی کو خدد کی جس سے برگئی ذال لینے سے ہوئی ۔ تعیب ہے کہ خودا بی تگی کو خدد کی جس سے برگئی ذال لینے سے ہوئی ۔ تعیب کا قصہ مشنوی میں ہے خرگوش کے بہائے نے سے اپنا کا الزام دیں جیسا کہ اس شیر نے جس کا قصہ مشنوی میں ہے خرگوش کے بہائے نے سے اپنا کا در اصل وہ خود اس کی دیرا آئی ہے بیں اور نا تھی بیا اور اس کو دوسرا شیر سے تی ہم اپنو عیب کو آئیند شریعت میں دیکھ رہے میں اور نا تھی سے اس کوشریعت کی تنگی بتار ہے ہیں ۔

سوید در حقیقت شریعت پر تمله ند جوا بلکه خوداین ذات پر تمله کرد ہے ہیں ...
حمله برخود می کنی اے سادہ مرد جمله کرد
جمله کرد ماری تنگی کا یمی قصد ہے۔

#### رشوت لينے كاعذراوراس كاجواب

بعض اوگ عذر کرتے ہیں کہ ہم نا جائز معاملات رشوت ستانی و نیبرہ ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ لوگ جس کو ضرورت کہتے ہیں وہ ضرورت ہی ہیں بلکہ محض حظوظ نفسانیہ ہیں۔ جن کا نام ضرورت رکھ دیا ہے۔ مثنا ایسی کی نوکری کے ہیے میں اتنی شخوائش ہے کہ معمولی درمیانی قیمت کا کیڑے ہیں ساتا ہے مگر بیش قیمت زرق برق کیڑے بنانے کی شخوائش نہیں۔ اس صورت میں مختلف آ دمی بھی بھی ایسے گراں قدر کیڑوں کی بنانے کی شخوائش نہیں۔ اس صورت میں مختلف آ دمی بھی بھی ایسے گراں قدر کیڑوں کی

ضرورت تسلیم نبیں کرسکتا کہ جس ضرورت کے واسطے رشوت وغیرہ لینا پڑے اور اگر اس پر بھی ہوتو آ خرصبر کی تعلیم اسی حالت کے لئے ہے اور جومر تبہ صبر سے گزر جائے تو ایسے لوگوں کی اہداد کے واسطے شریعت نے خاص تو اعدم تقرر کئے ہیں۔ ان سے منتفع ہونا جا ہیے۔

#### ا یک مثنوی شعرا ہل دنیا کا فران مطلق اندیج کاحل

غرض مسلمان کومسلمان ہونے کی حیثیت ہے کسی حالت میں بھی دنیا کودین پرتر جی دینا جا رئیبیں ہیں اس اعتبار ہے مسلمان دنیا دار ہو بی نہیں سکتا صرف کفار بی اہل دنیا ہیں جودین ہے مقابلہ میں نہ دنیا کوتر جی دیتے ہیں اور اس شعر کا مطلب اس تقریر پر بالکل صاف ہوگیا۔

اہل دنیا کا فران مطلق اند روز دشب در چق چق در بق بق اند ایمن کا فران مطلق ہیں صرف لیعنی جوفن کا فران مطلق ہیں صرف بیعنی جوفن کا فران مطلق ہیں صرف وہی اہل دنیا ہیں۔ باقی مسلمان کی توشان ہی اور ہے اللہ و لی الذین المنوا اس میں عام

ر من من دیا ہے گئے درجہ ولایت کا ثابت کیا گیا ہے۔ گووہ ولایت عامہ ہی ہو کیونکہ خاصہ میں مونیمن کے لئے درجہ ولایت کا ثابت کیا گیا ہے۔ گووہ ولایت عامہ ہی ہو کیونکہ خاصہ میں اتنااور زیادہ ہے اللّٰدین المنوا و کانوا مِتقون ش

عود ہجا نب سرخی (طریق سلوک عوام اور خواص دونوں کے لئے ہے الخ)

اورا گردنیاداری کے معنی عام لئے جائیں کہ طلب السمال ولو علی وجه المحلال توبیمنافی دین کے ہیں تا کہ ایساتخص خاطب احکام دینیہ کا نہ ہو کیونکہ خود حضرات انہیاء علیہم السلام سے کاروبار دینوی اکل وشرب و نکاح وصنعت وغیرہ بھی کچھ ثابت ہے۔ غرض دینوی کاروبار دین کے منافی نہیں بشر طیکہ وہ شریعت کے دائر سے میں ہول۔

اہل اللہ بھی اینے فس کی بھی قدر کرنے لگتے ہیں اور اسکاراز

راز اس میں میہ ہے کہ کوئی چیز حتی کہ ابنائفس بھی ہمارا ملک حقیقی نہیں کہ جس طرح چاہیں اس میں نصرف کریں بلکہ بیہ سب سرکاری چیڑ اسی ہیں۔ سرکاری حدے زیادہ اس ے کام لینایا سرکاری اصول کے خلاف اس کی بے قدری کرنا جائز نہیں۔ اہل اللہ اس بناء پر سبھی اپنے نفس کی بھی قدر کرنے لگتے ہیں اور عام لوگ پھھاور سبھھ جاتے ہیں۔

در نیا بدهال پخته نیج خام پس مخن کوتاه باید والسلام سوده حضرات اس حیث نی خام پس کی قدر کرتے ہیں کدوه اس نفس کوسرکاری میں میں جن کو ہمارے سپردکیا چیز سیجھتے ہیں اور اس طرح ہاتھ پاؤں دماغ یہ سب سرکاری میں ہیں جن کو ہمارے سپردکیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنی بے اعتدالی سے ان کو بگاڑیں گے تو خود مورد عماب مستوجب عذاب بنیں گے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وکلم کا عماف ارشاد ہے کہ ان لنفسک علیک حقا و ان لے و جک علیک حقا و ..... اگر اپنے دل و دماغ آنکھی حفاظت اور خدمت اس نیت ہے کریں گے کہ یہ ہمارے مولا کی سپر دکی ہوئی چیزیں ہیں ان کی عزت اور حرمت خدمت و تفاظت ہم پر بوجہ عبدو خادم ہونے کے ضروری ہے تو اس میں بھی تو اب ملی گورد سے علی کے کہ یہ ہمارے مولا کی سپر دکی ہوئی چیزیں ہیں ان کی عزت مطل کا ۔ یہی معنی ہیں ان میا الاعمال بالنیات کے اور اس مرتبہ میں کہ ان اعتفاء کو مجوب سے تعلق ہے کہا ہے ۔

افتم بیائے خود کہ بکویت رسیدہ است کودا منت گرفتہ بسویم کشیدہ است

نازم بچشم خود که جمال نو دیده است هر دم هزار بوسه زنم دست خولیش را

اوربعض کے کلام ہے جوان اشیاء کا اپنی طرف منسوب ہونا اور اس نسبت کے درجہ میں ایسے اقوال صادر ہونامعلوم ہوتا ہے جیسے کہا گیا ہے ۔

كأظر دريغ بإشد بجنيل لطيف روئ

بخدا كدرشكم آيد زدوجتم روثن خود

تو یہ غلبہ ہے حال کا ور ندایل مقام کی شخفیق وہی ہے۔

جس چیز کومحبوب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ

بھی محبوب ہوجاتی ہے مع ایک مثال کے

حکایت: حضرت جنید بغدادیؒ ہے کسی نے کہاجہ آ پکودولت وصول ہو چکی ہے تواب کیوں تبیج رکھتے ہیں آپ نے کیالطیف جواب دیا کہ میاں جس کی بدولت ہم کو بیددولت ملی کیا

اب ال رفیق کوچیوڑ دیں۔ ہرگزنہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوشخص اللہ کے راستہ میں جباد کے لئے گھوڑ ایالتا ہے اس گھوڑ ہے کا بول و براز بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ میزان اعمال میں اس کے انداز ہ کے موافق اتمال رکھے جاویں گے اور الی خسیس اشیاء کے حسنات میں شار ہونے کی الیک مثال ہے جیسے کوئی شخص مصری خرید ہے وجوز کا مصری میں ہوگاوہ بھی مصری کے بھاؤ ملے گا۔

دعا کے اول وآ خر درود شریف پڑھنے کاراز

> نماز کے لئے جماعت کے مشروع ہونے کاراز اوراس کے متعلق ایک شبہاوراس کا جواب اور بہی راز د حکمت ہے نماز میں جماعت کی کیونکہ علال مابہ نیکاں بہ بخشد کریم

جماعت میں نیک بھی ہوتے ہیں ان کی نماز غالبًا قبول ہوگی اور بروں کی نماز بھی چونکہ
نیکوں کے ساتھ ہے اس واسطے وہ بھی قبول ہوجائے گی اس کی ایک فقہی نظیر ہے وہ یہ کہ اگر متعد و
اشیاء ایک سود سے ہے خریدی جائیں تو یا سب واپس کی جاتی ہیں یا سب رکھی جاتی ہیں۔ اور جو ہر
ایک کا الگ الگ سودا ہوتا ہے تو معیب کو واپس کر سکتے ہیں پس اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے یہ
معاملہ کرتے ہیں اس لئے جماعت مشروع فرمائی گئی کیونکہ بیاتو مستبعد ہے کہ سب کی نمازیں
واپس فرمائیں۔ تو سب ہی کو قبول فرمالیس گے۔ البتہ اس میں ایک شبہ بیدرہ گیا کہ جماعت تو
صرف فرضوں کے ساتھ مخصوص ہے وہ تو اس جماعت کے ذریعہ سے قبول ہوگئی مگرست باقی رہ
گئی اس کا جواب ہیں ہے کہ تابع ہمیشا ہے متبوع کے تھم میں ہوا کرتا ہے سنیس تابع ہیں فرضوں
کی وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہوجا ئیں گی جیسے کوئی شخص گائے ہمیش خرید ہے تو اس کے رسہ
کی وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہوجا ئیں گی جیسے کوئی شخص گائے ہمیش خرید ہوائی ہیں۔
کی وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہوجا ئیں گی جیسے کوئی شخص گائے ہمیش خرید ہوئی اس کے رسے وہ اس کے لیتا ہے غرض انتہام واقتران کے بینوائد ہیں۔

رجوع بجانب سرخي

(جس چیز کومجوب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوجاتی ہے الخ)
ای طرح اگر کوئی شخص المال دینویہ میں بھی نیت خیرر کھے گاتواں کو ضرور تواب ملے گا۔
حکایت : ایک ہزرگ کی حکایت ہے کہ کسی اپنے مرید کے گھر گئے وہاں ان کے گھر رسے ایک ہزرگ کی حکایت ہے اس نے جواب دیا۔ روشنی کے واسطے انہوں نے فرمایا کہ روشنی تو بدوں نیت روشنی بھی آتی اگر اس کے رکھنے میں بینیت کر لیتا کہ اس میں فرمایا کہ روشنی تو جو وق تی جاتی گا تواب بھی ملتار ہتا۔ اور روشنی تو خود آتی جاتی مطلب یہ ہے کہ نیت صالحدر کھنے سے سباعمال دیوی بھی قابل تواب بین جاتے ہیں۔

رجوع بجانب (طریق سلوک عوام اورخواص دونوں کے لئے ہے اور اس کا بیان کہ مسلمان دیادار ہیں ہوسکتا) کے لئے ہے اور اس کا بیان کہ مسلمان دیبادار ہی ہوسکتا) پیں ایسی دینا منافی دین ہیں ہیں ایساد نیادار بھی دیندار ہی ہے اور پہلے معنی کہ دنیادار کوئی

مسلمان بیں توسیہ مسلمان دیندار بی ہوئے اور دوسمیں بن کرکوئی فرق نہیں ہوابید یندارد نیادار مسلمان بین تو سیمسلمان دیندار بی ہوئے اور دوسمیں بن کرکوئی فرق نہ ہوا تو کیا وجہ ہے کہ دستور کا فرق بوجہ جہل بالا حکام کے ہم نے تراش لیا ہے۔ اور جب فرق نہ ہوا تو کیا وجہ ہے کہ دستور العمل الگ الگ رکھا جائے ہے ہو تخفیف کردی جائے سواس سے بیالازم نہیں آتا کہ دستور العمل ہرا کی کے واسطے الگ الگ تجویز کیا جائے دستور العمل تو ایک ہی رہے گا مواقع ضرورت اس سے مشنی سمجھے جائیں گے۔

# یایهاالمومل کی تفسیراوراس کابیان که کامل باوجود کمال کے لوازم بشریت سے بیس نکلتا اوراس کاراز

ص تعالى ارشاوفر مات بي يايها المزمل قم اليل الا قليلاً نصفه او انقص منه قليلاً أو زدعليه الآية مزل كمعني بين حادراور صف والاجونكدرسول الله صلى الله علیہ وسلم کو کفار کی تکذیب ہے بہت نکایف ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا ہتے تھے كەپىكىخت ايمان لے آئىس تاكەنارجېنم ہے چھوٹ جائىس اور وہ لوگ ايمان تو كيالاتے الٹی تکذیب پر کمر باندھ رکھی تھی اور آیات البی ہے تمسنحراور مقابلہ کیا کرتے تھے اس وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ شدت غم و رنج وحزن و ملال کے جاور اوڑھ کر جیڑے گئے تتجاس لئے خاص اس حالت کے اعتبار سے بابھا الموز مل نداو خطاب میں فرمایا گیا تا کہ آتخضرت کوایک گونہ کی ہواس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کو کی شخص ججوم اعداءاوران کے طعن وشنع ہے پریشان ہور ہا ہواس وقت اس کامحبوب خاص الیمی حالت کے عنوان ہے اس کو یکارے جس کے ساتھ اس کا تلبس ہے تو دیکھئے اس مخص کو کتنی تسلی ہوگی اور اس لفظ کی لذت اں کو کتنی معلوم ہو گی جس کی ایک وجہ بید خیال بھی ہوتا ہے کہ محبوب کومیرے حال پر نظر ہے اليابى يهال بھى بايھا المؤمل كے عنوان ہے جوكمناسب وقت كے جنداد يكرآ تخضرت كۆسكىيىن دى گئى ہےاور بعداس كے بعض اعمال كاتھم ديا جاتا ہےاوران بعض عارضي احوال پرصبر کرنے کاارشادفر ماتے ہیں چنانچدایک دوسرے مقام پرجھی اسی طرح ارشادفر مایا ہے کہ

ف اصب علی مایقولون و سبح بحمد دبک اس کا ایی مثال بے کہ جیاہ ہر ک مثال میں اس خص کا مجوب اس کو سے بہ جم سے باتیں کروہ ہم کود کی صور شمنوں کو بکنے دوجو بکتے ہیں آ وئم ہم سے باتیں کرو میکا م کروہ کا م کرواور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتو ایسا تسلیہ بذر بعدوی کے ہوا مگر امت میں اہل اللہ کواس قتم کے خطابات وغیرہ بذر بعد البها م اور وار دات کے ہوتے ہیں اور اس مقام پر لفظ مزمل کی تغییر سے ایک مسئلہ نکلتا ہے وہ سید کہ مابقاً معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا دراوڑ ھنے کی وجہ شدت ملال وحزن تھی اس سے ثابت ہوا کہ کامل باوجود کمال کے لوازم بشریت نہیں نکلتا جیسا یہاں وحزن تھی اس سے ثابت ہوا کہ کامل باوجود کمال کے لوازم بشریت نہیں نکلتا جیسا یہاں پر بوجہ تک دلی وضعف تخل کے ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم بوجہ غایت شفقت اور رحم کے تھا۔ آ ب اس پر مغموم سے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ علیہ وسلم کا غم بوجہ غایت شفقت اور رحم کے تھا۔ آ ب اس پر مغموم سے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ علیہ وسلم کا غم بوجہ غایت شفقت اور رحم کے تھا۔ آ ب اس پر مغموم سے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ علیہ وسلم کا غم بوجہ غایت شفقت اور رحم کے تھا۔ آ ب اس پر مغموم سے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ علیہ وسلم کا خم بوجہ غایت شفقت اور رحم کے تھا۔ آ ب اس پر مغموم سے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ علیہ کا باخع نفسک الخ

کار پاکال را قیاس از خود مگیر گرچه ماند درنوشتن شیر و شیر گر بید کار پاکال را قیاس از خود مگیر گرچه ماند درنوشتن شیر و شیر مگر بیدتا تا با وجود کمال عرفان کے لوازم طبعی ہے جیسوں نکاتا اور بہی ہونا جھی جا ہیے کیونکہ اگر کسی کواؤیت ومصیبت میں تکلیف جولاز مطبعی ہے محسوس نہ ہوتو صبر کیسے تحقق ہوگا کیونکہ میرتونام ہے تا گوار چیز پر ضبط نفس کرنے کا اور جب کسی کوکوئی چیز تا گوار ہی نہ معلوم ہوتو صبط کیا کرے گا۔

غلبه حال کا کمال نه ہونا اورا یک مغلوب الحال کی حکا بیت اوراس کا ناقص ہونا مع دلیل اور مثال

البنة غلب حال میں محسول ندہ ونا اور بات ہے کیکن غلبہ حال خود کوئی کمال کی چیز نہیں۔ ایک برزگ کی حکایت ہے کہ مرنے کی خبر کی تو قبقہ لگا کر انسے اور ادھر آنخضرت کا اپنے ابراہیم پر آنسو بہانا تابت ہے اور بیفر مانا کہ انسا بیفسر اقت یسا ابر اہیم کم محزونون

اب اگر کسی ظاہر میں شخص کے سامنے مید دونوں قصے بیان کر دیئے جائیں اور میہ نہ ظاہر کیا جائے کہ بیقصہ کس کا ہے اور وہ کس کا تو ظاہر بات ہے کہ بیٹف پہلے بزرگ کوجنہوں نے قبقہدلگایا زیادہ با کمال مجھے گا حالانکہ بیمسئلہ سلم وبدیہی ہے کہ ولی سی حال میں نبی سے نہیں بردھ سکتا۔ اور بیجھی مسلم ہے کہ اولیاء کے کمالات انبیاء کے کمالات سے مستفاد ہیں سودراصل ان دونوں قصوں کی حقیقت ہیا ہے کہ اس ولی کی نظر صرف حقوق حق پر تھی حقوق عباد واولا د کی اہمیت اس کے قلب ہے مستور تھی اس واسطے حقوق عباد کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ جوتر حم کی وجه ہے غم پیدا ہوتا اور آنخضرت کی نظر دونوں حقوق پرتھی ۔حقوق حق پربھی اور حقوق عباد پر بھی الله تعالیٰ کے حقوق کی رعایت ہے تو صبر کیا اور جزع فزع نہیں کیا اور حقوق عبادیعنی ترحم علی الاولادكي وجدها نسوجاري بوئ تخت دلي بيس كي انسما يسرحه السلمه من عباده الرحماء اس كى ايك مثال ب مثلاً آئيند كرد يكف والع تين قتم كے ہوتے ہيں ايك اووه جوضرورت ہے خریداری وغیرہ کی صرف آئینہ کو دیکھتے ہیں اس کی موٹائی چوڑائی شفافیت پر ان کی نظر ہوتی ہے بیمثال ہے مجو بین غافلین اہل صورت کی اور ایک وہ کہ صرف اس چیز کو و یکھتے ہیں جو کہ آئینہ میں منعکس ہوتی ہے اور آئینہ کونہیں و یکھتے پیمثال ہے غیر کاملین مغلوب الحال لوگوں کی پیغلبہ حال ہے مظہر کونہیں دیجھتے صرف ظاہر کودیکھتے ہیں اور ایک وہ جوآ نمینہ اورصورت منعکسہ دونوں کود کیجیتے ہیں اور دونوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اس کوجمع الجمع کہتے ہیں۔ بیشان ہے انبیاء علیهم السلام اور عارفین کاملین کی کہ حقوق حق کی رعایت کے ساتھ حقوق عباد کی رعایت بھی ان کے نصب العین رہتی ہے بیلوگ جامع ہیں ہے برکفے جام شریعت در کفے سندان عشق سیر ہو سنا کے ندا ند جام وسنداں باختن ا میں باریکیوں کے بچھنے کے واسطے بڑی فہم کی ضرورت ہے در نہ ظاہر میں تو نا گوار نہ گزرنازیادہ کمال معلوم ہوتا ہے بنبیت نا گوارگزرنے کے۔

بعض حالات کمال سمجھے جاتے ہیں حالانکہان میں نقصان بوشیدہ ہوتا ہے

اسی طرح دوسری کیفیت و جدانیہ کے تفاضل میں ای شم کی غلطی واقع ہوتی ہے کہ

بعض باتیں کمال مجھی جاتی ہیں حالانکہ ان میں کوئی نقص خفی ہوتا ہے جیسے مبالغہ فی التواضع مفضی ہو جاتا ہے ناشکری کی طرف کیونکہ اس میں ایہام ہوجاتا ہے انکار نعمت کا۔ ایسا ہی بعض آ دمی کہدد ہے ہیں کہ ہم نے ذکروشغل کیا مگر کچھیس ہوااور بیجھتے ہیں کہ بیر کہنا انکسار ہے حالانکہ علاوہ ناشکری نعمت ذکر کے اس میں ایک نقصان پیجمی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ذکروشغل کواس قابل سمجھا کہ اس کوقبول کیا جاو ہے اور اس کے صلہ میں ان کو بزار تنبدديا جاو ے اور پير کبر ہے۔

### ذ ا کرکوثمرات کا طالب نه ہونا جا ہیے

یفس کے بڑے بڑے کر ہیںان لوگوں کو پیٹرنہیں کہذکرخو دایک مستقل نعمت ہے۔ حكايت: هار ح حضرت حاجي صاحب سے الركوئي خادم اس فتم كي شكايت كرتا تو آپ فرماتے کہ خور ذکر کی تو فیق ہونا کیا تھوڑی نعمت ہے جو دوسرے تمرات کی تمنا کرتے ہو اورا کٹرایسے موقع پر پیشعر پڑھا کرتے تھے۔

یا بم اور ایانیا بم جنتوئے ہے گئم حاصل آید یا نیاید آرزوئے ہے کئم ع بلا بودے اگر ایں ہم نہ بودے الخ

سن خادم نے حضرت ہے بیان کیا تھا کہ میں نے اب کے چلہ تھینجا اور روزانہ سوا لا کھاتم ذات پڑھا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ شاید حضرت مجھ سے ناراض ہیں کہ ثمرہ نہیں ملا۔ فرمایا کہا گرمیں ناراض ہوتا تو تتہہیں سوالا کھ پڑھنے کی تو فیق ہی کہاں ہوتی اور ثمرات کے طالب ایک اور بہت بڑی غلطی میں ہیں کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بیٹمرات اصل مقصود ہیں ادراعمال مقصود بالعرض اور بدیخت غلطی ہے۔اعمال خودمقصود بالذات ہیں اوراصل ثمرہ ان کاحصول رضا دخول حبت دیدار خداوندی ہے۔افسوس کہ طالب ثمرات عشق میں مجنون ہے بھی کم ہیں وہ تو لیل کے نام کی مشق کو بڑامقصور سمجھ رہا ہے اور بیلوگ دوسری چیز وں کی تلاش میں ہیں۔کیامولی کاعشق لیل کے عشق ہے بھی کم ہے

دید مجنول رایکے صحرا نورد در بیایان غمش بنشسته فرد

ے شمودے بہرکس نامہ رقم می نولیں نامہ بہر لیست ایں فاطر خود را تسلی میدهم کہ من نیز از خریدار ان ادیم

ریگ کاغذ بود انگشتان تلم! گفت اے مجنون شیدا چیست ایں گفت مشق نام لیلی ہے سمنم ہمینم بسکہ داند ماہ ردیم

مجھی تمرات کا قصد مت کرویہ تو ایک قتم کی مزدوری ہوئی جو کہ عشق و محبت کے سراسر خلاف ہے۔ تو بندگی چوگدایاں بشرط مزدکن کے خواجہ خود روش بندہ پروری داند

حکایت: ایک عارف کوغیب ہے آ داز آئی کہتمباری عبادت قبول نہیں ہوئی انہوں نے اس پر بھی عبادت کو نہ چھوڑا۔ بلکہ بدستورای طور پر پھر بھی عبادت کرتے رہے کسی نے اس پر بھی عبادت کو نہ چھوڑا۔ بلکہ بدستورای طور پر پھر بھی عبادت کرنے کی کیاضرورت ہے ان ہے کہا کہ جب تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی تو پھراس کے کرنے کی کیاضرورت ہے انہوں نے کیا اچھا جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی اور دروازہ ہوتا تو اس کوچھوڑ کراس طرف چلے جب دوسرا دروازہ ہی نہیں پھراور کہاں جا عیں اور کیا جارہ کریں۔

توانی ازاں ول ہر داختن کہ دانی کے بے اوتوال ساختن پس معاً غیب ہے آ واز آئی کہ جب ہمار سے سواتمہارااور کوئی نہیں تو خیر جیسی کچھ ہے

وہی قبول ہے

قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جز ماپنا ہے وگر نیست عبادت میں تو بجز رضائے خدا کے اور ثمرات کا طلب کرنا بھی اخلاص کے بالکل خلاف ہے۔و ماامرو والا لیعبدوااللہ مخلصین له اللدین م

از خدا غیر خدارا خواستن طن افروز نیست کل کاستن بردوو صاف تراضم نیست دم درش که نیسان الطاف است میلان طبیعت کا معاصی کی طرف کمال کے منافی نہیں بشرطیکہ میلان طبیعت کا معاصی کی طرف کمال کے منافی نہیں بشرطیکہ اس کے مقتصی برگل نہ ہواور کا ملین اور غیر کا ملین کا فرق اور اور کا ملین اور غیر کا ملین کا فرق اور اور کا ملین اور غیر کا ملین کا فرق اور اور اور برجو بیان ہوا ہے کہ کامل اوازم بشریہ ہے نہیں نکاتا اس سے ایک بات یہ بھی

ثابت ہوئی کہ طبیعت کا میاان انسانی خواہشوں کی طرف بیا یک امرطبعی ہے۔ سوطبیعت کا میان اگرنسی معصیت کی طرف ہو بیرمنافی کمال نہیں ۔بعض لوگ سے ملطی کرتے ہیں کہ میلان کوبھی مقبولیت وتقویٰ کے خلاف جھتے ہیں اور پھر جی میں کڑھتے ہیں اور قلب کی ساری توجهای فکروغم میں مصروف کر دیتے ہیں۔مثلاً پہلے بھی کسی کے ساتھ عشق تھا بھراللہ تعالیٰ نے تو فیق تو بہ کی عطافر مائی اور وہ تعلق ندر ہا۔ اب اگر حصول کمال کے بعد بھی طبیعت کی رغبت اس طرف معلوم ہونے گئے تو پریشان ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ میلا ان بھی تقوى كےخلاف ہے خوب مجھ لينا جا ہے كەخودمعصيت توخلا ف تقوى ئے ہميلان معصيت اس کیخلاف نہیں ۔میلان مغصیت بعض اوقات بعد کمال کے بھی زائل نہیں ہوتا۔اس کے ز وال کی فکرفضول ہے۔ ہاں البتہ کاملیں اور دوسرے میں بیفرق ہے کہ کاملین کامیا! ن غیر نا بت اورمغلوب ہوتا ہے تھوڑے سے تذکر ہے زائل ہو جاتا ہے۔ جناب باری ارشاد قرمات إلى ادا مسهم طائف من الشيطان تذكرو افاذا هم مبصرون اوراس ے پہلے و احسا ینز غنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله اور متوسطین اہل سلوک کا میلان ذراشد ید ہوتا ہے ول کو بہت تنگی پیش آتی ہے اور مجاہرہ سے مغلوب ہوتا ہے اور مجویین کامیلان ان برغالب ہوجا تا ہے اور حقیقت میں اگر میایان ندر ہے تو معاصی ہے پینا کوئی کمال ہی نہیں۔ اور میلان میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور مجاہدہ ہے ترقی جوتی ہے یہی ہے کہ ملائکہ کوان مدارج میں ترقی نہیں ہے کیونکہ ان میں مجاہدہ متصور نہیں اور بشر میں مجاہدہ بوجه ميان اور رغبت معاصى كم متصور باس لئة ان كي مدارج مين بسبيل الاتقف عند حد ترقی ہوتی رہتی ہے۔

## معاصی کی طرف میلان کے منافی کمال نہ ہونے اور قرب عہد نبوت کی برکت پر حکایت

دکایت: حکیم ترندی آیک بزرگ گزرے ہیں۔ جوانی میں ان پرایک عورت عاشق ہوگئ تھی اور ہرونت ان کی تلاش اور جبتو میں رہتی آخر کارایک دن موقع پرایک باغ میں ان کودیکھااور وہ باغ چاروں طرف سے جارد بواری کی وجہ سے بندتھا وہاں پہنچ کراس نے اپ مطلب کی درخواست کی بیگھبرائے اور گناہ سے بیخے کی غرض سے بھا گ کر دیوار سے کود بڑے۔اس قصے کے بعدا یک روز بڑھا ہے کے زمانہ میں وسوسے کے طور پر خیال آیا کہ اگر میں اس عورت کی دل شکنی نہ کرتا اور اس کا مطلب پورا کرویتا اور چھے تو بہ کر لیتا تو یہ گناہ بھی معاف ہو جا تا اور اس کی دل شکنی بھی نہ ہوتی اس وسوسہ کا آنا تھا کہ بہت پر بیٹان ہوئے اور روئے \_

بر دل سالک ہزاراں غم بود گر خلالے از بہارش کم شود

اوراس پر قلق ہوا کہ جوانی میں تو میں اس گناہ ہے اس کوشش ہے بیااور آج بڑھا ہے میں یہ حال ہے اور یہ سمجھے کہ جو پچھ میں نے اعمال اشغال کئے ہیں وہ سب غارت اور ا کارت گئے اس پر حکیم موصوف نے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ فریاتے ہیں کہاہے تکیم کیوں عم کرتے ہوتمہارا درجہ وہی ہےا در جو بچھتم نے کیا وہ ضا کع نہیں ہوا اور اس وسوسد کی بیدوجر تھی کہ بیز مانہ وسوسہ کا میرے زمانہ ہے دور ہو گیا تھا اور اس گناہ ہے نیخے کی بیروجہ ہے کہ وہ زماندمیرے زمانہ سے بہت قریب تھااور قرب عبد نبوی میں برکت ہے۔ حکایت: ایک بزرگ ای وجہ ہے باس رونی کو پہند فر مایا کرتے ہتھے کہ بیرسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے قریب ہے اور تازی میں کسی قدر بعد آ گیا ہے۔ سجان اللّٰہ جب قرب عہد نبوت میں یہ برکت ہے تو ارشادات نبوت بڑمل کرنے میں کیسی برکت ہوگی۔ حكايت: ايك مولوي صاحب كه طبيب بهي تقي جه سابنا قصه بيان فرمات تق كميس بیار ہوا بخارتھا۔ ہر چندعلاج کیا گر بچھ فائدہ نہ ہوا آخر کار میں نے اس حدیث کے مطابق جس میں بخار کاعلاج غسل ہے آیا ہے نہر میں غسل کیا۔ان کابیان ہے کہاس کے بعد مجھے اور بیاریاں تو ہوئیں گر بخار بھی نہیں ہوا۔ ہر چند کبعض شراح اس علاج عسل کوغیر مادی بخار کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں مگراہل عقیدت کے لئے سب اقسام کوعام ہے۔علاوہ ازیں بیمسئلہ طبیہ ہے کہ دوا معین ہےفاعل نبیں سواہل عقیدت کی طبیعت میں اس عمل سے قوت ہوگی اور دہ اپنی توت سے عل كرے كى تكيم ترندى كے اس قصہ ہے معلوم ہو گيا ہوگا كه باوجود ميلان كے كمان كوميلان معصیت کا جوان کے کمال کی تقید بی رسول الله سکی الله علیه وسلم نے رویائے صادقہ میں فرمائی۔

### بعض طالبین کا بیکوشش کرنا کہ ہم میں برے کام کی رغبت ہی بیدانہ ہو بالکل غلط ہے اور اس کا علاج

اوراس سے میکھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ جوشیوخ سے بیدورخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتادیجئے کہ بھی ہم میں برے کام کی رغبت ہی نہ ہیدا ہویہ بالکل غلطی ہے اور منشاء اس کا ناواقفی ہےانسان جب تک زندہ ہے لوازم بشریہ سے چھوٹ نہیں سکتا تبھی نہ بھی ہجھے نہ ت کچھ وسوسہ یا خیال آئی جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی عورت کے د مکھنے وغیرہ سے اس کی طرف میلان یا وسوسہ معلوم ہوتو اینے گھر میں بیوی ہے رفع حاجت كريدان الملذي معهدا مثل الذي معهدا العالاج يوهطبيعت كاميلان دورجو جائے گا۔ اطباء نے بھی تعشق کا علاج تزوج لکھا ہے۔ اگر خاص معشوقہ ہے ہوتو بہت ہی بہتر ہے ورنہ غیر جگہ بھی نکاح کرنے سے دوسرے کے تعشق میں کمی آ جاتی ہے۔ باتی تھوڑا بہت میاا ن تو تمام عمر رہتا ہے۔اگر اس کے مقتصیٰ پڑمل نہ ہوتو اس کی فکرنہ کرنا جا ہے کیونکہ اس کی طرف توجہ کرنے سے اور اس فکر میں پڑنے سے وہ اور بڑھے گا اور تنگی پیش آ وے گی۔ادر سالک اس جھکڑے میں پھنس کر مطالعہ محبوب سے غافل ہو جاوے گا اور انسان صرف مطالعہ تحبوب ہی کے لئے پیدا ہوا ہے اس کو دوسری جانب اتنی توجہ ہی نہ کرنی جا ہے اً كران باتول كى طرف طبيعت كونه لكايا جائے كابي آپ سے آپ دور ہو جادے كى۔ بالخضوص وسوسه كانوعلاج يبي ہے كه اس كى طرف خيال ہى نه كرے اورا بني توجه ذكر كى طرف ر کھے اس ہے وہ وسوسہ خود بخو د جاتا رہتا ہے اور یہ بھی تمجھ لینا جا ہے کہ وسوسہ کا آنا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے اس کی مجہ سے جوتنگی بیدا ہوتی ہے وہ موجب تصفیہ قلب ہو جاتی ہے اور اس کے دور کرنے میں جو مجاہدہ ہوتا ہے اس سے رقع در جات ہوتا ہے اور وہ جو بیان کیا گیا کہ ایسی جھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے اوپر بدگمانی نہ کرے اور ان باتوں کی طرف زیادہ التفات نہ کرے اور زیادہ موشگا فی اور باریک بنی ہے کرید کرعیوں کونہ دیکھے یہ خواص اہل طریق کے واسطے ہے کیونکہ وہ اس طرف لگ کر مطالعہ محبوب سے غافل ہو جائیں گے باقی عوام کو بے فکر ہونا نہ جاہیے کیونکہ اگر وہ اپنے عیوب کی ٹلبداشت اس مستعدی ہے نہ کریں گے تو اور ہڑے ہوئے گنا ہوں میں گرفتار ہوجا نیں گے۔ دستور اعمل برائے سالک منظم من باصلاح اغلاط کہ سالک راا کثر ابتلاء بداں واقع میشود وتفسیر بعض آیات سورہ مزمل

ارشاد وتاب يايها المومل قم الليل الا قليلا الايه برچندك يرخطاب أ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوب مرحم اس كاامت كوبهى شامل باب ندائ يسايها المومل کے بعدا حکام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ حاصل احکام کا یہ ہے کہ تعلق دوطرح کے ہیں۔ ایک خالق کے ساتھ دوسر امخلوق کے ساتھ مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے دوستم کا ہے موافق کے ساتھ اور مخالف کے ساتھ ان ہی تعلقات کے بچھ اعمال و آ داب میں سے چند امر بیان ہوتے ہیں اول تعلق خالق کے ساتھ ہاس کے تعلق ارشادہ وتا ہے۔قم السلسل الا قبليلاً اس مين ايك تو قيام وطاعت كادب تعليم كيا ہے اوراس كے ساتھ اقتصاد (مياندوي) كا ارشاد فرمايا ہے۔ادب بيركہ قيام ليل كے لئے وہ وفت مقرر فرمايا كيا جو كه نه بھوك كى تکلیف کا وقت ہے اور نہ معدہ کی پری کا وقت ہے کہ طبیعت میں گرانی اور بوجھ ہواور قیام میں کدورت ہو بلکہ ایہا وقت دونوں تکلیفوں سے خالی ہے اور طبیعت میں نشاط اور سرور ہوتا ہے اوراس میں تشبہ بالملائکہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کی میں شان ہے کہ نہ بھوک لگے نہ کھانے ہے گرا نبار ہوں اور نیز رات کے وقت کیسوئی بھی ہوتی ہے اور اقتصادیہ کہ ساری رات کے قیام کا تھم نہیں دیا کیونکہ اس میں سخت تغب تھا۔ بلکہ بچھ حصہ سونے کے لئے بھی رکھا گیا اور چونکہ ہروفت اور ہرحالت اور ہرمخص کے لئے ایک مقد ارمعین نہیں ہوسکتی اس لئے وتخبیر میہ ے نصف اور ثلث اور دوثلث میں جومفہوم ہے او انقص منه قلیلاً او زد علیه کا جیما دوسرے رکوع ہے معلوم ہوتا ہے افتیار دے کرمخاطب کی رائے پر چھوڑا گیا کہ اگر زیادہ قيام نه بوسكة تهور ابي مهى حديث يس بو شهي مرمن الدلجة اس اقتصاد مين أيك یہ بھی حکمت اور مصلحت ہے کہ تو سط میں دوام ہوسکتا ہے ادرا فراط میں دوام نہیں ہوسکتا۔اور

پہلے یہ قیام کیل کہ مراد تہجد ہے فرض تھا۔ بعداس کے فرضیت منسوخ ہوکرمسنونیت باقی رہ گئی اورا قرب الى الدليل تنجد كاسنت موكده بهونا ہے تنجد ہے محروم رہنے والوں كوا كثر غلطياں ہو رہی ہیں۔بعض لوگ پیخیال کرتے ہیں کہ تبجد صرف اخیر ہی شب میں ہوتا ہے اور اس وقت انھنا دشوار ہے اس لئے انہوں نے جھوڑ رکھا ہے یا در کھو کہ اگر اخیر شب میں نہ اٹھ سکے تو اول شب میں بھی وتر سے پہلے تہجد پڑھنا جائز ہے۔ بعضے سیمجھ رہے ہیں کہ تہجد کے بعد سونا نہ جا ہے اور سونے سے تہجد جاتار ہتا ہے بیاوگ اس لئے نہیں اٹھتے بیہی غلطی ہے۔ تہجد کے بعد سونا بھی جائز ہے غرض اہل سلوک کے لئے بیمل تہجد کا بھی ضروری ہے اور اگر بھی قضا ہو جائے تو زیادہ غم میں نہ پڑے۔ تہجد کی قضا دن میں کرلے اس آیت ہے یہی مراد ہے۔وهوالذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن اراد ان يذكر الح بعض اوكول كا اگر تہجد قضا ہو جائے تو حدہے زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور کراہتے ہیں اور افسوں کرتے ہیں کہ ہمارا تہجد بھی قضانہ ہوا تھا یہ کیا ہو گیا یا در کھواتنی پریشانی کا نبجام بعض اوقات سے ہوتا ہے کہ بجائے مطالعہ محبوب کے اپنے مطالعہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حالا نکیرائ غم میں لگ کراصل ذکرے جوکہ مقصود ہے رہ جاتے ہیں اور انسان مطالعہ محبوب کے لئے ہیدا ہوا ےاس کوغیر میں مشغول نہ ہونا چاہیے۔

رع ماشي و مستقبلت برده خدا ست

غرض نفس کو پریشانی میں زیادہ نہ مبتا کیا جادے اور تجربہ ہے کہ بعض اوقات آسانی رکھنے کے نفس خوثی سے کام دیتا ہے اور تنگی اور بو جھ ڈالنے سے پہلاکام بھی بچھوٹ جاتا ہے۔ اس لئے بہت تنگی نہ کروکہ مزدور خوش دل کند کار بیش بعض محققین کا قول ہے کہ ذاکر شاغل کوم غن کھانا جا ہے ۔ ورن ضعف ہوجائے گا اور کس وقت بیکار ہوجائے گا خوب کھاؤ پیواوراس سے کام لو البت یہ یا در ہے کہ کھانے پینے میں ایسی زیادتی نہ ہوکہ کسل ہوجائے یا بہاری ہوجائے اور بہار ہو کہ کراور خرابی میں بڑجائے اس لئے سکلو او انسو ہو اسے ساتھ و الا تسر فوا بھی فرمایا ہے۔ حکا بیت میں سے کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ ان سے کسی نفر انی خیر حکی میں طب کہ ضروری چیز حکیم نے بو چھاتھا کہ قرآن شریف کو کتاب جامع کہتے ہیں اس میں طب کہ ضروری چیز حکیم نے بو چھاتھا کہ قرآن شریف کو کتاب جامع کہتے ہیں اس میں طب کہ ضروری چیز

ہے۔ نہیں ہے فرمایا اصل طب موجود ہے۔ کلو او السربو او لائسر فوا وہ دنگ رہ گیا۔ حکایت: بطور جملہ معترضہ کے یاد آ گیا کہ غالب جو کہ آزاد شاعر ہے اس نے ایئے نداق پریشعر کہاتھا۔

ہم توبہ جب کرینگے شراب و کتاب سے قرآن میں جوآیا کے لو او انسوبوانہ ہو کسی نے اس کا خوب جواب دیا ہے

سلیم قول آپ کا ہم جب کریں جناب جب آگے وانسوبوا کے والا تسوفوا نہو الیابی روحانی تنگی قبض حزن وغیرہ سے بھی پریشان نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس میں بھی تزکید نفس ہوا کرتا ہے۔ خاص کر وسوسہ کی طرف تو التفات بھی نہ کرنا چاہیے کیونکہ در پے ہونے سے اس میں ادر بھی ترتی ہوتی ہے۔ محقق اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتا اور وسوسہ سے اور محس کے پیچھے پڑنے میں اس کے سوا اور بھی بہت خرابیاں ہیں۔ اس ایک وسوسہ سے اور شاخیل کا فوت شاخیل نگئی شروع ہوتی ہیں اور رہا تم سووہ الگ ہے اور تم کی وجہ سے اصل ذکر و شخل کا فوت ہونا ہے الگ ہے۔ ایسا ہی استخفار اور تو ہے وقت معاصی کے تذکر و استخفار میں ایک قتم کا تو سط ہونا چا ہے بیضروری نہیں کہ سب گنا ہوں کی پوری فہرست پڑھنے ہیں تھ جائے صرف اجمالی طور پرسب گنا ہوں سے تو ہر کرے ہرگناہ کا نام ضروری نہیں۔

صدیت میں ہے و ما انت اعلم به ال ہے بھی یمی ہات نکلتی ہے اس میں سب گناہ آ گئے اگر چہ یادنہ آئیں کیونکہ اس سوچ میں وقت ضائع کرنا مطالعہ محبوب سے غافل ہونا ہے۔البتہ جوخود یاد آجائے اس سے بالخصوص بھی تو بہ کرئے۔

حکایت: ایک شخص کاذ کرے کہ رمی جمار کے وقت وہاں جو تیاں مارر ہاتھا اور ایک ایک گناہ گن گن کن کر شیطان کو گالیاں دیتا تھا اور مارتا تھا۔ سوید نغو ہے ہرا یک گناہ کا نام لینا اور تلاش اور سوچ میں عمر عزیز کو جو دراصل مطالعہ مجبوب کے لئے تھی اس سوچ بچار میں کھونا نہ چاہیے ۔ عمر عزیز قابل سوز و گداز نیست ہیں رشتہ رامسوز کہ چندیں دراز نیست میر عزیز قابل سوز و گداز نیست نہو اہل سلوک کو بالحقوص اس کا خیال بہت ضروری ہے کہ مطالعہ مجبوب سے خفلت نہ ہو واقع میں عارف ہی کی نظر ان امور تک پہنچتی ہے۔

حکایت: حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ ہے کی خادم نے اس بات کا افسوس ظاہر کیا کہ اب کی بیاری کی وجہ ہے مدت تک حرم میں حاضر ہونا نصیب نہ ہوا۔ آپ نے خواص سے قرمایا کہ اگر بیخض عارف ہوتا تو اس پر بھی افسوس نہ کرتا۔ کیونکہ مقصو وقر بحق ہوا در اس کے لئے جس طرح نماز حرم ایک طریق ہے اس طرح اس کے لئے مرض بھی ایک طریق ہے۔ تو بندہ کا کیا منصب ہے کہ اپنے خود ایک طریق میں کرے میمر بی کے اختیار میں ہے طبیب کی تجویز مریض کی تجویز سے ہزار درجہ ذیا دہ بہتر ہے۔

بدروو صاف ترائعکم نیست دم درکش که جرچه ساتی ماریخت عین الطاف است بیرروو صاف ترائعکم نیست دم درکش که جرچه ساتی ماتی حاب دو سرامعمول ابل ساوک کاندکور جوتا ہے۔ و د تیل افور آن تو تیلا تر تیل کے عنی بیل تھام تھام کر پڑھنا۔ صحابہ کے فرمانہ میں تلاوت اور تکثیر نوافل بھی حصول

نسبت کے لئے کافی تھے بعد میں ذکر کے اندر قیودات خاصہ تغیرز مانہ کی وجہ سے علاجاً ایجاد کی گئیں

صحابہ کے زمانہ میں ایک یہ بھی طریق حصول نبیت کا تھا کہ قرآن اور نماز پر مداومت اور محافظت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے خواب میں دریافت کرنا کہ آن کل کے صوفیہ کے طریقوں میں سے کونسا طریقہ آپ کے موافق ہے اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا میار شاد کہ ہمارے زمانے میں تقرب کا ذریعہ ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر پر اکتفا کر لیا ہے مشہور ہے اور اس تغیر کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کے قلوب یہ برکت صحبت نبوی اس قابل مشہور ہے اور اس تغیر کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کے قلوب یہ برکت صحبت نبوی اس قابل مشہور ہے اور اس تقیر کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کے قلوب یہ برکت صحبت نبوی اس قابل سے بھی نبوی کے فیض سے خلوص بیدا ہو چکا تھا وہ حضرات تلاوت قرآن اور کشرت نوافل سے بھی نبوی کے فیض سے خلوص بیدا ہو چکا تھا وہ حضرات تلاوت قرآن اور کشرت نوافل سے بھی نبیت صاصل کر سکتے تھے۔ ان کواذ کار کے قبو دزائد کی حاجت نبھی برطانف بعد کے لوگوں نبیت صوفیہ کرام نے کہ اپ

فن کے جہتد گردے ہیں اذکاروا شغال خاصہ اوران کی قیودا یجاد کیں اس وجہ سے کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ خلوت ہیں جب ایک ہی اسم کا بہ تکرارورد کیا جاتا ہے اوراس کے ساتھ ضرب و جہروغیرہ قیود مناسبہ کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے تو اس کی تا ٹیرنفس وقلب ہیں اوقع واثبت ہوتی ہوتی ہے اورروقت و سوز پیدا ہو کر موجب محبت ہوجاتا ہے اور محبت سے عبادت ہیں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ لیعبدو االلہ میدا ہوتا ہے۔ اور اللہ بین و اموت ان اعبدالمنح الآبات پس معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ نے یہ قیود ذکر کے بطور معالج تجویز فرمائے ہیں اور اصل مقصود ہی اخلاص ہے۔ پس اگر کسی شخص کوان قیود کر کے بطور معالج تجویز فرمائے ہیں اوراصل مقصود ہی اخلاص ہے۔ پس اگر کسی بین بوراا خلاص پیدا ہوسکتا ہوتو صوفیہ کرام ایسے خفس کے لئے ان قیود کی ضرورت نہیں سیجھتے ہیں اور اسل معلوم ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح وتقویت کے واسطے علاجا تجویز کئے ہیں کوئی شرقی امر قربت مقصود ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح وتقویت کے واسطے علاجا تجویز کئے ہیں کوئی شرقی امر قربت مقصود ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح وتقویت کے واسطے علاجا تجویز کئے ہیں کوئی شرقی امر قربت مقصود ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح وتقویت کے واسطے علاجا تجویز کئے ہیں کوئی شرقی امر قربت مقصود ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح وتقویت کے واسطے علاجا تجویز کئے گئے ہیں کوئی شرقی امر قربت مقصود ہوگیا کہ بیتمام تو دو سی مقاطرات ہو بدعت کہا جائے۔

## رجوع بجانب سرخی (دستورالعمل برائے سالک الخ)

الخاصل بددوسرادستورالعمل تھا اہل سلوک کے واسطے بینی تلادت قر آن اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انا سنلقی علیہ قو لا ٹقیلا اس کو ماقبل سے اس طور پر ربط ہے کہ مراد قو لا ٹقیلا سے وی ہے جو کہ تیل تھی اور نماز اور تلاوت کلام مجید کی مزاولت سے قوت احتمال انتقال وی کی پیدا ہوگی۔ اس لئے پہلے نماز اور تلاوت کا تھم فرمایا بھر انا سنلقی ہیں وی کا وعدہ کیا اب اس کی تحقیق کے نزول وی کے وقت تُقل معلوم ہونے کا کمیا سبب تھا سویہ امر عقول متوسط سے خارج ہے باقی روایات سے قبل ہونا ثابت ہے چنا نچیز ول وی کے وقت اونٹنی کا بیٹے جانا اور ایک سے جائی روایات سے قبل ہونا ثابت ہے چنا نچیز ول وی کے وقت (جبکہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران ان کی ران پرتھی ) میں معلوم ہوتا تھا کہ میری ران بیٹھی جاتی ہوار آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ران ان کی ران پرتھی ) میں معلوم ہوتا تھا کہ میری ران بیٹھی جاتی ہوار آئے ٹار

عنك وذرك الذى انقض ظهرك بيثرح صدراوروضع وزرجوموجب تقص ظهرتها ميريز ديك اى طرف اشاره باورآيت لوانزلنا هذا القوان على جبل المعنى میں بھی بہت ہی صاف ہے اور نماز اور تلاوت اور ذکر کی مزاولت اور کثر ت سے قوت کا پیدا ہونا اور تقل وجی کے احتمال کی طاقت پیدا ہو جانا اس طور پر ہے کہ چونکہ ذکر وغیرہ سے واردات اور فیوض غیبیہ ملی و علمی قلب پر فائض ہوتے ہیں ان کے ورود سے قلب میں بتدریج قوت بیدا ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ ہے شدت وقع کا مقابلہ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے چنانچہ اہل تلوین کا اضطراب اور اہل تمکین گا استقلال اس وجہ سے ہے کہ پہلے قلب میں قوت خمل کی نے تھی پھر ذکر کی کثرت ہے احتمال انقال کی طاقت آگئی اور اس شعر میں ان ہی داردات میں ہے بعض کا ذکر ہے۔

بے کتاب و بےمعید واوستا بني اندر خود علوم انبيا اور بیرحالات وارد ہمختلف قسم کے ہوتے ہیں بھی ذوق وشوق وسرور وانبساط ہوتا ہے مبھی حزن و انقباض ہوتا ہے۔ بسط کے الگ فائدے میں اور قبض کے علیحدہ مصالح اور سب محمود ہیں کیونکہ بض میں بھی تزکیہ فس واصلاح عجب ہوتی ہے۔

چونکه قبض آمد تو دروے بسط بیں تازہ باش و چیں میفکن برجبیں چونکہ قبض آید ترا.اے راہرو آل صلاح تست آئس ول مشو

آ گے ارشاد بوتا ہے کہ ان ناشتة الليل هي اشدوطاً و اقوم قيلاً اس آيت ميس بدارشاد سے کدرات کواشفے کے وقت کیونکہ شور وشغب ہے سکون ہوتا ہے اور افعال معاش كابھى وقت نہيں ہوتااس لئے قلب میں مکسوئى ہوتى ہےاوراس لئے اس وقت جو بچھ زبان ہے پڑھا جاتا ہے دل کواس ہے بہت تا خیر ہوتی ہے اور جو بچھ کیا جاتا ہے اس کا اثر قو ی ہوتا بيتو كويااس آيت يسان نساهسنة الليل النع مضمون آيت ما قبل قسم الليل ورتل الفران الخ كي تعليل م كراس وقت بوجه ان اسباب كحضور قلب زياده بوتام للبذا قیام کیل و تر تیل کا فائدہ اس وقت بور مطور سے حاصل ہوگا۔

#### حضورقلب كانهايت آسان طريقه

اور حضور قلب کے متعلق ایک طریقہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ مہتری ہم ہرافظ ہر بت کلف مستقل ارادہ کرے ای طرح الفاظ پر توجہ رہنے سے حضور قلب حاصل ہوجا تا ہے اور بعد چندے ملکہ ہوجا تا ہے زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی اور منتی کو ملاحظہ ذات سے حضور میسر ہوسکتا ہے ابتداء میں میدشکل ہے کیونکہ مبتدی کو غائب کا تصور جمتا نہیں اور ہنتی ذات کا ملاحظہ رکھ سکتا ہے۔

#### ر جوع ہجا نب سرخی ( دستورالعمل برائے سالک)

اس کے بعد فرماتے ہیں ان لک فسی النھاد مسبحاطویلا ہیلے بطور حکمت کے بیان ہوا کہ تہجداور قرآن مجید ہڑھا جائے کیونکہ اس وقت اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کودن میں اور کام بھی رہتے ہیں ان کی وجہ سے خاص تسم کی توجہ الی اللہ تام نہیں ہو حکق۔ اس لئے میہ وقت شب کا کہ مصروفیت سے خالی ہے خاص تسم کی توجہ الی اللہ تام نہیں مثانی تبلیغ دین تربیت خلائق خوائی خروریہ از میہ بشریت جوین کیا گیا اور وہ کاروبار میہ ہیں مثانی تبلیغ دین تربیت خلائق خوائی خور کہیں دین ہے لیکن چونکہ ان میں ایک قسم کی تعلق مخلوق ہر چند کہ تبلیغ دین ہوتا ہے لہذا اس میں خاص تسم کی توجہ الی اللہ پورے طور پر نہیں ہوسکتی۔ جیسی خاص خلوت میں ہوسکتی۔ جیسی خاص خلوت میں ہوسکتی۔ جیسی خاص خلوت میں ہوسکتی۔ ج

خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے بیس اوراس کا بیان کہ صاحب کمال کی بھی ہروفت بکساں حالت نہیں رہتی اوراس کا بیان کہ سیس صاحب کمال کی بھی ہروفت بکساں حالت نہیں رہتی اوراسکی حکمتیں یہاں ہے بھی اس او پروالی بات کی تائید ہوتی ہے کہ انسان باوجود کمال کے بھی اوازم بشریہ سے بالکل چھوٹ نہیں سکتا۔ دیکھئے آیت صاف دلالت کر رہی ہے نہار کا بچ طویل بشریہ سے بالکل چھوٹ نہیں سکتا۔ دیکھئے آیت صاف دلالت کر رہی ہے نہار کا بچ طویل بیسوئی ہے وجاتا ہے۔ اور چونکہ آپ کے تمام احوال کامل

ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خلق کی طرف مشغول ہونا منافی کمال نہیں۔ بس صاحب کمال پر بھی ہروقت کیساں حالت نہیں رہتی ۔

چو سلطال عزت علم برکشد جہال سر بجیب عدم در شکد

دوسری مصلحت سیجھی ہے کہ: وق ولذت جب ہی آتی ہے کہ اس حالت میں ووام نہ ہوور نہ دوام سے غیر حادث ہوجائے گی اور لذت جو بہ سبب حدوث کے معلوم ہوتی نہ رہ ہو گی کہ کل جدید لہذیذ اس کے علاوہ ایک اور حکمت بھی ہے وہ یہ کہ غلبہ استغراق میں قصد نہ رہے گا اور ہلا قصد کے اعمال کا اجر نہیں اور بلا اعمال قرب نہیں ما تا اور اعمال ہی و نیا میں مقصود ہیں۔ و نیا میں انہیں اعمال کے واسطے بھیجا گیا ہے ورنہ د نیا میں آنے ہے پہلے روح کوخودایس حالتیں حاصل تھیں اور حضور دائم میسر تھا گرا عمال نہ تھے۔ ان کے واسطے د نیا میں ہوتی حاست کے واسطے د نیا کہ کہ کہ استخراق میں ترقی نہیں ہوتی ۔ ان سب باتوں ہے معلوم ہوگیا کہ جمی میں جس کے کہ سیر کھی ہیں جس کے کہ سیر کھی میں جس کے کہ استفراق میں ترقی نہیں ہوتی ۔ ان سب باتوں ہے معلوم ہوگیا کہ جمی میں جس کے اس میں ترقی نہیں ہوتی ۔ ان سب باتوں ہے معلوم ہوگیا کہ جمی ہیں۔

# کامل کو بعد تکمیل بھی ذکر سے خفلت نہ جا ہیے

اور یبال ایک فائدہ قابل غور معلوم ہوا وہ بیہ ہے کہ باوجود یکہ بلغ دین وتعلیم احکام متعدی نفع ہےاوروہ نفع لازمی ہے بڑھ کر ہےاس لئے منتہی کواس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے گر بای ہمدیدار شاو ہے کہ چونکہ آپ کودن میں بہت کا مرہتے ہیں رات کو تہجداور قرآن پڑھا کیے اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ فاذا فوغت فانصب والی دیک فارغب اس سے بیٹا بت ہوا کہ کامل کوا ہے لئے بھی کچھنہ کچھنر ورکرنا جا ہے اور بعد تکمیل بھی ذکر سے غفلت نہ جا ہے ورنہ خوداس کا وہ حال رہے گانہ دوسروں کواس سے کامل نفع پہنچ گا کیونکہ بدون خود کئے ہوئے تعلیم میں برکت نہیں ہوتی یہی معنی ہیں قول شہور مین الاور دللہ الاوار دللہ بدون خود کئے ہوئے تعلیم میں برکت نہیں ہوتی یہی معنی ہیں قول شہور مین الاور دللہ الاوار دللہ کے البت یہ نظمی ہے کہ منتمی قطع تعلق کر کے دوام خلوت اختیار کر لیے طریقت بجر خدمت خلق نیست بہ تنبیج و جوادہ وراق نیست

سالک بلاا جازت شیخ خودا پنے کو قابل ارشاد نه محصے اور نہ ذکر وشغل اس نیت سے کر ہے

لیکن خودا پنے کو قابل ارشاد نہ بھھنے گئے۔البتہ جب شنخ اجازت دے دے تو انتثالاً اس کام کو بھی شروع کر دے اور پہلے ہے اس کی نبیت کرنا سخت معنر ہے۔اوراس نبیت کے ساتھ کامیا لی مشکل ہے وجہ بیا کہ بیزیت بڑا بلنے کا شعبہ ہے۔

رجوع بجانب سرخي

(خلق کی طرف مشغولی منافی کمال کے ہیں الخ)

اب کامل کی توجہ الی المخلق میں ایک شہر ہادہ یہ کہ اشتغال بالمخلق اس کو یاد حق سے مانع ہوگا سواس شہر کی نہتیں کامل کے حق میں گئجائش نہیں کی ونکہ نہیں کی بہ سبب وسعت صدر کے بید حالت ہوتی ہے کہ اس کو شغل طاق یاد حق ہا نع نہیں ہوتا۔ اور نیز خلق کے ساتھ اس کا مضغول ہونا بھی بامر حق ہوتا ہے اور اس کو مقصود اس سے انتثال امر اور رضائے حق جل وعلا ہی ہوتی ہے اور خلق کی طرف اس کی توجہ خدا ہی کے لئے ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو اس کو اس کو اس کو دحقوق خالق ہے۔ اس لئے اس کو اس کو اس کو دحقوق خالق ہا کہ بیا شخال بالخلق مانع عن الحق نہیں ہوسکتا بلکہ بیا شخال خود حقوق خالق ہے۔

# نربیت اورارشاد کے وفت بھی خدانعالی سے غفلت نہ ہونی جا ہیے

اوراس آیت میں سبحا طویلا بطور جملہ عتر ضد کے مخلوق کے تن کی طرف اشارہ ہے اور مخلوق کا وہ حق میں جس خالق کو نہ مجولنا ہے اور مخلوق کا وہ حق میں جس خالق کو نہ مجولنا چاہیں۔ چاہیے۔ چنا نچہ یہاں بھی مخلوق کے حقوق کے بیان سے پہلے قیم اللیل میں حقوق اللہ بیان کے کئے تھے۔ اور مخلوق کے جعد تھی واذ محسر سم ربک قرمایا گیا ہے تو گویا یہ اشارہ ہاس طرف کہ اس شغل میں ہمیں نہ مول جانا اول آخر دونوں جگہ یا دوال یا گیا ہے۔

#### مبتدی کوذ کراور تلاوت کے وقت کیا تصور رکھنا جا ہے

اور وافد کو سم ربک میں اکثر مفسرین لفظ اسم کوزائد کہتے ہیں اور بعض زائد نہیں قرار دیت اوراس اختان ہے یہاں ایک عجیب مسلامتفادہ وگیا اور اختلاف اسمی رحمة کاظہورہ وگیا اور وہ مسلدیہ ہے کہ زیادت اسم کا قول تو موافق حالت منتبی کے ہاور عدم زیادت کا قول موافق حالت مبتدی کے ہے اور عدم زیادت کا قول موافق حالت مبتدی کے ہے کوئکہ مبتدی کوخود سمی اور فذکور کا تصور کم جمتا ہے اس کے لئے یہی کافی ہے کہ اسم ہی کا تصور ہوجائے۔ برخلاف منتبی کے اس کو ملاحظہ ذات بلاوا سط ہمل ہے۔ اور حدیث ان تعبد الله کانگ تو او میں مشہور تو جیہ پرنتبی کا طریق اور اس کی حالت کا بیان ہے اور عام لوگوں کے لئے حضور کا ایک ہمل اور مفید طریق خدا کے فضل سے بحصیص آتا ہے وہ مہد کہ آدی میہ خیال کرے کہ کو یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مثلاً فر مائش کی ہے اور میں اس فر مائش پر اس کو سنا رہا خوال کے بہت آسانی ہے حضور میں ہر وجاتا ہے۔

رجوع بجانب سرخی (دستورالعمل برائے سالک الخ) اور غیراللہ سے قطع تعلق کرنے کے معنی اور قبض کے فوائد اس کے بعدارشاد ہے و تبتل الیہ نبتیلاً اس میں دواخمال ہیں ایک میے کہ نبتل کو صرف واذكراسم كمتعلق كياجائة وال صورت بين تبتل سے اشاره ، وگا مراقبر كی طرف يعنی ذكر كے ساتھ مراقبہ بواور ایک بير كر تبتل كوستفل علم كہا جائے مطلب بير ہوگا كه علاوه احكام ذكوره كي بير بحق علم ہے كہ سب سے قطع تعلق كروبايل معنى كہ سب كاتعلق اللہ تعالی كے تعلق علمی اور جی ہے مغلوب ، وجائے اور اثر اس مغلوب بیت كا تعارض مقاصد كے وقت معلوم ، وتا ہے مثلا ایک وقت میں دو كام متفادی آئے ایک كام تو اللہ تعالی كے تعلق كا ہے اور دومر اغیر اللہ كے ایک وقت میں دوكام متفادی بیش آئے ایک كام تو اللہ تعالی کے تعلق كا ہے اور دومر اغیر اللہ کے تعلق كا اور دونوں كا جمع ہونا ممكن نہ ہوتو ایسے وقت پر اللہ کے كام كو اختیار كر نا اور خلاف مرضی حق تعلق كا در دونوں كا جمع ہونا ممكن نہ ہوتو ایسے وقت پر اللہ کے كام كو اختیار كر نا اور خلاف مرضی حق کو چھوڑ دینا ہیں ہے معنی ہے قطع تعلق كے نہ ہے كہ كی سے كوئی واسطہ بی نہ در کھے۔

تعلق تجاب ست و بے حاصلی جو پیوند یا بنگلی و اصلی!

البت اختلاف میں افراط کرناممنر ہاں کہ آگ فرماتے ہیں کہ دب السمنسوق والمعفوب الا الله الا هو فاتحذہ و کیلا مطلب بیک اللہ پرتوکل کرواس ہے معلوم ہوا کہ اہل سلوک کے لئے توکل کی بھی ضرورت ہے اور بیان کامعمول ہونا چاہیے نکتہ اس توکل کی تعلیم میل ہیہ ہے کہ اعمال خکورہ بالا کے اختیار کرنے نئے بعد حالت میں تغیر و تبدل قبض و اسط شروع ہوگا اس میں ضرورت توکل کی ہوگی اس لئے فرماتے ہیں کہ آخرہ مشرق و مغرب کا رب ہے اس لئے اس نے جو حالت تم پروارد کی ہے اس میں کوئی حکمت ضرور ہو گی ۔ اور ثابت ہے کہ اکثر تبنی میں تصفیہ و ترکیہ خوب ہوتا ہے اس لئے تم کوئی دل نہ ہونا جا ور خدا پر جروسہ رکھنا چاہیے اس فیل کی مصلحت رکھی ہوگی اور مشرق و مغرب کا ذکر جینی میں فہور ہوتا ہے اور خدا پر جروسہ رکھنا چاہیے اس فیل کی مصلحت رکھی ہوگی اور مشرق و مغرب کا ذکر میں فہور ہوتا ہے واردات کا اور مغرب مناسب ہے۔ مشرق تو حالت اسط کے مناسب ہے کہ اس میں ظہور ہوتا ہے واردات کا اور مغرب مناسب ہے حالت قبض کے پس مشرق و مغرب کا شمونہ باطن انسان میں بھی پایا گیا وقتی ما قبل

آ سانهاست در ولایت جال کارفرمائے آ سان جہال دررہ روح بہت و بالا ہاست کوہ ہائے بلند و بالا ہاست اور جس طرح مغرب بین آ فآب مستور ہوتا ہے معدوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح قبض میں کیفیات سلب نہیں ہوتیں بلکہ مستور ہوجاتی ہیں اور پھر بسط میں گویا طلوع ہوجاتی ہیں۔

حاصل كل كايد موا اللسلوك كے لئے يہاں چند ضرورى معمول بيان كئے مجنے قيام ليل يعنى تهجد تلاوت قرآن تبليغ وين ذكر وتبتل توكل اور چونكه تعلق خلق كي دونتم ہيں ايك موافقين كماتهاك كابيان اشارة أن لك في النهاد سبحاً طويلاً من بواع ال حاصل تبلیغ دین اور ارشادوتر بیت ہے چونکہ موافقین سے تعلق محبت کا ہے اس کے حقوق بوجہ اس کے کہوہ حالت طبعی ہے تقاضائے حب کی وجہ ہے خود بخو دادا ہو جاتے ہیں۔اس لئے اس میں زیادہ اہتمام کی ضرورت نہ ہوئی البنة مخالف کے معاملہ میںممکن تھا کہ بچھ افراط و تفريط بوجاتى اس لئے اس كابيان اجتمام عضرماتے بيں۔واصب على مايقولون واهجو هم هجواً جميلاً مطلب بيك فالف كى ايذار صبر يجيح اوران على دريخ ا چھے طور پر کہیں ایبا نہ ہو کہ بختی ہے ان کی آتش عناد اور بھڑک اٹھے اور زیادہ تکلیف پہنچائیں ہجرجمیل ہے مراقط تعلق ہاں طرح پر کہ قلب میں تنگی نہ ہو پھر جب صبر کی تعلیم دی گئی تو اس کی شہیل کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان ہے اسپے انتقام لینے کی خبر سنا کر آبكالم النعمة و مهلهم قليلايين اولى النعمة و مهلهم قليلايين مخالفین کےمعاملہ کوہم پرچھوڑ و بیجئے ہم ان ہے پورا بدلہ لے لیں گے بیرخدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اہل حق کے مخالفین سے بوراانقام لیتے ہیں اس لئے بھی مناسب یمی ہے مبرا ختیار کیا جائے۔ کیونکہ جب اینے سے بالا دست بدلہ لینے والاموجود ہے تو کیوں فکر کی جائے۔ خدا تعالی کی اس سنت کے موافق مخالف کو آخرت اور دنیا دونوں میں رسائی ہوجاتی ہے۔ بس تجربه كرديم دري درير مكافات باورد كشان بركه در افاد بر افاد ج قوے را خدارسوا نہ کرد تادل صاحبہ لے نامہ بدرد

### اہل تصوف کے کہاس خاص اختیار کرنے کی وجہ

اور یسایها المهزمل میں دولطیفے بھی معلوم ہوئے ایک بیرکہ جس طرح آپ بوجہ عایت حزن والم اپنے اوپر جا دراوڑ ھے ہوئے تھائی طرح بعض اہل طریق کامعمول ہوتا ہے کہ جا درایسے طور پر لیبیٹ لیتے ہیں کہ نظر منتشر نہ ہوا دراس سے قلب منتشر نہ ہواور جمعیت کے ساتھ ذکر میں لگار ہے۔ دوسر الطیفہ یہ ہے کہ السمنو مل کے معتی عرف عام میں کمبل اوڑھنا بھی ہے توبایہا الموز مل میں اشارہ ہوگالقب یا یہاالصوفی کی طرف کیونکہ لفظ صوفی میں گوا ختلاف ہے گر ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرادموٹا کیڑا کمبل وغیرہ مرادلیا جائے بس صوفی اور مزئل متقارب المعنی ہوئے اور اہل تصوف نے یہ لباس اس لئے اختیار کیا تھا کہ جلدی بھٹے نہیں۔ جلدی میلا نہ ہواور بار بار دھونا نہ بڑے۔ اور بعض اہل شفقت اس خاص وجہ ہے بھی یہ شعارر کھتے تھے کہ مستور ہونے کی حالت میں بعض لوگ ان کو ایذا پہنچا کر مبتلائے وبال ہوجاتے تھے اس لئے انہوں نے ایک علامت مقرر کی جیسے آیت ذالک مبتلائے وبال ہوجاتے تھے اس لئے انہوں نے ایک علامت مقرر کی جیسے آیت ذالک ان تعرفن فلا یو ذین اس کی نظیر ہے پس سے کمتیں تھیں اس لباس میں اور اب تو کھن ریاوس میں اور اب تو کھن

نقرصوفی نه بهرسانی بیغش باشد اے بساخرقد کرمستوجب آتش باشد اس لئے بیاب قابل ترک ہوگیا۔

معاصی خواہ کہائر ہوں یا صغائر سب ہی سے پر ہیز کرنا چاہیے کیونکہ اصل حقیقت کے اعتبار سے ہرگناہ کبیرہ ہی ہے مع دلیل اور مثال

ہرگناہ کو وہ صغیرہ ہوا بی حقیقت کے اعتبار ہے عظیم ہی ہے کیونکہ حقیقت گناہ کی نافر مانی ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اور ظاہر ہے کہ نافر مانی گوکسی سم کی ہوزیادہ ہی بری ہے اور گناہوں کے درجات میں جو چھوٹائی بڑائی کا تفاوت ہے وہ ایک امراضافی ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور دوسرااس سے چھوٹا ورنہ اصل حقیقت کے اعتبار سے سب گناہ بڑے ہی ہیں ہیں کسی کو ماکانہ بجھنا جا ہے اس جھوٹے ورنہ اصل حقیقت کے اعتبار سے سب گناہ بڑے ہی ہیں ہیں ہیں کہ جیسے آسان میں ہیں ہے کہ جیسے آسان دنیا عرش سے تو جھوٹا ہے گر در حقیقت کوئی چھوٹی چیز نہیں دوسری مثال نا پاکی اور پلیدی کی جہ کہ پلیدی جا ور دازاس میں سے ہے کہ پلیدی جا ور دازاس میں سے ہے کہ پلیدی جا ور دازاس میں سے ہے کہ پلیدی ہے اور دازاس میں سے ہے کہ پلیدی جا ور دازاس میں سے ہے کہ پلیدی ہے اور دازاس میں سے ہے کہ پلیدی ہے اور دازاس میں سے ہے دونوں کی پلیدی ہے اور دازاس میں سے ہے دونوں کی پلیدی ہے اور دازاس میں سے ہوں سے ہوں کی خطمت اور احسان ہوتا ہے آئی ہی اس کی نافر مانی کرنا بری بات ہے اور سے ہوں سے دونوں کی بلیدی کی عظمت اور احسان ہوتا ہے آئی ہی اس کی نافر مانی کرنا بری بات ہے اور سے دونوں کی بلیدی کے اور دورانوں سے ہوں سے دونوں کی بلیدی ہے اور دورانوں سے ہوں ہونوں کی بات ہوتا ہے اور سے دونوں کی بات ہونوں کی بات ہونوں ہونوں ہونوں کی بات ہونوں ہونوں ہونوں کی بات ہونوں ہونوں

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احسان کے برابر نہ کسی کی عظمت نہ کسی کا حسان تو اس کی نافر مانی سب سے زیادہ بری ہوگی ۔ پس وہ اپنی اس حقیقت اور مقتصیٰ کے اعتبار سے عظیم ہی ہوگی اور اس کا مقتضا یہ تھا کہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جا تا مگر پھر جو اس پر جراًت کرتے ہو تو اس جراًت کے چند اسباب ہیں ۔ بعضے گناہ کو توصفیرہ بچو کر ارتکاب کر لیا جا تا ہے حالانکہ اس راز کی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ استحفاف گناہ کفر ہے گوچھوٹا ہی ہو۔ گناہ کی مثال تو آگ کیس ہے ایک چنگاری بھی مکان جلانے کے لئے کافی ہے اور بڑا انگارہ بھی بس صغیرہ چنگاری ہے اور بڑا انگارہ بھی بس صغیرہ چنگاری ہے اور بڑا انگارہ بھی بس صغیرہ چنگاری ہے گئاری ہے گئاری ہے گئاری ہے کہ اگر ہے ہو جھا کہ یہ شخص سے اجازت لیتے ہیں کہ لاؤ تہارے چھر ہیں چھوٹی سی چنگاری رکھ دیں آگر بینا گوار ہے تو خدا تعالیٰ کی نافر مانی کیسے گوارا ہے۔ وہ چنگاری گوچھوٹی ہو بگر چسلتے بھیلتے انگارہ بھی بوجائے گائی طرح آ دمی اول سفیرہ کرتا ہے اور دیا وہ کہ باتا ہورہ ہو باتا ہے اور زیادہ مدت تک کرتے رہئے ہوروں کو بلکا بی بحض کہ جاتا ہے اور وہ اس جمت سے کہرہ ہو جاتا ہے۔ اور خلکا بی تحضل جاتا ہے اور وہ اس جمت سے کہرہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بلکا بی تحضل جاتا ہورہ ہو باتا ہے۔ اس کو بلکا بی تحضل کی جاتا ہورہ ہو اس جمت سے کہرہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بلکا بی تحضل کی جاتا ہورہ ہو اس جمت سے کہرہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بلکا بی تحضل کی جاتا ہے اور وہ اس جمت سے کہرہ ہو جاتا ہے۔

توبہ کے جروسہ پر گناہ کرناسخت غلطی ہے مع ایک مثال کے

بعض تو ہہ کے جمروسہ گناہ کرتے ہیں اور بہ بخت منظی ہے کیونکہ گناہ کی جب عاوت ہو جاتی ہے چرتو ہہ جسی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ نئے گناہ ہے جن کی انجمی لذت نہیں رہی تو بہ کرنا آسان ہے اور عادت والے گناہ ہے تو بہت مشکل ہے علاوہ اس کے جب جبولے گناہ وہ اس سے اجتناب نہیں کیا جاتا تو طبیعت بے باک ہوجاتی ہے اور دل کھل جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ کہیرہ بھی ہونے گئے ہیں۔ جیسے صاف کیٹر کو بارش میں کیچڑ وغیرہ ہے بچایا جاتا کہ اور دفتہ رفتہ کہیرہ بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے صاف کیٹر کو بارش میں کیچڑ وغیرہ ہے بچایا جاتا ہے اور وہ کیٹر اوبالکل ہوجاتا ہے اور وہ کیٹر ابالکل جو جاتا ہے اور وہ کیٹر ابالکل خراب ہوجاتا ہے اور وہ کیٹر ابالکل ہوجاتا ہے اور چھوٹنا نہیں مثلاً زمینداروں کا شتکاروں وغیرہ میں یہ گناہ بمز لہ عادت ہوگئی معارف اور تیہوں اور نا بالغوں کے مال میں تصرف غصب ظلم نیچ باطل جیسے آم اور بیر کی نیچ متعارف اور تیہوں اور نا بالغوں کے مال میں تصرف

د کی کیجے یہ گناہ کس طرح سب بے کھٹے کرتے ہیں۔اور خیال میں بھی نہیں لاتے۔البتہ شراب نہیں بیکن سے بوجانے سے ہے کہ اصرار واستخفاف بلکہ استحسان کی نوبت آجاتی ہے اس لئے تو بہ مشکل ہو جاتی ہے اوراگر ہوتی بھی ہے تو زبانی جیسے کی ارداگر ہوتی بھی ہے تو زبانی جیسے کی نے کہاہے۔

سجددرکف قوبہ براب دل پراز ذوق گناہ
جنانچہ ان امور متذکرہ بالات توبہ تو کیسی اورالئے ان امور کے ترک کو خلاف
ریاست اور ذات سجھتے ہیں اور گناہ ہے دل برانہیں ہوتا حالانکہ ایمان کی نشائی یہ ہے۔افا
سر تک حسنتک و ساء تک سینک غرض قوبان و جوہ ہے مشکل ہوجاتی ہے اس
سر تک حسنتک و ساء تک سینک غرض قوبان و جوہ ہے مشکل ہوجاتی ہے اس
سے معلوم ہوا کہ تو بہ کے بھروے گناہ کرنا نہایت جمافت ہے مگر بعض نادان پھر بھی وھو ک
میں ہیں اور تو بہ کے تو قع پر گناہوں پر دلیری کرتے ہیں۔اس خص کی الیمی مثال ہے کہ اس
کے پاس مرہم ہواور اس کے بھرو ہے وہ اپنی انگلیاں آگ میں جلالیتا ہوکیا یہ خص پور ااحمق
نہیں ہوگا کیا کمی عاقل نے بھی ایسا کیا ہے جب اس آگ پر دلیری نہیں کی جا سمی۔ تو
دوز خ کی آگ تو اس آگ سے ستر حصد زیادہ تیز ہے۔ بلکہ مرہم تو پھر بھی من کل الوجوہ
اختیاری ہے اور تو بہ گو بظاہر اختیاری ہے گرم ہم کی طرح من کل الوجوہ اختیاری نہیں کیونکہ
تو ہی حقیقت ہے کہ النوبة ندم جس کو یوں بھی تجییر کیا ہے۔ و ہو ت حوق الحشاء
تو ہی حقیقت ہے کہ النوبة ندم جس کو یوں بھی تجییر کیا ہے۔ و ہو ت حوق الحشاء
علی الخطا و تالم القلب علی الاثم پس تو باس سوزش اور جلن کو کہتے ہیں یہ معلوم
ہے کہتا کم مقولہ انفعال سے ہاوروہ اختیار سے خارج ہے۔

# توبه کے متعلق ایک شبہاوراس کا جواب

البته ال برایک طالب علمانه شبه ہوتا ہے کہ جب توبه امراختیاری نہیں اور حسب الارشاد و لایہ کلف الله نفساً الا و سعها کے غیراختیاری کی تکلیف دی نہیں گئاتو پھر نوبوا کا امرکیوں کیا گیا اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اختیاری کی دوشم ہیں ایک وہ جوخوداختیار میں ہودوس ہوتا ہے اختیاری ہے کہ اس

کے اسباب اختیاری میں یعنی اللہ تعالی کی عظمت اور اس کے عذاب کا مراقبہ سواس کے اسباب اختیاری میں یعنی اللہ تعالی کی عظمت اور تالم قلب جوحقیقت میں تو بہ ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ بائی ہے کہ تدامت اور تالم قلب جوحقیقت میں تو بہ ہیں ہواتی ہے۔ الہذا تو ہوا کا تکم دیا گیا چنا نچرا کی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر والله فاستغفر والذنو بھم

مطلب یہ کہ اگران سے گناہ ہوجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب کویا و
کرتے ہیں یہاں پر ذکر وا اللہ میں مضاف مخدوف ہے۔ یعنی ذکر واعذاب الله
وعظمہ الله اور واقعی اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہی چیز ہے کہ اس کے یاور کھنے سے نافر مانی
منبیں ہو سکتی اور وہ ہے بھی قابل یا در کھنے کے پس اس کوول سے بھال کر اس کی نافر مانی پر کمر
بائد دہ لینا بڑی ہے باکی کی بات ہے۔

توبہ میں تاخیر نہ کرنا جائے اور فرصت کوغنیمت سمجھنا جاہیے اوراس کا بیان کہ جس کوصحت اور ضروری سامان خرج حاصل ہےاس کو گویا دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہو گئیں

بعض منتظررہے ہیں کے فلاں کام کر کے تو باور تدارک کرلیں گے حالا نکہ ممکن ہے کہ
اس کوموانع کے ہجوم ہے اتنی مہلت ہی نہ طے اس لئے اس وقت کے امکان اور فراغت کو نمنیمت سمجھوا ور جب بیہ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب کا مراقبہ کرنے سے تو بافعیب ہوتی ہے تو اب دوسری بات قابل غور ہے کہ اس مراقبہ کے لئے بھی فرصت اور فراغت کی بھی قدر نہیں کرتے حالا نکہ وہ بہت اور فراغت کی بھی قدر نہیں کرتے حالا نکہ وہ بہت یوئی نمنیمت چیز ہے حدیث شریف میں ہے اغتنام خصساً قبل خصس اور ان میں ہوگئی میں ہے اغتنام خصساً قبل خصس اور ان میں سے ایک بیہ ہوگی میں جانے میں مال کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ بیچارے ہروقت بلا میں جتلا ہیں ان کوکوئی وقت فرصت کا اور الیے کی قدر معلوم ہوتی ہو وہ بیچارے ہروقت بلا میں جتلا ہیں ان کوکوئی وقت فرصت کا اور الیے سوچ کا نہیں ملتا بس بیرحالت ہے کہ

ع چوميرو مبتلا ميرو چو خيزد مبتلا خيزد

فراغ کی قدر کے بارے میں خوب کہا گیا ہے۔

خوشا روزگارے کہ وارد کی بقدر ضرورت یاسرے بود کند کارے ارمرد کارے بود

اورائ حدیث شریف میں دوسری چیز ہے صحت قبل سقمک تیسری مسبب کہ من اصبح امناً فی سویہ مسبب کہ من اصبح امناً فی سویه معافاً فی جسدہ و عندہ قوت یومہ فکا نما حیزت له الدنیا بحذا فیرها واقع میں بی بات ہے کہ کیونکہ اگرزیادہ بھی ہوا تب بھی اس کے کام تو ہر دوزا کیے ہی دوزکا قوت آئے گائیں اس میں بیادر قیل والا برابر ہوا۔

گربریزی بحرر او رکوزه چند گنجد قسمت یک روزه ہرین موئے تو سلطائے ہوو جوں ترانا نے وخرقانے بود حكايت: چنانچەاى زمانە كے ايك متمول كى حكايت ہے كدوہ ايك روز اپنے خزانے کو و یکھنے گیا جوزیرز میں بڑے مکان میں تھا اور وہ مکان گاہ گاہ کھاتا تھا اتفاق ہے اس کو و ہاں دیر لگ گئی اور کسی کوخبر تھی نہیں ۔ ملازموں نے درواز و بند کر لیا اور وہ بہت بڑا مکان تھا اور درواز دں کا سلسلہ بڑی دور تک تھا اور بیراتنی دور تھا کہ وہاں سے آ واز باہر نہیں آ سکتی تھی۔الغرض وہ یہودی وہاں جواہرات کے ڈھیروں میں بھوکا بیاسا مرگیا۔ اس وقت کوئی اس ہے یو چھتا تو اس کے نز دیک ایک بسکٹ اور یانی کے گلاس کے سامنے ساراخزانہ ہج تھا۔ایسی ہی حکایت ہے کہ سی بھو کے کوا یک تھیلی ملی کھول کر دیکھا تو اشرفیاں ہیں بھینگ کر ز مین بر ماری اور افسوس کیا اور کہا کہ کیا گیہوں کے دانے ہوتے تو پچھ کام آتے الغرض فراغ اورصحت اورضر دری سامان خرج به بهت غنیمت چیزی ہیں بیہ ہر وقت میسرنہیں آتیں اس لئے اس کوغنیمت متحصے اس وقت کی فرصت کو ہاتھ سے نہ دے اور تو بہ جلدی کر لے۔ خداتعالی کی رحمت اور مغفرت کے علم کا مقتضابیہ ہے کہ اس سے متاثر ہوکرزیادہ اطاعت کی جائے نہ بہ کہ اور گستاخی اور نافر مانی کی جائے

بعضے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے ناز پر تو بنہیں کرتے۔ حالا تکہ رحمت اور

مغفرت کی چیزیں اس لئے دی گئی ہیں کہ تائب کو یاس نہ ہوجسیا کہا گیا ہے۔ باز آ بازآ ہر آنچہ ہستی باز آ گر کافر و گبروبت پرتی باز آ

ای درگه مادر گه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی باز آ!

۔ اور جرأت اور دلیری کے داسطے نہیں کہ اور دلیر ہو کر گناہ کرو بلکہ احسان اور رحمت خداوندی کی اطلاع کا مقتضابی تھا کہ متاثر ہوکراور بھی طاعت اور فر مانبر داری کرتے نہ کہ اور

عد و مدن کی منان کا مسلمانیم ما که مها کر ، و کراور کی کا حب اور کر ما مبرداری کرسے مد که اور جرائت اور گستاخی اور نافر مانی کی جائے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دینا ہیں کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو د داور زیادہ محبت واطاعت کرتا ہے نہ کہ مخالفت وسرکشی۔

گناہ کے اندر کوئی لذت نہیں اور اس کی توضیح مثال ہے

رہا یہ اشکال کہ واقعی اس کا مقتضی تو یہی تھا گر ایک دوسرامقتضی کہ لذت ہے وہ غالب ہوگیا چنا نچے گناہ میں ظاہر ہے کہ کیا مزااورلذت ہے اس کوچھوڑ نااس لئے مشکل ہے سواگرادراک صحیح ہے تو یہ اشکال بالکل ٹھیک نبیس کیونکہ گناہ میں جولذت ہے اس کی مثال محلی جیسی ہے کہ خوداس میں کوئی لذت نبیس محض مرض کی وجہ ہے لذت معلوم ہوتی ہے پھر فورا ہی سویہ دراصل مرض ہے جیسا سانپ کے گئے ہوئے کو کڑ وابھی میں موزش بیدا ہوتی ہے سویہ دراصل مرض ہے جیسا سانپ کے گئے ہوئے کو کڑ وابھی میں معلوم ہوتی ہے سے النے نبیس ہوتی ۔

# حقیقی لذت طاعت کے اندر ہے دنیا کے تنعمّات تو درحقیقت جان کے لئے عذاب ہیں

البتہ حقیقی لذت طاعت میں ہے چونکہ ان لوگوں نے ابھی اعمال آخرت اور پر ہیز گاری اور طاعت کی لذت چھی نہیں اس لئے گناہ اور نفسانی لذات ان کو مرغوب معلوم ہوتے ہیں۔ آخرت اور پر ہیز گاری کی لذت حضرت ابراہیم ادھمؓ سے پوچھئے کہ کس طرح اس کے پیچھے سلطنت کی لذت ترک کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس لذت کے پیچھے سلطنت کی لذت ترک کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس لذت کے پیچھے لباس شاہانہ ترک کر کے غریبانہ کیڑوں پر کفایت کی اور سید ناشخ عبدالقاور جیلانی رحمہ

الله کوسلطان تنجرنے ملک نیمروز دینا جا ہااس کے جواب میں پیشعرتح رفر مائے

وردل بود اگر ہوس ملک خجرم من ملک نیمروز بیک جونمی خورم كه يك دم باخدا بودن بداز ملك سليماني

چوں چر خبری رخ بختم ساہ باد زائله كه يأفتم جزاز ملك فيم شب بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روئے بدازانکہ چتر شاہی ہمہ روز ہاؤ ہوئے پس ازی سال این معنی محقق شد بخا قانی

چونکہ بہلذت و تنعمّات درحقیقت جان کے لئے عذاب ہیں چنانچہ ارشاد فرماتے بيررولا تعجبك اموالهم الخ

اول تو ان سب چیزوں کا مرضی کے موافق حاصل ہونا غیر اختیاری اور اگر حاصل بھی ہو تكئي توان سب مين مشغولي او تعلق كى يريشاني اوربية رامي بددومرا عمّاب حقيقت مين آرام توصرف الله تعالى كيماته تعلق بيداكرني من بالابندكر الله تطمئن القلوب كلفتين تو گناہ اُنفسی ہیں اور بعض کلفتیں آ فاقی بھی مرتب ہوتی ہیں۔ چنانچیان نافر مانیوں کی بدولت *طرح* طرح کی بیاریاں طاعون وغیرہ وبائی امراض آپس کی نااتفا قیاں وغیرہ ظہور میں آتی ہیں۔ بیاری وغیرہ کے ظاہری اسباب گو پچھامورطبعیہ بھی ہوں مگر اصلی اسباب اس کے گناہ ہیں اور اس کا بیان کہ جوخدا تعالیٰ کی اطاعت کرتاہے اس کی سب اطاعت کرتے ہیں

اوران بیار یوں کے ظاہری اسباب کو یکھامورطبعیہ ہوں مگر ذنوب ان کے اسباب تقیقیہ اور اصلیہ ہیں اور دونوں میں تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ سز اتو گناہ کی وجہ ہے مگر ظہور اس سزا کا اسباب طبعیہ کے ذریعہ ہے ہوا ہواور چونکہ لوگ ذنوب کو ان امراض کا سببنہیں قرار دیتے اس لئے صرف طبی علاج پراکتفا کرتے ہیں اوراصلی علاج کہاستغفار ے وہ نہیں کرتے وہ بھی کرنا جا ہے۔

حكمت ايمانيال راجم بخوال صحت آل حس بجوئيد از عبيب

چند خوانی حکمت بینانیال صحت این حس بجوئد از طبیب صحت ایں حس زمعموری تن صحت آ ں حس زیخ یب بدن اور ذنوب سے مصائب کا آنانصوص سے ثابت ہے

مااصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم

ح کایت: ایک بزرگ گھوڑے برسوار تھے وہ شوخی کرنے لگافر مانے لگے ہم ہے آج کوئی گناہ ہوگیا ہے اس کی دجہ سے یہ ہماری نافر مانی کرتا ہے۔

تو ہم گردن از تھم داو رمیجی کہ گردن نہ میجد ز تھم تو ہیج ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید ترسداز وے جن وانس و ہر کہ دید

حکایت: اس کے مناسب جناب ہیر ومرشد حاجی صاحب علیہ الرحمة کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ پیران کلیرے واپس ہوتے ہوئے سہار نپورتشریف لائے لوگول نے آپ کوایک ایسے مكان ميں اتر وايا كه و ہاں ايك جن نے سخت آ زار پہنچار كھا تھا۔ حتی كه وہ مكان بالكل معطل جھوڑ دیا گیا تھا۔ جب حضرت رات کواشھے دیکھتے کیا ہیں کدایک آ دمی آیا اور سلام کیا اور مصافحہ کرکے بیٹھ گیا۔حضرت نے تعجب سے یو چھاتم کون کیونکہ مکان بندتھااس نے عرض کیا ہیں ایک جن ہوں اور میری ہی وجہ سے سیمکان خالی پڑا ہے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہم کوخدا کا خوف تہیں کہلوگوں کو تکلیف دیتے ہو۔اس نے عہد کیا کہ میں اب تکلیف نہیں دوں گااس کے بعدوہ جن اس مكان ہے چلا گيا۔اوروہ مكان آباد ہو گيا توبيا اُر جن پر حضرت كى طاعت ہى كا تھا۔

حكايت: ايك سيركي روايت ہے كه حضرت عمرو بن العاص نے جب مصرفتح كيا توایک باردریائے نیل خٹک ہو گیالوگوں نے عرض کیا آپ نے فر مایا کہ بھی پہلے بھی ایساہوا ہے اور لوگ ایسے وقت کیا کرتے ہیں عرض کیا کہ یہاں بیرسم ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو لوگ ایک کنواری لڑکی کو بناؤ سنگھار کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ دریائے نیل پھر جوش مارکر جاری ہوجاتا ہے آب نے فر مایا ایسا بھی نہ ہوگا اور یا

سب حال حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كى خدمت ميں لكھ بھيجا حضرت نے ايك والا

الله يهال تك يه دكايت بم كوالرفيق مين ناتمام لمي اس لئے باقى دكايت كوائي ياد سے بوراكرديا۔ اگر پچھ كم بيشي ہوگئی ہوتو ناظرین اس کی <u>کی بیشی کو پورا کر لی</u>ں \_۱۲ جامع نامہ دریائے نیل کے نام لکھا جس کا حاصل بیتھا کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی قدرت اور طاعت ہے جوش پر آتا ہے تو ہم کو تیری ہرگز پر دانہیں ہے اور اگر خدا کی قدرت اور مشیت ہے جوش پر آتا ہے تو ہیں خدا کے ہے نبی کا خلیفہ ہول اور تجھ کو تکم کرتا ہوں کہ خدا کے حکم ہے جاری ہوجا۔ یہ والا نامہ دریائے نیل میں قاصد نے ڈال دیا ہوز دریا جوش پر رہتا ہے۔ اور برابراس کے ذریعہ ہے زراعت وغیرہ کی آبیا شی ہوتی ہے۔

